# حكايب وارورس

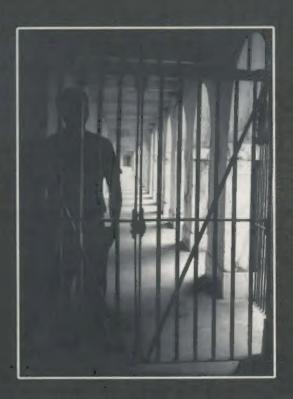

راہ مولی میں اسیری کی سرگزشت

محدالياس منير

ماہیوال پاکتان میں کا مطیبہ کی حفاظت کے جرم میں طویل عرصہ تک راومولی میں مقیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کی سرگزشت

حكايت وارورس

تحرير مجمد البياس منير مر بي سلسله عاليه احمدييه، اسير راه مولاسا جيوال

> پیکش فضل تغلیمی ٹرسٹ پاکستان،امریکہ،جرمنی،کینیڈا

### انتساب

المسيح الرابع رحمه الله تعالى سيد نا حضرت خليفة التي الرابع رحمه الله تعالى

2 نام

جن کی دل گداز دعا ؤ ن اور محبت وشفقت کاسهارا اسیران راهِ مولی کو هرلیحه نصیب ریا

### (جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

نام كتاب: كايت دارورين (رادمولي بين ايري كامركزشت)

مصنف: محدالياس منير البيرراه مولى ساميوال

اشر: فضل تغليبي رُست پاكستان ، امريكه ، جرمني ، كينيدُ ا

من اشاعت: جون 2014ء

مرورق: عطاء الرافع اجمياس

Appel & Klinger-Druck & Medien GmbH Bahnhofstraße 3a, 96277 Schneckenlohe

نيت: 10 يورو

ملے کا پتد:

Fam. Munir Margarete-Steiff-Str. 8 60438 Frankfurt am Main Germany



ISBN # 978-3-00-046217-7

## فهرست

سانحساميوال يهلاياب: 23 لين منظر اور منجد يرحمله اصل واقعد كالفصيلات لمحد بدلحد والقد كابعد كم يتركف اسيرى بطورحوالاتي دومراياب: 35 يوليس كى حراست ميس تفاندا الدويزان، تفاند ملكه بانس سنشرل جيل ساجيوال، وْسرْ كت جيل ملتان مقدمه کی ساعت تيراياب: 133 ابتدامهما ميوال بين اوركمل ماعت ملتان بين ایک روز جائے وقوعہ پر فيعلمه ارشل لاءأ شخف كے بعد اسيري بطورقيدي چوتقاباب: 229 جب سزائے موت سائی عنی ، سزائے موت کاعرمہ سابيوال بين جب أخرى علم سايا كيا مغشرل جيل ساميوال ملتان اورفيصل آباديس ايام اسيري سزائے موت کا عمر قید میں تبدیل ہونا

4

سنٹرل جیل فیصل آباد کے حالات ووا تعات تین ماہ کیپ جیل لا ہور میں 20 چکی کا ماحول اور اس میں مصروفیات

چھٹاباب: اُصْلُبُوا الْعِلْمَةِ مِنَ المَهُدِ إِلَى اللَّحْدِ اَصْلُودِ الْعِلْمَةِ مِنَ المَهُدِ إِلَى اللَّحْدِ الضاردو الضاردو الضاردو الضاردو ایماے عربی تیاری

\* ساتواں باب: جبتم کوٹی رہائی کی څیر! سول سپتال فیصل آباد میں جانا اور جیل واپسی جیل سے رہائی کے بعد ربوہ تک والہا شاستقبالی تقریبات

آ مخصوال باب: تم سے ججھے اک رشتہ جال سب سے سوا ہے حضرت خلیفتہ اس الرافع رحمہ اللہ کی محبول اور شفقتوں کا تذکرہ ایا جان مرحوم کی طویل جان آتو ڈمحنت ومشقت عزیز دن اور رشتہ داروں کا پیار بھر اسلوک دوستوں اور احباب جماعت کا ولولہ انگیز تعلق

انواں باب: تحدیث نعمت اور شکریدا حباب خوابیں اور الہی بشارتیں خوابیں اور الہی بشارتیں ماری رہائی کے لئے عالمی سطح پر ہونے والی کوششوں کا مختفر تذکرہ اخبارات کے تراشے اور تبھرے

صادق آل باشد کہ ایام بلا ے گزارد با محبت با وفا صادق دہ ہوتا ہے جو اِبتلا دُل کے دن محبت اور وفاداری ہے گزارتا ہے

گر قضا را عاضة گردو اسير بوسد آل زنجير را كز آشا اگرفضائ الهي سے عاشق قير بوجا تا ہے تو دو اُس زنجير کو چومتا ہے جس كاسب آشا ہے (الهاى اشعار معرب تي مودود عليه اللام)



سيدنا حضرت امير المومنين خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنعره العزيز

# Mark of the second

نُعَتَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمُ وَعَلَى عَبْدِهِ الْعَبِيْجِ الْمَوْعُودُ قدا ك قتل ادر رام ك ماته هوالشّاصر



لندن 2-22/5/14

پیارے مرم محدالیات میرصاحب (مربی سلسله) السلام علیم ورحمة الله و بركات

یں نے ساہ کی تک و یکھا تو نہیں کی بیر حال جماعت کے جواسیران جی ان کی قرباغوں کی ایک کے تاریخ کے اور 1984ء کے آرڈینس کے بعد جو اسیران جی ان کی قرباغوں کی ایک بین تاریخ ہوئے اور 1984ء کے آرڈینس کے بعد جو اسیراہ موٹی ہوئے اور جن کے لئے بڑی خطرنا کے سزائی بھی جاری ہوئیں ان جس آپ بھی شامل سے کین اللہ کے فضل اور حضرت خلیفۃ آسی الرائع رحمہ اللہ کی وعاؤں ہے آپ اس جس سے گزرے بھی اور پھر اللہ کے دہاؤں کے سامان بھی پیدا قرباد کے دورین کی خاطر کی بھی قربانیاں ویں اللہ آپ کی کے دہائی کے سامان بھی پیدا قربانی خاطر کی بھی قربانی ہوئے نہ کریں ۔ اللہ کرے کہ دورین کی خاطر کی بھی قربانی ہوئے نہ کوری اللہ آپ کے دورین کی خاطر کی بھی قربانی ہوئے کا ذریعہ جا بت ہو۔ اللہ آپ کو جزا و دے کہ آپ نے اس جس امیری کے واقعات کو اکٹھا کر کے آئیدہ کسلوں کے انگران وابقان بھی جلا پیدا کرنے کے سامان کردیتے ہیں۔ جزا کم اللہ احسان الجزا و۔

والحلام خاكسار مناكساريك

غليقة المسيح الخامس



رہائی کے بعد حضرت خلیفۃ السیح الرالح رحمہ اللہ تعالیٰ ہے خاکسار محمد البیاس منیر کی پہلی ما قات،مسجد نور فرانکفورٹ مئی 1995ء



حصرت خلیفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى كى عدمت من خاكسار محد الياس منير داستان اسير كاكا ابتدائى مسوده يثي كرتے موت



سیدنا حضرت خلیفته المسیح الیا مس ایده الله تعالی بنصره العزیز کے وائیس طرف مکرم رانا تعیم الدین صاحب اور ہائیس طرف خاکسار محد الیاس منیر برموقع جلسد سالاند برطانیه 2003ء



سيد تاحضرت غليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنعره العزيزكي خدمت بيس خاكسار مجد الياس منير، جنوري 2006ء

は 2016年1日 · 2016年1日 日本

28.8.1369 1985

الما عمود الله والمالة 0.26 110 west 10 8/2 21 8131/71 KUS 2 20 15/16/9 18 61 =1, p, sin 2 pt . 6 60 =1.6. أب كالركز الت بع ان دنول از معالم ے - فیر متی بڑھتا ہوں تو فراے ے Logar Jun obr - sie cii 100 = 1 20 10 - 11% of win sal ان الد روا المراقة براجوت · 6312/20 111 - 1 NI - 1 NI CO - 1211 2=10/01/20/20 No 10/01/00/01/ 12/10/10/20 - 1/1/10/0/2/ الذار والمراسيار مراي المالي الذار والم الكال الله

رات بھر پکھلا دعا بیں افک افک اُس کا وجود تب کہیں ہے صبح نکلی ہے چمن پہنے ہوئے



سيدنا حضرت مرزاطام احمد صاحب خليفة السيح الرابع رحمه الله تعالى

# پردیس میں اِک زوح گرفقار بلاہے

سیدنا حضرت خلیفة کمسی الرابع رحمه الله اتعالی کی اسیران راہ مولی کے لئے بے قراری کی کیفیت کاعلم ذاتی طور پر ہر اُس احمدی کو ہے جسے جماری اسیری کے دوران حضور ؓ کے خطبات اور خطابات سننے کا موقع ملا کوئی ایسا موقع نہ ہوتا جب حضورانو رُاسیران کا دنی سوز کے ساتھ مذکرہ نہ قرماتے ۔ انہی یا دوں میں سے چندا قتباس ابطور نمونہ ہدیۂ قار مین جیں۔ 1990ء کے جلسہ سالانہ برطانیہ کی آخری اجھاعی دعا ہے جی حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

چنانچہ اِنجی تحریر میں ہے ہارے ایک عزیز بہت ہی بیارے خادم سلسلہ الیاس منیرصاحب کی بعض تخریر میں ہیں جو بہاں میں نے اکٹھی کی ہیں۔ وہ اصحاب کہف بحی ہیں واقعیۃ بھی ہیں واقعیۃ بھی اصحاب کہف بن گئے ان معنوں میں کہ خدا کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برواشت کیں اور رقیم بھی بن گئے کیونکہ انہوں نے اپنے جیل کی ساری داستان شردع ہے آخر تک اپنے ہاتھ سے لکھ کرعناف وقوں میں مجھے بجوائی۔ اب اُس کی آخری قبط کل موصول بوئی اور اُس وقت مجھے خیال آیا کہ واقعۃ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمد بیش اصحاب الکہف والرقیم پیدا فرما دیئے۔ عمداً میں نے اس کی اشاعت روکی ہوئی ہے کی مصلحت کے پیش نظر کیکن وہ جب اشاعت ہوگا تو جماعت کے لئر پچر میں ایک بڑا قیمتی اضافہ ہوگا اور جماعت کی تملیخ کیلئے بھی اِنشاء اللہ بہت ہی معہ ومفید ٹابت ہوگی جب بھی وہ کتاب شاکع ہوگی۔ "ا

التعطية بمعة فرمود و20 رفر وركي 1987 و بحواله خطبات طا برجلد 6 صفحه 120-120

كريس كي-اور بزار باايااحرى تهيلا مواب جس قداكى راه بس د كا الحاف اوركله طيب كي خاطر ال کی حفاظت کی خاطر، اس کی عزت اور ناموں کے لئے .....انہوں نے بڑی بڑی کلیفیں اٹھا تھی۔ان کو سیدنا بال فنڈ کا فیض کیے پہنیا یا جائے۔ بیسوال تھا۔ وہ تو لینے برآ مادہ نہیں۔ بعض ایسے ہیں راومولی کے اسیرجن کے گھروں میں محض ہدردی کا اور بیار اور محبت کا اظہار کرنے والوں کا بعض اوقات اثنا جموم ہوتا رہا کدان کوغیر معمولی مہمان توازی کے اخراجات اٹھاتے پڑے۔ ایک مثالیں ہیں جب ان کوجہا عت کی طرف سے پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کرلیا احرام میں ،اس لئے کدان کو بیکها گیا تھا کہ میں نے مجھوایا ہے۔ بڑی محبت اور پیار سے قبول کیا۔ ایک ہاتھ سے لیا اور دومرے ہاتھ سے وہ سید تا بلال فنڈ میں اپنے خاندان كاطرف سے هدية بيش كرديا توكس طرح جماعت كى محبت كالخفدان كو يا يُجاؤل بيدستد تفاجو جمع ور پیش تفاقر آن کریم کی اشاعت کے اس پروگرام کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے میرادل کھول ویا۔اورایک بہت ہی بیارا خیال میرے دل میں پیدا ہوا کرسیدنا بلال فنڈ سے ایک موز با ٹول میں ساری دنیا کوقر آن كريم كالير تحفي فيش كياجائ اوربيسار باسراوربيسار براه مولايس تكليف المحاني والحالاز مااس میں شامل ہوجا کی گے۔ان کی طرف سے دنیا کو یتحقہ ہوگا اور اس سے بہتر جواب ان کے او پرمظالم کا اور اللي جماعتيں دے بى نہيں سكتيں .... يہ جو واقعہ بيتاريخ من ايك جيب واقعه وكاس لئے من نے يكى سويا كرسيدنا بلال فنذكا سب سے اچھامعرف يبى بك كراس رنگ يس راه مولا يل وكوا شان والول كى طرف سے خدا تعالى كا محكرانداداكيا جائے كداس نے ان كوبية عظيم معادت بخش اوراس محكرانے كاظهار كے طور پرسارى دنيايس اشاعت اسلام كے كام كوآ محے بر حاديا جائے ..... پس آج كى عيد ك موقع پرایک بیجی تحفیض آپ کوپیش کرتا مول که آپ کی ان قربا نیول کا بہترین مصرف خدانے جمعے سمجھا دیا اور بیخضاس شان کے ساتھ ان راہ مولامیں و کھا تھانے والوں کو پیش کیا جائے گا کہ تاریخ مر کرد کیے گ اور دعا کیں دے گی اُن کو بھی جنہوں نے پی تخدیث کیا اور ان کو بھی جنبوں نے تحقہ قبول کیا اور پھر خدا کی راہ میں بیش کردیا اور ہیشہ کے لئے دنیا کی سعادتوں اور عزتوں اور شرف کا سامان مہیا کر گئے۔ اِس انشاءاللہ تعالی اس سوسال کے اختام سے پہلے جوعظریب اختام تک بہنچنے والے ہیں یعنی جماعت کے سوسال کم ے کم ایک سوزبانوں میں آج کے راومولی میں دکھ اٹھائے والے احمد یوں کی طرف سے بیقر آن کریم

اور خصوصاً راہ موتی میں دکھ اٹھانے والوں کے لئے اور ان کی خیر و ہر کمت کے لئے کش ت کے ساتھ وعا کریں اور ان دعاؤں کو بعد میں بھی ہمیشہ کرتے چلے جا تھی۔ بید میں آپ کو یقین ولا تا ہوں کہ خدا کے وعد ہے جھی جموٹے تہیں ہو سکتے ۔ بیچھ وقت آو لگ جا تا ہے، بیچھ دیر تو ہو جاتی ہے مگر لا زما خدا کی نصرت کے وعد ہے ضرور اور بالفرور آپ کے حق میں پورے ہوں گے کوئی نہیں جو ان وحدوں کو ٹال سکے وعد ہے ضرور اور بالفرور آپ کے حق میں پورے ہوں گے کوئی نہیں جو ان وحدوں کو ٹال سکے ایک طک میں نہیں تمام عالم میں خدا کی نفرت آپ کی مدد کوآ نے والی ہے اور حیرت انگیز زشان آپ کی امداد میں دکھائے اور خدا آپ کو اسلام کی عالمی فتح حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے گا۔ (انشاء اللہ تعالی ایک انداز میں دکھائے اور خدا آپ کو اسلام کی عالمی فتح حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے گا۔ (انشاء اللہ تعالی ) انہا

مؤرخه 4 رومبر 1987ء كو خطبه جمعه من شفاعت كالمضمون بيان فرمانے كے بعد حضرت خليفة أسى الرائع رحمه اللہ نے اسران كے ساتھا س) كاتعلق يول بائدها:

كر الجم تخفه كے طور پر چش كرو يے جائيں گ ..... پس جماعت كى ، اسلام كى ، ين نوع انسان كى بہبودكى

فطيات طاجر انطبات عيدين منحد 59 تا64

جماعت اجمد ہے واگر ساری و نیا جس اس طرق توجہ پیدا ہوا ورجیل خانوں جس جولوگ جاسکتے ہیں قطام کے تائع جو پروگرام بنانے جا کتے ہیں وہاں اسیروں ہے رابطے پیدا کئے جا گیں۔ اُن کے ذکرہ جس مارے جا گیں۔ اُن کے ذکرہ جس جانتا ہوں کہ سمندر جس قطرہ کے برابر کوشش ہوگی گر ہمارے قطرہ کے دائرہ جس ہمارے مسئل توحل ہوجا کیں گے جو ہمارا مقصد ہے وہ تو پورا ہوجائے گا۔ ایک اور مقصد کی پورا ہوگا اس سے ہمارے اندرایک جلا پیدا ہوگی ، ہماری انسانی قدر ہیں پہلے ہے ذیادہ چک اُنھیں گی ۔ لیکن نیت بیر کھس کمارے اندرایک جلا پیدا ہوگی ، ہماری انسانی قدر ہیں پہلے ہے ذیادہ چک اُنھیں گی ۔ لیکن نیت بیر کھس کہ اسیروں سے براہ راست تعلق قائم کر ہیں تا کہ اُن فرشتوں کی نظر جس آ جا میں جوامیری کے کامول پر مامور ہیں اور جس طرح ہم نے عملا دنیا جس مشاہدہ کیا ہے کہ جس خدمت کے کام پر کوئی خاص تعلق ہوتا ہے اور اس کے حق جس مجنزے دکھا تھیں۔ اِس طرح خدا تعالیٰ کے دہ قرشتے جواس کام پر مامور ہیں ہمادے ان جمائیوں کے لئے اعجاز دکھا تھیں اور اس حد تک آ ب اس مضمون کو آ کے بڑھا تھی کہ شفاعت کے مضمون جس میں میشمون میں میشمون میں میشمون میں ہوجائے اور آ سان پر خدا کے فرشتے اس کے حضور شفاعت کی مشاعت کے مضمون جس میشمون میں ہوجائے اور آ سان پر خدا کے فرشتے اس کے حضور شفاعت کر ہیں کہ ان راہ مولا بھی اسیری کے ذکھ کو خالوں کے اب وین آ سمان فر ماور جس میں ۔ "اُنٹا نے والوں کے اب وین آ سمان فر ماور جس میں ۔ "اُنٹا نے والوں کے اب وین آ سمان فر ماور جس میں ۔ "اُنٹا نے والوں کے اب وین آ سمان فر ماور جس میں ۔ "اُنٹا نے والوں کے اب وین آ سمان فر ماور جس میں ۔ "ا

حفرت خیفة آسیج الرابع رحمه الله تع لی خطبه عید الاضحیه بیان فرموده مؤرخه 128 پریل 1996 ویش اسیران راه مولی کوعید کی میارک بادیش کرتے ہوئے ہوئے فرماتے ہیں:

حنول الدعمت وقد ترجم مستفى سيداره ك منتق ك كيت كات وجنبول في توحيد كانعره بلند كياء منول في المصطفى من من مدافق كاعلان كاوراس جرم شي اوركض الي جرم من ان یر ہتک رسول کے مقد ہے قائم کئے گئے اور پیانسی کے پیندے ان کی آئمھوں کے سامنے نہرائے کئے اور تَنْ وهٰ ذيبو س كَل وتشريق من على قيد وين وأن كي سب آزاديال چين لي گئي وين ريس به وي و قرباني كرتے وا یجن پرون بر ک کوارچل نیس سکتی۔وہ جیل کے دروازے جو ہمیشان پر کھولے گئے اور پار پاران کو ا با الياك الدي رع بنه وقول روقوم علوع كرست كلوليل كر الوقى كرساتية م يا برنكل آؤ البول ن اس پیش کش کے مند کوشوکر مار کرا ہے اپنی جو تیوں کی نوکوں پر لیا اور کہا کہ تم جو کر سکتے ہو کر گز رواسیس اس قید ندت نے تھے قید خدات بچھ رہے ہوائ سے زیادہ پیاری ہے جس کوتم آزادی کی عزیش بچھتے ہو۔ لا کھآزادی کی عزتیں اس قید خارت پر قربان ہوں جو ہمارے اللہ کی خاطر اس کی محبت میں ہم نے قبول کی ہیں اس لئے جو کر سکتے ہوتم کر گزروجو ہم کرتے ہیں، جوہمیں سکھایا گیا ہے ہم وہی کرتے رہیں گے۔ لی سب سے زیادہ عید کی مبارک باد کے حقدار بیلوگ جی جوزیادہ قربائیاں دینے والے جی، جوابراہیم عليه السلام كي قرباني كا ايك مجسمه بن كرآج ياكشان كي جيلول ين تاريك كوشوريول بش مقفل كرويي گئے۔ بیدوہ آزادروهیں جی جن کوکوئی مقفل نہیں کرسکتا۔ انہی ہے دنیانے آزادی کے راز سکھنے جی وانہی ك قربانيول كفيض ع قيديول اورقيدى روحول كوآ زادكيا جائ كالحكربية ورايبا وورب بس بس بس مں سے چدیے برقربانیاں بیش کیں اور سب کے نام روش کر دیے۔ کس آپ ان کے لئے دعا کیں كري، ان يرسلام بحبيب، ان ير بميشه بميش محبت كى تكابي والت موع دل كى كرائيول عسلاتى میسے رہیں اور دعا کی کرتے رہی ان کے لئے بھی ان کے پیاروں کے لئے بھی جواس عید میں ان سے ان کے وصل کی لذت سے محروم ایں "-

سے سے بینے وال احمد کی مفہوم س کو میدکی میں بارے بادیش کرتا ہول جو دراصل اس قربانی کی روح کی

مَ قَنْ وَ مَنْ إِنَّ فِي مِنْ وَيَشْ وَقُلْ مِن فِي مِنْ مُرِي صورت من مِدرجِدا عني إلى مثال كوين مرد ت بين

خصيت عامر انصيات عيد من صفحه 605 تا 606

# تشکول میں بھر دے جوم ہے دل میں بھراہے

جو درد سسکے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے شاید کہ یہ آ نوش خدائی میں پلا ہے غُم وے کے کے قکر مریش دب غم ہے یہ کون ہے جو زرد میں رس مھول رہا ہے ر کس نے مرے درد کو جسنے کی طلب دی ول کس کے لئے عمر خضر مانگ رہا ہے ہر روز نے قکر ہیں ، ہر فب ہیں نے غم یا زت به مرا ول بے کہ مہمان ترا ہے ہیں مس کے بدن ویس میں یابتد سلاسل يرديس ميں إك رُوح كرفار بلا ہے کیا خم کو خبر ہے رہ خولا کے آسیرد! مم سے مجھے اک رشیئ جال سب سے سوا ہے آ جاتے ہو کرتے ہو ملاقات شب و روز یہ سلسلت ربط نبم ضبح و نسا ہے أے سکی زندان کے ستاتے ہوئے مہمان وا چھم ہے ، ول باز ، در سینہ کھلا ہے

## استاذى المكرم مسعود احمدخان صاحب دباوي

عند القدر بر در متعرم معاون الله بی میر جماعت احمد به بی شن نان جری دو بید اور قال فرم دان کاریش سے

یک جندوں نے فقیم مرتب بزرگوں کے قش قدم پر چیتا دوے حمد یت بین فیق اسر میں فدمت و شاعت کے

ار دموں میں زندگ و قش آن اور اقتف کے قاضوں و نبی نے ور ور اسر نے بین اول کا اللی نام کی آو فیق پائی اللی اور امتحالوں میں کمال میرواستقامت کا مظاہرہ کر کے مرفزوئی حاصل کرنے کی توفیق پائی ۔

ان ابتل وں اور متی نوں میں سب سے کر ااور میرا آزما امتحان انہیں ای وقت پیش آیا جب ایک انتہائی سخت گیر فور تی بین ان این کے متعدد ما تھیوں کے ہمراہ گرفار اس کا بین بین ہیں ورطو ایس میں میں خطایا تصور کے بغیر محمن اجرائی میں ان کے متعدد ما تھیوں کے ہمراہ گرفار میں بین بین بین بین میں دور شد کر نیز ہیں ۔ عدوش بر تگیز اکر فیر مار آل باشد کے مطابق رائیس میں تیتے ہو دون کی فیر تیج و فیر میں بین تی دور میں بین تی ورطو ایس میں تیت ان داوموں بیل شہولیت کا فیر معمون شرف حاصل جو اجتموں نے عشق ووف کی فیر تیج و فیر میں میں میش آنے و لے مصاب و آسام و صحوبتوں کو میں رحت جانا اور انہیں خندہ بیشانی سے برواشت کر کے قدا کاری وجاں شاری کی درخشاں مثالیس قائم کردکھا میں۔

قداکاری وجاں بیس جیش آنے و لے مصاب و آسام و صحوبتوں کو میں رحت جانا اور انہیں خندہ جیشانی سے برواشت کر کے قداکاری وجاں شاری کی درخشاں مثالیس قائم کردکھا میں۔

بڑے ہے بڑا ور زے ہے کر ااحتمان ویش آنے پر بھی محتر مولانا محدالیا سی منیر کے پائے ثبات میں ذرا محر بھی لفزش نے آئی اوراس کے دوران کو واستقامت کا نمونہ ویش کرنے کی سعادت ان کے حصہ میں آئی۔ اِس سے بڑا ابتلاء کیا ہوسکا تھ کہ دو جو اپنے باصفا و باوفا ساتھیوں سمیت کسی خطایا تصور کے بغیر قید و بندکی صعوبتیں خندہ پیشانی اور خوشد کی ہے برداشت کررہے تھے ان میں سے بشمول محتر م مولانا محمہ الیاس منیر دو معصوم و بے قصور احمد یوں کو بالا خر تحفیۃ دار پر کھینچے جائے کا سراس نام سن یا سیا۔ ان دونوں نے سزائے مہت کے سی فیصد کو بھی اپنی خوش بخی سجھتے ہوئے ولی بش شت اور خندہ پیشانی سے ستا اورا ہے قاور مطلق مولی ہے کہا تو بیکھا: سرتسلیم نم ہے جو مزاج یار ش آئے

محتر مرویان محرر این سرمنیراوران کے ساتھی محتر مرانافعیم الدین صاحب کو پھانسی کی سزا کا حکم سایا گیا تواپیخ آقاسید نا حضرت اقدیں انتصلح الموقود کامیر منظوم ارشاد پیش نظر تھا ہے

بٹمن وظلم کی برجھی ہے تم سینہ و دل برمانے دو یہ دردرہے گا بن کے ذواتم مبر کروونت آنے دو یہ مشق دوفا کے کھیت کھی خوں بینچ یغیر نہنیں کے اس راہ میں جان کی کیا پروا، جاتی ہے اگر تو جانے دو جہاں اُس زمانہ میں جیمیوں شہدائے احمدیت نے عشق دوفا کے کھیتوں کو اپنے خون آئے تینج کر ن میں سربز دشر داب

تم نے مری جلوت میں نے رقب جھ سے بڑی الم نے مرک تہا تیں ساتھ سے کے تم جائدتی راتول میں مرے یاس رہے ہو تم سے ہی مری نقر کی صبحوں میں ضیا ہے أس ون مجھے تم یاو نہیں آئے مگر آئ كي روز قيامت ہے! كد اك حشريها ب یادوں کے شافر ہو شمقاؤں کے پیکر بحر دیتے ہو دل ، پھر بھی وہی ایک خُلا ہے سنے ہے لگا لینے کی حرت نہیں مثتی پہلو میں بٹھانے کی تؤب صد سے سوا ہے یا رت بد گدا تیرے بی در کا ہے عوالی جو دان مِلا تيري بي چوکھٹ سے مِلا ہے مم الشنة أسيران رو مولا كي خاطر مت سے فقیر ایک دُعا ماگ رہا ہے جس رہ میں وہ کھوئے گئے اُس رہ بے گدا ایک الشکول لئے جاتا ہے لب یہ بیر ضدا ہے فیرات کر آب ان کی رہائی مرے آ قا! مشکول میں محمر دے جو مرے دِل میں محمرا ہے میں ننچر سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گاکس سے میں تیرا ہوں ، تُو میرا خدا میرا خدا ہے

( كلام طام رصفحه ١٣ \_ ٢٥ جديدايد يشن)

# مقدمه يحتلف مراحل ايك نظرين

اور پولی شینیکل کا کے کے اساتذ واور طلب نے بلے اجمد یہ سمجد واقع مٹن چوک سامیوال پرایک مقامی مدرسہ اجامعہ دشید نیا اور پولی شینیکل کا کے کے اساتذ واور طلب نے بلتہ بول کر سمجد کے باہراور اندر سے کلمہ طیب اور قرآنی آیات نیلے پینٹ سے من شین ، یہ برت و دیافظ مجد کرم رانا تعیم الدین صاحب کی فائزنگ سے دو حمل آورموقع بربارک ہوگئے۔

ا کی روز سامیوال کے تھانداے ڈویژن ش گیارہ احمد یوں کے خلاف قبل کا مقدمہ درج ہوااور سات افراد کو دعوں کے خلاف قبل کا مقدمہ درج ہوااور سات افراد کو دعوکے سے تھاند لے جاکر گرفتار کرلیا۔

ہڑ≥18 جون 1985ء: ملٹری کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ایک ملزم چو ہدری اسحاق صاحب کور ہا کیا جائے اور دو (مجمد الیاس منیراور دانا تھیم الدین ) کومز ائے موت اور ہاتی چار ملز مان کومیات سمات سمال قید کی سز انمیں دی جا نمیں۔

الله المؤلم المؤلم 1985ء: پنج ب سے ورزاور مارشل المؤمنسٹر يئر جز الدم جيدنی خان نے ملٹری کورث کا فيصد نظر خانی کے لئے واپس جمع و يا تا كه قانونی تقم دور كئے جائي كيونكه حمد آوروں نے معجد كے اندر آئر كلمه طبيبا ورقر " في آيت منائی تعين جس پر وانا لعيم الدين صاحب نے اپنے دفاع كے لئے گولی چلائی۔ اس لئے مقدمہ دفعہ 302 كى بجائے دفعہ 304 كا ہے۔

ا المراکتوبر 1985ء: ملٹری کورٹ نے نظر ٹانی کرتے ہوئے سزاؤں کو کم کرنے کی بجائے اُن میں اضافہ کرویا بچائی والوں کو بھاری جرمانے بھی کردیے اور دیگر چاروں کی سزاعمر قید تک بڑھائے کے ساتھ جرمانے بھی کرویے۔ اسران کو بیسزا کی اُس وقت سنائی گئیں جب مارشل لاا ٹھے جانے کے بعد نڈکورہ فوجی عدالت کی استحلیل ہو چکی تھی۔ اسران کو بیسزا کی اُس وقت سنائی گئیں جب مارشل لاا ٹھے جانے کے بعد نڈکورہ فوجی عدالت تحلیل ہو چکی تھی۔

عزیز القدر محر مولانا محدالیاس مغیر نے اپنی اس کتاب بیل ان کے خود اسیر راه مولی بنے ،قید و بندی صعوبتیں جسینے اور دارور من تک رسائی کی نوبت آنے کا تطعی امکان پیدا ہونے اور حسب بشارت الی بالآخر قید سے رہائی پائے کے واقعات اور اس ضمن بیل ہونے والے غیر معمولی الی تعمونی الی تعمونی ان راہوں پر چلے کا بیان کر کے جماعت احمد میری آئیدہ وسلول کی رہنمائی کے لئے آئیس محفوظ کر دکھایا ہے تا کہ وہ جمی ان راہوں پر چلے کا بیان کر کے جماعت احمد میری آئیدہ کر بیال بیش کرتی جل جا کتا ہوئے کہ بیاں تک کہ تاریکی کے فرزندوں کے بھیل کے ہوئے اندھ میرے ہمیشہ کے لئے ناپود ہوجا میں اور حق کے ماری و نیاجی پورے طور پر غالب آئے سے کر دارش کا چیہ چیا ہے اندھ رہے ہوئے۔

صاحب کتاب نے تو راومولی میں پیش آنے والے ایمان افروز واقعات تحریر کرکے اپنا فرض ادا کردیا۔ احباب جی عت اور بالخصوص نئ سلوں کے فرجوا نوں کا بیفرض ہے کہ وہ ان ایم ن افروز دا تعات کو ذوق وشوق اور عقیدت وارادت سے پردھیں۔ بیدوا قعات ان کے لئے اشاعب حق اور فدمت وفدائیت کی راہ میں خودا ہے جو ہر دکھانے اور نئی منزلیس کے کہائے اور نئی منزلیس کے کہائے اسلام دیں گے۔ انشاء اللہ المتو بیز و باللہ المتوفیق۔ میں میں کے۔ انشاء اللہ المتوفیق۔ میں میں میں میں میں کا مورد بھی کی است مردا میں دبھی کی است مردا میں در بھی کی است مردا میں دولانے کی است مردا میں دولانے کی است میں دا میں دولانے کی است میں دولانے کی دولانے

والمراجعة والم

سانحه ساجيوال

المن منظر

الله السل واقعه

التعدك بعدك يند كفف

\* 14 فر ورئ 1987ء صدری سن نے ماری طرف ہے اور کرو الاظر میں کی کیٹش روکز ہے ہوئے فیصد بھا ہے۔ رہاور سے مامیو انٹیل کو مراست جمعوادیا تا بھا کی جدی کی جدی کی جائے۔

ا ۱۱۵ میری ۱۹۶۶ میسور به لی آورث بی مشرق این میسور بی طعم کے طرف رے پیکیشن کا علت سے بعد معظور کی اور پی پیکیشن کا معتب ساب ساب کا معتب ک

، 17 را اُست 1988 ، بچونی کا تقم جاری کرنے وارائم وووات ضیار کی مروخدا حضرت خلیفیة ممتل میں قارعمہ مقد کی طرف ہے ویے گے موباید کے چین کے نتیجہ میں اپنی ہی آئے میں جل کرخا کشتر ہو گیا۔

، 7% روئمبر 1988ء: ملک بھر میں عام انتخابات کے بعد برم اقتدارا کے والی پیپٹز پارٹی کی سر بر وگھڑ مہ بے تھے بینو سے انڈ تعالی نے ایسا قدام کروا ما کہاس کے متیجہ میں امیران کی مزائے موت مرقبہ میں تبدیل تبدیل ہوگئی۔

الم 19 ماری 1994 منال اور به ای ورث نے سیر ان سر جیوال ال بٹ پنیشن کی ساعت کے بعدر بائی کا علم جاری کیا۔ ۱۹۵۷ء میں 1994ء منابر در اتوار جم اسیران سراجول فیصل بوداور راویپنڈی کی جیلوں سے رہ جو کر روو پنچے جبوب دارالفیافت میں محترم صاحب امیر مقد می اور نظر اعلی صدر انجمن حمد یہ پاکستان ربوہ کی سرکردگی میں بزاروں احباب وخوا تین نے استقبال کیا ،الحمد نشد۔

# راہمولیٰ کے اسیروں کی سرگزشت

تاريخ اسلام ميس حضرت سعدين الي وقاص رضي الشدعنه كانام نا مي سنبري حروف ميس رقم ہے۔ آپ وہ اولين توجوال محانی جیں جنہوں نے مکہ کی ایک نواحی گھانی شرچیس سرنماز پڑھنے والے معصوم مسلمانوں پرمشرکین مکہ کے اچا تک ملے کے وقت اونٹ کی ایک بڈی سے ایک جملہ آورکو مارگرا یا تھا۔ آپ ویلخریجی حاصل ہے کہ اسار م کی راہ میں سب ے پہلا وفائل تیر چلانے کی سعاوت آپ کوہی نصیب ہوٹی '۔ آخرین کے اس دور میں منحضور ساہن آیا ہے بیارے مبدى عليه السلام كى جماعت سے دهنى ركھنے والے جب آب كے عالىكيرمشن برحمد آور موسے اور أن كى جماعت كو منانے کے ذموم عزائم بورے کرنے کے لئے طرح طرح کی شرمناک کارروائیاں کرنے لگے حتی کے کلمد طبیب کی ب حرمتی کرنے ہے بھی اریز ندیا تو او بین نے تش قدم پر چیتے ہوئے آخرین نے بھی کلم هیب کی حفاظت کی خاط ہے مثاب جرأت واستقامت كامظابره كيااوراس راه يس بيشار شالى قربانيال بيش كرت موع نى تاريخ رقم كى - بهت سع اس راه میں جینوں میں وکلید گئے اور مدتوں قید ویند کی صعوبتیں برواشت کرتے رہے۔ کتنے ہی کلمہ کی خاطر ہاریں تعاتے ہوئے اپنے عشق کا ظہار کرتے رہے۔ کل طیب کی بحرمتی کرنے والوں کے مقابد میں سید پر ہو کر حفاظت كرنے اوراس كے نتيج بيس متنازرنگ بيس قرباني چيش كرنے كى بيغير معمولى سعاوت جماعت احمد بيسا ميوال كے خادم مسجد محترم وانالعيم الدين صاحب كي حصه يس كلي آنى بيدوا تعدأس وقت وثين آياجب بدتام زماندأ حراري مولويول احادیث نبویدکومن نے کی نایاک جسارت کی معجد میں داخل ہو کر اُودهم مجایا اوراس کی ہے جرمتی کی۔ جب انہیں ایسا كرتے سے روكا كياتو بھر اود ايہ جوم اور بحي شتعل موكيا۔ چنانچه إلى نازك صورت حال مي خادم مجدرانا صاحب موصوف مسجد کے محافظ کی حیثیت سے اپنا حق وفاع استعال کرنے پر مجبور ہو گئے جس کے نتیجہ میں حمد آور ' مجامدین' یں سے دوموقع پر عیاؤ ھیر ہو گئے۔

اس سانحہ کے نتیجہ میں راقم الحروف سیت جماعت احمد میرسامیوال کے حسب ذیل گیارہ أفراد کے خلاف ایک سرتا پا جموٹا مقدمہ پولیس میں درج کروا دیا گیا:

أسرة الخال في معرقة الصحالية كرمه و من ما لك

جس طرح بہت ی گری کے بعد آسان پرچھوٹے چھوٹے کھڑے بادل کے نمودار ہوجاتے ہیں اور پھروہ بہتے ہوکرایک تند جہد بادل پیدا ہوکر یکدفعہ برسنا شروع ہوجا تا ہے۔ ایسائی گلعیین کے دردناک تفرعات جواپے وقت پر ہوتے ہیں رحمت کے بادلوں کو اُٹھاتے ہیں اور آخروہ ایک نشان کی صورت پرزین پرنازل ہوتے ہیں۔ غرض جب سمی مردصا دق ولی اللہ پرکوئی ظلم انتہا تک پہنچ جائے تو بھونا چاہے کہ اب کوئی نشان طاہر ہوگا۔

بر بلاکیس قوم راحق داده است زیرآل گنج کرم بنها ده است (رازهیقت مروهانی نزائن جد ۱۲ صفحه ۱۵۷)

رئا معند محمد إن صاحب ريارة شيد ويس الارتام مرن فيم مدين ساحب في المسجد ساجه والمستجد الناوي المستجد الناوي ال الإسلام جو بدري محمد الناص حديد الميز المناوي المستجد باليوه صاحب اليزو أيت المناوي المستجد المناوي ال

اس مقد مدی ساعت مارش لاء کی ایک خصوص عدالت نمبر 62 ملتان نے کی۔ اِس عدالت نے او پر کے اشاروں کی کا تخییل میں ایک بہیں نہ فیصد یہ جے آم وقت جزل جمر ضیاء الحق نے بطور خاص اپنے دشخطوں کے ساتھ نافذ کرنے کا اعلان کیا مگروہ اس فیصلہ پر عمل درآ مدکی حسرت لئے ذات ور سوائی کے ساتھ درائ ملک عدم ہؤ ااور جم ، جنہیں پیارے آتا نے اسپر ابن راومولی جیسا بیارا خطاب عطافر ما یا تھا، باعزت بری ہوکر اپنے تھروں کولو نے ، المحمد نفیطی ذک ک آت درصفیات میں قار کین کی خدمت میں اُن دل سالوں پر محیط امتحان وابتلاء کی سرگز شت چیش کی جارتی ہے جس میں سے جماعت احمد میر خدکورہ بہیانہ فیصلہ کے نتیجہ میں گزری۔ اُمید ہے قار کین تمام اسپر ابن راومولی کیلئے وعاکر تے میں سے جماعت احمد میر خدکورہ بہیانہ فیصلہ کے نتیجہ میں گزری۔ اُمید ہے قار کین تمام اسپر ابن راومولی کیلئے وعاکر تے رہیں گئی ۔ اُن اسپر ابن کے لئے بھی جن کے بدن دلیں میں پائیز سلاسل شے اور ابن کے لئے بھی جن کی رومیں ویس میں برین رفتار بلائیس ۔ زیس مقتل میت اُن کا اُن الشمین فی فعلنہ آمیس۔

سانحه ساجيوال كالبس منظر

اس انحا الراس الحال المحروق ا

اس آر دینش کے نتیجہ میں جہاں جماعت احمد بیکواصحاب کہف کی داستان ڈہراتے ہوئے قانونی گرفت سے بیجنے کی

مرض سے احتیاد کی نیے معمول فعیل میں محصور مون یہ وہاں پاکشان کے ما نول کو جماعت کے خلاف دینی منسد نہ کاررہ ایال ہی آئی نے نام کی دھورت کی جائے گی۔

الم بر تقانوں میں افرادِ جماعت احمد ہے کے خلاف مرامر جھوٹے مقد مات ددرج ہونے گئے ہے۔

الم بر تقانوں میں افرادِ جماعت واحمد ہے کے خلاف مرامر جھوٹے مقد مات ددرج ہونے گئے ہے۔

الم بر تقانوں میں افرادِ جماعت واحمد ہے کے خلاف مرامر جھوٹے مقد مات ددرج ہوئے گئے ہے۔

الم بر تقانوں میں افرادِ جماعت واحمد ہے کے خلاف میں الموائی ہے جا جا کے تقان میں افرادِ جماعت کے دیمٹ میں افراد ہے خلاف کا اس زیانے میں الموائی ہے خلاف کا الموائی ہے۔

رفتہ رفتہ اِن طاؤوں کی چرہ وَستیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ انہوں نے احمد بیر مساجد کی چیٹ نبوں پر سکھے ہوئے کہ طیبہ
کو بھی مثانا شروع کر دیا۔ اس فتنہ پر دازی کے آفاز بیں گو جرانو الداور چنیوٹ بیل پے در بے ایسے دا قعات ہوئے۔
پولیس کو شکایات کی گئیں گرکوئی شنوائی نہ ہوئی۔ اِن دوشہروں کے بعد ساجیوال بیل بھی ایک ہی تا پاک حرکت کا منصوب
بنایا گیا جس پر عمل درآ مدکی و مدواری ساجیوال بیل قائم بدنام زبانہ احرار یوں کے ایک مدرسہ جامعہ رشید ہیہ کے
انگہ تاؤہم "نے سنجانی۔ پہلے تو دہ ہمارے علاقہ کے تھانیدار صاحب سے مطالبہ کیا کہ مجداحمہ بیہ
ہے کی طبیہ مثایا جائے گرانہوں نے دوثوک جواب دیتے ہوئے انہیں کہا:

"اگرش نے دردی بین موئی ہے تو کیاش اِتنائی کافر مو گیا موں کے کلم مطاتا پھرول؟"

یہ بات تعانہ A زویژن کے ایس ایج اوا سیکٹر قاضی ایاز احمد صحب نے 26 ستمبر 1984ء کی رات راتم الحروف کی موجود کی بی امیر صاحب اور بعض مجمد بداران بھا عت سامیوال ہے با تھی کرتے ہوئے تو دبتائی تھی۔ اُس روزعشاء کی تماز کے بعد ایک احمدی ٹوجوان میر ہے پاس آ بااور اطلاع دی کہ آج رات مسجد پر جملہ ہونے والا ہے۔ ہمارے اس احمدی ٹوجوان کو جو اس میں دوست نے دی تھی جو محد شید یہ کے پاس ہو، تع نیسنیکل کا لی بیل پڑھت تھا۔ جامعہ رشید یہ والے فساد ٹی الارض کے ''کارٹیز'' بیس اس کا لی کے طلبہ کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے احمدی توجوان کا وہ دوست اُس رات جامعہ رشید یہ بیل اس کا انفرنس بیل موجود تھا جہاں اِس جملہ کی مشعوب بندگ کی گئی ہیں۔ بیا طلاع امیر بھا عت سر بیوال محت مؤان مطاح الرحمن صاحب تک اُس وقت پہنچ کی تو نہول بندگ کی گئی ہوں کے جو اس موقع پر تھا نیدار موصوف نے وہ رپر ایس پی صاحب کو آگاہ کر دیا۔ پھر کیا تھا ، ایک گھٹ کے اندر اندر پویس کی بھاری فق پر تھا نیدار موصوف سامنے بھی گئی۔ اِس اشاع بی بہت ہے مقالی احب جماعت بھی مسجد بیل جمع ہو گئے۔ اس موقع پر تھا نیدار موصوف سامنے سامنے بھی گئی۔ اِس اشیوں کے مراود یر تک مسجد بیل وال کی اِن حرکات پر اظہا وہ بیال کرتے رہے۔

## مسجد پرجمله ہو گیا!

#### "دمسجد پر تمديو كي ب

اور ساتھ ہی ہیں مسجد جانے کے لئے دوڑا۔ ہیں اپنے مکان کے کمروں ہیں ہے جماعتے ہوئے گزرر ہاتھا کہ ایک اُور زور دار دھ کہ کی آواز سن کی دی۔ جب میں اپنی جینف کا درواز ہ کھوں کر مسجد کے حق میں پہنچا تو کیو دیکھتا ہوں کہ محت رانا تھیم الحدین صاحب بڑے جلال سے للکارر ہے ہیں:

## ' كون ہوتم كلمه مثانے والے؟ كہال ہوتم كلمه مثانے والے! وغيره

ش نے اس سے پہلے بھی رانا صاحب کوار دو ہو لتے نہیں سنا تھا اور وہ بھی الی کڑک دار آواز بش کہ گو یا سارے ہا حول
پر چھ نے ہوئے ہے۔ یہ صورت حال میر سے سئے فیر معمولی تھی کیونکہ اُس دفت تک بجھے ہم نہ تھ کہ ہوا کی ہے؟ بیس
نے دیکھا کہ ڈیو ٹی دیتے والے خدام راٹا میاحب کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے تھے جو میجر کے گئی بیش کھات
تھا۔ ان کے علاوہ جھے اور کوئی دکھائی شدیا۔ اس کے ساتھ ہی رانا صاحب اس طرح لاکارتے ہوئے میجد کے بال بیس
داخل ہوگئے کہاں ہوتم کلمہ مٹانے والے؟ چند ٹاتیوں کے بعد ایک اور توروارد حاکہ کی آواز نے ماحول کو مزید ٹوفروہ
کردیا اور ساتھ ہی چند آدی میجد کے ٹالی حصہ بیس بنی ہوئی وضووالی جگہ میں ہے نکل کرؤم دیا کر بیرونی دروازے ک

ط نے ہیں تے ہو نے خرا ہے۔ بھی تند بھے ہے تھے بھی اندا آئی کی کہ میرسب ہھ کیا ہورہاہے چنا مجد کے احاطہ میں کھڑے خدام اُن ہوا گئے والوں کے بیجھے بھی بہ شکے ہیں بھی ان کی ساتھ ہی سجد سے ہم جوہ آب وران جمعہ توروں کو قریب کھڑے وکشوں میں سوار ہوکر ن وروں کو قریب کھڑے وکشوں میں سوار ہوکر ن بدو تے یہ ہو تے یہ میں ن حول کا جا جو تھے اور والے حمد پر نظر پڑی ن ب ہو تے یہ میں کا دروا نے سے برایک آ دی گرا ہوا نظر آ یا جو کرا درہا تھا۔ اس دروا ز سے کے بیروا کے حمد پر نظر پڑی ساتھ کی بیٹا تھوں پر ایک تا ہوا کے حمد پر نظر پڑی تو کہ مطابع اور آ یا ہے تر آ نہی بھی تو کہ مطابع اور آ یا ہے تر آ نہی بھی تو کہ مطابع اور آ یا ہے تر آ نہی بھی تھی ہوا کہ جو ان چاروں شات کے بیٹا تھوں برائے اور ان سے بھی بھی ہوا کہ جوا کہ جوا کے والے دورا سے برائے اور اورا سے بھی بھی ہوا کہ جوا کہ

## واقعد كي تفصيلات لحد برلحد!

فا کسارتو فائرنگ کی آ دازس کر اِس دا قد کے آخری کات میں موقع پر پہنچ تھ تا ہم دہاں پر موجود خاکسار کے اسیر ساتھیوں نے جو کچھ بعد میں بتایا اس کی روشی میں جملہ حالات کچھ ایول روٹما ہوئے:

نی زاجر ہے بہت پہیئے مران نعیم الدین صحب استے اور مید کے بیرونی گیٹ کے سے ڈیوئی پرموجود عزیز ان ماہر منظور صاحب بھیدالقد مرصاحب اور حجد شارشا بدصاحب کے پاس آ کر چار پائی پر جیٹھ گئے۔ اُس وقت ماہر منظور صدب بہنے گئے دائی پر جیٹھ گئے۔ اُس وقت ماہر منظور صدب بہنے گئے کہ اب بی بہائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں اور وہ گھر جے گئے۔ بی دونوں ضدام کے ستھ ہوتوں کے دوران رانا صاحب نے اچا تک دیکھا کہ پکھ لوگ میچہ کی سڑک کے دائی طرف سے کے دوران رانا صاحب نے اچا تک دیکھا کہ پکھ لوگ میچہ کی سڑک کے دائی طرف سے اور ہی ہی ساتھ ہوئی صد پر آ کر زکنے والے رکشوں کے دائی طرف سے اور میچہ کے وائی طرف سے ہوگئے۔ بید کی کر رانا صاحب جو نئے اور اپنے تیجر بی بنا ، پرصورت مال بی نپ گئے اور فوری طور پر میچہ کے اندروا تع بوگئے۔ بید کی کر رانا صاحب بو نئے اور اپنے بی وقت داکی با نمیں سے آنے والے وہ کو سیل میں جندا یک نے کہ دم آ گے بڑھ کر شار اوران کی باقی ساتھیوں نے میچہ پر دھاوا بول دیا۔ پہلے مرحلہ پر اِن حملہ اور عبدالقد پر کوا این کی باقی ساتھیوں نے میچہ پر دھاوا بول دیا۔ پہلے مرحلہ پر اِن حملہ آوروں نے ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھ کر ممبد کے بیرونی دروازے کی بیشانی پر کیسے کہ طیبہ آزالفوا آئا اللہ اللہ شکھوں کے بید بی حملہ آور میچہ کے اندروانی ہوگئے جہاں میں میں جانے این کی بال جی مرحلہ کی بیشانی پر کیسے کہ طیبہ آزالفوا آئا اللہ میں حرف ایک بی بلیس مرحمت کی وجہ سے بخل کا طار انظام معطل تھا۔

ا حاط محبد مين الحقل جوالت ألف جعد ليهمدا ورمسجد الصحن اور بال مين القل حوات وريبال بيمي أياب ومراسيات كذهول بيرسارا وأمرد روارون كالحريوب برمهني معلى مقدن تحريرين مثاث بينك النابير رانا صاحب مهوف ب انہیں در مصلی وشش ف مربعیرے والے بیمنسدادرہی مشتعل ہوئے۔ س پرمحت مرز ناصاحب نے بنی اسسی بداق سامول فاركيا كه شايدى هرت بياوسا ذركر بارات جاش (بياى فالرقعاق ل) قرار و تحصيب ساييم السيئة كرائ من شال كريم الميكن البني في موهم أنت المعاون أن بياسان أسير. في عرف المراه ومت، یہ پٹانے ہیں اور آ کے بڑھ کراہے چکڑلو'۔ چنانچاس صورتحال میں محترم راناصاحب کواینے وفاع میں بندوتی سیدعی كركے فائركرنا برا۔ (بيونى فائر تفاجس كى آوازيس نے گھرے مجد كى طرف بھا گتے ہوئے گھريس بى تخ تمى)اس ك تتبيبه مين اليك عمله أوراؤهم بوطي جس بران عن بحكم بعكراً في كن اور بَهي سجد كاندر بهي جيد كن ي يتجيه يتجيه رانا صاحب بھی انہیں لاکارتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ لحد تھا جب میں اپنے گھر سے مسجد کے محن میں داخل ہوا تھا۔ مسجد کے ائدر جا کر انہول نے شالی جانب والی کھڑ کیوں میں ہے دیکھا کہ چند تملی آوران کے عین سامنے وضووالی جگہ پانی کی ٹینکی کی اوٹ میں چھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کھڑکی میں سے ایک اور فائز کرد یا (بید دہی تیسرا فائز تھ جس کی آوازیل نے محید کے صحن میں مینچنے کے جدی تھی )اس پروہ تین چے رحمد آور ہام کی طرف بھا گے تھے جنہیں میں نے بھی و یکھ تھا۔ وہ مقتور جس کی چھائی میں فائر کا تھااور سجد کے س منے سٹرک کے سٹارے کر کر محمند اہو کیا تھا، بنی میں شائل تھا ، عددہ ازیں ایک اور حملہ "ور بھی زقمی ہو، جے پیاوگ رئٹ میں ڈل کر پنے ساتھ ہے بھا گے ، میز قمی چندون کی سینتال میں زیر ملاج رہنے کے جد چل سا۔ چونکہ ایف آئی آرمیں صرف چھ فر و کے محبر جانے کا ذَیر تھا، اس لیے انہیں اس مخص کی موت کو بھی چھپا نا پڑ کیا بلکداس کی جنگ تک کسی کان میں پڑنے ندوی گئی۔

ان حملہ وروں کے بدارادوں کے متعلق ایک شہادت بھنڈاری چوک کے قریب چارہ کی دکان والے نے ہیں دی
کہ بیرد کتے پہلے اس پوک میں و نے پرواقع محتر مقضی شار احمد حب کے قریب سنے زکتو کی نے اس کھر ک
طرف اشارہ کیا جس پردومرے نے کہا کہ نیس پہلے اُدھم مارلو پھر اِدھر آئیں گے۔ گویاان کے ارادے اُس سے کہیں
بڑھ کر تھے جودہ کریائے۔

واقعه کے بعد چند گھنے

اِس خوفناک صورت حال میں خاکسار نے ڈیوٹی پرموجود خدام میں سے عزیزان جم حاذق رفیق اور جمد نارکوم میرے ، پر کو قر نے بیج کہ باک قریب رہائش پنے ریکرم میں مجمد عثق صاحب (مرحوم) جو جماعت کے جزر سیکرتری بھی میتے ، کی طرف بیج کہ

محة مه امير عد حب كورى طور يربذ ريد أون اطان تأنى جاسك من يرم عبد الله يروان سنته والتي حسين بخش كا ونى المجواد يا اورخود وبال أسلارة أبي يوند كرم رناص حب بجواد يا اورخود وبال أسلارة أبي يوند كرم رناص حب عن الله ورئ مجى بيان نجي بين نجي ش مسجده بير وأن وروازه ندر سه بذكر من الاس حب سنده وارواره مفاحث يار كي من المحد ير بعدرانا صاحب في دروازه كهولاتو أبيل سخت محمد ير بعدرانا صاحب في دروازه كهولاتو أبيل سخت محمد ير بعدرانا صاحب في دروازه كهولاتو أبيل موصله ولا يار بي من يايا كيونك آل كي وجد سار سامن من سخت وحشت طارى تني ريل من في من بيانا الموقع برمير من مند سيان في التي من المنافئة الكيان الموقع برمير من مند سيانا في المنافئة الكيان الموقع بياد من مند سيانا في المنافئة الكيان الموقع بياد من من بيانا في المنافئة الكيان الكيان المنافئة الكيان الكيان الكيان المنافئة المنافئة الكيان المنافئة المنافئة الكيان المنافئة المنافئ

# " فكرندكرين ميري اورآپ كي آ زمائش شروع موكئ ہے"

بعد ازال بی نے اپنے گھر جا کر بیگم کوال واقد کے بارہ بیں مختفراً بتایا اور اُسے پیجل سمیت اپنے ہمساہہ کمرم پروفیسر طفیل صاحب کے گربیجوا دیا اورخود مید کے صحن بیل دوبارہ آ گیا۔ تحویٰ ی یہ بعد کسی نے دروازہ کھنگھٹایا۔

و چنے پر معدم ہوا کہ علک منصورا حمر صاحب (مرحوم) نماز کے سے آئے ہیں۔ یس نے فررانہیں واپن پیجواویا تا کہ وہ قریب کے گھرول بیل جا کرائ واقعہ کی اطلاع کریں اورخود مید کے حق بیروٹی دروازہ پھر بند کر کے حق بیل دعا کی کرتے ہوئے میں دعا کی کرتے ہوئی دروازہ پھر بند کر کے حق بیل دعا کی کرتے ہوئے اس دوران میری بجیب کیفیت تھی۔ مسجد کے حق بیل پری جمعد آور ' بجابد' کی فتن و کی گھر زبان دروازہ کی میں ہے ہی کہ اس وقت بیل بے اھیدنا العب واط المنسئقیم کی پر بار بار بی فقر و آ رہا تھا ' کون بیل ہے تی ہو ہو می میرے ساتھ آئے اور وہ بھی میرے ساتھ آئے اور باہر نظر پری تو وہاں چند پولیس والے گھرائی کووران میں جب بھم ایک وقعہ جو باہر مجد کے سرمئے گر کرا ہے ابنی م و پہنے چکا تھے۔ وہ آئی کو شائی کو مشرق کی سرت کی کرا ہے ابنی م و پہنے چکا تھے۔ وہ آئی کو شائی کو مشرق کی سرت کی کھڑ کی سے دیکھ تو سرمنے حق م واکٹر میں میں ماحب امیر بھاحت ساج بوال کی کار کھڑی تھی۔

محترم امیر صاحب نے مسید میں واضل ہوتے ہی رانا تعیم الدین صاحب سے واقعہ کے بارہ میں مختر آور یافت کیا اور فورای فو

معجد میں داغل ہوتے ہی ڈی ایس پی صاحب کی نظر معجد کے میں گرکر ہلاک ہوجائے والے کی نعش پر پڑی تو بے مائند ان کے منہ اس اس برہم میں سے دانا ما حب آئے ان کے منہ سے اس برہم میں سے دانا ما حب آئے آئے اور بڑی دنیری سے کہا' میں نے کیا ہے' ۔ انہوں نے حرید پوچھا''کس بندوق ہے؟ لاؤوہ ما حب آئے آئے اور بڑی دنیری سے کہا' میں نے کیا ہے' ۔ انہوں نے حرید پوچھا''کس بندوق ہی الاکسنس کہال بندوق!' راتا صاحب نے بندوق لاکر ایس اس فی اوکو پکڑا دی۔ ڈی ایس پی صاحب نے حرید پوچھا''لاکسنس کہال بندوق!' راتا صاحب نے بندوق کو کار آئیس وے ویٹے۔ پھرڈی الیس پی صاحب نے تعلید ارصاحب سے کہا''انہیں صاحب نے تعلید ارصاحب سے کہا''انہیں وے ویٹے۔ پھرڈی الیس پی صاحب نے تعلید ارصاحب سے کہا''انہیں (یعن راتا صاحب نے تعلید ارصاحب سے کہا''انہیں ایس کی گاڑی میں بیٹھ کے اور گاڑی میں بیٹھا کر لے جاڈ' چنا نچر راتا صاحب نے اپنے گھرکو تالا لگا یا اور کمی تر دو کے بغیر فور ا

اس كے بعدالس انج اوصاحب في مجمد سے تفسيلات يو جيس تو بيس في بتايا كريس تو وا تعد ك وقت موجود شرقها بلك اس كاشوري مرآيا تلى الشخ يل مزيزم حاذتي وبار أيتي وقضى صاحب ف اچا نك أنيل سواليه اندازيل بوجهاك رات ڈیوٹی پرکون کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا''میں تو سویا ہوا تھا اور بعد میں آیا تھا''۔ تاہم انہوں نے ڈیوٹی پر موجودد مگرخدام کے نام کھوا دیئے۔ بیابتدائی رپورٹ ایس ایج اوصاحب نے مہمان خاند کے دروازے میں کھڑے ہوکرؤی ایس پی صاحب کی موجودگی میں ملھی۔ اس کے بعد جب میں نے خدام کے نام و کیھے تو ماہد منظور کے بار ویس یہ وضاحت کلھوائی کہ وہ وقوعہ سے پہلے ہی اپنے گھر جیے گئے تھے جسے قانسی ایا زصاحب نے نوٹ کریا۔اس کے بعد قاضی صاحب نے کہ کہ موقع پر موجود خدام کو بلوایا جائے چنانچہ انہیں بلوائے کے لئے عزیز معبدالقدیراورعزیزم ثار کی طرف آ دی بھجوا دیئے گئے۔اس دوران میں گھر گیا جہاں میری بیگم مکرم پر وفیسر طفیل صاحب کے گھر ہے واہل آ كر بچوں كے لئے دود رو بنانے يس معروف تحى ،اس نے جھے بحى ناشتركرنے كے لئے مجود كيا تو چد لقے لے لئے۔ اُس دفت میں نے بیگم وا کندہ پیش آ مکنے واسے جارت کے حوالہ سے حوصدہ دیتے ہوئے کہا کہ چند یاد بہیے راوہ میں معمول سروا قعد ہوا تھ تو بالکل بے تعلق افراد کو بھی پکڑلیا تی تھا۔اب کم از تم جھے تو ضرور پکڑیں کے بیکن تھجرا نائیں۔ چن نچد خد تعالی نے اپنے صفض فرو یا اور میری بیگم کواس واقعہ کے تیجہ میں پیش آئے والے طویل ایتل ا کے دوران غیر معمولی حوصلہ اور مبرواستنقامت کامظا برہ کرنے کی توفیق ملی جس کا اظہار واعتراف برکسی نے کیا۔سب سے بڑھ کر یہ کردمشور کے خطوط سے مین خوشکن خبر ملتی رہی کدانقد کے فضل سے طاہرہ شا عدار مبراورز بردست حصلہ کا مظاہرہ کردہی ہے۔الحمد للدوجز اہا اللہ احسن الجزاء۔

چند منت بعدیش تھ ہے و پس مجدیش آیا تو ہمارے احمدی فوٹو گرافر عمرم حاجی جمیدا حمد صاحب پولیس کی اجازت ہے سجد کے ندر پڑئی فنش کی تصاویراً تارد ہے تھے۔اس کے بعد جہتال لے جائے کے لیے ننش اُٹھائی گئی و میں میر و کھ کر حجران رہ گیا کہ:

جئ مقتول کے دائمیں ہاتھ میں ایک برش تھا جو اُسی نیلے بیٹٹ سے تھڑا ہو اُ تھا جس سے کلمہ طیبہ اور دیگر تحریرات من کی گئے تھیں۔ مزید حیران کن بات رہے کہ باہم جا کر کرنے والے مقتول کے ہاتھ میں اُسی رنگ کا ڈبتھا۔

ہیہ متول کو گولیاں صرف سر بھی گئی تھے جہا اور کے نشان نفش والی جگہ کے یا لکل س منے سجد کے درواز سے پرز بین مصرف ایک میٹر اونچائی تک تھے۔ سوال بیرتھا کہ پھر گولیاں اس کے سر بیں کیسے لیس ؟ بیس بھتا ہوں کہ یہی وہ نوجوان تھا جو کار موجود برش سے بھی ثابت ہوتا ہے اور جب انہ جو ان تو جو ان کا سر کاروں سے بھر وں انہ جب سے بھر اور جب انہ جب بھر اور جب کی دوس انہ جب بھر ان کا موجود برش سے بھر اور جب کی دوس انہ جو کا دوس انہ بھر اور جب کی دوس آئی ہوگا۔ اس طرح سے قدیرا بی کاف عن نشاندون دوس اور جس کے ہاتھ جس رنگ کا فرق اور ہم کی مدوس اور جس کے ہاتھ جس رنگ کا فرق اور ہم کی مدوس اور جس کے ہاتھ جس رنگ کا فرق اور ہم کی مدوس اور جس کے ہاتھ جس رنگ کا فرق اور اور ہم کی مدوس سے جھائی وہ حول میں ہوا جہال روش نہ ہوئے ہوئے اس مور پر چھ بھی نظر ندا رہا تھا اور فوٹر کر سند

نفش اُٹھا کر لیجائے اور ابتدائی توعیت کی تفتیش کارروائی کرنے کے بعد تھانیدار قاضی ایا زصاحب نے محترم اہیر صاحب ہے کہا کہ آئ چونکہ جعد کاروز ہے اور موجودہ صورت حال بڑی خطرناک ہے اس لئے آپ شہریس نینے والے اس حیا ہے گھر ول اور پیہ جات کی فہرست بنا کر جمیں وے دیں۔ اس پر محترم امیر صاحب اسپنے رفقائے کارمحترم میاں عاشق صاحب میاں عمر احمد میاں عاشق صاحب کے تھر احمد میاں عاشق صاحب کے تعرف کے جہاں صورت حال سے خفنے کے لئے باہمی مشود ہے ہوئے رہے۔ تاہم میں ایجی معید میں ای تھا کہ بائی مشریت کی طرف سے بھر ہے ہوئے ایک جلوں کے فعروں کی آ وازیں سنائی دینے لگیں۔ اُس وقت معید میں میرے می تھر خوں کی آ وازیں سنائی دینے لگیں۔ اُس وقت معید میں میرے می تھر خوں می ہوئے کہ اب بیروٹنی جنوں معید پر جمد آ ور ہوکر جو رک کر دے گا کیونکہ میں جو اس کے باس آگران کے حوصلے بلند کرنے لگا۔ ہم اضطراری کیفیت میں فوب کروعا میں کرنے گئے۔ چند مدن بعد جلوں کا بیشور کم ہوتا ہوا محدر شید ہوئے۔ چند مدن بعد جلوں کا بیشور کم ہوتا ہوا محدر شید ہوئے۔ جد شرب معود ہوکہ و گئے و تی معدر شید ہوئے۔ جد شرب معود ہوکہ و گئے و تعرب کے معدر شید ہوئے۔ جد شرب معود ہوکہ و گئے۔ جند مدن بعد جلوں کا بیشور کم ہوتا ہوا میں ہوا۔ بعد میں معود ہوکہ و گئے۔ جند مدن بعد جلوں کا بیشور کم ہوتا ہوا ہوا ہوں جا معدر شید ہوئے۔ جد شرب معود ہوکہ و کو تعرب کا محدر شید ہوئے۔

#### يرى وومراباب

# گھرے حوالات تک

- الما المحالي المستايل
- الله الخاديات الماريات
- الله القائد ملك باش
- الأستشر الميل ساجيوان
- الله وسركث جيل ملتان

# گھرے حوالات تک

کمال جرائت اور سپائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اِس واقعہ کی فہدداری قبول کرنے والے مکرم رانا نعیم الدین صاحب
( خام مسجد ) کی مرفق رئی کے بعد بھی اگر پہ صومت ہے کی نیے گئی ورصورے حال کی شینی وہزا کہ کا ورک طرح احساس تھا مگر یہ حقیقت بھی ہر کس ونا کس پرعیاں تھی کہ یہافسوں تا کہ واقعہ مقتولین کے ٹی میل دورے آ کر حملہ کرنے کے نتیجہ میں رونما ہوا ہے۔ بھی وجھی کہ ہمارے وہم و مگمان میں بھی نہ تھا کہ روز روشن کی طرح عیاں اِس سپائی کو کیا تا چھپا کر سرتا پا جھوٹی کہائی گھڑ کر دوجن بھر افراد جماعت کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا جائے گا اور سراسر دھوکہ کی راہ ہے اِن افراد جماعت کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا مگر یہ سب پھی ہوا اور القد اور رسول مان ایک ایک نام پر ہوا۔ اِس کا کہ کہ دوا سب میں ہوگا۔

تذکر واس باب میں ہوگا۔

پولیس کی حراست میں

ولیس اور دیگراہی فسران کے سنے پرہم نے مجد خالی کروئی تھی اور کیارہ بیتے کے تریب جس وقت میں بچوں کوئرم عبد الحج عبد الحق ناصر صاحب کے گھر چھوڈ کر محترم میاں عاشق صاحب کے مکان پر پہنچ تو وہال محترم امیر صاحب بچند ویگر احباب کے مشورہ سے احمد یوں کے مکانوں کی حفاظت کا انتظام کرانے کے لئے ایس ٹی صاحب کے نام ایک ارتواست بتھوار ہے تھے۔ اس دور ن فون کے تحتی ہو کہ تو محترم میں میشق صاحب نے نون انتھا یہ۔ بینون تھ شد سے دونوں سے ایس ایکی اوقاضی ایا زاحمد کا تھا۔ اس فون کے بعد حالات نے ایک تاریخی موڑ لیا ، وہ کہ رہے تھے: ویکن سے ایس ایکی اوقاضی ایا زاحمد کا تھا۔ اس فون کے بعد حالات نے ایک تاریخی موڑ لیا ، وہ کہ رہے تھے:

الا کھشر صاحب آرے بیں اور ان کا تھم ہے کہ جو تو جو ان باہر ڈیوٹی پر تھے اُن کی گوا ہیاں لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کی ضرورت

اس فون کے تھوڑی ہی دیر جدقاضی صاحب دہاں پہنے گئے۔ انہوں نے پہلے عزیز معبدالقدیر صاحب اورعزیز معجد نثارصاحب کو ہے گئے۔ انہوں نے حافی اور ایس جانے گئے ہے۔ انہوں نے حافی صاحب اور جھے بھی سرتھ چنے کو کہا۔
اس پر میں تے محرم امیر صاحب ہے ہوچھا تو آپ نے فر مایا 'جاف جاف'۔ وہاں امیر صاحب کے بڑے بیٹے عمرم الطف اریمن بھی موجود شخص انہوں نے بھی کہ کہ تھوڑی دیر کی بات ہے جے جا کی ، ابھی آپ و لیس آج کی گئے۔ چن نچے بم جا جس ساتھی ہورے طبینان سے باہر آ کر سرخ رنگ کی DATSUN P CKUP میں جمینے کے اور میرگاڑی جسیل نے کر

خدا تھے آپ تن آ ف ت ہے بی کا اگر چداوگ نہیں چا تیں گے کہ و آفات ہے نئے جائے بداس زمانہ کی پیشگو کی ہے جبکہ میں ایک زاویہ گمن کی ہیں پوشیدہ تھا اور کوئی مجھ ہے نہ تعت رکھ تھ نہ عداوت ۔ بعداس کے جب سے موعود ہونے کا دعویٰ میں نے کیا توسب مولوی اور اُن کے ہم جس آگ کی طرح ہو گئے اُن دنوں میں میرے پرایک پادری ڈاکٹر مارٹن کلارک نام نے شون کا مقدمہ کیا اس مقدمہ میں مجھے یہ تجربہ ہوگیا کہ ہنجاب کے مولوی میرے ثون کے بیاہ ہیں دیتے اوی روحانی خزائی جلہ ۲۲ سفیہ ۲۲۲)

#### تقانها ہے ڈویژن میں

الاری مجد تف شاہ وہ یون کی حدود بیں واقع تھی ای لئے ہمیں میں وہ یا گیا۔ یہاں پہلے ایس ایکی اوصاحب کے دفتر میں گئے جہاں ڈی ایس پی نواز صاحب کے ساتھ کچھ اور آ دکی بھی وہاں موجود تھے۔ ڈی ایس پی صاحب نے بڑی الاردی سے بوچھ آ آ گئے، چائے بیش کے ہم نے کہا نہیں، شکرید۔ پھر انہوں نے اپنے عملہ سے کہا آئیس بنی کی بر سے کہا آئیس کے ہم نے کہا نہیں کر اچھوڑ کر کا شیبوں کی بدر سے کہا آئیس کی بیٹو نے سے بہا گئی کہر سے بیس بھاد یا گیا اور بہاں ہم گئے انظار کرنے کہ کہ ہمیں کھٹر صاحب کے سامنے واقعات کی گوائی کے لئے بیش کی بوتا ہے۔ جب ہمیں تھ ند یو گئی تو تو ریا دن کے بدرہ بے کا وقت ہوگا جس کے جدوباں بیننے بینے کید نگ گیا، دون گئے، جمو کا وقت بھی گر رئیں۔ ہم نے نماز تھر ادا کی اور پھر آ کرا کی کمرے میں بیٹھ کے جہاں او ہے کی ادا کہ اور پھر آ کرا کی کمرے میں بیٹھ کے جہاں او ہے کی وات کر ایس ہے وار پائی تھی اور کمزی کے دوئیں صندو تی ۔ ہم چاروں سے تھی رات گئے تک نبی پر جیستے ، انہتے اور یہاں اور کا رہے جا دوئی تھی اور کا رہے کی بر جیستے ، انہتے اور یہی تو جہاں او ہے کی دوئی تھی اور کا رہے کی تھی دوئی تھی اور کا رہے کہ بیس کی بر جیستے ، انہتے اور یہ جا کی دوئی تھی اور کا رہے کہ دوئی تھی دوئی سے کہ دوئی تاریخ کی دوئی تاریخ کی دوئی تاریخ کی دوئی تاریخ کی دوئی تھی دوئی تھی دوئی تاریخ کی دوئی تاریخ کی دوئی تاریخ کی ان تھی دوئی تاریخ کی تاریخ کی دوئی تاریخ کی دوئی تاریخ کی تاریخ کی

برن پر چڑھ گئے اور تھا ندکا بڑا گیٹ بند کر کے ہاتی سپا جیول نے بھی اپنی پوزیشنیں سنجال لیس گرتھوڑی دیر بیس بیشور شرابہ تم ہوگیا۔ بعد بیس پید چلا کدا س وقت مولوی معزات بہت ل سے اپنے ''عجام بن' کی پوسٹ مارٹم شدہ تعشیں لے کر بڑے جلوں کی شکل بیں ہائی سٹریٹ پرسے ہوتے ہوئے جامعدرشید بیجارہے تھے۔

جمیں ای کمرے میں مختلف پہلوؤں پر کروٹیس لیتے شام ہوگئی۔ تمازمغرب اور پھر تمازعش مجمی تفاند کی معجد میں ہی باجماعت اداكى - إس دوران يرجوش قرأت كرفى العف آياءعشاه كے بعد جميں اس كمرے سے الحقد بارك من شقل موسئة منها "بيا- چنانچيهم "ل بارك كي پيل د وچار پايول پرجا كرجيده ميم يهار آ كرهم جواكه كتر مرانانهم الدين صاحب مجى إى بارك ك ايك كون يس بي، بهم في دور عدد يكما كما أيس المتحكري لكي بوكي من عشاك بعد كمانا آيا، بم في كما يا اور رانا صاحب كوبحى بجوايا- اس دوران بس محرم واكثر عطاء الرحن صاحب امير جماعت ساہوال، محرّم میال محرعرصاحب اور اطف الرحمان صاحب ہمارے پاس آئے اور ہماری خیریت دریافت کی اور ہمیں حوصلہ دلا یا۔ اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ قاضی ایا زصاحب سے مان قات ہو سکے تا کہ آئیں بتا کی کہ کل عزيزم فارصاحب كامتحان PTC كا أخرى يرجيب السلح كم ازكم إستوجان في الكن قاضى صاحب ك متعنق ہمیں یمی موج تار ہا کدوہ میں فہیں ایس اس ك بعد كان ك برتن لينے ك لئے وكى صاحب آئويل ن بابر کل رقاد کے نش صاحب ے بر کے میں قاضی صاحب سے معند و یاجائے یونک کھر کی چاہیاں وغیرہ وین ہیں سين نهول أيمار يو بميل بن وي بم بيغ مانيس و دي ي كي آپ ل نيس عقد بم بي تين نهول ص حب کا انتظار کرتے رہے کیونکہ جمیں عزیز مثار احمد کافکر تھ مگروہ برابر کیے جارہاتھ کیکوئی ہات نہیں لندفضس کرے گا-ای انتظار میں رات کے قریبادی نکا گئے۔ تفاق سے متی عبد لرزاق ہورے پاس آیا تو ہم نے اُسے بتایا کہ شار صحب كاكل مج أخرى يرجه ب قوكية لكاكداب تويرع يبيل بوظفي اس جواب يرجم فظف إس دوران مكرم مادق صاحب کو کمرے سے باہر نگلنے کا موقع الماتو انہوں نے ویکھا کہ ایس ایج اوصاحب کے دفتر میں پکھ مولوی حضرات شینے بیں۔ یمی و و وقت تھ جب دن بھر کی کا وشوں کے بعد تیار کی گئی FIR درج کرائی جار ہی تھی کی وکلہ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں دفتر تھ نہ میں طلب کیا عمل ہم منتی صاحب نے پاس کئے و حاری علاقی مینے لگے، گھڑیا ساتار لیں ، کچھرقم عبدالقد برصاحب کے پاس تھی جس متعبق پہنے یک بہی کے کہا جمع کرادولیکن مٹش صاحب نے کہا نہیں اس کے پاس بی رہنے دو۔میرے پاس بھی عوروپے کا ایک نوٹ تھا جومیرے پاس بی رہا۔غالباً ان کا خیال ہوگا كا ريدة مجمع موكن تو چر با قاعده ريكارة برآج كا ورجعد يابديروا يس كرنى براف كا وراكراني ك باسيد بتى

ہے تو دراصل بید پولیس دانوں کی ہی ہے۔اس کے بعد ہمارے نام اور ضروری کو انق فوٹ کر کے ہمیں بیرونی گیٹ کے بالکل ساتھ والے مردانہ حوالات بھی بند کر دیا گیا۔اُس لیحہ ہم سب نے زندگی بیس پہنی یارحوالات کو اعدرے دیکھا۔ہمیں بند کیا گیا اور جتنے دن ہجی در بیار میں اس جگہ کی وحشت سے اپنی بناہ بیس رکھنا اور جتنے دن ہجی بیاں رہیں وقار ہے گزار دینا، آبین ۔اس کے تھوڑی ہی ویر بعد دانا صاحب کو جو ای بارک کے دومرے کنارے پر حراست بیس بند کر دیا۔ ایس کی تعویٰ کی اور بی کے اور بی دانا صاحب کو جو اس بارک کے دومرے کنارے پر جواست بیس بند کر دیا۔ اس کا علم ہمیں اُس وقت ہوا جب بعد بیس رانا صاحب نے ہمیں اپنی آپ بی تی سائی ۔ یا در ہے کہ مرکاری طور پر جو دستاویزات ہمیں میس اس کے مطابق بعد بیس رانا صاحب نے ہمیں اپنی آپ بی تی سائی ۔ یا در ہے کہ مرکاری طور پر جو دستاویزات ہمیں میں بات مد و ان مد و ان بر می جو دب پر رکھی گئی ۔ اندرائی ہوا گویا مقدمہ کی بنیا وہی جھوٹ پر رکھی گئی ۔

يوچي چه کا آغاز

ہم کروٹیں لے رہے تھے کہ کی نے حو لات کا درو زو کھولتے ہوئے کہ کہ قدیر کون ہے؟ بام نکل انس وقت پہ چلا کہ دو کمیل بھی فل گئے ہوئے ہیں ۔قدیرصاحب کو ہاہر لے گئے اور ہم قدیرصاحب کے لئے دعا میں کرتے ہوئے پھر

یت کے ۔۔ یہ نداز ڈیڑھ دو بیج رات کا وقت ہوگا اور تیسرا موقع تھا کہ قدیر صاحب کو بلایا گیا تھی: پہلی دفعہ اُس وقت جب ہوگئی۔ جب ہم وان کے بارہ بیج بہاں لائے گئے تھے اور ڈی ایس فی صاحب نے انہیں وقتر میں ہی روک کر پوچھ پھی کھی تھی۔ پھر سے پہر چار بیج کے قدیر صاحب کو بلایا گیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد قدیر صاحب والی آ گئے تو ہم کو سے گئے میں نمازے پھر چھر اے! بہرنگل ۔ پھر قدیر صاحب کو سے گئے میں نمازے پھر ہم تینوں آ میے اور نماز نجر اداکی ۔ اِس کے ساتھ بی ایک سے باتی نے حافق صاحب اور نارکو طلب کی چنانچہ یہ دونوں دوست بھی چلے گئے تو میں اکیلا ہے وعالی کے ایک کے ایک سے باتی نے حافق صاحب اور نارکو طلب کی چنانچہ یہ دونوں دوست بھی چلے گئے تو میں اکیلا ہے وعالی کے لگا:

النَهُمُ أَيِدهُمُ مَرُوح لَقُدُس مَهُمُ أَيِدهُم مَرُوج لَقُدُس لَنَهُمُ أَيِدهُم تَرُوح الْقُدُسِ

ون يز مع كا توقد يرصاحب والس آ كے اور اين آب يق ساتے موے برى معموميت سے كمنے كے كم ياتو مارت بھی ہیں ابھی ان کی بات ممل تد مول تھی کدمیرے اسمبھی پروائد آ گیا۔ چنانچہ جھے تھاندے وفتر میں لے جایا سميا ين زيرلب وعالمي كرربا تعاكدا الله! جميل مبرو إستفامت اورثبات قدم عطافرها، بمي برقتم كتشددكو ورئي بن شت اور بهت كرام الله برد شت كراف كي تو أيل عط فريان والمين من جب وفتر بيل بهني تو يحصر يكارة روم میں ے جا یا گئیا جہاں ایک شخص درمیان میں بچھی ہوئی چار پائی پر ممبل کی قشم کا کوئی کیٹر ااوز ھے سور ہاتھ۔ مجھے ساتھ ار نیوالے سیابی نے اُس سوے جو سے مختف کو جوال ہے کی جابیاں ویں ، اُس نے کیڑے کے بیٹیج سے اپنا مندنکاں کر مجھے ویکھا اور جابیال سنجائے ہوئے مجھے تخور ور تکامیانہ انہے میل کہا کھونے ہوئے میٹھاوے'' مجھے اس کی سمجھنہ آ نی۔ میں اس کے قدموں کی طرف کھڑ تھا، وہیں میٹھنے گا تو اس پر وہ بڑے ہی کرخت کیچے میں بول: '' محر دیج میشا اوے ' ایستی کوندیش ہو کر چھوا میرے بیچھے ایک پرانا سایا، او رسائیل کھڑا تھا چنا نچہیں وہاں سے بہت کر موثر سائنکل اور و بوار کے درمیان فرش پر بیٹے گیا۔ میں زیراب دعائمیں کرتا جارہا تھا کہ اے اللہ! ہمیں استفامت اور بٹاشت عطاکر ہو۔ مجھے خوب یاد ہے جس بورے اعماد کے ساتھ یہاں بیٹھا تھا۔ اس دوران میں نے کمرے کا جائزہ لیا تواكيكونے يل فيلے روش والا ايك د بداور برش بھى پرا تفاغالب خيال ہے كہ يكى وورتك اور برش تفاجن سے حمد آ ورول نے جاری مسجد کے طبیبہ مٹایا تھا۔اس کے ساتھ دی اُن حملہ آور مجاہدین 'کے خون اور ٹی کا مرکب بھی ایک منظری میں بڑا تھا جس کے باس بی تمن جوڑے جو تیول کے بھی بڑے متے جنہیں یہ 'مجارد بن' مسجد میں چھوڈ کر بھاگ کے تھے۔ میں یہاں فرش پر کانی ویر دیٹھار ہااور ماحل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ متواتر وعا نمیں کرتار ہا۔ پھر

دوسرے کمرے سے کرخت آواز آئی کہ اے چھوڑ آؤ، آسے لے آؤاوراس کے ماتھ ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سیابی نمودارہوا جو جھے جوالات سے لایا تفا۔ اس نے جھے باہر آئے کو کہا، میں اُٹھ کر تفاشہ کے دفتر والے بڑے کمرے میں آگیا۔ یاور ہے کہ جھ سے پہلے حاذق صاحب کا بیان لیا جارہا تفا۔ وہاں سامنے نتی صاحب کی جگہ کہ میں مرد ہوا ہے میں تھا۔ وہاں سامنے نتی صاحب کی جگہ کہ پہروار اور ساتھ کو نے میں صدر ہوا عت چکہ کہ پہروار اور علی اور شخصیت ہوئے کے نا طبعیں چھڑانے کے لئے آئے جی اُس وقت میرے وہم و کھان میں بھی نہیں تھا کہ چو بدری صاحب موصوف بھی ہماری طرح ہی یہاں لائے گئے ہیں۔ نیر میں اُس بڑے کمرے سے ہو کر ایس ایج اور جو بدری صاحب موصوف بھی ہماری طرح ہی یہاں لائے گئے ہیں۔ نیر میں اُس بڑے کمرے سے ہو کر ایس ایج اور میں اور پینی اور بینی تف اور بینوں نور مات نے سے نیر نیاس افسر میٹھا تھا۔ بعد جس تعارف پر اس کان سمر فضل خال معمور ہوا۔ یہ سب نسینہ تق اور بینوں نور مات نے سے نیشتش سے نام یہ تا ہو تھا۔

اب بیخال صاحب ہے اور میں تھا۔ میرے پیچے وی سیای آ کر کھڑا ہوگیا جو ہمیں لا اور لے جارہا تھا۔ میں نے اس کے روبیہ سے بیان اور کرار کو شمر کا گل اس کے روبیہ سے بیان اور کرار کو شمر کا گل کو ج سے واضع کرنا تھی۔ گل کو ج سے واضع کرنا تھی۔ گل وی نے ور باز واور نو ور زبال کے بل ہوتے پر اپنی مرضی کا بیان حاصل کرنا تھا۔ میں وہاں بہنا وجود فعد کے واقع کے گھڑا تھی کہ جو بچو بھی ہو بہر حال سبنا پڑے گا ہی ، جبتی کہ میں مار بیٹ سے باکل بے قرتھا۔ اگر مار بیٹ جا تو وہ میر کی و تع کے عین معالی ہوتا کہ والیان فضل ہوا کے دو تین برموقع بیدا ہونے کے باوجود میں میں التحد کے التحد کے لائوا آلذی عصمتنی ہون کی شتید۔

جب سوال وجواب شروع ہوئے تو افضل خال نے پہلے جھ نے میرے ذاتی کو اکف پو جھے۔ نام، ولدیت، قوم،
سکونت تھیلیم ، طازمت ، تخواہ ، بھائیوں کے کو اکف اور سے کہ وہ کہاں ہیں؟ غرضیکہ ہمارے خاندان کے جملہ حالات
پوچھ کر پیم کہ کہا بہ بتاؤود قعد کیا ہوا؟ میں نے کہ میں سویہ ہوا تھ ، دھا کہ گی آ وازی کر باہر آ یا تو پھی شتی (میری مراد تھی
کر سب چھے ہوچکا تھ )۔ اس پر جھے غیظ شم کی گالی نکال کر کہنے گا ''تو یہاں آ یا کی کرنے ہے 'وڈا گواہ کی دین آ یا
اے' نے جب اُس نے جھے ہے گواہ کی بات کی تو میں نے کہا کہ میں تو گواہ تھا ہی تیس جھے تو قاضی صاحب سے کھہ کر
لائے تھے کہ وقوعہ کے بعد کے واقعات تو بت ؤ گئے ۔ پھر تھوڑی دیر بعد بھے ہے دو بارہ یو چھ بھی شرور کی اور پوچھ کہ
اُس وقت تم کہاں تھے؟ ہیں نے پھر کہ میں ) ہے کمرے میں سویا ہوا تھی ، پوچھ پھر کی ہوا۔ میں نے کہا ، میں نے پہلے ف

كالفاظات وجد من فكل متح كدع يزم عبدالقد يراور ثارت سيتاياتها كدجب راناصاحب في بواتي فاتركياتواس وقت ان مجاہدین نے کہا تھا کہ میں پٹانے ہیں ان سے ندؤ روآ کے بڑھواور اپنا کام کرد) اُس موقع پر بھی مارنے کووہ ساین کودانگر مارنه سکانه معلوم کس وجه سے ۔ پھریس نے کہا کہ جھے بندوق چلنے کی آواز آئی تو میں اُٹھ کر باہر آیا تو وہاں مجھ ندتھا (میری مرادیتی کدکوئی ہنگامہ نہ تھا) اس پر وہ تھانیدار بڑے زورے بولا''ادے اویتے دوبندے مرکئے تة تول كهند ااي كر كجوتيسى" - من في كهاميرامطلب م كدوه بعال حك يتعد إلى يروه بجر تخت الجديس بولا كـ "اوية تول اوى جكة تول كنى دُورسُتا بياى" (تم كنى دورسوع موع سے ) يل في اے مجمان كى كوشش كى اگر وہ کئے گا' او کے لئے گڑ 60 و 60 کی دُور کے ایس تصور میں گڑوں کا حساب گائے اٹکا توات میں پویس وردی میں الموس كور برنگ ك ايك صاحب آئة اورايس انج اووالى كرى پر بينے كئے اور مير متعلق بدايت كى كما بي فوراً ووسرے کمرے میں لے جاؤ کو یا وہ کوئی تخیہ یات کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہاں مرتبہ بھی اس سیابی کے مارینے سے فکح سی جومیر سے چیجیے عشر تھی اور مجھے مار نے پرآ مادہ نظر آ رہا تھا۔تھوڑ کی دیر بعد مجھے دوبارہ و میں ادیا سیاس انت تاضى اياز صاحب بحى و ہال موجود تھے اور مير ايان اس دفعہ قدر سے سكون كے ساتھ قلمبندكي حميا ميں نے بتا ناشروع ئىيكە بىلى اپنے گھرے مجديلى آية و . " ئى كہاتھ كەمىرى بات كافتے ہوئے يو چھنے لگا" اس وقت آپ كى جماعت كون كون كون مع وك عقيم "ميل في س وقت توغور فينيس ويكه الله كدكون كون عقيما جميل في قديره وق اور ٹارئے نام بتائے جن کے متعلق اس وقت مجھے یاوق نیز رانا صاحب کے متعلق بتایا کہ بیاس وقت محجد کے محن کے ورمین بندوق سے کھڑے تھے۔ پھر پوچھنے لگا کہ بہال آ کرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا ایس مجمی باہر کا اور ویکھا کہ تین چار آوی مشن چوک کی طرف بو کے جارہے ہیں اوروہ :والمول ئے قریب کھٹرے رکشوں تک نظر آئے۔ پھر میں نے حادق و فار کومیاں عاشق صاحب کے گھر جمیجا تا کدوہ امیر صاحب کونون کرے اطلاع کریں اور بعدیس قدیرکو مسين بخش كالوني بيسي بو چين لگا بير أبيا موا؟ ميس في كبر ميس في درواز و بند كرايا در مسجد ت صحن ميل اي ريا - بير بير وير بعد وْاكْرْ عط عالرحمن صاحب آئے ورمجھ سے واقعہ كي تفصيل يو چيكرر پورٹ كھو نے تھاند چلے سنے ور بعداز ل پلیس تھی داس پرمیر ابیان نتم ہوا۔ بیان کے دوران کی موقع پرافض خان نے مجھے بیا غاظ مجھی کئے کہ او نے یا در کھ <mark>میں تمی</mark>نوں ایسا نزگال گا کیڈوں یا در کھیں گا ،ایس لیے سیجھ محل دیں دے۔" میں نے کہا کہ مجھے آپٹرد پھیانے کی ضرورت نہیں! مجھے خوب یاد ہے کہ جب اس نے بیالفاظ کے اُس وفت اس کالمجد بڑا ہی درُشت اورخوفناک تھا۔ مگر اس وفت میری حالت اس کے بالکل بھس تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیس بڑے اعماد کے ساتھ کھڑا رہااور میرے ذہمن

تفتیشی ٹیم میں تند ملی جب وقوص ہوا تو تھا نیدار جناب قاضی ایاز احمرصاحب نے معمول کے مطابق تغیش شروع کی موصوف شکل وصورت سے بھی شریف انسان لگتے تھے اور اپنے عمل سے تو بہر ص انہوں نے پنی دیا نتدار کی کا ثبوت ویا جیس کہ دو پر ذکر کرز

> بہنیانے کی کوشش کی گئے۔ اُس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گ۔ دومزیدا حیاب کی گرفآری

ای دوران باہرے جمیں ناشتہ بھیجا گیا۔ہم نے راناصاحب جوأس وقت تک جارے ساتھ ندیتے کو بھی ناشتہ کرایا

پوری کوشش کی اورزبردئی مدی بن ج نے والوں کی برطرح سے ناج بز مددکی اور بمیں جس قدر نقص ن پہنچ یا ج سکت تھا

اور تور مجى كميا ال حرقرياً وحديون تحفي عداجا عك جارع والات كادرواز وكلااور جارى ألكمون فيجيب نظارہ ویکھا کہ افر اتفری کے عالم میں تھانہ کے کسی کمرے سے لاکر چوہدری محمد اسحاق صاحب نمبردار وصدر جرعت 199/6R ورسام بوال جماعت كايك بزرگ سابق انسكتر يوليس محترم ملك محمد بن صاحب كوبحى اندرو تخيل ويا كيا- بم ر کھتے تی رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے! چرا میک آ دی نے جمیں آ کر کہا کہ اپنی چیزیں درست کر در کیکن جارے پاس چیزی تھیں ہی کونی جنہیں درست کرتے بہر حال ہم نے کمیل اور ٹاٹ درست کر لئے۔ اِس نادرشاہی تھم کی وج ہمیں 9 بج تحقريب أس وقت معلوم جوتى جب جار حوالات كى بالكل ساتهدوالا بين كيث أجا تك كللا اوريكدم ايك افسر جار یا فی آ دمیوں کے ساتھ جارے سامنے آ کھڑا ہو ااور جارے نام پوچھنے لگ گیا۔ جب سب کے نام پوچھ لئے توان آ دمیوں میں سے ایک نے کہا وہ اسامو چھوں والا بھی ؟ تو اُس افسر نے جواب دیا قلرنہ کرو، وہ بھی آ جائے گا۔اس کے بعد میسب لوگ چلے گئے۔ بعد میں بعد چلا کدافسر موسوف AC ساہیوال تضاور اُن کے ساتھ مقدمہ کے چارگواہ اور ایک بدنام متم کا پیشروروکل عبدالمتین چوبدری تحاجودراصل اس لئے آئے سے کہ ہمادے چرول سے واقف ہو ج کیں اور بعد میں پہچانے میں مشکل ندہو۔ ( مبدالمتین چوہدری نا می وکیل ای قشم کے حایات ومعامیات کی تلاش میں بی رہتا اور جب بھی س قشم ک کونی صورت پیدا ہوتی توفورا کوئی فورم بنا کرائس کا کرتا دھرتا بن کرخوب کمائی کرلیت۔ اب مجمى راتو ب رات مجلس تحفظ نتم نبوت سابيوال كاجزل سيكرثري بن سيد ورمولو بون كوايينة بيجهي كا كرخوب كما في كرشيد) اس كے بعدايا احل پيداكرويا كياكنهم ويرتك وم تو دينے رہے ـكوئى چاہتاتو آ ستدآ ستد بات كرليتا كيونك بيد سب بكويمار ع لئ ندمرف نياتها بلكم على سيكى ك وواب ونيال على بحى ندآ ياموكا-

حوالات كي حالت

جس جگہ جمیں بترکیا گیا، وہ تھانہ کے بڑے بیرونی دروازے کے پہلو میں قریباً 30/35 نٹ اسبااور 10 فٹ چوڑا کرا تھا۔ اس کی تین اطراف مضبوط و بواروں ہے بئی ہوئی تھیں اور سامنے خوفاک آ جی سلاھیں تھیں، سے مستطیل کرا توال سے ہلاتا ہے۔ مقد مدۃ تم ہونے کے بعد جیل بھیجنے سے پہلے تک زیر تفیقش مزموں کو یہاں جراست میں رکھ جاتا ہے۔ بول تو اس کے سامنے کی طرف موٹی موٹی آ جنی سلاھیں ہی کسی شریف آ دمی کو وحشت زدہ کرنے کے لئے کائی تھیں گر جب اس کے شال جانب قد تمہزاویہ میں بھٹکل ایک میٹراوٹی و بوار بنا کر 10 اور اس ٹی چھوٹی کی جگہ میں جانا پڑ اتو ہمیں شدید تھے کے ستھ ایک مرتبہ بھر احس سہوا کہ ہم کہ اس پر تیں۔ یہاں گند کے ساتھ گند کی قسم کے کیڑوں کی بیروں سے انشاء میں جائیز تا ور نمی بیروں سے انشاء

#### شہر کے حالات

جیراتی اور تبجب کے عالم میں کہ بیرسب کھے کیا ہور ہا ہے؟ ایک دوسرے کو اپنے اپنے چیٹم وید وا قعات ذبی ذبی آ وازول میں عناتے عناتے اور وقت کو دھا ویتے ہوئے ہم دو پیر تک جا پہنچ ۔ پولیس والے بڑی شدومد کے ساتھ تھانہ میں "جارہ بیتے بیٹیں اور موٹر سائیگل بھی آ جارہ ہتے یونکر آ جس ہیوال میں منال کرو لی جاری تھی ور نام نہر بجس ختم نبوت والے جول بھی 'کال رہے تھے وائل مقبارے آئی کا ون خاصا ہم تھے۔ ہمیں شہر میں خنوالے احمد یول کے جان و مال اور گھرول کا بہت گلرتھا کیونکہ اِن تام نہاد مسلمالول کے سابقہ کارناہے اور تاریخ ہمارے سامنے تھی۔ ہوتائیکن آئیس معمول کی رائے جی سگ جانے تو قیامت سامنے تھی۔ ہورے جانے ہوگئیں ہوتائیکن آئیس معمول کی رائے جی سگ جانے تو قیامت کا جانے ہوگئیں ہوتائیکن آئیس معمول کی رائے جی سگ جانے تو قیامت کا جائی ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قل بھی کرتے ہیں تو چرچا تیل ہوتا اوراب جبکداُن کے دو مجالے ہیں بدنام اوراب جبکداُن کے دو مجالے ہیں اُر پر کلم طیب مٹاتے ہوئے ہی ) ارب کے تقانوان کے منہ جماگ سے بھرنے ہی تھے تا ہم اللہ تعدی بھی آ مان سے تداییر کررہ تھ چنا نجا اُن نے اپنے نفشل سے ہورے سرت کو دور فراد کی اُن مدرند۔

اگر چہم عوال ت میں ہے گرمحقف ؤرا کئے ہے ہم کو ذیا ہے بھی کی حد تک ہ خبر ہے۔ چنا نچہ موصول اطلاعات کے مطابق جدیا و اور پھر بور ہفتہ پُرہوں اور پُرخطر خدش ت کے باہ جود القد تحال کے فضل ہے بخبریت مُزراً یا۔ وُضمن کا سادے ملک اور خصوصاً ساہیوال میں کسی بھی احمدی کے جان و مال کو نقصان شہیجا سکنا ہمارے لئے بالکل فیرمتوقع تھا۔ یہ کیے ہوا؟ اِس کاعلم اُس وقت ہو اجب ہم نے اپنے اس واقعہ کے فرزا بعد والاحضور اقدس دھمالشاتعالی کا وہ خطبہ جموعنا جس میں آ ب نے جماعت کو بتایا کہ:

جن دنوں پاکستان کے حالات کی وجہ ہے بعض شدید کرب میں رائٹس گزریں توصیح کے وقت المهام بڑی

شوکت کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا "المسلام عذی ہے " اور ایسی بیاری ایسی روش آ واز تھی اور آ واز مرز امظفر اجری معلوم ہوری تھی بینی بظاہر جوش نے بنی آ واز اور یول نگ رہا تھا جیے وہ میرے کرے کی طرف آتے ہوئے السلام علیم کہتے ہوئے باہرے ہی شروع کر دیا السلام علیم کہتے ہوئے آنے والے ہیں ۔ تواس وقت تو خیال بھی نہیں تھا کہ بیا اورا عدرواض ہوئے ہی پہلے السلام علیم کہتے ہوئے آنے والے ہیں ۔ تواس وقت تو خیال بھی نہیں تھا کہ بیا المهائی کیفیت ہے کیول کہ میں جاگا ہوا تھا پوری طرح کر ایسی جو کا حوال تھا اس وقت اس نے تعلق کٹ گیا تھا۔ چنا نچ فور آمیر اردا مل ہوا کہ میں اُٹھ کر باہر جا کر طول ان کو اور ای وقت وہ کیفیت جو تھی وہ فتم ہوئی اور مجھے پید چلا کہ بیتو فدا تعالیٰ نے نہ صرف بیک السلام علیم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ بھی ساتھ عطافر ما دیا ہے کیونکہ مظفر کی آ واز میں "انسلام علیکم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ بھی ساتھ عطافر ما دیا ہے کیونکہ مظفر کی آ واز میں "انسلام علیکم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ بھی ساتھ عطافر ما دیا ہے کیونکہ مظفر کی آ واز میں "انسلام علیکم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ وہ بری خوشخری ہے اور پہلے بھی ظفر اللہ خال بی خدا تھا تی خدا اللہ علی کے در مشترک ہے۔

تواس لئے میں آپ کواظمینان داتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ظلم کی آگ ہور کانا بند کرویں گے۔

ابراہیم عیہ اسوام سے خاشین نے ظلم ان آگ ہوز کانی بند تونیس کتی ہوڑ کانے کے نتیجہ میں ضدانے فرہ یہ تھا کین کر کونی بڑو گا کو سیانا میں ابند ہوئی کر الد نہیاء : ہ ک) چن نچا گ شہیداد ربھی ہور کا کئیں بیکن یہ میں آپ کو یقین دل تاہوں کہ دو آگ ای طرح آپ کی بھی خام ہوگ جیسے کہ موقود معیہ سام کی خلام بن کی کئی تھی اور خدا تعالیٰ کی سلامتی کا وعد و آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بالکل یہ ٹوف ہوں اور شیروں کی طرح غرائے ہورے اس میدان میں آگے ہے آگے بڑھتے چلے جا کیں۔ امر واقعہ بیہ ہے کہ اس البام کے بعد جھے کامل ہوگ جو کے اس میدان میں آگے ہے آگے بڑھتے چلے جا کیں۔ امر واقعہ بیہ ہے کہ اس البام کے بعد جھے کامل پیشین ہے ایک فررہ کی اس میں شک نہیں ، سار سے میر سے خوف خدائے دور فرما دیے ہیں اور میں کامل پیشین رکھتا ہوں کہ بیہ چیدمولو یوں کی احتیابی کیا چیز ہیں ساری دنیا کی زمینی آگے گئے ہیں گار نہیں گئیں گ ۔

یقین رکھتا ہوں کہ بیہ چیدمولو یوں کی لعنتیں گی تو خدائی قشم زمین کی لعنتیں آپ کا پہر ہی گار نہیں گئیں گ ۔

میر سے خداکا ایک سلام ایسی قوت رکھتا ہے کہ ساری لعنتیں اس سے فکرا کر پارہ پارہ بارہ ہوجا میں گی اور ناکام میں وراث موروں گی۔

ضدا کی آواز میں السلام علیم جماعت کو میں پہنچانا چاہتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ بیہ سلامتی آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ کوئی نہیں جواس سلامتی کومٹا سکے۔ بیرکیا چیز میں ان کی گاگیاں کیا چیز میں؟ ان کا ایک

ی جواب ہے پہلے ہے زیادہ تیزر قاری کے ساتھ آپ آگے بڑھیں ، ذیادہ شان کے ساتھ اسلام کا قافلہ شاہراہ غلبۃ اسلام پرآگے ہے آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ شور وغوغا، یہ تو قافلوں کے مقدر ش اکھا ہوا ہے،
ان کی آوازیں بے معنی اور حقیر ہیں اور یہ پیچے رہ جانے والی آوازیں ہیں۔ برمنزل پر نے شور آپ س سے بیں لیکن برمنزل کے شور کیا نے والے بیچے رہتے چلے جا کیں گے۔ ایک بی علائ ہے کہ اپنی رقن رکو تیز تر کردیں بہاں تک کہ ان کا شور وغوغا آپ کی گرد کو بھی دہ بی تھے۔ اس تیزی کے ساتھ فلہ اسلام کی شاہراہ پرآگے بڑھتے چلے جا کیں کہ دیکھتے وہ وعدہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے فلہ اسلام کی شاہراہ پرآگے بڑھتے چلے جا کیں کہ دیکھتے وہ وعدہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے ویکھیں ، وہ صوری آپی آ تھوں کے ساتھ آ بھر تا ہوا دیس ، وہ صوری آپی آ تھوں کے ساتھ آ بھر تا ہوا دیس کے ذریعہ وہ دون ہم اپنی آ تھوں کے ساتھ آ بھر تا ہوا وہ وہ والاحقرت مصطفی ساتھ آپی تمام دیا پر غالب آپی کا ہواور وہ اسلام کی داجہ موال ہوا ور ایک ہی داجہ مارے اور وہ اسلام کی داجہ مارے اور ایک ہی درجہ مارے ایک بی داجہ مارے ایک بی داجہ مانی ہواور وہ اسلام کی داجہ مانی ہواور ایک بی درجہ مانی ہواور وہ اسلام کی داجہ مانی ہوا۔

حوالات میں پہلی شب جوتھوڑی بہت آگھ گی تو اُس دوران خاکسار نے بھی خواب و یکھا کھی اخیار آیا ہااور ہم

سب بڑھ چڑھ کرا ہے س اقعد کی فہ سی کرتے ہیں سرخہ نہیں ہت ۔ چنا نچ بھیب اُ غی ق ہوا کہ گئ ناشتہ کے جد تھا نہ

کے گیٹ پر تھیں سنتری کے پاس اخیار دیکھ کرہم نے اسے کہا کہ ذرا دکھا کو تو اس نے ہمیں اخیار دے دیا۔ ہم نے

جدی جدی اس پر نظریں دوڑا ہیں بھراس میں خلاف تو تع ہورے اس واقعد کی تھوٹی کی فہتی جونہ ہوئے

کے برابرتھی ۔ بعد میں پنہ چین کہ اس واقعہ نے فورا جد ملکی اخبارات کے مربراہوں کو اعلی حکام نے بور کریے بیا موقا بل خورو گلر ہے کہ ایسا کیوں کہا جمیا۔ یقینیا ای لئے کہ بیسب دم

کے جس اخیار نے بیٹے دی دورا یا اخیار بھر سمجھے۔ بیام قابل خورو گلر ہے کہ ایسا کیوں کہا جمیا۔ یقینیا ای لئے کہ بیسب دم

میٹو داور جیران و پریشان سمجے کر فیر دیں تو کیا دیں ایکھ مٹائے سمجھے اور قل ہو گئے!! قاعتم وایا اُولی الا ابصار۔

مكرم رانانعيم الدين صاحب پرتشدد

حوالات بین پہلے روز دو پہر ہوئی اور کھانا آیا تو ساتھ ہی محتر مرانا قیم الدین صاحب کو بھی لاکر حوالات بین ہمارے ساتھ بند کر دیا گیا۔ آپ کو بتھکڑیاں تگ ہوئی تھیں جنہیں اندر آئر کھوں دیا گیا۔ آپ آس وقت خاصے شکستاھاں نظر

۲ ۔ انہوں نے بی تمہیں و ہر کرنے و کہ ۔ سان کی میٹنگزیں کیا فیلے یا با تیں ہوتی تھیں۔ ۲ ۔ دھزت صاحب کا نظام حفاظت کیا ہے۔

۵\_سلسله كانظام كياب، وغيره وغيره.

رانا صاحب نے بتایا کہ ان کا اندازہ ہے کہ آئیل تی شصدروا تع سطا ایمیف ٹا گون لے جایا گیا تی جہال بیداور محصوص قدم کے چھڑ وں کے سر تھان پر شدو کیا گیا وہ اور پر برے دینے کی دھمکیاں دیتے رہاورا اس بہت پر بھی مجبور کرتے رہے کہ آئی ہوئیں گئے ۔ نوغیرہ اسک بہت پر بجور کرتے رہے کہ آئی ہوئیں گئے ۔ نوغیرہ اسک مطابی تغییر کا دوروہ جماعتی عہد بداروں کو گرق رکر سکے نیز اپنی FIR کے مطابی تغییر کو چل سکے اس طرح ایک روز مخرب کی ذان کے وقت تفییش افران پھرر ناصاحب کو نکال کرلے مطابی تغییر کو چل سکے اس طرح ایک روز مخرب کی ذان کے وقت تفییش افران پھرر ناصاحب کو نکال کرلے گئے ۔ تھوزی دیر بعد تھ نہ کے داتا صاحب پر تشدہ ہور ہا تھا۔ ہم مب اگر مشری کے ساتھ رانا صاحب کے لئے اور یس کی آئی رہیں، ظاہر ہے کہ دراتا صاحب پر تشدہ ہور ہا تھا۔ ہم مب اگر مشری کے ساتھ رانا صاحب کے لئے دیا گئے ۔ ایک طرف سے جھڑ کی اور کی اور اس میں کہ منافی رانا صاحب کے لئے جس دیا گئے ۔ پر درم ناگ کے ۔ پر درم ناگ کہ اور کی تعدہ کی اور کی درک رہا۔ پھر چا نک افران کو افرانظری پس تفدت ہا ہم اسکورانا صاحب کے لئے گئے ۔ واپس وی میں اور کی درم کی اور کی اور کی اور کی درم کی معرف کی با بیل مجمع سے کہ کو اور اس می کی با بیل مجمع سے کہ کو اور کی درم کا درم کی درم کی درم کی درم کی درم کو کا درم کی درم کو کو کہ کو کو کی درم کی تھر کی درم کی کی کی درم کی درم کی درم کی کی درم کی درم کی درم کی کی کو کی درم کی کی درم کی کی درم کی کی کی درم کی کی کی کی کی درم کی کی کی درم کی

رے تھے۔ آپ نے بتایا کہ نشیں رت دو بجے کے قریب کی دوسے تھانے لے تھے اور وہوں نہیں تھدو کے ذریعہ اپنے مطلب کی باتیں گئے پرمججور کرتے رہے۔ ان کے جسمانی حالت سے بخو بی تلم جور ہاتھا کہ کائی تشدد کیا گیاہے۔ ان کے بیان کے مطابق ان سے جو باتھی کہلوانے یا اُگلوانے کی کوشش کرتے رہے دومندر جدفیل تھیں۔ اے میاں مجر عمر صاحب (ریٹائرڈ PDSP) اور ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب (امیر بھاعت) بھی دقوعہ کے وقت وہاں موجود تھے۔

المناعة جعد الارتومير ١٩٨٧ والواله تطبات طابرجيد الصفح ١٨٢٠٩٨١

ر ماصاحب کے ساتھ اس طامان موک فاہم سب پرجی بہت انٹر ہو چنا نچیہم سب نے راماصاحب کے سے نوب اماما میں تاہوں فراما واللہ میں تاہد ہیں کے اللہ تاہاں کے معلوں بندوں ان المامان و آبوں فراما واللہ معلوں بندوں اور المامان و آبوں فراما واللہ میں ان المامان المامان و آبوں فرامان المامان و آبوں فرامان المامان و آبوں فرامان المامان و آبوں فرامان و آبوں و آبوں و آبوں فرامان و آبوں و

این ای خوف و ہراس کے عالم میں وقت گر رتا رہا۔ فجر کی تمازاد کرت بیٹ ہے ، ن شیر تا و مد باتھ احو کرن شیر کر لینے اوراس کے بعد پولیس اہلکاروں کو آتا جا تا و کھتے رہتے ۔ ایک روز ہم فی وہ بیرہ کو تا کو یہ مرف زخیر ۱۰ ت تو اس کے بعد کوئی بیٹ گیا، کوئی چیل قدی کرنے لگا۔ ہیر حال ہر کوئی افت نزار ن کا کو ن نون حید کرنے اگا ور چوف ہر یک بیٹ گیا، کوئی چیل قدی کرنے لگا۔ ہیر حال ہر کوئی اس لئے تھوڑی دیر بعد آلی میں پھر یا تیں گا ور چوف ہر یک بیٹ بیٹ میں کیفیت میں طاری تھی، اس لئے تھوڑی دیر بعد آلی میں پھر یا تیں شروع ہوگئیں۔ محترم راتا صاحب بہت ڈکھ ہوئے تھے، وہ ہمیں کہنے لگے وعا کرو، وعا کرو، ابھی پیتہ ہیں کیا کیا بھا دی ساتھ انہوں نے کرنا ہے۔ اس پر سب اپنی اپنی چگہوں پر خاصوش ہو کر بیٹھ گئے۔ چوہدی اسحاق صاحب نے بھار دکرو کی

۔ والے ان آیا وارم بات استان اور مالک کھروین صاحب تک رسائی حاصل کری ۔ چنا نجوان ہوں نہیں ہے ہوتا ہے ان کا استان مرم ملک کھروین صاحب تک رسائی حاصل کری ۔ چنا نجوان ہوں نہیں کہ دین صاحب تک رسائی حاصل کری ۔ چنا نجوان ماحب بینی میرے اباجان ( طرم محراسمیل متیرصاحب) آ کے ہیں۔ سست بڑی تل مون کے جو میں کے مون کے میں کا محاسطی متیرصاحب) آ کے ہیں۔ سست بڑی تل مون کے جو مون کے مون کے مون کا تھا۔ موموار کی رات تک کوشش اور جدوجہد کی گئی کہ سون کے مون کے مون کی کہ کہ میں نہیں کو میں ہوئی کو سے کو سے کرا ایس میں مون کے مون کی مون کے مون کی مون کے مون

# تفانه ملكه بالس

#### ایک تفاندے دوسرے تفاند!

وونوں ہاتھوں میں لگائی گئی ہیں۔ بیتو اُس وفت تک علم ہی نہ تھا کہ راناصاحب کے ہاتھ میں تو مدی پارٹی نے ڈیٹرا تک نہیں پکڑا یا۔

ہم میں سے ہرایک کی زندگی میں یہ پہلاموقع تھا کہ تمارے ہاتھوں کو دین جرمصطفی سانیزید کی فاط و بے کا یہ زیار پہن نصیب ہوا۔ گو سے بہت بھٹے کے فار کھی تھور کھی نمیں یو تھا اور مو ش آن طور پر ہے ہم بہت برا کھنے تھے گر اس وقت ایدا کوئی احساس شہوا بلکہ ہر کسی نے ٹوٹی سے چھڑی گلوائی۔ زندگ کا یہ بہا تج بہ بر فہش رحسوں ہوا، ہم ری زبان وقت یو ماتھی:

رَبُّنَا أَفْرِهُ عَلَيْنًا صِبراً وَتَبِّثُ أَقْدَامِنَا وَالْمُرْدَاعَلَى القور الكَافِرِين

جمیں بھین تھ کہ اب جمیل یہ جس جگہ نے جارہ جنیں وہا تشدد یا دیگر ذر کئے سے تفیقش کریں گ۔ اس سے جم پنے جسوں کو کسی بھی جمعی استقامت جسوں کو کسی بھی جمعی استقامت بخشے اور بھارے لیوں پر بیدوعاتھی کہ خدا جمیں استقامت بخشے اور بھاشت کے ساتھ برقسم کے تشدد کو برداشت کرنے کی تو نیش دے ، آئین۔

ہتھ ریاں لگائے کے بعد ہمیں حوالہ ت نے نکالہ ہی تو تھ ندکا ہیرونی ہیں۔ بندتھ اور تھ ندیس ون خیر متعلق شخص موجود خیرہ انہیں میں ہمیں بھی ویا گیا۔ قاضی ایا نصاحب نے ساہیوں ہے ہو انہیں گن کر کہ ہمیں ہیں ویا گیا۔ قاضی ایا نصاحب نے ساہیوں ہے ہو انہیں گئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دواور گن کر ہوفت واپسی وصوں کر لین ۔ چن نچے ہو کہ کہ ہمیں ہم چھوٹی کی گاڑی میں اس بڑی طرح مسلم ساہیوں نے ہمیں وظیر و تھیں وظیر و تھیں وظیر و تھیں وظیر و تھیں کر خود موار ہون شروع کی جہ سے کہ تھیے میں ہم چھوٹی کی گاڑی میں اس بڑی طرح کے اس کہ حصد میں وزر کی ہوت ، سرنس لیما بھی و شوار ہوگیا۔ گاڑی کے اسکے حصد میں وزر کیور کے سے ہوانی موال کو بہ برنکل کر بائی طرف مزی اور پھر بائی سریت پر آگر شالی جانب مزگئی۔ اس وقت کی بہری اسحاق صاحب نے فورا کہا کہ '' ملکہ بائس''! لیکن دومروں کا خیال تھا کہ جمیں لا ہود لے جا میں گے۔ تربیا آ دو تھ گھنے کے جد جب سفر کا اخت م ہوانو تکرم چو ہدری صحب کی بات درست نگی اور ہم وتھیر شدہ بڑے شاندار تربیا آ دو تھ گھنے کے جد جب سفر کا اخت م ہوانو تکرم چو ہدری صحب کی بات درست نگی اور ہم وتھیر شدہ بڑے شاندار کے اس وقت کے دریا وہ تو تھی نہ کے مقادر تربی کہ بھیر شدی کہ میں لا آتارے گئے۔ (یا در ہے 'شاند ر'' پچھے تھانہ کے مقادر تربی کو ال سے بین بند کر کے سلاخوں کے بہرکئو کی آ واز تھی نہ کی مجر سے بند ہوئی۔ ہمیں گاڑی ہے آتار کر سیدھا تھ نے کے دوالہ سے بین درکر کے سلاخوں کے بہرکئو کی کے کواڑ بھی بھیڑد ہے گئے گو یا ہم باہر و کھ سکتے سے اور دری کوئی باہر سے ہمیں دیکھ سکتی تھی اور می کھیر میں کھی سکتی تھی اور دری کوئی باہر سے ہمیں دیکھ سکتی تھی۔

اگل می جم نے اور نہ رفتر باجها عت اوالی۔ بھر سب اپنا اپنے کہوں بیں تھی گئے اور دیر تک سوئے رہے۔ پھر افسے اور حال ت و خروہ واخرہ ویر باہم گفتگو کرنے سکے جمیں بہر پہر کہ بھی تظرفیں آر باتھ۔ اگر کی نے بہر کا نظارہ کرنے ہوتا تو خسل ف نہ بیل بہر کہ نظارہ کی چھوٹی کہ گفتر کی ہو کہ بیتا جہال سے صرف تھا نہ کے اندر بنا ہوا چھوٹا سابا غیچہ اور اس سے پڑے مال خانہ بی نظر آتا وار اس اجر دوں بجے کے قریب ہمارا وروالہ و کھل اور ساتھ بی بھی جے کے قریب ہمارا وروالہ و کھل اور ساتھ بی بھی ہے کہ برتوں کی آواز آئی۔ دیکھ تو ب بی ہمارے نئے جا کے ان کے تھے جس کے برتوں کی آواز آئی۔ دیکھ تو ب بی ہمارے نئے ویائے کی اور وقت ترار نے کے گفتف جیم کرنے گئے۔ قریبا بھی تھی ہوئی ایک بیتا ہوائی اور بھی تھے ہوئی اس کے برتوں کی آواز آئی۔ دیکھ تو ب بی ہمار بھی تھا اور فوظ کے برتوں کا سان باتا رہا جس کے ساتھ کر میائی کی اور وقت ترار نے کے گفتف جیم کرنے کے گئے قریبا کہ ان بھی بھی ہوئی کہ بیاں رہ بہیں باتا میں باتا عد گی ہم وقت بڑی اچھی طرح بن ہوا چھوٹ گوشت کا سان ماتا رہا جس کے ساتھ ٹر میاز و تندور کی رو فی بیت مزاد بی سے مال وہ ان بی بین اور مولی بھی بطور مد دستھ ہوئی ۔ ہم نے کھانا کھ یا اور نمی ز طہر بیر میکھ بوٹ کے بیم کرتے رہے جس کے کھانا کھی یا اور نمی ز طہر کہی ہوئی کہ کہ میں بالس کے تھان کے بیم کی کھان آگی یا در بالے بیم کرتے در جس کی اوان ہوئی تو نمی نے کھانا کھی کر سے رہی کہائی کے تھانہ کہی کہائی کے تھانہ بھی کہائی کے تھانہ کی کہائے کے اس کی ان انہی وہ کی اور بھی خالے بھی مقردوں نے اس فرا کھان آگی ۔ ہم نے کھانا کھی کر ہے اس کی کھانہ کی گو عیدی ہوئی دی گھا ہوئی اور کام میں تھا ہوئی اور کی میں میں کہائی کے تھانہ میں دی کے میں دا میکی میں میں دیا گھی تو کہا در اس کی کو عیدی کی دو تھی کہائی کے تھانہ میں دی کھی کہائی کے تھانہ میں دی کھی کہائی کے تھانہ میں دیا کہائی کے کھان کھی کہائی کے تھانہ کی کہائی کے کہائی کو تھیدی ہوئی کے کہائی کہائی کھی کہائی کے کہائی کہائی کے کہائی کہائی کے کہائی کہائی کہائی کے کہائی کو کہائی کہائی کے کہائی کہائی کہائی کے کہائی کی کہائی کہائی کے کہائی کہائی کہائی کو کہائی کی کو کھیدی کے کہائی کے کہائی کہائی کے کہائی کو کھی کو کھی کو کس کے کہائی کہ کہائی کی کھی کہائی

ا سور ولقره آیت: ۲۵۱

من بھی کیونکد انہیں نہائے کا خوب موقع مل اور ہم سب بھی اس دوران جرروز عمل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بیت خد ، کی بھی ہوت سب سے زیادہ انہ شم ک

تھا نہ ملکہ ہائس میں اسیری کے چارانوں کی خاص بات جھارتی وزیراعظم اندرا گاندھی کے قبل کی فیرتھی۔ یہ 181 کتوبر 1984 ء کی رات تھی جب میں حوالات کے دروازہ کے بالکل ساتھ مررکھ کرسویا جواتھ کرز مین پرک بعدر کر چیز ک گرنے کی آ واز ہے آ کھ کھل گئی۔ ویکھ تو ورواز ہے کی سد تول کے باکل ساتھ باہر ایک سنتر کی کھڑا تھا۔ ظاہر ہے اكيل بوريت كا شكار بور با موكاتواس نے بندوق كابث مير ب سر بانے زيين پر مادكر مجمعے جگايا تا بيس اس كے ساتھ یا تیں کرسکوں اور اس کا بیر شکل وقت بھی کٹ جائے۔ پہلے تو اس نے ہمارے اس واقعہ کے بارہ میں اوچھا پھراز را و جدردی کہنے لگا کہ آپ کو بیٹل کر کے کیو فائدہ ہوا؟ کیونکہ اب آپ وگ جیل کا ٹیس کے اور آپ کی عمرین ضائع ہوجا کیل گی، وغیرہ۔اس پرا سے بتایا کہ ہم نے منہیں گھر جا کر تونیس مارا اگر وہ فق ہوئے ہیں تو ہم پر جملد آور ہونے کے نتیجہ میں ہوئے ہیں۔ اس میں جمار کیا تصور؟ بہر ص اس کی سوج بھی اس داظ سے درست بھی کو قبل کے مقد مات ميں مزم پارٹي بہرهاں پس كرره جاتى ہے۔ اس كے بعد ميں نے يو چھاكہ باج كوكى نى تازى سن اتواس نے بھارتى وزیراعظم سز إندرا گاندهی كول كسنن فيز قرسا والى اس پريس كياديگرسائتى بهى جو بظاهرسوت موت ته، یکدم اُٹھ کر بیٹھ گئے۔ پچھوا تھا۔ تواس نے اُس وقت ستا ڈالے اور باتی کے لئے اس سے درخواست کی کہ جب دو پہر كاكمانا آئے توان دوروال تازه اخبار مل ليب كر لے آنا۔ الله اس كا محلاكرے كدأ س شريف آدى في ايسان كيا اوراس طرح سے ہم نے کئی روز کے بعدا خیار بھی و کھے لیااوراس خوفناک واقعد کی تفاصیل سے بھی آگاہ ہو گئے۔ جورا خیاں تھا کہ تھانہ ملکہ ہانس میں ہم پرتشدہ کیا جائے گا اور تفقیقی کارروانی مکمل کی جائے گ مگر ایسا تہ جوا۔ چار

تن د A أوير ن ساجيوال مين واجي

تی در ملک ہو تیاں خوشیوں کا احساس تو ہے ہر انسان کے پاس کہی ،ک آس تو ہے تہ در ملک ہو تھا۔ جب ہم یہاں تھ در ملک ہو تا ہوں ہو تھا۔ جب ہم یہاں تھ در ملک ہو تا ہو تا

و بیبال واپس آ کر گھر کا احس من و کیونکہ کھانا گھر ہے آ تا اور اپنے کس نہ کسی عزیز کا چہرہ بھی و کیھنے کوئل جاتا گر تھ نہ علکہ ہانس کی یا دبھی ہر دم آتی کیونکہ یہ ل نہ نا تو در کنار وضو کے لئے بھی پی فی راشن پر ملتا۔ ماشکی صبح سویر ہے بس ایک مرتبہ آتا اور دو گھڑ ہے بھر کر چلا جاتا۔ مشکی کے ساتھ ای خاکر وب بھی ایک مرتبہ آتا۔ ووٹوں کے کردار میں اپنے اپنے پیشے کے اعتبار سے شال چٹو ب کا فرق تھا۔ ماشکی اگر چہ بوڑھا اور ضعیف تھا گر کھنتی اور خودوار تھا۔ ہم نے اُ سے یک روز پچھرو پے دیتے چاہے تو اس نے صاف اٹھاد کر دیا جبکہ خاکروب کا روبیاس کے بالکل برعس تھا۔

اميري ميں پہلی ملاقات

تھانہ ملکہ ہانس سے واپسی کے دوسرے تنبرے روز دس گیارہ بجے ہم میں سے کسی گے دیکھا کہ ہمارے و کلا و مکرم

راتنی اور چارون بہال گز ارکر ہفتہ کی شب یعنی 3 نومبر کوسا جوال کے اُسی تھاندوایس لے جائے گئے۔

ملک غلام احمد صاحب اور مکرم چوہدری ناصرا تھ مراہ صاحب تھائے ۔ یں۔ تموزی ، یر نے بعد پ ی ۔ " سر حوالات کا دروازہ کھولا اور جمیں باہر نکل کروفۃ چینے و کرے ہم ، بان نے و جور سے یہ دو و سر میں باہر نکل کروفۃ چینے و کرے ہم ، بان نے و جور سیس بین و بید میں باس کے دور سیس اتھولیٹ لیے۔ پھر جمیں ای دفتہ میں بین بر نستیتی اصر بن نے بہت و جود دی میں بن سے موقت مران فریم قریباً معرفی سے میں اسلامت کی اس طاقات میں ڈھیر ساری یا تول کا علم ہوا۔ سب سے پیٹ تو بید مرد اس کے مند توں سے موقت مران سے موقت مران کے میں اور اسلامت کی حقاظت فر مانی اور ملک بھر شرک مجبی جگراس واقعد سے جو رہے ہوئی نوری طابی کردی ہے میں رہمہ میں رہمہ میں رہمہ میں رہمہ میں کو س کی فوری طابی کردی کی فی اور حضور کی امامت میں ساری جا جت والے پر چرکے بارے میں مختمراً علم ہوئا۔ اس موقع پر تفتیش افسر نہیئت تصد ت ملک نے کرم ناصر سراہ صاحب کی کئی باست پر بڑے یہ بھی دلانے والے انداز میں بار بار کہا آ آپ و یکھیں گے کہاں ملک نے کرم ناصر سراہ صاحب کی کئی باست پر بڑے یہ میں نبوں نے تابت کردی کہ تیتیش و تعی میں سے کہاں گفتیش کا نتیج سے کہ ذہن کی در تک بود میں نبوں نے تابت کردی کہ یہ تیتیش و تعی میں سے دبنوں میں موجود تصور کے بالکل اُلٹ ہوئی کیونکہ ہم میں سے کسی کہ دیمن میں دور تک بھی دہ تھی جو بعد میں بہوں نے تابت کردی کہ یہ تیتیش و تعی میں دور تک بھی دور تک بھی دہ تھی جو بعد میں بہوں کے تاب کے دہن میں دور تک بھی دہ تھی جو بعد میں بہوں کے دہن میں دور تک بھی دہ تھی جو بعد میں بہوں کے دہن میں دور تک بھی دہ تھی جو بعد میں بھی دہ دہنوں میں دور تک بھی دہ تھی جو بعد میں بھی دہ دہنوں میں دور تک بھی دہ تھی جو بعد میں بھی دور تک بھی دہ تھی جو بعد میں بھی دور تک بھی دہ تھی جور بھی کہ دور تک بھی دہ تھی جو بعد میں بھی دور تک بھ

اس ملاقات کی ایک دلچے بات سے کمکی طرح نمازیں پڑھنے کاذکرہ سمیاتو تھ نیدار قاضی ایاز صاحب نے بتایا کہ میں کا فی تنگ کیا جاتا رہا کہ سیم رزائی یہاں نمازیں کیوں پڑھتے ہیں گویا ہے بھی سنگین جرم ہے۔ سے بات من کردل بے اختیار کہدا تھا کہ توب اجمیں جہاں بھی رکھیں کے پچھتا کیں گے۔

## تفتیشی افسرول کے سامنے ایک مرتبہ پھر

ملکہ ہائی سے واپسی کے ایک دوروز بعد کی بات ہے کہ شام کے وقت را تاقیم الدین صاحب کو متعلقہ افسران وفتر تھانہ میں لے گئے اور دیر تک پوچھ کھے کرتے رہے۔ اِسی دوران ایک افسر حوالات میں آیا اور برادرم حاذق صاحب کو ایک طرف کرکے بچھ پوچھتارہا۔ اُس دفت مغرب کا دفت ہو چکا تھا۔ ہم نمی زیز ھرکر فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک سیابی نے دردازہ کی چربیاں جھنکارتے ہوئے کہ اس سی کیمواا نے۔ چن نچہ میں اُفی اور چند کھوں میں دفتر تھ ند میں تھا جہال مجھ سے محتقف موال ت پوچھ گئے۔ پہنے تو میرے دفتر میں داخل ہوتے ہی بفضل خان نے بیمواں داغا میں تھی جہال مجھ سے محتقف موال ت پوچھ گئے۔ پہنے تو میرے دفتر میں داخل ہوتے ہی بفضل خان نے بیمواں داغا کے اور اور اور کی بیموال میں جب سے میں پیدا ہوں تا کہ جناب جب سے میں پیدا ہوا ہوں آئ تک نیم کی موا کوئی بندوق بعد ش دیکھی۔ پھر پوچھے گئے کہ رانا صاحب نے وہ بندوق بعد میں ہوا ہوں آئ تک نیم گن کے سوا کوئی بندوق بعد ش

تنهیں ، ے دن بھی ۴ میں نے کہانیں ، ران سا «ب توثورا پنے تھر کے اندر چلے گئے تھے۔ گھر کہنے لگے کہتم جب باہر آ \_ تور ناصاحب کبار تھے؟ میں نے کہا کہ جناب سمجد کے بن میں۔اس کے بعد قاضی ایاز صاحب کہنے کیا گئے کہ رت کنوں کر بتر و فکر نہ کرو بیدریارڈ پر نیکن " ۔ کی بے شل جا نیا تھا کہ بیا تھی اس کا ایک واؤ ہے، بہر حال جھے جو یا تھی معور تھیں منی بن فی تھیں جھوٹ تو بناٹ ہے رہدائ کے بعد قاض صاحب کینے سے کہ دیکھوتم ایک مامسجد ہو اجى ن وبت ورى د يون فى كرى وجد الفل خان في بات كاف كركها كرقاضي صاحب كامطلب بكرتم الم معدسوس تحبيل تي تي باتي بنافي چاميس من في كباك جناب مير عبان ش ايك ذره مي جموث ميل ب ہم نے تو یا کا صحیح واقعات بنائے این ۔ ان کے بعد قائنی صاحب نے اپنی بات کمل کرئے ہوئے کہا کہ میر اصطلب ہے کیتم الاسمبر ہوتم اذان وین اور صفیل وغیرہ جھائے کے لئے وقت سے پہنے مجد میں نہیں آت؟ بین نے کہد جنب بھی بات یہ کہ ہا دی مسجدول میں " جنگل او ان ہوتی ہی نہیں وردوسرے یہ کے منفس بچھائے سے لئے ملحدہ " وی مقرر ہوتا ہے اور میں تو اکثر سنتیں مجی محر پر اوا کر کے عین وقت پر نماز پڑھائے کے لئے آیا کرتا ہوں۔اس پر قاضی صاحب نے اپی مخصوص تفقیقی انداز بیں مجھ ے اُ گلوانے کے لیے کہا خیر آپ کے ہال او ان تو ہوتی تھی ااس پر میں نے انہیں پی طب کر کے زور دارا ندازیش کہا کہ جناب 26 ما پریل 1984 ء کو آرڈینٹس نا فذہ واقعی اور اُس روزعشاء کی ا ن آخري تھي جو ہو چکي تھي۔ اُس كے بعد آئ تك جاري معجد ميس كيك مرتب بھي اذ ن نيس دي گئي۔ ميس و باس رہتا ہوں اوراس بات کی پوری طرق سے ضانت دے سکت ہول کہ سے الزام یا مکل غدو ہے۔ میرے اس جواب پرسب ، یون جو رکم نے لگے چلو بی چراس کو بند کرویں کی دوسے نے لوچھ کداسے بھی ؟ توجواب ملا کدا ہے بھی بند کر بی دو۔(مراد کرم رانافیم الدین صاحب سے تھی) ہم اُس وقت جران تھے کہ اذان کے بارہ ہم سے استع زیادہ سوال كول كے جارم سے كونكه أس وقت تك ميں مدينة بى شقاك پرچيكى بناء بى أذان پرركى كئى ہے۔ ادهم میں دفتر سے نکلااوراً دھروفتر کے ساتھ والے کمرے سے رانا صاحب برآ مدہوئے اور ہمیں ایک ساتھ حوالات من بندكرد ياسي- الدرآ ناتها كدور ب بق ساتقى الدرك يكردا كفين الوكادر الم حاب الي الوقيف كله بهر بم سب نے نمازعشاء پڑھی اور سونے ک سرتو ر کوششوں میں مصروف ہو گئے مگر فیند کہاں؟ ہم سب کا نمیال تھ کداب رانا صاحب کو پھر تکال کر لے جائیں گے اور باتی ساتھوں سے بھی مزید ہو چھ بھے کریں کے مگر مارے مولی نے ماری دعاؤل كوسنااورا بيخضل سے رات بخيريت كزاروي اور جمارے أنديشول كودوركرديا - كرب تاك كيفيت كے ساتھ يہ میری پیمل رات می اس کے بعد ہم ش سے کی کوکی بھی بات ہو چھنے کے لئے پھر حوالا مع سے نہیں لگالا گیا۔

حوالات بین اسیری کے دومرے ہفتے منگل یا بدھ کی شام مغرب سے ذر پنتے بیستی کیم نے رکان نفش بن ن سے اسپیٹر اور اASI فرا علوی جارے پائی آئے اور باہر کھڑے کھڑے جم ہے جو بردی انحق صاحب ہے ہوئے ۔ تو ہوری انحق صاحب ہے ہوئے ۔ تو ہوری انحق صاحب ہے ہوئے ۔ تو ہوری انحق صاحب ہے ہوئے ۔ تا ن وقت انہوں نے پہلی مرتبہ ہمارے طبیع بھی ورن کئے۔ جاتے ہوئے چو بدری انحق صاحب ہے ہوئے ۔ تا ن کو گھرول کی سیر بھی کرا تیں گے۔ اِن کی اس بات ہے جم مب کوتٹویش ہوئی اور ہم مخلف اعدازے لگانے سے ہے مب کوتٹویش ہوئی اور ہم مخلف اعدازے لگانے سے سے مرب کوتٹویش ہوئی اور ہم مخلف اعدازے لگانے میں سے مرب کو بعد چو بدری صاحب کو وائی لا کر حوالہ مولی کیا۔ اس پر ہم سب اُٹھ کر دعا میں کرنے گئے کوئی گھند بھر کے بعد چو بدری صاحب کو وائیل لا کر حوالہ حوالہ کیا تا کہ ایستی پولیس کے حوالہ کرنے کو کہد و یا جس پر انسیانہ ملک میں گھر جانے پر راضی نہ ہوئی بھر گھر جو لون کر کے دیوالور مع السنس پولیس کے حوالہ کرنے کو کہد و یا جس پر انسیانہ ملک تقول پر فائز کی فی صوادی جو بدری صاحب پر بھی و می گھر جا کہ ہم ہودواشیاہ لے آئیا۔ بعد جس پر بھی و می گھر جا کہ ہم ہودواشیاہ لے آئیا۔ بعد جس پہنے گلاکہ جو الدکر نے کو کہد و یا جس پر انسیانہ ملک تقول پر فائز کی فی صوادی جو بدری صاحب پر بھی و می گئر تھی کہ ہم ہودواشیاہ لے آئیا۔ بعد جس پر بھی و می گئر تھی اور بھی تا ہود ہو جانور سے اس پر فور کر کیا تھی۔ جو بدری صاحب پر بھی و می گئر تھی اور بھی تا ہوں نے اپنے دیوالور سے اس پر فور کر کیا تھی۔

ج متیں یا پہنا ن مرانی؟

ا کل روز مارد ہے کے قبر رہ جی تھا تا کے میں میں میں میں ایک میں گئی شروع کے مروز میں۔ س کا نوشن صرف مكد صاحب في مي الاركب كري تي رق الارك عديه اللين القيقت على عد والفيت تداوي في وجد عداد خصوصا حسن نظن رکھنے کی وجہ سے س خط ناک چال کی طرف جہ رک توجہ بالکل گئ جی نیس ۔ و بہم اہ کھانا کھا یا چم نماز ظہرادا کر کے ہم بیٹھے تھے کہ ایک ASI نے آ کر ہمارا ورواز ہ کھولا اور ہمیں کہا کہ باہر چیوتو ہم سب یاہر چلے گئے جہال قاضى اياز صاحب ني جيس أن چار يا ئيول پر ميضة كوكها اورخود سائے بچى ايك كرى پر بين كئے۔ ہم چار پائيول يرساتحد ساتحد موكر بيف كيتو قاضي صاحب كبني كيمين إ كطيم وكربينسس سي في كها كنيس شيك بين - بيمرانهون نے زور دے کر کہا کہ دھریہ چاریائی بھی خالی ہے اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کتم اِدھرآ جاؤ۔ ان کا انداز اگر چہ بغابر مخصصاندتھا مگر پڑر سرار بھی تفا۔ اس پرجس جگہ جھے پیشنا پڑا وہ تفاند کے دفتر کے یا کل قریب تھی اور میرا اُرٹ بھی أس كے برآيده شي كھلنے والے وروازے كى طرف تھا۔ جب بم ين م كت و تاضى صاحب نے تجام بلانے كوكها۔ إس پر ہارے ملک صاحب نے کہا کداب توریخ ہی وی کیونکداب ہم نے جیل چلے ہی جانا ہے، کیا کرنا ہے جامتیں بنوائر ربر درم حاذ ق صاحب نے بھی ان کی تائید کی مگروہ تو ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت سب پچھ کررہے تھے جسے انہوں نے ہم صورت میں بورا کرنا تھا۔ چنانچہ قائش صاحب کہنے سکے چیس ملک تقدق صاحب سے پوچھ سیتے میں کیکن میراحیال ہے کہ شیو کرواہی میں کیونکہ پیٹنیس پرموں آپ کو بہاں جھیجتے ہیں ، کرائمز برا نیج جھیجتے ہیں یاڈ سٹر کٹ جل یا بارش ادا موالے آپ کو لے جاتے ہیں۔ ہمارے یاس تو آپ 9 تومبر تک بی ہیں ، اس لئے بہتر ہے کہ شیو کروا

قاضی صاحب کا انداز اس قدر بعدرداند تھا کہ ہم نے کہد یا شیک ہے جیے آپ چاہتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے دفتر سے کا فند اور قام مشوا یہ دور بھے کہنے سے اپنانی مہت کھواؤ، بٹل نے بون شروع کیا اور قاضی صاحب لکھتے ہوئے بڑی عیاری سے بولے کہ بھی کوئی افسر آجائے تو کہنے والے تو بھول کے کہ بی ا ہم تو کا م کرد ہے تھے۔ انہول نے بری عیاری سے بول کے کہ بھری چوری ایس کرد ہے ہیں۔ اُن کا نداز انسانی بھر ہے کہ بھری چوری ایس کرد ہے ہیں۔ اُن کا نداز ایسانی بھر ہم چوری ایس کرد ہے ہیں۔ اُن کا نداز ایسانی بھر ہم پر بہت بڑا اِحمال کرد ہے ہول۔

چند لمحول کے بعد دو تجام آئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ایک چار پائی پر بیٹے کر حاذق نے شیو بنوائی شروع کی تواس کے ساتھ میں سنتری نے ہمارے پاس کھڑے ASI کو بلایا تو وہ گیٹ پر کھیاجہاں اس نے کسی سے بات

گھر میں نے دیکھااور سنا کہ انہیں ہمارے نام بتائے جارہے تھے۔ آواز آہت ہونے کے باوجوو سنائی وے رہی تھی۔ پہلا چھی طرح سے نام اور شکلیں یا دکرانے کے بعد چھے ہوئی وردو سرا شخص اگلے سے پر آگی۔ اس طرح بری بری سب کوشش کرائی گئی۔ جب ہمری جوشش تتم ہوئے کوشش و بیتم من مہمان' ایک اپن میں وفتر سے نکل کر گیٹ کے راستہ تعاند سے باہر چھے گئے۔ ان کی چال میں فاتحات انداز تما گویا جموث کوٹا ہے کرنے کے لئے ایک نا تا بات سے باہر چھے گئے۔ ان کی چال میں فاتحات انداز تما گویا جموث کوٹا ہے کرنے کے لئے ایک نا تا بات سے برقود گواہ ہے مرکبی کریں بیوگ تو اس کو بھی کا برقود گواہ ہے مرکبی کریں بیوگ تو اس کو بھی کا برقود کو ایسے بیات کرنے کے مقد مات میں جمونی گواہیاں وینا شرعاً جا کڑے۔

اس کے بعد جمیں حوالات میں واپس بند کردیا گیا اور ہما را واپس بند ہونا تھا کہ محرّ م ملک صاحب برس پڑے۔ ' ہیں نے کہ نے کہ نے کہ کے بعد ہماری شاخت کروانے کا پروگرام ہے! ۔۔۔۔۔۔۔۔ '' اب تو ملک صاحب کا حق تھا وہ جتا بھی ہولئے کم تھا۔ میں نے پوچھا کہ اب ہوگا کیا ؟ اس پر جھے بتایا گیا کہ جب ہم عدالت کے ذریعہ شنخت پریڈ کا معالہ کریں گے تو یہ گواہ ہمیں شاخت کر لیس کے کیونکہ شاخت پریڈ میں طرح کو حق ہوتا ہے کہ اپنے ہم شکل کوئر ہوتا ہے کہ اپنے ہم شکل کھڑے کر لے اور پھر گواہ کو بد کر کہ جو تا ہے کہ ان میں سے اصل طرح کوتل ترکرے۔ اگر گو ہ سی ہوتو وہ اصل طرح کی شاخت کر لے گا ور نہ وہ مدند کی کھائے گا۔ اس وضاحت کے بعد جھے اصل حقیقت معلوم ہوئی اور بیس نے بہ پھر آپ اس کوشن خت پریڈ کیوں کہ در ہے جھے؟ یہ کہیں کہ بہ در کی جوری تھی۔ بہر ص ل اب پچپت نے کہ بوت ، جب اس کوشن خت پریڈ کیوں کہ در ہے جھے؟ یہ کہیں کہ بہ در کی جوری تھی۔ بیل میں تے بیکا در وائی کر کے بی دریا تھی۔

#### تخاشة والات يش آخري روز

9 نوب 1984 اوروس جمد تقاج ہم نے حو اے بیس ی پڑھا۔ تن حسب معموں ناشتہ کے بعد مروز ن طرن وقت الزرن کا جیسے برف بجستی بیلی جاتی ہے کہ اور مرضی رہاتی بکد مرای ن طرف اس تھا، جب برف تیزی سے نہیں پاتھا بکد مرای ن طرف اس تھا، جب برف تیزی سے نہیں پائستی ۔ بہ حال دو بہ کا وقت ہوا تو گھ سے کھا نہ آئیا۔ کھا اُھا کہ جمد کی تیزی سے نہیں پائستی ۔ بہ حال دو بہ کا وقت ہوا تو گھ سے کھا نہ آئیا۔ کھا اُھا کہ وفقرے کے اور نماز پڑھا میں من سے سورۃ اُبقر و اُس سے اور آئیا فو فیلی اور ترجمہ کرکے ایک دوست ھا جی معید دی سان آ یات کا پڑھا اور ترجمہ من اور ترجمہ من بڑا ای موجو بدری اسحاق صاحب کے ایک دوست ھا جی معید آئیوں نے بتایا گئا ہے گئم جور ہا ہا اور آ ہے کا مقدمہ تیٹن کا طری کورٹ کے پرد کردیا گیا ہے۔ اس خو سے بھر میں اور ترجمہ کی کردی فیصد کرت ہیں اگر میں اسے پائل نہیں جی ۔

آئ روز تماز مغرب کے بعد اِلسیئر قاضی صاحب بھی ہمارے پائ آئے اور ہاہر کھڑے ہو کرہیں کہنے گئے کہ آپ کا ریں نفر آئ ختم ہو چکا ہا اور کل آپ ڈسٹر سٹ جیل س جیوال بجوائے جر ہے ہیں۔ یس تو کسی کام سے کل اوکا ڈوہوں گا ہم تر آپ کا انتقام کر آیا ہوں وہاں بہت اچھا انتقام ہو گیا ہے۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ ہمیں جیل بجبوا یا جارہا ہے کیونکہ سب کہتے ہتے کہ جیل میں حوایات کی نسبت بہت ہوئت ہوگ ، آزاد کی ہوگ اور خوف وہرا س نہیں ہوگا لیکن انسان کی مرخواہش پیدتم نگا۔

# جیل مجوانے سے پہلے بھی پیچان کرائی

می نوم 1984ء کی جو جوئی موری چڑھ آیا تو ادھ جہ رانا شتہ بھی آگی۔ ناشتہ سے فارغ ہوتے ہی جمیں جھٹڑیوں کی جھٹڑیوں کی جھٹار سائی دی۔ پھر جمیں جیل ہے کے ہے جھٹر یال لگائی جائے لگیں۔ اس دوران حوالات کی سلاخوں پر بھٹ کے کے بھٹھٹر یال ابھی لگ ری تھیں کہ ص ذق کو باہر بد اید گید وراس کے ستھ ہی ایک فوری بدایت کے ذریعے تھوڑی دیر پہیے ہٹ نے گئے مبوں کو پھر سے سلاخوں پر ڈال کر پردہ کردی گیااوراس کے بعد پھھ فوری بدایت کے ذریعے تھوڑی دیر پہیے ہٹ نے گئے مبوں کو پھر سے سلاخوں پر ڈال کر پردہ کردی گیااوراس کے بعد پھھ افراد سے تھی نہ کے اور پر سن کی دیں۔ ملک ص حب نے خیال آرائی کی کہ ہونہ ہو کہیں ان گوا ہوں کو بلا کر چھ بہی ن کروانے کی پروگرام ند ہو۔ اس کے تھوڑی دیر بعد شاراور قدیر کو بری بری بدی ہیں گیا۔ اس پر ملک صاحب نے مزید خیاں فلام کی کہ ہونہ کو گھران ہے کہ بھی مرحلہ پر مقام نیدار ہونے کے ناظم مری طرف سے کہ بھی مرحلہ پر محل ہے اور کی کہ ان کے ان کے کا اندر پھر ہوگیا کا اندر پھر موسکل ہے۔ ملک صاحب کی فراست پر قربان جاؤں کہ ان کی دولوں کے دولوں

بالتمل درست تابت بوليل ما جھوے پہندر نافيم الدين صاحب وآ و ريزي پھر مجھے والا سيانيكن مجھے تشكري نشر مگالی گئی۔ حوالات سے نکال کر چھا یک پڑے سے کمرے میں لے جایا گیا جس میں اید مباعظ تا خوا اس ت الولي طرف ملك تعدق البيكر ورافض خان مب أسيله فيض هجا بليد جارافر و س ميز ك تان عرف يك تتي ير ينف تقدر نهول أراين ويركيز وياس فروني وسار كع تقافر يرجى بى جي نديخه اوجميل بعاجل كاكسيد وي جارً واه بين جو پهريجي، ومرتبه جميل، يحيف سند خدا عظي بين راب محص سامية سند الى طرف كيد كري بر ميضا كوبها كبيا وروضح طور يرمير ونام ولاكا ياورافضل خان في ما أيب بزي غيد كاخد يرنعوا ورجيم بجيح مك تعمد ق ئے كہاكة أرايق صفال بيش كرنا جائے ہوتوكرو۔ إلى كالد زايد جاراند تق جيسے مجھ سے آخرى فوسٹ بوليجى جارى ہواورائ کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا۔ خیراصل مقصدان کا لورا ہو چکا تھا یعنی جھوٹ و جوں کو با کل قریب بنس سرمیر نی پیچان اور اتعارف کروانا تھا سووہ ہو گیا۔ انہیں میری واز بھی سندی گئتا کے س ت سے ول کی ندر ہے۔ بیسب تجھ ايسطور پراوراييموقع پراچانك كياكياكياكال صورت حال يس جم كي مجي كين ركت تحد، ايز آب و كايش طرح چیپائیں سکتے تھے۔ من تو مجھتا ہول کہ اللہ تعالی ایسے دا تعات ظاہر کرے اور ایک حرکتوں کا دشمنوں کو موقع دے کریے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو تھیں جموث گھڑنے اور پھراُے ٹایت کرنے کے لئے برمکن موقع و پاجارہ ہے مگر پھر مجى ديمنا كمم مجى كامياب نيم موسكو كي ، كاميا في سي كالمول كونى نصيب موكى ، انث ، انتداعزيز - بعديس عاذ ق نے بتا یا کہ جب أے بد كر الدر بنس يا تو عين أس وقت بيجه ف عواه وبال وفتر عين الداما كي الداز عين لائ محك اور منہوں نے آتے ہی کہا' ہماراس کیل مم ہوگی ہے پر جدرج کرمیں' گویاج بات میں اور ہم مرحد پرجھوٹ بوں بول کر انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی مرآ خرنا کام رہے۔

اس مرحلہ میں سے گزار نے کے بعد جمیں ایک پک اپ گاڑی میں بٹھایا گیا جس کے پردے گراد ہے گئے اور ہم سے زیادہ تعداد میں سن سپائی ہورے ساتھ سوار ہوئے ورچند منٹ کے سفر کے بعد ہمیں سفر پیل سر ہواں کے س سنے لاا تار گیا۔ ضروری کارروائی کے بعد ہمیں سپر دجیل کردیا گیا جہاں ہوری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ بیا بیا آغاز تی جس کا انہم خداکو ہی معلوم تھا۔ چنانچہ ہم نے ای پر توکل کرتے ہوئے پوری بششت ورحوصلہ سے اس

حوالات (تھانہ) کے متعلق مجموعی تاثرات

پندروون ہم نے حوالات میں خداخدا کر کے گزارے، چلنے پھرنے کے لحاظ ہے زندگی بھر بھی اِستے پابند نہ ہوئے

# سنشرل جيل ساتيوان

سنٹرل بیل ساہیوال کا نام پہنیا ب کی سخت ترین بیوں میں شار ہوتا ہے۔ اے 1869 ، میں تمریز و ر نے تمیہ یہ تقاریبیل پرائے طرافقیر کے مطابق مٹی کے بیب ان موٹی دیواروں ہے بنی ہوئی ہے۔ اس کے فرش بھی بس کی کی گئی اینٹوں کے بیس سیت الخلاء بھی پرائی طرز کے بیل جوقیدی کے ہے سب سے زیادہ اذبیت ناک ہیں۔ اس بیس ک اوٹی اوٹی کی ویواریس بھی ور برای بیس کے سے اس بھیوں ، یہی ور بر این تفسیل پڑھنے کے سے اوٹی اوٹی کی ویواریس بھیوں کے میں میں ہوئے۔ آ ہے میرے ساتھوں ہے میں میں میں میں ہوئے۔

جیل کے اندر-زندگی میں پہلی بار

دی تومر 1984 می شیخ ہم سب کی زندگیوں میں پہلاموقع تھا کہ ہم پابنوسلاسل ہوئے کی حالت میں چیل کے اعدر واقل ہوئے۔ ہمیں ڈیوڑھی میں سے گزار کرجیل کے اعدر کی جانب کھڑا کر دیا گیا جہاں پکھرد پر بعد ہماری حالتی لی گئی۔ دو تین ملاز مول نے خوب اچھی طرح ہماری جانج پڑتاں کی ہمرے پاؤں تک خوب کھنگا ، ہماری جوتیں تک ندسہ ف اُتر واکر بلکہ شیخ نی خوب کھنگا ، ہماری جوتیں تک ندسہ ف اُتر واکر بلکہ شیخ نی خوب ایسی طرح ہم معظور نامی ایک حوالدار کے حوالے کر ویئے گئے۔ بیرحوالدار صاحب ہمیں لے کر ہوچا کی ہوئی صاف سخری سیدھی سٹرک پر ہو گئے۔ (اوی چے سے مراوز جن پر جھاڑ ووسیعے کے بعد ایک بڑے سے سکیلے کی ہوئی صاف سخری سیدھی سٹرک پر ہو گئے۔ (اوی چے سے مراوز جن پر جھاڑ ووسیعے کے بعد ایک بڑے ہوئے یہ مول ف ن کو گئے ہوئی سیدھی سٹرک پر ہو گئے۔ (بی سیدس ہوج سے ) ہم راستہ میں جیل کے بجیب و غریب ماحول کو دیکھتے جو یہ اس طرح کی پھیرنا ہے کہ زخین پر سکور آ یہ پھر لگر خانہ بکڑی گودا مراوری اوبارک ۔ یہ اس بھس قیدی کود کی جو بی ہوئی کہ ہوئی کر ہا ہوئی کہ اس بھی تھی کہ کام لینا ہے بچو!' میں کی دیوار پر بچ چ کر رہ ہے تھے۔ انہیں دیکھ کر دین تھی مالدین صاحب کہنے گئے تم ہے بھی بھی بھی کی کام لینا ہے بچو!' میں نے وار امام مہدی علیدالسلام کے غلام بین کر کریں گے۔ تاہم ول جل میں کہا جو بھی کرنا پڑے می کوئی کام دے ویں۔ اس سے میر سے دی میں یہ مقصدی کہ سارہ اکام بھم نو جوان کر اپنے خواہش تھی کہ ہم سب کوا کہ جو کوئی کام دے ویں۔ اس سے میر سے دی میں یہ مقصدی کہ سارہ اکام بھم نو جوان کر اپن گئے اور امام مہدی علیدالسلام کے غلام بین کر کریں گے۔ تاہم وان کریں گے۔ وان کر اپن گھا دی کہ میں اس کوا کھٹے برزوگ ساختھوں کی بھیت ہوجائے گئی۔

تھنٹی تھریا چکر

کسی بھی جیل خاند میں ڈیوڑھی کے بعد سب سے اہم وفتر تھنٹی گھریا چکر کہلاتا ہے۔ یہ جیل کے اندرونی انتظام کا مرکز

ہوتا ہے یہاں سے قیدیوں کی مختف بارکوں میں گئی ڈالی جاتی ہے اور مینیں تمام قیدیوں کی تکثیں (مروس بک) ہوتی میں ڈن میں ان کے جمد و سندوں میں نیز من تیدہ حسب موتا ہے۔ رہ و مرر سے بیٹ ں جو یوں ہی سیس مجھی سیس مجھ ہوتی میں اور اندرون خیل استعمال ہوئے والے جملہ جھیا رکھی سیس رکھے جاتے ہیں۔

يابه جوال چيو!

بهم: وزاكى سارة الناء أو علت علية تمني كري عير كنية و مارساتي رق حوالدارات كي أو و ووسية بموسع كها كدلوباد سے كهومات وريال كر 7 بلاك أجا ہے۔ بم سيد بات ئى الله كار كى كام كے سے منگور ب ول كان سنائى ، ن أَن كروي نيكن جب ابهرى مرتبه ك شرّ واز وي وزا سائة بيغ يولا كالفظاف شطور پر نونس میں " یا تو حساس موا کہ یہ بین یوں مارے اللہ بی منگوائی جارتی ہیں! ہم جران وسششدرو م گئے کہ ہم نے کوئ جمای ہے، ای تصور کیا ہے جو جمیں بیڑیاں گائی جاری ہیں ، لیکن جم کر بی کیا سکتے تقے موائے اس کے کدا ہے آپ کو وں ت کے احارے پر ڈال ویتے نیے جیتے جیتے ہم بینی منزں پر بیٹنی گئے۔اس سے پہلے ہم نے حوالدار صاحب سے يوجها كيمس عليمده ركيس كے ياعام قيديوں كے ساتھ؟ كينے لكے كرآپ وجبال ركھاجار باہے وہال كى كوجائے كى اجازت نبیس مید الا Punishment Ce ہے جے تیس کی زبان میں تصوری یا 14 چکی یا 7باک بھی کتے ہیں۔ گوس رے جيل هين بي خط هرصفا في تقي محرريبال بينج توغير معمولي صفائي و يكھنے مين آئي۔ غاب س لئي بھي كەصفائي كرنے والول ے سوااور کوئی بہاں آ جانبیں سکت تھا۔ بہاں پہنچ کر ہمیں اس کے صحن میں روک دیا عمیہ حوامدارہ، حب بھی کری منگوا ت مینو ی اورجم ان سے سامنے واکل أى طرح مینے تھے جیسے پر ائمری سکول میں اُستاد محترم سے سامنے مینھا کرتے تھے کیکن اس فرق کے ساتھ کہ وہاں کری پڑشنق اُٹ دیکھے ہوتے تھے اور یہاں جمیں بیڑیوں کے انتہار میں جن یا می تماال دوران حوالدارصاحب مارے ساتھ مدرداندانداز میں باش کرنے کے اور مارے کیس کے متعلق ہو چھنے معنی برطک صاحب ف جواب میں اپناوا تعدیون کرناشرا کی سیامکرس جیواں کے دینے والوں کے لئے تو ایک بی فقره كافى تها كرمش چوك والا واقعداوربس! كافى إنظار ك بعد أيك لوبار صاحب بير يال اوراسية أوزاراً شمائ يهال آ ميخ اورابي دكان لكاكر جميل طلب كيا . سب سب يهله بش آم بوااور مير عيادَل بير يول عي جكر دي كيَّ ليكن خداكي قتم إنجيب لطف ومرورمحول وواحضرت شبز ادوسيد عبداللطيف صاحب شهيد رضي الله عنديا وآسطيح جنہیں ایک من چوٹیں سیروزنی بیزیوں ش جکڑا کیا تھا۔اس کے مقابلہ ش تو اس بیزی کا کوئی زیادہ وزن شرتھا جو ہمیں ڈالی جاری تھی۔

كالمسين وفريس لى يراع مع محرف على بلدكري كُنيكن بي مَرَ مَ عَرْدَ مِنْ يَظْمُ مِدَا مَا يَكُ وَي وَاللهُ عِنْ کیونید ب خان کروں ہ سسد شاہ ک مورچہ تھا۔ چنانچیام بازم تار ان کرے بیٹن چو گیا گھر کے کم سے بیس میں وفل موالیدای طرن باتی ساتھی اید اید کرے اللہ کم ماں میں بند کر دیے سے میہات کرویا ما والی چک کا جہ ندتھ۔ جدیش و چھے پر بد ولا کے مے وہ راصل کی اس سے بہ جاتا ہے کہ گریدوں نے بہال بندقیدوں ت الم يسے ك سے بر أمر سے مين " ، يہنے وال بكى ما كالى تحلى الله يموجوده دور مين بهاد يا أبيا سے الكر س كى سبت قائم ری اور مینده مرون کے بید بطوراصطلال " چکن" کا غظامی ستعمال ہوتا چلو " ریا ہے اور قبید کی نے آئم جو كماتن كـ" إتى نوتى مولى بين" إس مرادتها كدوه كمر عقابل استعال نيس عف بدراصل 7 بلاك تماجه المكل بھی کتھے تھے۔ اس کی تین وارڈین تھیں اور ہر و رڈیٹن پھیس تھیں تھیں مرے تھے۔ پیدراصل جیس کے اندرجیل تھی اور یں چیل نے اندر جرائم نے مرتکب ہوئے والوں کو بطور مزار کھا جاتا۔ اس طرح ایسے جو ابا تیوں کو بھی یہاں رکھا جاتا جن برسی بھی طور پر خط ناک ہونے کا میبل لگا ہوتا۔ اس کی پہلی وارڈ میں نسبتاً کم خطر ناک تیدی رکھے جاتے ، ووہری وارڈ میں عموماً مزائے موت کے خطرناک قیدی ہوتے اور تیسری دارڈ میں انتہائی خطرناک توعیت کے مجرم رکھے حت بمس سب سے میدای تیسری وارڈ میں رکھ عیا ای سے جماری "خطرناک" کااند زولگایا جاسکت ہے۔ اس طرح سے بند کردیے جانے پر ہم سب ساتھی جیران رہ گئے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جیل میں جا کر سوات ہوجائے ن "زادى بولى اورتق ندے حوالات كى طر ن پريشانى يا مشكل نبيل ہوگ ليكن بيتو أسان عے كر تھجور ميں اكا وان بت ہو تن ۔ یک تو بیزیاں اور بھر پیچرہ علیمہ و کروں میں بندا کریلہ وہ بھی نیم چڑھ ایک دفعہ تو ہر طرف خاموشی طاری موتنی اور ضام ہے کہ م کوئی اپنے رب سے باتش کرر ہودگا۔ بہر حال میں نے سی کیفیت میں اپنے کمرے کاج کڑولین شروع کیا۔ یہ کمرا قریبا آ محدفث چوڑا اور بارہ فٹ کمباتھا، دیواریں اور فرش پختہ تو ضرور تنے محر پرانے بھی تنے۔ كمرے ين داخل مونے كم ساتھ بى ايك قيدى آيا اور كمرے يس ايك ميلا كيلا ثاث اور كجورك بتول كا جمار و بھینک سیاس کے عداد و یہاں اور پیچی ندتھا۔ میں بڑ جیران جوا، ور گبری سوچ میں ڈوب کیا، یوالبی ایہ ہجرا کیا ہے ا ترتم نے کوئی جرم کیا ہے اورا گرجم کا مزام بم پر گایا بھی گیا ہے تو بھی کوئی جرم ٹابت ہو چکا ہے جو ہمیں اس قسم کی سز وی جارجی ہے" لیکن ایک بات میل ضرور کہتا ہو کدائ ساری کینیت کے باوجودول کو مجیب حوصلہ تھا اور کوئی غیبی طاقت ہر قتم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی البیت اوراس کے لئے بڑات وجست پیدا کئے ہوئے تھی۔ بیای کی برکت تنی که دل ناتوال مقابله کرتار باید بین بهجه ایرتواده اوهر جنی 12×8 فٹ کے رقبہ پرٹہن رہا پھراین گرم چاورز مین پر بچیا

میں نے آئی تنہ بین کی بیعی و دیتی تاہم سے متعلق توز بہت من تق مرد بن میں تاثر بیتھا کہ است تم میں بھی FIX کیا جاتا ہے۔ ای وجے جب لوہا دھیرے میں بیش اسے FIT کر دیا تو میں نے کہ کہ اپنے ان ما تنگ کا میں وف حت اپر تو کہھیکٹ کر سے دیا تھی بولی کہ چیوا تھے بین تو تاہد کے بہت حد تا تھی بولی کہ چیوا تھے بین تو تاہد کے بہت حد تا تھی بولی کہ چیوا تھے بین تو تاہد کے بہت مد تا تھی بولی کہ چیوا تھے بین تاہد کی بہت مدال تاہد کی بہت تاہد کی بہت کی بہت کی بہت مدال تاہد کی بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت ک

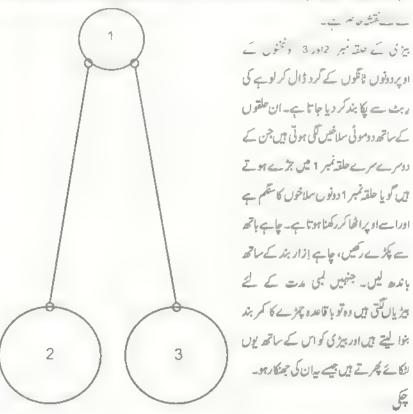

جبہم دہاں بیٹے ہے تو حوالدارصاحب نے کی قیدی کو کہا جا داور وار ڈنمبر 3 یل سات چکیاں تیار کردو۔ ہم چکی کے بیلو کا نظر سے بس اِی قدر متعارف سے کہ چکی ہیں آٹا پیسا جا تا ہے۔ ہم نے سوچا کہا ہو کی ہیں اور اتی سے ہیں۔ اس پر ہمس کو نگی ہو تی بیل ورزش ہی ہی اِاس پر اُس قیدی نے آ کر رپورٹ دی کہ اتی ٹوٹی ہوئی ہیں اور اتی سیح ہیں۔ اس پر ہمس اور بھی بھین ہو گیا کہ آٹا ہی پہوا بھی گے۔ بہر حال جب چکیاں تیار ہو گئی تو ہمارے لئے برتن ISSUE کرنے کا آرڈ ربھی ہو گیا اور جب ہم سب کو بیڑیاں پہنائی ج چکیس تو ہمیں وارڈ نمبر 3 میں لے جایا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ شروع کے مرول میں کانی خوف کے تم کے آدئی بند تھے۔ ہمیں گے جے جانے کو کہا گیا۔ ہم نیال کرر بے تھے

كرليث كيا- الجى چند لمح بى كررے بول كى كديكا يك جھے خيال آيا كدميرے پاس توبد چاور بجكد ميرے ماتقيول ك ياس تو بحريمي نبيس - چنانچاس خيال في جمهمزيد ليفند يا- يس أشه كه ابوااور سب ك سراس ت وقت نیس گزرے گا چنانچہ میں نے جماڑ و پکڑا اور گو کمرا صاف بن تھ نیکن چرکھی جماڑو ویے لگا کہ چھوند بھی، معرو نیت ہوگ ۔ بیز ک کی میر یو ٹی سے جھ زود سیند اس بیٹھادیراتو شرورانگی تکر پھر بھی گئٹی دیر ۴۶ تر کر مراحی ہی کئٹے بزو انجید عی فارغ ہو اب بیا مرون؟ ہے میں مقد تھالی کے حضور مناجات مرے اگا ورفتنف، عاد ب میں مشخول ہو سیا۔ اس کے بعد ایک مخص آیاجس محتلق بعد مع علم جوا کدو ہ جعد ارب أس في كى ایك جيونى مى كنالى سلاخول ے گزار کر دروازے کے اندر رکھ دی اور کہا کہ یہ پیٹاب کرنے کے لئے ہے۔ یس نے بوچھا''اور بیت الخلاء؟'' تب پد چلا کسب کچھاس کمرے کے اندرہی ہوگا اور اِس کنالی میں ۔ پھرایک تیدی نے آ کرسیا ورنگ کے دو کمبل جو بالكل منظ مك رب تصاور فيدرنگ كى كى درى جس كاعرض قريباد وفت ورطول يافئ بهوفت موگا ، ماكر يجهدى ك يددري بھي باڪل تن تھي ، بزي جرت موني كه اتى شيك شاك جين بي جيل ميں اور پھر س كار وشترى ميں ش طرري جي -ببرحال ان میں ہے ایک میل اُ ہر کر کے جس کاع مش دوفت ہی رہ میں ہوگا ، پہلے سے موجود ٹاٹ پر بچھا ہوا دراس کے ا اپر دری۔ اس طرت سے میر استر مکس ہوئی۔ یک کمبل رات واوپر سینے کے نئے رکھ یا۔ تھوڑی ویر بعد ایک اور قیدی آیا اور کھاتے پینے کے برتن لایا۔ یہ برتن ایلومینیم کے بنے ہوئے تھے اور ان میں بڑے مائز کی ایک پلیٹ، ایک وُ أو ( يانى پينے كے سے مك ياكب كى طرح كاايك برتن ) اور يك مبرا بيا يش الى تقد اسكى ساتھ بى جيل ك طرف سے ملنے والے سامان کی ترسیل کا کام کمن ہو کیا۔

تھوڑی و پر بعد کھانا دینے وال یک قیدی آیا۔ میرا نیول ہے کہ بیس نے اس سے وال اور روئی لے تو فی تھی مگر کھائی سے نہیں ہے اور بی طریقہ و فی سے بھی کے تھی بہاں بجیب طریقہ و کچھ ۔ س ان ایک اول میں بوتا ہے بھی کے سامنے ہے ہوئے چھوٹے سے برآ مدے کے دروازے پر رکھ کراس درق کی تھیم پر ما مورقیدی دورے ہی آ واڈ دیتا اور سامن لے لوا' اگر کمرے ہے آوا اُل آئی کہ ہاں دے دو ۔ تو وہ ایک مچی میں سائن ڈال کر برآ مدہ می آتا اور دروازے کے سامنے بنا ہوتا جبکہ دومری طرف دروازے کے سامنے بنا ہوتا جبکہ دومری طرف والا حصد چوڑا ہوتا، سائن ڈالے کے لئے سلاخوں کے درمیان سے گزار کرا اُدر کر دیتا ہے اور کمرے میں موجود قیدی اس کے نیچ بنا برتن دکھ دیتا اور س ان دینے والے بھی ہرس ان سے بھری بگی کہ نڈیل کر چھیے ہے' س برنا ہواؤی کر ویتا ہے اور کمرے میں موجود قیدی اس کے نیچ بنا برتن رکھ دیتا اور س ان دینے والے بھی اس کے نیچ بنا برتن رکھ دیتا اور س ان دینے وال کی اس بارس پر نالہ کے نیچ رکھے ہوئے برتن میں آگر تا ہواول کے ویتا ہوائی برتن میں آگر تا ہواؤل کے ویتا ہوائی برتن میں آگر تا ہواؤل کے دیتا ہوائی برتن میں آگر تا ہواؤل کے دیتا ہوائی برتن میں میں اس کے برتن میں آگر تا ہواؤل کے دیتا ہوئی میں آگر تا ہواؤل کی

ہوتے تو پلیٹ بٹل ڈال کر دروازے کے اوپر یا نیچ ہے نگ ہوئی جگہ کے داستے اندر کرویئے جاتے یا پھر دو پلیٹوں کو ایک ۱۱؍ سے پر وندھ کرسو خوں میں ہے بگز رہے جاتے۔

بين ي كس ته وضور ف ورني زير هف كاتجرب

پہنے دن انبی تج بت ہے تر رہے ہوئی رغبہ کا دقت ہوئے پر آؤان کی آ واز آئی تو وضوکر نے کا بھی نیا تجربہ ہوا اسے پنی باہر پڑے گھڑوں جس تفاور جس سلافوں کے اندر۔ وہی کپ ذریعہ مواصلات تی جے ڈ آو کہتے ہتے۔ بیروں بیل بھی تھی جے سنجال کر بڑے مخاط طریقہ ہے وروازے کے سامنے بیٹھا (احتیاط اس لئے تھی کہ پہرا دن تھا وریز کی کے ساتھ کام کرنے کاطریقہ اور تجربیش تھا ورشہ اس سنے آئے جانے والے بعض قیدی بھی ہاری طرق بندسلاس منتے تر وہ و بنے کی مشرک کے بیروں کی ماری موری بندسلاس منتے تر وہ و بندی ہوئی ہوئی اندر لانا شروع کیا اور معمول ہے کہیں زیادہ ویر تک سلافوں، بیڑی، ڈلواور گھڑے ہے برم پر بیکا رہنے کے بعد وضوکھی ہو اتو نماز پڑھی۔

ایک دودن قوای طرح بین کی کے مسائل میں اُ مجھے رہ گراس کے بعد جب جربہ و گیا قویہ بین کی جی اپنی نظام تابت مون ور اس سے وضو کرتے ہوئے کا مبھی لینے لگا وروہ پول کہ جب وضو کے لئے درواز سے سرم منے بیشت تو بین ی کے اوپر دالے مرے کو بچھا کر مرامنے ورواڑ ہے کے ٹھلے حصہ پر لگا دیتا۔ اِس طرح وضو کے دوران پائی والا ڈ تو ایس بین کی اوپر دالے مرک و جو کے دوران پائی والا ڈ تو ایس بین کی نے کر ڈ تو کو نیج گند نے فرش پر رکھن پڑتا جبکہ یہی ڈ تو کھی تی کہ درکہ واقعی بی جہ بین دی ہوت ایج و کھن بین جو رہ میں بین میں جب بین کی اُس کی تو بین اسلامی بین رہی ہوتے تھا۔ دو تین نمازوں کے بعد جو پر چیز کیب اِستعال تیارہ کو اُس کی تفصیل اِ فاد کا عام کے لئے درج کی جاتی ہوئے تھا۔ دو تین نمازوں کے بعد جو پر چیز کیب اِستعال تیارہ کو اُس کی تفصیل اِ فاد کا عام کے لئے درج کی جاتی ہوئے گیا ہوئے تھا۔ دو تین نمازوں کے بعد جو پر چیز کیب اِستعال تیارہ کو اُس کی تفصیل اِ فاد کا عام کے لئے درج کی جاتی ہے :

نماز کے لئے تیارہ وکر جائے نماز پر آجا کی اور سید ھے کھڑے ہوکر بیڑی کے اوپروالے حصہ کواس طرح چھوڈیں کہ وہ جائے تیارہ وکر جائے نماز پر قبلہ رخ بچھ جائے اور اس کے وہ حلقے جونئوں کے اوپر فیص جی اندر کی طرف کرلیں، اب چیر ہلائے بغیر نماز شروع کرویں۔ جب تک تیام رکوع اور قومہ کی جائت میں ہیں اور پیر نہیں ہلات تو بیت بھی نہیں گئے گا کہ آپ کے چیر پا بند سلاسل بھی ہیں! بیڑی اپنے وزن پر ہوگی لیکن سجدہ میں جب نا اور بین سور تین سور تین بین نین کے چیر پا بند سلاسل بھی ہیں۔ بیتر یک کھڑے ہوئے کی حالت میں نہیں کی جائے گئے گئے ہوئے کے ساتھ اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ اگر

#### أژدى!

نمازے فارخ ہوکر تبیوت وفیرہ کیں اور پھر بھی بٹ کر اور بھی بٹی چندم کے گرد استے ام بیش جا کیے ایس شمل کروقت الرارنے لگا۔ تھوڑی ویر میں ایک وارڈ رئے آ کرنام ہو چھا اور پھرایک لمیے سے پر بچے پرنظر ڈال کرمیرا نام تلاش کیا اور مجمع 17 تمبرسنا كرچل ديا۔ يس في سواليد تكابوں في أسد و يكها اور يو جها كديدكيا ہے؟ جواب الأ اسبتم في 17 فمبر چکی میں جاتا ہے''۔ کھوویر بعد جمیں ا گلے کمرے میں جانے کے لئے تیارد ہے کو کہدویا گیا۔ میں اس کے لئے تير بين تفاكه يكدم أيك نمبرداراوردوتين مشقتي آ كئے - كمراكھولااور مجھے باہراً نے كوكها ميں نے بستر وغيره افھاتا جاباتو مشقتی نے اُٹھالیا اور اِی طرح ، تی چیزیں یعنی پلیٹ اور پیالدو خیرہ ایک دوسرے مشقتی نے اور بس اِس کمرے سے نکل دوسرے کمرے میں جابند ہوا۔ یہنے ویس سمجھا کہ آئ جہ را بہاں پہلا دن تھا اور پنجے کی تر تیب کے ان کمروں میں آ گئے تھے اس سے اب جوتر تیب وفتر کی طرف ہے بن کر آئی ہے اس کے معابق جمیں ان کمروں میں مستقل طور پر رکھا جائے گا سیکن اگلے روز کی وقت کچر کیک سیابی نے آئر بھی گمل ؤہرا یا تو میرے و چینے پراس نے بتایا کہ ہے تبدیلی ببال برروز ہوتی ہے اور ہوتی رہے گا۔اس تبدیلی کے لئے کیا خاص غظاہ ، جاتا ہے لیکن ہمیں وہ غظامجھند آيا- بهت دنون بعد جاكر يد لكاكم يدلفظ"أ أزرى" ب- چنانچه جل مي يادره عام بك "أزوى آكن به". '' تہہاری اُڑ دی کہاں تگی ہے' وغیرہ ۔ چونکہ ہم قصوری وارڈ میں تھے اس لئے یہا ں کے دستور کے مطابق روز شہرُ ڑ دی ضروری تھی میشل والوں کے پیش نظر اس کا کیا مقصداور کیا فائدہ ہے، بیآد وہی بہتر جانے ہول کے مگر جمیں اس کا بیا ف كده نظرة ياكداس طرح يجميل كعلى فضاء يس چندر أس يين نصيب موجات يندقدم اوهر عادهم جل ليت ، چند لحول کے لئے اپنے ساتھیوں کی شکل دیکھ لیتے اور ہاتھ ملاکرا گلے دن تک کے لئے رفصت ہوجاتے۔

جیل کے اندرجیس میں بند ہونے کے باعث پہنے دن ویس ہے بچھ کدا بہمیں کالے پانی بھیجی دیا گیا ہوتا ہے اور نہ جانے کے بیاں کیا حال ہوتا ہے ایمیں دن اور تاریخ کا جماعت کھنے کے بیاں کیا حال ہوتا ہے ایمیں دن اور تاریخ کا محاب رکھنے کے سے اپنی میں ایک وی بیاری کا دن کی تاریخ کا حمال کھنے کے سے اپنی کمروں میں ایک کوٹے پر تاریخ کا کھنی شروع کردی جائے۔ لیمی ہمروزش کھ کراس دن کی تاریخ وہاں کھندیا

اردی سے سے بعد ہی سے حرکے میں اسرے اپنا بھر سیت ایا بوایک تات ایک وری اورووی میول پر مشتس تق۔ اس وقت میر سے پار او تی کتاب تھی شدر مالداور شدی کوئی ایسی چیز جس سے ول بہلا سکتا چنانچہ ای طرح وقت ترزار رہ تھ کہ بین بجے سے بہر گ قل بہ کئی انتقیم کرنے والا آ گیا۔ اُس نے دو بڑی بڑی روٹیاں ویں اور پعیث میں وار از ال دی۔ بین نے دن وور پیزوں او تھا نے کوشش کی ۔ چنانچہ بعد از وشش سے رہوڑی کی روئی کے ساتھ والی سے بھری پلیٹ کا محض ایک کوشدی خالی کریا یا تھا کہ میر ہوگیا۔

یہ ان یک نیا غظ المشقتی سنے میں آیا۔ وقت گزرے کس تھ ساتھ پہنہ چا کہ جس میں سز سے طور پر جوکام قید ہوں سے لیا جاتا ہے اُسٹنقل نوعیت کے جہوٹے موٹ میں جاتا ہے اور ایسے قیدی جن کی سزاتھوڑی ہو آنہیں جیل میں غیر ستنقل نوعیت کے چھوٹے موٹ کا مول پرلگا دیا جاتا ہے مثلاً لوچا کرنا ، جھاڑو ویتا ، سامان لانا لیجانا یا قید ہوں کا کھانا پکانا اور برتن وغیرہ دھونا۔ اِس تنم کے کامول پرمقر رکئے گئے قید یوں کوچیل کی اصطلاح بیل مشققی کہا جاتا ہے۔

#### أجانك ملاقات

کھانا کھائے اور نماز عمر کے بعد یوئی بیٹا تھا کہ اچا تک دوصاحبان میرے کمرے کے سامنے آگوے ہوئے۔
میں نے فورے دیکھا تو ان میں ہے ایک تو ہمارے کرم میاں نصیراحمد صاحب آف چک فمبر ۱۹۶۸ تے جبکہ دومرے صاحب میرے لئے اچنی ہتے۔ یہ دونوں اُس وقت اپنے اپنے زیر ساحت مقدمات کی وجہ ہے اِسی جیل میں بطور حوالاتی بند ہے۔ دومرے صاحب کا تو پہ نہیں تھا البتہ نصیر صاحب اپنے ایک مقدماتی حریف کے تل میں ملؤث ہوالاتی بند ہے۔ دومرے صاحب کا تو پہ نہیں تھا البتہ نصیر صاحب اپنے ایک مقدماتی حریف کے تل میں ملؤث ہوائی بند ہے۔ دومرے صاحب کا تو پہ نہیں تھا البتہ نصیر صاحب اپنے ایک مقدماتی تو بیٹی رنگ ہوئے کے باعث جون 84 و سے جیل میں ہے۔ ان کے اس واقد کو جو سرا سر ذاتی نوعیت کا تھا، مخالفین نے ذہبی رنگ د سے کی پوری کوشش کی تھی اور مقتول کوجس کے متعلق کی نہانہ گواہ تھا کہ وہ پر لے درجہ کا بدمواش تھی، خمت می تیل سے نہ دیا گئی سے استعال کر سے شاہر مال میں جماعت کے فلاف شورش پیدا کرنے کہ بھی بھر پورکوشش کی گئی ہی۔
استعال کر سے شلع سام بوال میں جماعت کے فلاف شورش پیدا کرنے کی بھی بھر پورکوشش کی گئی ہے۔

اِن دونوں دوستوں سے اس طرح اچا تک اور بالکل غیر متوقع ملاقات سے غیر معمولی خوشی ہوئی۔ انہوں نے ہمیں حوصلہ دللا یااور باہر کے حالات سے مختصراً آگاہ کیا۔ ید دونوں ایک ایک دو دومنٹ کے طبتے ہر ساتھی کے پاس گئے اور

بخرود بارہ آنے کا دعدہ کرکے والیس بیلے گئے ، فجر اہما القداحس الجزاء۔ اس کے بعد ان کے لئے دوبارہ یہاں آٹا تو مکن : ٠٠ سکا تاہم دوران امیری ان سے ملاقات ، ای اور جب ، ال -

جيل بين پېږي رات

نیز مغرب کے بعد میں لیٹ گیا، اِس کے علاوہ اور کر تھی یہ ستی تھا اینے تی نیز نے آیا ہے ہے پیٹی تن ایر مور یہ در جب کی کہا کہ ور باسر یکھ تو اندھ میں اندھیر اتھا۔ اُس کر سیس یک عدد بہب جس رہ تھی ہے میں است سسس جت اللہ کی کر اندازہ اوا ای بہ کا کاس جن سے بی کر اندازہ اوا ای بہ کا کاس جن سے بی کر اندازہ اوا ای ایک وجہ یہ کو گئی کہ سرے جیل کی بیٹی تھی کہ سے جس کی بیٹی کی کوشش کی سے جیل کی بیٹی کی کوشش کی میں ہیں انہیں در باہ بیز ہے گئی کہ ایک انداز ایر میں کی کھو کہ کہا ہو ایک سیائی ( ملازم جیل ) اِس آ واز کوئی کر فورا میرے کمرے کے سامنے آئی گیا۔ اُس کا انداز ایر فقی اور انہیں جو جو ہو و و کہ بیسے اے انتہائی ففید ڈرائع ہے کی کے فرار ہونے کی خبر کی ہوا میں نے اُس سے وقت پو چھا تو بول: چو جو ہو ہو و کے میں نے پھر بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بھے ڈرایا کہ یہاں دات کو بات کرنے کی اجازت تہیں ۔ چیل میں ہم بالکل میں تھے اِس لیے اس کی بات مان کی اور خاموثی سے وضو کرکے تماز عشاہ اور کی اور سو گیا تا ہم بعد میں جب گھ

جيل ٻيل وومراون

آنا فیر کے بعد میں ایجی لین ہوا تھا کہ ڈراروشی ہونے پرایک صاحب آئے جواپی ڈلوٹی اواکر تے ہوئے ہر کمرے

کے سامنے آکر آواز لگاتے 'انھو بھی جوان'! اورایک چھڑی کے ساتھ باہروالے دروازے کی چوکھٹ کو گھنگھٹاتے

ہوئے آگے چلاتے چلے گئے۔ میصاحب بعد میں ہروز ہی آتے اورا پے تخصوص انداز میں آواز لگاتے چلے جاتے کہ

اُنھو بھی جوان! مگریں نے بھی ان کی شکل نہیں دیمی کیونکہ میں ان کے آئے ہہت پہنے فہ زادا کر کے دوہرہ

موچکا ہوتا۔ اس کے تھوڑی دیر بعدایک شخص آ کر میرے کمرے کے سامنے زکا اور ساتھ ہی بڑا ساڈول زمین پرد کھنے

مُن آواز آئی چھڑا واز آئی چ نے لے لوجئی۔ چائے کے فظ ہے جسم میں کید در پندس آئی، ورانھ کر بستر پر بینے گیا چیر

جیل کے تصور کے ساتھ جائے کا تصور ذرا گدلا سا ہوگیا اور میں شش وہتے میں پڑھیا کہ لول یا شاؤل ایاں پراس نے

ہیل کے تصور کے ساتھ جائے کا تصور ذرا گدلا سا ہوگیا اور میں شش وہتے میں پڑھیا کہ لول یا شاؤل ایاں پراس نے

میب جب تو جدی کروا۔ چن نچے میں بیڑی کو سنجہ سے ہو نے انھا اور ڈیٹو میں جائے و وائی بیکن اے و کی جسے ہی

میب سے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو دیکھا کہ ایک وارڈر کے ساتھ جمعدار ہے جو کمرے میں آیا اوراس کنائی کو جے

ویر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو دیکھا کہ ایک وارڈر کے ساتھ جمعدار ہے جو کمرے میں آیا اوراس کنائی کو جے

یوں ور دون میں مور است میں میں میں اور دور است کی اور است کی اور میں تھوڑی ویر میں والیس رکھ گیا۔ اس کے بعد می است سے کا مشتیعوں کے کم سے سے وہ پر سے است سے مار پائی سے جو اس جو سے مور سے جو استے جس سے مند ہتھ جو یا ور تروت روسور بن کور سے میں کے وہ ن تھوڑی وہ سے جو سے میں بن وہ ست سمید مرجع کی سے بھو الک ری

بلاحظه

آس دن دو پہرکوایک صاحب ایک بڑا سارجسٹرا ٹھائے ہوئے آئے اور میرے کو انف نوٹ کرنے شروع کردیے
اور آخر میں میرے با کمی باتھ کا انگو ٹھا میرے کو انف کے سامنے لگا کر مجھ سے سے کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ کل

آپ کا مد خطہ وگا۔ کہ رہے ہے ان حظہ کی صطاع نہیں بائل تن بھی چنہ نچا گئے روز نہو تج بہتا تو پہتہ چوا کہ نیس میں

آئے والے ہر مے مجھی کے کو انف ٹوٹ کر کے پہلے آسے ڈپٹی پر نشنڈ نٹ اور پھر پر نشنڈ نٹ صاحب جیل کے سامنے
جی کیا جاتا ہے، جہاں اُسے اپنانام، ولدیت، پیشراور جرم وغیرہ باواز بلند بتانا ہوتا ہے۔ اِس عمل تخیر کوجیل کی زبان
میں کما حظہ کہتے ہیں۔

يابه جولال بى نبيل دست بدز نجر مجى!

بيورون الأنفون الله رون ورمطرون ك ورميان من ريت تشف ك ست مين بين كالايون سنه يكهاج ريافتا ور ویہ ہی شار کیا جار ہاتھا۔ ہاتھوں اور پیروں میں دین محمر ساتھ کینے خاطر لوہے کا بیز پور پہنے ہوئے ہما را بیرقافلہ 7 بلاگ کے درواڑے سے نگل کر ڈیوڑھی کی طرف جائے والی ایک وقی سڑک پرروانہ ہوا جے جماڑو دے کراور بے پ م خوب چکا یا ہو اتھ۔ یہاں ہم بڑی مشکل ہے چل رہے تھے کیونکد انجی بیڑی سنجانی بھی ندآ نی تھی اور اُسے وکڑنے والے ہاتھ بھی یا عدد دیے گئے تھے۔ تاہم پوری احتیاط سے خرامان خرامان چلتے رہے اور ارد کرد کے لوگ ہمیں دیکھتے رب مرون في علق كري ي تعادن كرم وي العربية والمعاقب المعالية الماح الله الماح الله الماح الماح الماح كا ہمارے متعلق لوگول کو پوری تفصیلات کاعلم شدتھا ور شد ہمارے متعلق فتم نیز ت والول نے جو بڑے بڑے اشتہارشا کع کے ان کی جلی عرفی میں تو بھی درج تھ کہ قادیانی تحتی وں نے اندهادهند فائر تک کرے دومسلمانوں کوشہید کردیائے 7 براک سے و بوڑھی تک کا مختر فاصلہ مرطویل مسافت طے کرنے کے بعد جب ہم الما حظہ والی جگہ پہنچ تو ہمیں و بورهی کی جنوبی طرف جائے کو ہما گیا۔ ہم کوٹ موقع (جیل کی بڑی بیرہ نی ویوار) کے ساتھ ساتھ چل پڑے تو تھوڑا آ کے جاکرایک بلاٹ آگیا جومؤک ہے قریباً دوفٹ گہراتھا، اِس میں اُٹر کرہمیں اپنی چاوریں، جوتیاں اور جرامیں أتارت كائحم طاليكن هارى ثاقلول بس بيزيال تحيس اور بالتح مجى بتده موت ستع إس لنع جميل سيسب يجحه ا تاریے میں خاصی محنت کرنی پڑی۔صرف چاوریں ہی اُ تاریخے ہوئے ہم کئی زاویوں پر بینکے اور مختلف شکلوں میں و معید جویت اور جرایش کتارے کے ہے جمیل کیسی کیسی کیٹی پڑی موگ س کا اندازہ قدر کین تودی مگالیس۔ جوتے اُتارے توزین کی شندک جارے ویرول میں سے جوتی جوتی مارے جسم میں مرایت کر گئی۔ ایک توموسم سردگ کا اور دوسرے وقت صبح سویرے کا تھا، س پرمشز اویے کہ زمین پر چھڑ کاؤ بھی کی ہو اتھ اور چو تھے یا کہ ہم ننگے پاؤل تھے۔ اس طرح سے جمیں ہیں جال اور جھکڑ یول میں جکڑ کراس ماحول ورز مین پر او یا مجھنگ ویا گئے۔ پھر پہلے اس پلاٹ میں جیل کے رجسٹر میں مندرج ترتیب کے مطابق کھڑا کیا جم مندرجہ ذیل تھی۔

ار نافیم الدین ۱ دی فار سایگرداز سرگرای سرگرای سرگرای میر ۵ دین

س کے بعد ہمیں ایا کن بنا کرڈیوڑھی کی جانب چنے کو کہ گیا۔ ڈیوڑھی سے ذراادھ' کوٹ موقع'' (جیل کی بڑی بیرونی دیواریافسیل) کے سامید بیس ایک جیمہ نصب تھاجس کے سامنے والے حصہ کو اُٹھا کر کمین سابنا دیا گیا تھا اور اُس کمین بیس ایک میز اور دو تین کرسیاں بچھا کر دفتر کا ساساں پیدا کر دیا گیا تھا۔ اُس کیبن کے سامنے بچھے فاصلہ پہمیں اور

## يمرزاني بين!!

الاحظد شروع ہو اتو ہماری باری سے پہلے تین چاردومرے حوالاتی پیش کے گئے۔ جب ہماری باری آئی تو رانا تھم
الدین صاحب کو دیکھتے ہی ڈپٹی صاحب نے تقلم رجسٹر کی طرف لے جانے کی بجائے منہ میں ذبا لیواور لوچھا ان کو
ہمشکڑ یال کیول لگائی ہیں؟ کسی اتحت نے جواب ویاس ایہ مرزائی ہیں اور ہملاک ہے آئے ہیں۔ اس پرصاحب نے
ہمشکڑ یال کیول لگائی ہیں؟ کسی اتحت نے جواب ویاس ایہ مرزائی ہیں اور ہملاک ہے آئے ہیں۔ اس پرصاحب نے
ہوئی ہے اور ای طرح سب کا باری ما حظ کیا۔ اس کے بعد صاحب واپس چھے گئے تو ہمیں
جوزت و یہ کی بجب کے ہمرای جگہ تھے۔ بوچھنے پر چھنے پر چھنے پر جھنے پر چھنے پر جھنے پر جھنے پر جھنے پر جھنے پر جھنے پر معلوم ہوا کہ ایمی ہوئے صاحب نے ملاحظ کرتا ہے۔

بير كى سے تجات

ا كليروزيين 14 نومبركورانا ليم صاحب اورحاز ق صاحب كى ملاقات بونى تو أنهول في واليس آكر مجم بزاياك تمباری ملاقات کل ہوگی۔ان دوستوں کی ملاقاتیں ایک بے کے قریب ہوئی تھیں لیکن جعرات کووس بجے ہی ہماری طاقات كا يرجهآ كيا-ميرسه ماتح محرم طك مجددين صاحب عزيزم محرثارصاحب اورعزيزم عبدالقديرصاحب كو مجى ملاقات كے لئے تكالا كيا۔ جب ہم ييڑياں سنجالتے ہوئے اپنے وارڈ سے نكل كر 7 بلاك كے بيروني ورواز ہے كرقريب بنجة وجمس يبين مفهرن وكها كيابهم ترجح كمثايد ميثر وارد رصاحب كالنظاري كونكه واي ساته لي جایا کرتے ہیں۔ ہم وہیں کھڑے سے کد ملک صاحب ہولے کہ بارمیری بیڑی تو پہنیں کیسی ہے، ہروقت چنسی یعنی اجھی رسی ہے۔ (بین کی کا بھنے ب حد تکلیف ویتا ہے یوفک س کے جھنے کی وجہ سے نسان کے بین چون چون تو وور کی بت الأنمين بدنا بھي مشكل جوجاتا ہے حتى كر مرست بينون بھي مكن نبين ربتا)۔ اس سے قبل بھي اپني چكي ميں بند مونے کی حالت میں جردوز بی ملک صاحب آوازویتے کدمیری بیزی پیشنی ہوئی ہے گران کی مدد کرتا ہارے لئے منتن تدموتا اب جبر جم آمض من من منتصر من منت منت صاحب كي ييزي ود يكها توبالل ويدي يا يا جيم ميري بيزي مجى شرون مين جيش جايد كرتي تقى اور س توقعي كرف كاطريق مجصة وسي الدوات جس كرمطابق مين في ميني كرملك صدب كرييزى ك نجاحظو كوخاص طريق سي تمس يا تودوبا كالسيح موكن ال يرمك صاحب كني مكريس تنى ي ہت تھی ؟ میں اللہ بی بال کھ انہیں اس کا طریقہ تمجھا ویا۔ اس کے ساتھ بی آرم نا کی ڈیوڑھی مثی کھولے ہوئے سائس كے ساتھ اندرواخل موااوركيا كدائيس في كركيون نيس چلتے ، ڈيٹي صاحب بار بار بلار ب يس ا؟ إس كے ہاتھ مين منت صحب سن مبك چين جي تقي مار عي من رفق بعني سنه كداو باركوبديد عودة كرييزيال تاريع مجھی میرے کی گے۔ ہم کیدوم چونک پڑے اور پوچھا کیا ہاری بیزیاں اُتر جا کی گانہوں نے کہاہاں۔ ہمیس یقین ت یا بنوشی سے چھوانکیس مارے وق جا ہا مگر ابھی پیڑیا کی جو ٹی تھیں انا کس وقت جاری خوشی کی کوئی انتہا ندری جب ہم نے واقعۃ اوہار کے ہاتھوں اپنی بیڑیاں اُترتی دیکھیں۔ اُس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب کی بیڑیاں اُتارویں۔ ملاقات کے لئے ہمارے روانہ ہونے کے بعد باقی ساتھیوں کی بیڑیاں بھی اُتاروی میکس کے محدویر تک بیڑیوں کے بغیر مس عجب ساسترباجیے کے چیز ک کی ہو۔ و ہے کی جھنکارتھی نہ چیتے ہوئے بار بار جھک کربین کوسنب لنے وردرست كرف ن خرورت رى تحى بهم بهت بى بلكا چيدا محسوس موت لگاتها - بيربات قابل ذكر به كداك روز اللي عن جو بدرى محمد اتحق صاحب نے جمیں بتایا کہ مجھے تحاب میں ایک بزرگ مے این اور انہوں نے کہا ہے کہتم ورووشریف پڑھو،

وقت أوهر بى تفا\_ بھارتى جيل ميں قيد كاشنے كے بعدوطن وائيس آ كرجيل كى توكرى كر كي تقى مارامياء مف وجى ك نام کے ایک اسٹنٹ پر مشتر من نے کرایا۔ اُس کے ہاتھ میں مارے مکٹ منے اور باری آ ۔ یریہ قسر بران ب وردى كے ساتھ جرايك كا نام بولتا پھركت: چيووانال (يعنى باپ كا نام بتاؤ!)، بم نام بولتے تووہ پوچت تارين فيش 'جم كية 24 نوم رئة وه مار يجرم يتن 108, 148/149, 108 ور 77MLO يزهكرسنا تا اورادهر صاحب بهاور يسترير وستخط كرتے اور جميں فارغ كركے يہني تيج تيج و ياجاتا جهال جميل پھرايك قطار ميں بنمادياجاتا - طاحظ تم مونے كورأ بعدائية شكانه كى طرف جارى واپسى كاسفرشروع جوابهيس بمارا تكران باربار كيم جار باتحا كه جلدى كرو بميرے وقفه كا وقت شروع بوچ كا بهادر مل بي تعليمي بلد كرك كر جانات يكن كي جدى كرت الهم بابد جوران اي نيس وست بد زنيه بھی تھے جس کی وجہ سے بیب صرتک ہی تین چل سکتے تھے۔ ہم واپس پنچ وہ ماری ہفتکر یاں تھوں ون سیس اورا پنے بے کروں میں چینے و کہ اگرے چنانی بیزا ہے اکو سنجات ہوئے ہے کے کرول میں جا بند ہوے جہاں جمیں انگر کا کھانا Serve کیا جمیے جم نے بڑے شاق سے کھایا کیوند اب تک اس کھانے سے کائی صد تک مانون مو كر مجمولة كرچيكا بقط اور بيوك بهي خوب چيكي جو ل تقى \_ه ما ناها كر معمول ك مطابق ينفيز ، مو ف ، مينيخ اور تقوز ابهت چل پھر کروفت گزارنے کاعمل شروع ہوگیا مجھی بھارا ہے ساتنیوں سے ' فضائی رابط' پر گفتگو بھی کر لیتے۔ جمل میں تیسرے دن تک ہم میں ہے کی کم کی اپنے عزیزوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ایک عمران سے بوچھا کہ آیا جاری ملاقات تین ہوا کرے گی؟ (جارے ساتھ اب تک جوسلوک مور ہا تھا اس سے تو بی طاب ہوتا تھ كيا جميں حوالات كي طرئ يہا بيكى ملاقات سے مروم بى ركھا جات كال) أس في جو ب ايا بينين تو ، آپ کی ما، قات ضرور موگ ۔ چنانچدا گلے روز ایک مخض نے " کر پوچھ کہ چوہدری انتحق کون ہے؟ س پرا سے چوہدری صاحب کی چی کی طرف دواند کرد یا گیا۔جس پر چوہدری صاحب کو چی سے باہر تکال کر باہر لے گئے۔ بعد میں پت جلا کدان کی ملاقات ہے جس پرہم سب بڑی ہے جوہدری صاحب کی واپسی کا انظار کرنے گئے۔ ماری توثی کی كونى انتهاء نكتى كدك كى توما قات ، فى جدكافى دير جد چوبدرى اسى قى صاحب و ايس ، كتوانبول فى حبب جماعت كى تزب اور مارے لئے جس اذيت من وہ جنائ تھے، اس كامخترا حال بنايا اوركيس كے سلسله ميں كى جانے والی کوششول کا ذکر کیاجس میں ایمنسٹی انٹریشنل کے ساتھ رابط بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس آپ مبر کریں، حوصله رکھیں، ہمت کامظاہرہ کریں اور میر کہ سب احباب محبت بھرا سلام کہتے ہتھے۔ چند کھوں کی اِس ملا قات کے بعد چو ہدری صاحب چرا پن چکی میں بند کرویئے گئے۔

تمهاری پیشکل دور جوجائے گی۔ چنانچ منج سے جم ورواث ایف پڑھے بیل مصروف تھے چنانچ ہماری پیشکل، مت ری مقام درجہ گی دیے بین ای کی برکت تھی۔ انفید اللہ شد الفید اللہ

جهجى ماله قات

ما قات کے دور ان سب دوستوں کے انہاں اظہار مجبت وشفقت کو اکیجے کہ ایک بیٹی ہے بنا داخشافہ ورنے والو یہ پیدا ہوا۔ اسقدر ہوش وجذ ہا مجھے تصور بھی نہتی ۔ ہرکوئی فیجا درہو نے جارہ تھا سیکن درمیان میں جاں جا تھی جس کے سوراخوں میں سے صرف 'نگلی کا پہلے پورا ی نگل سکتا تھا اورا کی ہے تی ہا کی سے سام سرتارہا ہا ہم جاں کا اور پنچ کے ایک ورزیں موجود تھیں جن سے چھوٹی موٹی چیز ٹی جا سی تھی ۔ ہوری بیڑیوں اُرتے نے کا علم ہورے مد قات ہوں کو مد قات ہوں کو مد قات ہوں کا نگوں اور پیروں کی طرف تکھیوں سے دیکھتے دہت تا کہ جس احساس دلانے بغیر ہوری حالت کا مشاہدہ کر بیل کی دوستوں کو بیڑیوں کا طرف تکھیوں سے دیکھتے دہت تا کہ جس احساس دلانے بغیر ہوری حالت کا مشاہدہ کر بیل کی دوستوں کو بیڑیوں اُرتے نے کا تھین نہ آیا تو بیل نے شھور اور پیروں کی طرف تکھیوں سے دیکھتے دہت تا کہ میں اور اُنہیں گھین آ یا ۔ ما قات کے جدو بین کا سفر شروع ہوا کیکن اس سے پہلے مد تا تو اس کی توشی کرائی ۔ واجی بیٹی کرا ہے ساتھیوں سے سے بازی کی تورشی کرائی ۔ واجی بیٹی کرا ہے ساتھیوں سے سے بازی کی تورشی کرائی ۔ واجی بیٹی کرا ہے ساتھیوں سے سے بازی کی تورشی کرائی ۔ واجی بیٹی کرا ہے ساتھیوں سے سے بازی کی تجری باخصوص میں کا بھوایا ہو سامان آیا تو اس کی تورشی کرائی ۔ واجی بیٹی کی اور السر معلیکم کہتے ہیں ' سنیا اور بیڑیں از نے کی مہر کراور کی اور کی دور کی اور کی میں بر کر اور کی کی میں کی کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی

چونکہ 7 بلک کے ورڈنبر 3 میں خطرناک ترین مجرمول کورکھ جاتا تھااور وہ بھی مین یواں لگا کر، سے بنتے ہی شام جب آز دی 'گی تو جوری گفتی وارڈنمبر 3 سے وارڈنمبر 1 میں ڈال دی گئی اور شاید سے بنتی کہ پانچ دول کے بعد جوری خطرنا کی میں کسی قدر کی و تع ہو گئی کے یہ پہلے پانچ ون جم نے کیسے شرارے جمیں بھی پیٹیس تا جم یا تقین

## يَ يَا يَا جُهُ بِهِ

ميا فاس بات ان ايام كي مدي كاس ور ن طبعت من شديد يجان رباك مولى الديا يامور بات بم في آخر يا تعدر یان ای طرح دین سند و بامور کیتیمها میدش المدعنها کالیشع بزی کشت سے وروز و را بان دیا ہے موں اسموم مم کے تھینے یہ ید ب انظام وفع بین وابخ عاده رین سیدن حفرت می موخود علیه انسام که این شعرت افتاظ مین بزے زوراور کش ت سے دعا کی سد جدة يارے س في اب تي نين ب وق اس د عرب عدق وص و بي بي يدروزمغرب كي نماز ك دور ك حيده مل اجدى كم مفهوم يرمشتل براس جوش سه دع كرر باته اورسرب المش تنت ارتع أن تقد وربر جوش تقد كراج تك مير عن الكشينة بيني الكشينة بيل الكشينة بياك الإجلال ندو تكوه صدق مت رو) کے اغاظ بند ہور برق تیزی کے ساتھ میرے کانوں سے قرائے وریک دم میرے سارے جسم پر نیتہ عاری ہو گیا، مارے جسم میں مخم او آ عمیا سیمیرے دل کی آ و زختی یا میرے خیالہ ت کی اصلاح کے لئے ایک تنبیتی بوخدات میرے مجھات کے لئے میرے ول میں ڈالی۔میری زندگی میں ایسا تجرب پیل مرتب موا ،اس کے عديس في نبايت پرسكون بوكرنماز پرهي - وون اور آج كاون مين حيدي كالفظ پيل دياؤن مين ووباره نيس لاي بك سركان راس مفهوم ركين واسالفاظ ميل بحي وع كرنے سے حتى المقدور يورى يورى احتياط ك اور يے ساتھيوں كو جن س کے بعد بھی کہا کہ حبیدی طلب شاکر واور اپنی وعاول سے جبدی کے الفاظ کال وور میا متد تعالی کو پہند نہیں ہیں۔ المدتى و عمقل كل ب، وه حكمت باخد كاليمى ما لك بجبيه بم فاون اين ، أس ك مصلحتول اور قدرتول يوكي مجهيل-ال من مارئ جد، في اور ترتى ك يخ جومنصوب وي رها بهوا وه مارك ع نتبا في مفيد موت كرا تهاس تها معلوم کتنا صوال ہے۔ سے ہمیں عامزی اور پوری قرمانبرو ری کے ساتھا ہے عہدونا کونبھاتے بی چیے جانا چاہتے، پیعے وك ي ج ع كاخرا بسته بسا

## دوسرے قید بول سے ملنے جلنے کی مہوات

ال وارڈیس وارڈیمبر 3 سے زیادہ روئی تھی جس کی دو تین وجوہ تھیں :ایک توبیک ادھرایک بی مقدمہ یل سز ایافتہ تھے میت سرت سنتھی ا کینے سے اورود یک و سرے کے ساتھ گیا ہے۔ دوسرے بیک ادھ کولی خطر کا کیا یہ دی جرم نہیں سے بلک یہ معربہ پر پڑھے تھے ور مجھدار قیدی سے ۔ تیسرے بیک داس وارڈیل ایس 13 نم بھی تک تو سامنے کے علاوہ درمیان میں بھی دیواریس تھی گر ہماری چکیوں کے درمیان دیوار نہتی جس کی وجہ سے دروازے میں سامنے کے علاوہ درمیان میں بھی دیواریس تھی گر ہماری چکیوں کے درمیان دیوار نہتی جس کی وجہ سے دروازے میں بینی کر دوسرے ساتھ کے ساتھ بہر ن کی تفاوہ وستی تھی جن نی بیدل رات کے تک کی شہر ہوتے ۔ گویا چیل کے اندر چیل ہوتے کے باوجود زندگی اور زعرہ دی کا نظارہ ہوتا اور عادر تھردواصل وقت کودھکا و بینے بی تھا۔

علاوہ ازیں یہال سے سامنے والی دار ڈنمبر 2 کے قید ایول ہے بھی براستہ روشن دان رابط ممکن تھا جہاں اکثر مزائے موت کے ایسے قیدی رکھے جاتے تھے جن کی اپیلین تو زیر ساعت ہوتین گروہ خطر تاک بھی ہوتے۔ یا پھرایسے سزائے

حوت یا فتہ تیری ، و یہ جن کی تاریخ الگ کی ہوتی یعنی جن کی رحم کی آخری ایل بھی مستر دہو پھی ہوتی اور انہیں پھائی

دینے کہ تاریخ مستر دو پیش ہوتی ، انہیں یہاں لا یا اور آخری دن تک رکھا جاتا۔ ان پر پکا پہرہ ہوتا لیمن ایک وارڈر
دیل پولیس کا سپائی ) ہروفت اس کے کرے کے سامنے باہر کھڑارہ کر اس کی گرافی کرتا رہتا اور اس کی ضرور یات کا
خیال بھی رکھتا۔ ایسے قیدی سزا سے ایک دن پہلے یہاں سے شام کے وقت نکالے جاتے اور آخری ملاقات کے سے
خول کے احاظہ میں لیجائے جاتے پھر دہاں سے پھائی گھاٹ والے پھائی پہرہ کی آخری چکی میس لے جاکر بند
کردیئے جاتے ہیں ، جہاں سے اسکے روز شخص می نکال کر سزا دسے و بھائی میں ۔ جس روز سزا دیے اُس روز قش کو
ورثاء کے بہر دکر دیئے جانے تک سادے جیل کی گئی نہ کھلتی۔ جیتا عرصہ ہم آبلاک میں دے ، اُس دوران میں آو چار
کے بھائی گھاٹ میں درائے عوت دی گئی تا ہم بعد میں جب تک پھائی گھاٹ والی وارڈ میں دے ، ایک کے سوائی کو خیل
کے بھائی گھاٹ میں سزائے ہوئی۔

#### محمر كاكهانا

بنده دول تک تو ہم جیل کا کھان ہی تھات رہے پھر گھر ہے کھان آن کی ، جازت ٹل گئی۔ نی دنوں تک آبی ہوئی دار میں میں تعدد فی کھان کھا یا تو گھر کی تقدر معلوم ہوئی ، انجد دند ہے ہوں تو یہاں گوشت بھی ہفتہ میں ایک مرتبہ بیتن تھا گھر ایس سالن ہم نے بھی نہیں دیکھ کہ جو یخنی نما پائی پر مشتمل ہوا در اس میں أبید ہوئے گوشت کی مجیب وغریب ماہیت کی معدود سے چند ہوئیاں!

جب تک ہمارے کھانے کے ساتھ چائے کی منظوری ٹیس ہوئی تھی اُس وقت تک ہمارے کھانے کے ساتھ دودھ آتا رہا ہے کھانے کے ساتھ وہ چائے کی منظوری ٹیس ہوئی تھی اُس وقت تک ہمارے کھانے کے بعد خاص طور پراس جات میں کے ساتھ تی ہرایک کواس کے ڈویس ڈال کروے دیا جاتا۔ دودھ شعنڈا ہوتا اور کھانے کے بعد خاص طور پراس جات میں کے سلانوں کے پیچھے بنگ کمرے میں 24 گھنے بندر بناہوتا، پینے کوئی تو نہ کرتا تھ مگر پی اللہ کا خاص محفہ! چندروز بعد دودھ بند ہو گیا اور چائے آئی شروع ہوگی جوموہم کے معین کی سے آئی شروع ہوگی جوموہم کے معین کی سے بہلے معین کے اللہ کا خاص محفہ! چندروز بعد دودھ بند ہو گیا اور چائے آئی شروع ہوگی جوموہم کے معین کے دوت ہوئے کہ موجم سے بہلے وہ کہ سے بہلے موجم سے بہلے ہوگی کا در بنہ چاہت ہوا ہوگا۔ ہم چند کہ جیل میں صبح کے دوت چ کے دول ہوگا کے ابیو مینیم کے ڈوٹو میں بی چیت کے دول ہوگا کے ابیو مینیم کے ڈوٹو میں بی چیت سے بہل تو گھر سے آئے والی چائے ابیو مینیم کے ڈوٹو میں بی چیت سے بہل تو گھر سے آئے والی چائے ابیو مینیم کے ڈوٹو میں بی چیت سے بھر گئے کے چھر کے انہ ہوگی کے دول بعد گھر ممک صاحب مد قات پر گئے تھو بات کھائے شعند کی جو باتی کی کھردوں بعد گھر ممک صاحب مد قات پر گئے تو بیا سنگ کے چھر کے ایک کے چھر کے آئے۔

گھر سے کھانا آئے کے طعمن میں عرض کردوں کے دیمبر 84ء سے 16 فرور 86ء کی دو پیپر تک کھانا تیار کرنے اور ہمیں بہنچ نے کی غیر معمولی خدمت ہمارے امیر ساتھی مگر م ملک مجرد بن صاحب ہیں ۔ بہنہ مسئد تھر مدوار کی ہے مرانجام ویتے رہے۔ فجر اوالشداخت الجزاء۔ بیدودتوں اب اس و نویس نیس بیس ملک صاحب تو دوران امیر کی ہی وف ت یو کر شہادت فائر جہ یو کتے ذہب سے کہ بیٹے پر در متر منجم الدین صاحب ملک صاحب تو دوران امیر کی ہی وف ت یو کر شہادت فائر جہ یو کتے ذہب سے کے بیٹے پر در متر منجم الدین صاحب وقول ایس میں میں دوران میں میں ایک طویل تکلیف دو زور کی کے باحث التی کر گئے دوران میں تیو منفذ ہے کا سور قول میں آئے۔

## وارد منبر1 کی چکیاں

یوں تو وار دفمبر ایس نسبتاً کم سختی تھی مگر یہاں نئی قسم کے مسائل ہے جن میں چکی کے فرش پر سے پونی کے انکاس کا مسئلہ بہت تھمبیر تھا۔ اکثر چکیوں کے فرش ٹراپ ہے اور پانی باہر جانے کی بجائے اندر کی طرف آتا۔ ایک وہ چکیوں میں آئو پانی کا بہا و ستر کو بھی ایک بہیت میں لے بیتا چنا نچرائید دومر تبہ کے تاثیا تج بہ کے بعد بیط بی اختیار کر بیا تھا کہ جس روز یک چکی میں آڑ دی مگتی اس روز بند ہوئے سے پہنے باہر ہی وضوکر لیتے اور اگلے روز تک یم کے احکام پر ممال

یہاں آئے کے دومرے دن جمیں پیشاب وغیرہ کرنے کے لئے دگی گنالیاں واپس لے لی گئیں اوران کی بجائے معلوم میں کے بینے جوئے زنگ آلود پرانے مستطیل شکل کے ڈیو وے دیئے گئے جن کو پتر سے کہتے تھے یہ پتر معلوم نہیں کب کے بیغ سٹوریس پڑے تھے۔ ان کے جوڑا پچی طرح ملے ہوئے نہ تھے جس کی وجہ ان میں سے پائی الکار بتا تھ بلک ان میں رہتا ہی نہ تھ اور وہ ری چکیوں کے فرشوں کے متعلق و آب پڑھ چکے تیں کہ اکثر کی شیب اندر کی طرف تھی۔ بیشب کر نے کے بیئے بھی چونکہ درواز سے کے سرمنے وال جگہ استعمال کرنی ہوتی اس لئے ہوتا ہے کہ اوھ پیشاب کرتے اوھر ہمارے فرش پر گندا پائی پھیل جاتا۔ اس طرح سے پائی اندر کی طرف بہتے چلے آنے کی وجہ سے صورت حال نا قابل بیان صد تک تکنیف وہ ہوتی گو یا قید یوں کو وجئی ، دوحانی اور جسمانی ہر طرح سے نگ کرنے کا سے بھی ایک طریق تھا اور جسمانی ہر طرح سے نگ کرنے کا سے بھی ایک طریق تھا اور جسمانی ہر طرح سے نگ کرنے کا سے بھی ایک طریق تھا اور جسمانی ہر طرح سے نگ کرنے کا ب

#### مطالعه كاآغاز

وارڈ قمبر 1 میں آئے کے بعد اردگرد کے قید ہوں سے پرانے رسالے اورا خیار لے کرچ مے شروع کئے ، اِس طرح وقت گزار نے کا محقول ذریعہ میسر آگیں۔ پھر دوسری ملاقات پر مجھے درشین ، تذکرة الشب دلین ورتحد بث نعت ل گئیں۔

جن سے بین آیتی من حد میں جو سی آئیں۔ ان تا ہوں نے فیر معمولی لطف ویا اور بڑا گہرا تر جیوز مینی کیجئے کہ وہ من حد کہ رس میں آئیں کے بہت کہ بہت کہ بہت کہ بہت کا سے بہتی من اور جن قد میں تراج شروی سے بین کہ بہت کہ بہت کہ بہتی ہوئی میں اور جات تھا۔ تذکر ہو شروی سے بن کی بی برک وہ سے سے سے سے بازی بی برک اور عمد واور شستے تر یر والی معلوماتی کتاب ہے جس میں جگہ جگہ روحاتی تر بیت کے مامان ہیں۔ جب مصنف کتاب معزت چو بدری محید ظفر اللہ خان صاحب مرحوم اپنی برخو بی اور کارنا ہے کو اللہ توں کی طرف مشوب کر کے اس کا احسان قرار وے کر سے تاکہ واللہ توں کی طرف مشوب کر کے اس کا احسان قرار وے کر سے تاکہ واللہ جات کے مناظر چین کی ورخان اور کا رسال کا احسان کر اسکا ہے! چو بدری ہے والا حیران مہ جاتا ہے کہ است بین مراجب پر قائز رہنے والا تحق ای بی سی طرح اپنی کم مانیکی اور خاکساری کا اظہار کر سکتا ہے! چو بدری صاحب موصوف نے اس مؤثر انداز میں اپنی ہے آ پ بیتی بیر واشا حت کر کے ہم سب پر بہت بڑا إحسان فر مایا ہے۔ صاحب موصوف نے اس مؤثر انداز میں اپنی ہے آ پ بیتی بیر واشا حت کر کے ہم سب پر بہت بڑا إحسان فر مایا ہے۔ والد تو اللہ تعلی اور خاکس کا رہنے کی بین کر ایک ہو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو بین کی بیت بڑا احسان فر مایا ہے۔ اللہ تو اللہ تھی ہو اللہ تو الل

#### تازوظر

،ار ذہب ایس پسر ون میر ب س تو والے کم بین بندقیدی خابہ شاہ نے بچھے پوچھ کو قو یائی کے کہتے ہیں۔

یس نے اسے بتایا کہ بیس بی کہتے ہیں تو اس نے بہ کہ آپ کے متعلق شرعی ورٹ میں جو مقد مہ بوا تھ اس کا تفصیلی فیصلے کل کے جنگ میں شاکع ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس وہ افعاد ہے؟ اُس نے اِشات میں جواب و یا تو میں نے کہا کہ چھے بھی بھیجو ۔ اس نے اپنے سے ایک ووچکیاں دور بند قیدی کو آواز دے کر کہا کہ ذرا اُتازہ نظر بجہ و کہ میں نے پوچھ ریاتانہ فظر کی بیاں اخبار کی اب زنت نہیں ہے اور بم خفیہ طور پر منگوات ہیں اور خفیہ ور یہ من نے بی اور بین نیاں اور خفیہ و بین سے کا در بہ خفیہ طور پر منگوات ہیں اور خفیہ دب میں اور خفیہ دب میں اور خفیہ دب کی ایس کا کہ میں اور کی ہیں گام راہ نے بی وہ اخبار کی بھی راہیں نکال رکھی ہیں گھر اس نے بیسے وہ اخبار بھی ایا ۔ اس طرح میں نے جیل میں پہلی مرشبہ اخبار ویکھا اور پر حما۔ اُس میں بھی احب معاطمت کی طرف سے آرڈ ینٹس 20 کے خلاف وائر کی گئی دے پہلیشن اخباب بھا حت کی طرف سے آرڈ ینٹس 20 کے خلاف وائر کی گئی دے پہلیشن بیسا میں پہلیش میں پہلیش میں بہلی مرشبہ اخبار ویکھا اور پر حما۔ اُس میں بھی احب بھا حت کی طرف سے آرڈ ینٹس 20 کے خلاف وائر کی گئی دے پہلیشن بیسا میں بھی اس کی فیملے کی ایک قبط تھی۔

### جعد كى بي ئے تر زظير

میری پہلی ملاقات جعرات 15 راد مرکوموئی تھی جس سے اُگے روز جمعہ تھا اور اُسی روز پہلی مرتبہ میں نے جیل میں آیڈ سے تبدیل کئے۔ اُسرچہ نو نہ سکا کیونکہ اُس روز جس چکی میں تھا وہاں نہا نامکن نہ تھا تا ہم، چھی طرح سے وضو کر کے پنا سے تبدیل کرسے اور بیرمیری زندگ کا پہر جمعہ تھ جو میں چھوڑنے پرمجورتھ واکی خبرتھی کہ اس کے جدس لوال

اُس دوز سہیل نے نہائے کے لئے پائی کا عمب بھر دیا اور ایک قیر بھی لاکروی جے پہن کر بی نہائے لگا تو سردی کا فیر معمولی احس سہوا کیونکداب موسم بہت صرتک بدل چکا تق اور دیت بھی سرے بیں بیضے بینے بچوزیادہ بی شند بھی تھی۔ اِس لئے بیس نے بستر سے ایک ٹاٹ نکال کر وروازے پر لٹکا لیا اور پردے کے ساتھ ساتھ وروازے ہے آنے الی فیصلی بوئی، شند کی ہوا ہے بیخ کی بھی صورت ہوگئی۔ بہر حال پائی تازہ تھا اس سے گرم گرستھ نہ کرتازگ اور فرحت محسوس ہوئی،

قیدی ن طرف سے دورہ آن تاری ہے وق ت کے ساور ن کت بن سوں سمیٹ کرسٹور میں ہجوانا ہوتا ہے۔ کس سے باس سو سے کا سرندی ہوتا ہے۔ کس سے باس سو سوف کے باس بندی کا سندوق جو تی و سیستہ پر ندی والہ احسان گا کر بندی ہوتا ہے اوروہ بھی آس سے دور بوج سمن میں سامنے والی دیوار کے ساتھ کھول کرد کھود یا جا تا ہے والی میں ایک اوراک کی باتا ہے اوروہ بھی آس سے دور بوج سی سامنے والی دیوار کے ساتھ کھول کرد کھود یا جا تا ہے اس طرح ہوتی ہوتی ہی اس میں کے ساتھ دکھی باتی ہے۔ اس طرح ہے تیدی و کمس طور ہوتا ہوتا ہے۔ بستری اعدر دواز ہے کے سامنے اپنا استر عمود آن بھی اگر ہورے اوپ کے ساتھ آس پر جامد وساکت بیٹھ رہنا ہوتا ہے۔ بستری تیاری اس طرح ہوتی ہے کہ گور شنٹ کی طرف سے دیا گیا ایک میں ایک مامن انداز میں لیپ کر سامنے دکھنا ہوتا ہے۔ اس سارے علی گؤ پریڈ اگانا کہتے ہیں۔ پہلے دن عمایت نامی میں ایک خاص انداز میں لیپ کر سامنے دکھنا ہوتا ہے۔ اِس سارے علی گؤ پریڈ اگانا کہتے ہیں۔ پہلے دن عمایت نامی ایک قیدی نبرواد نے آ کر جسی پریڈ لگانی سکھائی اورواضح کردیا گیا گئر بریڈ اگانا کہتے ہیں۔ پہلے دن عمایت نامی ایک قیدی نبرواد نے آ کر جسی پریڈ لگانی سکھائی اورواضح کردیا گیا گئر بریدھکوای طرح لگایا کرتی ہے۔

آخر کارایک روز دورہ آبی جاتا ہو کی طوفان ہے کم نہ ہوتا! صاحب کے دارڈیش دافل ہوتے ہی چیف، جوآگے اسک بوت ہوت ہوگا ہے۔

آخر کارایک روز دورہ آبی جاتا ہو گئی ڈتا پریڈ ہوش را اس کے بعدس رے محل پر ٹوف کے شم کاسٹائی چھاج تا۔ تیدی تو تدی چھوٹے بڑے ہر ملازم کا بھی سائس ڈک جاتا۔ اس ماحول بین صاحب بہا درا ہے ماتحق کی فوج ہے ہمراہ ہر کمرے کے سامنے آتا، کمرے کے اندر جھا نکرا اور دا پس چلا جاتا۔ اس دوران قیدی کو اپنی جگد آلتی پالتی مارکر بیٹے مرب کی ہدایت ہوتی اور اگر اُسے کوئی سوال کرتا ہوتا تو اُس دفت اُسے صرف الی حالت بیس کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ کرتا تو وہ کہ اس کی گردن پوری طرح جمل ہواور آواز بیس ذات آمیز عاجزی ہو۔ جب بھی صاحب ہبلاک کا دورہ کرتا تو وہ سوال کرتا ہوتا تو نی دار کردیتا ہی ہو۔ جب بھی صاحب ہبلاک کا دورہ کرتا تو وہ سوال کرنے دالوں بیس سے کسی نہ کی کو لاز ماآ زاد کردیتا ہی ہم بیاک سے نکال کراس کی گئی کسی اور عام بارک بیس موال کرنے دالوں بیس سے کسی نہ کسی کو لاز ماآ زاد کردیتا ہی ہو بیت بڑا فاکدہ ہوتا بھلا وہ ازیں آس دان پوری طرح

سفان بھی ہوجاتی ہے، میزی کی ترتیب درست مردی جاتی جس کا الرشموما سارا ہفتہ می دہتا چنا تھے۔ بھی وجہ ہے کہ جیلوں میں پالعوم برطرف ظاہری صفائی تظرآتی ہے۔

مير ہے معمولات

مغرب سے پہلے شام کا کھانا آ جا تا۔ کھانا کھارہ ہوتے کہ مغرب کی اُؤا نیس شروع ہوجا تیں۔ نماز مغرب پڑھ کر حضور رحمہ الندی کی یہ اُل ہوئی سری دیا وک کا حسب تو نیق ورد کرتا۔ اتنی دیر میں عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا چن نچیعشاء پڑھ کرسونے کے سئے بیٹ جا تا اور الندائی لی کے فضل سے ہمیشہ دعاؤں کے پاکیزہ ماحوں میں گہری اور میشی نیند میسر آ جاتی والجمد لللہ۔

جیل کے حالات

جن دنوں کتابیں میسر ہوتیں ،خوب مصروف رہتا لیکن جب کتابیں نہ ہوتیں تو پھروفت گز ارٹامشکل ہوجا تا بھی کسی

مستن و بدیا تو بسی سی دارد رو بهی تونی فید دارد و بهی که داری مرت نا داری با برای مری تا بوات سے بائی شدید در سے جید و بات و سال کر است سے جید و بات و سال کر است سے جید و بات و سال کر است سے بال مرت است میں است سے مسل کر است سے بالے است میں است سے بالے بالے بیال کر است سے دو دو اور دو بارہ بھی تا ہی بہا شد سے دو دو بارہ بھی آب کر تا سے بھی میال ڈیون پر آ ہے ہو ۔ وارڈ رول کو کھڑا کر کے ان سے بیل کے حالات پوچھا ، اس کا حدود اربودر یافت کرتا۔ اس طرح سے بیل کے اندر بیل کے اور میں کہ مطوم کر کے کہ بھی میال ڈیون پر آ ہوتا کہ کے اندر بیل کے دور بیل کے اندر بیل کے اندر بیل کی مطوم کر کے جران ہوتا کہ کس تدرو سے انظام ہے! جملوں کے وسع انظام میں قید یول کے دہنے کے لئے کو فیز یال اور بارکیل جبکہ جمران بوتا کہ کس تدرو سے انظام ہے! جملوں کے وسع انظام ہیں تیہ یول کے دہنے کے لئے کو فیز یال اور بارکیل جبکہ کو سر سے بیل تیہ یول کو دیار کی میں آب بیان ، بیل دور میٹ و فیرہ نیز کرتا ہوتا کی میں آب بیان بیل کی اندان طور پر یہ بیل تیہ یول کو تا دیار کی میں آب بیان ایک میل کی جبل کی بیل دور اس کے دیار کو تا کہ بیان کی تا مراہ بیل اور اس طرح سے معقول آب مدنی ہوجاتی ہے۔ شاید کی مطابق بیا تی بیل تیہ یول کے دیار بیل کی بیان کی تمام جبلیل اسے خرج پر چبنی جاتا کہ دیار کی بیل کیل کی بیل کیل کی بیل کی کر کی بیل کی کر کی بیل کی کر کی بیل ک

سامیوال کی اِس جیل میں قید یوں کی مجموعی تعدادوو سے اڑھائی ہزار کے درمیان رہتی جن میں سے قریباً 1200 قیدی اور باتی ہوا یا تی ہوں ہے۔ اور باتی ہوئے ۔ اور باتی ہوئے ۔ این جیل میں اور جوا یا تی ڈی سیکٹن یعن ڈسٹر کشیل میں اس کھے جاتے ۔ سند سیکٹن میں قیدی بارک کی دارڈ تے جن میں نوعمراز کوں اور سزائے موت کے قید یوں کو رہ جا جا جبند میں سیکٹن میں ہیں اور والح کا اس بارک بھی تھی ۔ اس جیل میں A کا س کا ان دنوں یک جی قیدی تھا اور وہ

جزل بی است سے جو جزل میں ما تختہ اُلئے گئے ہے۔ ایک روز اٹیل ڈیوڈس سے اپنے کرے کی طرف جاتے دیکھ اس سے میں است کے ایک مورڈ اٹیل ڈیوڈس سے اپنے کرے کی طرف جاتے دیکھ اس ان کے نے بڑا گیاں کو بیٹ کر جو گئے کہ ان کے اس اعزاز کی تنجائش موجود ہویا چھر تیل کے اقسران کو بید وحز کا نگار ہتا ہوگا کہ اگران سے اچھا سلوک نہ کیا گیا تو کہیں کل کلاں یہی قیدی تخت کے مالک بن گئے توان کا کیا ہے گا!

جیل میں داخل ہوتے ہی ہرقیدی اور حوالاتی کے کوائف پر مشتل ایک کتا بچہ تیار کیا جاتا ہے جے نظف کہا جاتا ہے۔

حوالی کا تکن طبح شد و فر رس صورت میں یہ بھی محض ایک سادہ کا مذہ یہ دوتا ہے جبہ قید ن کا تکن باتہ مدہ ایک بحید کا فی کی صورت میں ہوتا ہے تا کہ قیدی کے طویل عرصہ قید میں اس کا ماتھ دے سکے۔اس کک پر قیدی یا حوالاتی کا کھل تو اور اس کے حالات ووا تھات پر مشتم ل ریکار ڈ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات میہ ہے کہ ملاقات کے لئے پہ کھٹ ضروری ہوتا ہے۔ ملاقات میں ہر تنہ وتی ہے کہ ملاقات کے لئے پہ کھٹ ضروری ہوتا ہے۔ ملاقات کے لئے میک ملاقات کے مطابق میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ ایک پندرواڑھے میں ملاقات موسی کی میں اور اگر اس پندرواڑھے میں ملاقات ہوگئی تھی اور اگر اس پندرواڑھے میں ملاقات ہوگئی ہوتا ہے۔ ایک پندرواڑھے میں مرف ایک دفعہ ای ملاقات ہوگئی تھی اور اگر اس پندرواڑھے میں ملاقات ہوگئی ہوتو س ککٹ کے مطابق اس کی دوبارہ ملاقات نہ ہو یہ تی تا ہم اس کے شدود ہو سے بردے کار ما نے والے کرتے جن میں 'ڈبایا' چیش چیش ہوتا ہے۔ (اس قوم کی ذہنی لیسی ملاحظہ ہو کہ جیل میں رشوت کے لئے و سے جانے والے کرتی تو می شور پر ہوتی ہو۔

#### عدالت میں ہاری پیشیاں

24 نومبر 1984ء ہے اے ی صاحب کی عدالت میں جوڈیشل ریانڈ کے لئے ہماری پیشیاں شروع ہو گی۔
جوڈیش ریمانڈ سے مرادوہ عرصہ تراست ہوتا ہے جس کے دوران طرمان کا معاملہ پولیس کے بی ڈر تفتیش ہوتا ہے اور
چونکہ قانونی حور پر کس مزم کو جس نی ریم نڈ پر پیش ایٹ پاس کا دن سے زیادہ نیس رکھا جا سکتا ہے ہیں ہے دو دہفتہ کے بعد
جا تا ہے یہاں بھی اُسے کسی فروجرم کے بغیر 14 دن سے زیادہ نیس رکھا جا سکتا ہے اس لئے متعلقہ پولیس ہر دوہفتہ کے بعد
طرمان کو عداست میں بیش کر کے مزید مہلت کی درخواست کرتی ہے کہ ابھی تفیش مکس نہیں ہوگی اور جب تفیش مکس ہو
جا تے تو طرحان کا چالان عدالت میں بیش کر کے انہیں میر وعدالت کردیتی ہے جہاں ان کے مقدمہ کی با قاعدہ ساحت
ہوتی ہے۔ چنا نے جمیں مجی جوڈیشل ریمانڈ کے لئے متعدد بار عدالت میں بیش کیا جاتا رہااور تفیش کھل ہونے پر

23 و مير 1984 م كو بمارا جالان عدالت بين چيش كرديا ميا - (يا در ب كرتفيش اور ماعت مقدمه تك مزم حوالاتي كهلاتا باور فيصله كے بعد مزاسنا كے جائے پر قيد كى سوت ب ) -

ابتداءيس بيشيون كے لئے جميل بورے حفظتى انظامات على لاياجا تا تفاء عادے لئے خصوص كارى آتى جوجيل ے سیڈی عدالت کے درواز و کے سامنے آ کرڑکتی اورعدالت میں پیٹی کے فور آبعد ہم والس جیل بجوا دیے جاتے۔ ایک وو پیشیوں کے بعداس میں پچھتر ملی و تن اور میں عام حوالاتیوں کے ساتھ بڑی بس میں لا یا اور لے جا یا جانے ے مرسدا سے شرائجی بیل ہوری کے تھارف بھٹی فائناش رکھا جائے لگا۔ (مزمول کو عدر سے مثل بیش کرنے کے لے اپنی یاری کے انتظار تک جس جیل نما کمرے بی رکھا جاتا ہے أے ابخٹی خانہ ' کہتے ہیں۔ بیکمرا عدالتوں کے عادیش أن اوا ب ] مردور في 1985 من فيش و عدر و قو كاري مهيد نده و سك ك و عش جميل جيل عدارت پیدل بھی لایا گیا۔ اُس روز ہم عدالت کی طرف آ رہے تھے کہ سڑک پرچو ہدری انحق صاحب کے بھائی کرم میسی ا اب سے مل قات ہوگ اران کے رید بہت سے حباب جماعت کو ہورے اس طرق آنے کی اطلاع ہوگئ چنانچ بنشی فاندش آ کر ہمارے بند ہونے کی ویر حق کدا حیاب بڑی کارت سے آنے شروع ہو گئے۔ ہمارے لئے ي ١١٠١ نشته " سي جرو و پهر كا هان بهي بين آسي و وجر الواقين كوس فرج و ندهي كرمين ال طرح ما ياج ي گاتا ہم سب ا کمنے ہو گئے اورسب کے ساتھ خوب کمل کر طاقات ہوئی۔عدالت سے قارخ ہوئے کے بعد اسیں پھر پیل عی لے جایا گیا۔ واپس کے اِس سفر کا بھی مجیب ثظارہ اور عزوتی کیونکہ دوست احباب بھی ہمارے ساتھ ساتھ چیتے سوے جیل تک گئے ورآ زادانہ ماحول میں خوب یہ تنی اور مدا تا تیں ہوئیں اجیس کی مداتات میں تومص فحہ ہے بھی مر و بي مي الله المرابير مصافي كرر م تقد يد الارت التي الذي فوعيت كاليبيد موقع تقال سي سبح ب صرفوش اور یہ حوث تھے۔ A Cسر بیواں کے پاس اس تشم کی ہماری آخری بیش 10 فروری 1985ء کو ہموئی پھر 14 فروری 85 مکو ہمیں Charge Sheet و بے کراطدا سے کروک گئی تھی کہ ہی رے مقدمہ کی ساعت 16 فروری سے خصوصی ملٹری کورٹ نمبر 62 ين شروع بوك

# ہمارے واقعہ ہے متعلق عوام کے خیالات

جب جمیں جیل اور بخش خاند میں لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملا تو پیتہ چلا کہ توام الناس ہمارے واقعہ ہے متعلق کیاسو چتے ہیں اور جیرت ہوئی کہ آ واز خلق کس طرح نقارہ خدا ہن کر اِس زماند کے مولو یوں کے خلاف گواہ بنی ہوئی تقی ۔ جب جمیں پہلی مرتبہ عام بس میں عدالت لے جایا گیا تو اُس روز چیشی کے لئے ہماڑے مراتھ جانے والے تین

اللہ کا احیان

ایک امر جو جھے پر الشقائی کے متعقل احیان کی صورت میں اُن دِلوں ظاہر ہواتحدے لفت کے طور پر اُس کا ذکر کرنا

صر وری جمتا ہوں اور ۱۹ ہ آئھوں کے حوالے ہے ہے۔ 'س کا بہی منظریہ ہے کہ بمیں یہاں آ کر بو فضوی شرو کی شرو کی منظریہ ہے کہ بمیں یہاں آ کر بو فضوی شرو کی شرو کی منظریہ ہیں پوھے کو صرف ڈائجسٹ ہی میسر آ سکے اور بالکل ہی فارغ رہنا ہمارے لئے ووجھر تھا، اِس لئے ہم سب بی ان

رسالوں کو پڑھتے رہتے ۔ ان رس کل کی کہ بت بہت باریک ہوتی ہے اس سے انہیں پڑھنا کوئی آ سان کا منہیں تھا۔

چن نچدان رساوں کے بکٹر ت مطاحہ کی وجہ ہے میری آ کلمیں ڈ کھنے بگیں اور ساتھ ہی ان میں چیخ بھی آ نے لگا اور

بوقت مطاحہ آ تھوں ہے پائی بہنے لگت ۔ اس کی وجہ ہے جھے فاصی پریشانی ہوئی گو بعد میں دوسری سنے کو جے نے ان رسالوں کا مطالعہ کم تو ہو گئی تھوں میں ہیں تکلیف جاری رہی ۔ ایک روز مغر ب ہے تھوڑی و یر پہنے کا واقعہ ہے کہ حضور کے بیا گئی کھوں میں ہیں تکلیف جاری رہی ۔ ایک روز مغر ب سے تھوڑی و یر پہنے کا واقعہ ہے کہ حضور اللہ فال صاحب تھی تھی تھی نے کہ مطالعہ کر دیا تھا کہ آ تھھوں میں متعدد مواقع پر بی شدت ہے جو اقعات میرے لئے اُس وقت مشعل راہ ہے اور میں نے بھی آئی ، آ پ نو را فدا تو کی کے مشوں مربہ جو دہو گئے ۔ بھی واقعات میرے لئے اُس وقت مشعل راہ جے اور میں نے بھی آئی ، آپ نو را فدا تو کہ کھنوں سے مربہ جو دہو گئے ۔ بھی واقعات میرے لئے اُس وقت مشعل راہ جے اور میں نے بھی آئی ، آپ نو را فدا تو کہ کے مش کا گر ہے کہ بی واقعات وی بیا اللہ اُس میری آ تھھوں کو صف و دے اور طاقت دے کہ میں کھنوں کے کہ میں کھنوں کہ جو کہ در کی کہا ہو پر میں کہ کھنوں کو میت و دے اور طاقت دے کہ میں کھنوں کو میں کو کہ کو کو کہ دی کے کہ میں کھنوں کی کھنوں کے کہ بی کو کو کہ دی کی اُس کے کہ میں کھنوں کو کہ کو کہ کی کھنوں کے کہ میں کھنوں کی کھنوں کو کو کہ دی کھنوں کو کھنوں کو کو حد دیں ورطاقت دے کہ میں کھنوں کھنوں کو کو کھنوں کے کہ میں کھنوں کھنوں کے کہ کی کھنوں کے کہ کی کھنوں کھنوں کے کھنوں کھنوں کے کہ کو کھنوں کے کھنوں کھنوں کے کہ کو کھنوں کھنوں کے کھنوں کھنوں کے کھنوں کے کھنوں کھنوں کے کھنوں کے کھنوں کھنوں کے کہ کھنوں کے کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کے کو کھنوں کے کھنوں کو کھنوں کے کھنوں کو کو کھنوں کی کھنوں کے کھنوں

ے کتابوں کا مطالعہ کرسکوں۔ اِس مضمون اور مقبوم کی دعاتھوڑی ویر تک کرتا رہا پھر جیں نے مراٹھا یا اور آ تکھیں کھولیں
تو آ تکھوں جی پانی اور ذرد کا نام ونشان تک ندتھا۔ جی نے تجربہ کے طور پر اچھی طرح ہے آ تکھیں کھول کر کتاب کے
الفاظ پرنظر ڈالی تو بغیر کی وقت کے اور شام کے وقت روش کم ہونے کے باوجود جی درست طور پر پڑھ سکا تھا اور نطق تو یہ کہ کاس کے بعد اب تک مجھے دوبارہ ایسی تکلیف تیس ہوئی ، المعمد للله یہ یوا قعد بیس نے بطور خاص تحدیث میں اس کے ایک تکور خاص تعدید کرتا ہے ، آبین ۔

والده محترمه جو بدري انحق صاحب كي وفات

ومبر 84ء کے آخری بات ہے کہ ایک دات جو بدری محد اتحق صاحب کے ایک واقف کاروار ور جیل بولیس کے الل ١٥ ) ٢٠٠ كريدا نتها في كليف و اراقسول ، ك غير سن في كان في و لده محتر مدوق بي كل بين به الماهدو الما الميد واجفون ميفناك خبرسنے كے بعد محترم چوہدرى صاحب نے كمال مبراور حصد كامظاہره كيا۔ ہمارے دل چوہدرى صاحب سے مدودی کے جذبات سے محرآ تے کدوالدہ کا آخری سفر ہاور چوہدری صاحب اپے شہریس بلکانے محرے بالکل بروس میں ہوئے کے باوجود اس موقع پر جمیز و تنفین کے اِ تظامات کر ٹا تو در کنار، ان کے آخری و بدار ادر جناز وش شوایت تک سے محروم ہیں۔ یہ موقع بڑائی جذباتی قد وراس کا سیح انداز داور حساس وہی كرسكتا ہے جے اس صبراً زمام حلدے مر رمایز ے۔ میل ف اس وقت ایک چٹ مامی جس میں جو بدری صاحب سے تعزیت کی اور مبح تماز جنازه فائب پر صنح كا پروگرام ديا - يس أس دات چوبدرى صاحب ي كيمة فاصله پرتمايين مار ي ورميان تين یارچیں تھیں اس لئے ' فضال را جا' پر بھی بات نیس ہوسکتی تھی۔ چنا نچہ اس چٹ پر کتفاء کرنا پڑ جے ایک ملازم کے ا ریصانیٹن پہنچا دیا گیا۔ میں نے اپنے طور پر پروگرام بنایا کہا گلے روز تھی صبح ہیڈوارڈ رصاحب کو کہوں گا کہ تھوڑی ویر كے لئے ہميں كھول وے اور ہم ايك چى بين اكتے ہوكر كرم جو بدرى صاحب ہے تعزيت كر كے تماز جناز وغائب بھى • مرین بین نچیش این سی برو کرام کے مطابق سی سویرے آنیوالے بیٹروارڈرکے امدادی (بیٹرو رڈرکانائب) ے بات کرنے لگا تو أسى دوران ايك غمردارنے آ كرميرادرواز و كمول ديا۔ ميں أس إمدادى سے بدبات كرر باتھ اور ٥٥ ينجي كهدر بوقف كد با برتو كلو ورج كرويكهوا چنانچيش حيراني ك بام مل با برنكاداور چو بدري صاحب كي چكي مين كياتو میں برے دیگرس تھی پہلے ہی پی چھے تھے۔ چوہدری صاحب سے تحزیت کے بعد ہم نے نماز جنازہ فائب، داکی۔ ير كيلى تماز جناز وغائب بھى جوہم نے جيل يس اداكى \_اس كے بعد كتنے بى بزرگول، اعزه واقر باءاور دوست احباب ك صدائی کے دخم سکے اور کتنی می نماز ہائے جناز و فائب اداکرنی پڑیں ، ان کاذکر اپنے اپنے الوقع پر آتارہ گا۔

#### دعوت الى الله

پھاس وجہ سے کداکٹر لوگ امارے ساتھ احتیاط سے بی پیش آتے، ہم دمجت الی اللہ یش بھی دلیر ہو گئے تھے۔ چنانچدیس نے بیفریندسرانجام دینے کی ایک تدبیرسوچی اور کسی حد تک اس بر عمل بھی کیا۔اور وہ بیاک شرکس کسی ند کسی سیوی مٹنی دارڈ ریفیرو ریامشقتی کواپنے یا س بدلیتا اور کچھٹ کیکھٹھاٹ کوچیش مرتاجس سے دومیر سے پاس کھٹا رہنے پر مجبور ہوج تال گھر پنے واقعہ سے بات شروع کرتاجس پر وخود ہی سوال کرتا کے ڈرآپ وی گلمہ پڑھتے اور مکتے میں توكيا وجداور كيافرق بي كدمُولَ سأسيامات بالمرات الياب عن وت كالجمع انظار والإناني أن عند مري تفصيل بیان کرنے کی کوشش کرتا لیکن میتد بیر توصرف ایسالوگوں کے لئے تھی جو سمارے پائ ایجاتے تھے۔ سول میتھا کے ووسر عقدي جو 14 و على على بند تے أن عك جارى تليخ كس طرح بيني ؟ اس كے لئے على في يطريق ، فتياريك جس طرح 14 چکی کے دستور کے مطابق ہر کوئی دوسرے ساتھی یوو قف کارے او ٹی آ و زمیس و تنس کرتا تھا، اُسی طرح میں نے بھی اپنے ساتھوں کے ساتھ گفتگو کا سدید شروع کرویا۔ چنانچہ ہروز کس ندکس منعد کو سے بیتراور پہلے پنے ساتھیوں ہے اس سے متعلق دریافت کرتا اور پھر باو زیبند نہیں وہ مسئد تبھانے کی کوشش کرتا۔ اس امید پر کہ جاری یا تیں کوئی نہ کوئی تو ہے گا ہی اوراس کے ذبحن میں کچھ نہ کچھ یات توضر ور بی پڑے گی جواس کے ذبحن میں محفوظ رہے گا اوروفت آئے پراپند کیل اے گا۔ انشاء اللہ میں بیونیس کہرسکتا کہاں سے کش فی ندہ ہوااور میں اپنے مقصد کو س حد تک حاصل کر کے لیکن اتنی خوش تو ضرور ہے کہ 14 نیکی جہاں خالص جرائم کا ماحول ہوتا تھا، جہال حک بھر کے نامی گرامی مجرم ، کربندر کھے جاتے تھے جس کی فضایل ان خطرن ک قیدیوں کی سنسیں اور یا تیں بی رہی تھیں ، اُس ماحوں اور اُس نفتہ کو بم نے اللہ، س کے رسوں سائیٹے بیرا وران کے بیارے مبدی عدید اسلام کی باتوں سے بسائی تو نیق یا کی اور وہ جگہ جہاں عام حالات میں کو نی بھی احمدی پہنچ کر تبلیغ نہیں کرسکتا ، وہاں ہم نے وعوت ای امتد کا فریضہ سے انجام دين كاتونت يانى الحمدالله الحدالله

جہاں تک نہ چینی ہو آواز حق وہاں جا کے قرآں سائمیں گے ہم دوق اللہ اللہ کے قرآں سائمیں گے ہم دوق اللہ اللہ کے علاوہ ش نے اپنے تین نوجوان ساتھیوں کی ویٹی معلومات بڑھانے کے لئے ایک پروگرام بھی شروع کی ورایک کانند پر ہرروز جہ عت کی ابتدائی تاری کے اہم واقع ت اور بعض اہم امور مختفراً گرمعین طور پر محت اور وہ کا غذ ہرایک کو پہنچ کر درخواست کرتا کہا ہے یودکرلیس ورگاہے بگا ہے ان کا امتحان کبی لیتا۔ اس طرح ہے ہیں

ن کی لیک اسیاتی ن ساتھیوں و دیے۔ س کے جدید بعد مھم سب 5 پیکی میں آگے جہاں بے مصدر تا ہائی اور ہو مشافیہ ورس و تدریب میں تبدیل موڈ ہیا۔

## يديون سدوى

14 پھی لینی 7 باک میں وقت گزار نا ایک مشکل ترین سوال تھا جس کے لئے ہم عنف طریقے تلاش کرتے رہے ۔ پھی دونوں کے بعدایک ایسا حل نگل آیا جومعروفیت بھی تھی اور کھیل کا کھیل بھی۔ اِس کا سبق براورم حاؤق صاحب سے لیا اور وہ یہ تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے آوگی لونی روئی بچالیتا اور جب خاموثی کے اوقات ہوتے لینی مشقتی وغیروا دھرا دوم آرھر آ جاندر ہے ہوئے آس وقت روئی کے پورے بنا بنا کراپنے دروا آرے کے سامنے بھینے لگنا اور پانی ، وی منٹ کے اندر اندر چرایوں کواس کی اطلاع ہوجاتی اور ایک کے ساتھ دومری اور دومری کے ساتھ تیمری چڑیا آکر وی منٹ کے اندر اندر چرایوں کواس کی اطلاع ہوجاتی اور ایک کے ساتھ دومری اور دومری کے ساتھ تیمری چڑیا آکر جی سے بھی تھوٹ کے دل خوش ہوجاتا ۔ چنا نچ بھی چورے دروازے میں جھینک ویتا جن میں سے بعض اندر گرجاتے اور بعض بالکل میرے قریب چنا نچ بھی پڑیاں ہوجاتا ہوگیا دیکھ کرول میں بڑی شدت سے خواہش پیدا ہوتی کے کاش یہ چڑیاں میں سرورا اور کھی اللہ تو ان کی شدت سے خواہش پیدا ہوتی کے کاش یہ چڑیاں میرے ساتھ آئی مائوں ہوجا گیں کہ میرے ہیاں بلاخوف و خطر کھیلی رہا کریں اور میں اللہ تو الی کی قدرت کے میں سے منظوظ ہوتا رہا کرول۔

#### فهويشفيني

صورت نہ تھی چنا نچووی اپنادعا کا جھیا راستان کی اور اللہ تعالی سے بار بار طرش کیا کہ یا اللہ! تو توب جا تا ہے کہ ہم

ان حاد سے بان بین ور سریہ یورن کس ن خواہ بن میں ہو کہ دور س ن وجہ س توری سوا میں ہو کہ دور س ن مرسد میں کہ دعا کرتے ایک وون ن مرسد میں ہو کہ یورن کی دعا کرتے ایک وون ن مرسد میں ہو کہ بعد میں ہوائی مواش اور تکالیف سے بوری طرح محفوظ رکھے تا کہ جارے جم اللہ کی راہ میں بیش سے میں میں ہو کہ کہ کہ ایک مشکلات کو یا حسن طریق مرواشت کرنے کے لئے مستور ہیں ۔ چنا نچاللہ تعالی کے فضل سے ہم بیل سے کی کو بھی ایک مشکلات کو یا مرض لاجن نہیں ہواجس کی وجہ سے امیری کے سفر میں کوئی روک پیدا ہوئی ہو، الجمد لللہ ۔

ہمارے دوسائقی '' گورا' وارڈ بیل 14 پکی بیل ہم و جوان و جیسے تیے ترار، کررہے تھ گر یہ جگہ ہیں۔ بزرٹ س تھیوں کے خاصی مشکل تھی جس کا حساس ہمیں رہتا تھا۔ چینا نچرمحتر م ملک محمد دین صاحب اور محتر م چوہدری آخل صاحب کے عزیز ول اور دوستول نے کوشش کر کے ان کی 8 کا اس اللوادی تھی جس کے نتیجہ بیل ہیں ہے۔ یہ وس تھی پہنے 8 کا س وارڈ بیل شقل کرو ہے کے پھر انہیں چھد ن ہیتال میں رکھ کیا ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے نظامیے کے لئے انہیں عام قید ہوں کے ستھر رکھنا مشکل تھ

یہ گورا دارڈ دراصل جیل کے دور دراز کونہ بی الگ تعلگ ایک چیوٹا ساا حاطہ ہے جے انگریزی دور حکومت بیں ان قیدیوں کے لئے بنایا گیا تھا جن کا تعلق حکم ان انگریز قوم ہے ہوتا تھا، ای دجہ ہے اس کا نام 'گورا دارڈ' پڑکیا تھ ۔ یہ ں سہوتوں کا معیار باتی جیل ہے مختلف در متیازی تھا۔ اب یہاں ان قیدیوں ورکھ جاتا ہے جنہیں الگ تھلگ رکھن یا کوئی سبوت دینا مقصود ہو۔ دکام چونکہ اور دونوں ساتھیوں کو لاکن کے مامقیدیوں میں رکھنا نہیں جاتے ہوئی سات کے کا کا کا کا کا کا کا کا کا کہ کہا کہ کا کہ کہا ہے ہوئی اس دکھنا ہے۔

## 7 بلاک لیمن 14 چی ہے نجات

ساہیوال جبل کی سخت ترین میکہ 7بلاک میں موسم مر ما کے سروترین 67دن اور راتیں گزار نے کے بعد 16 جنوری
1985ء کو سپر شنڈ شک صاحب نے دورہ کے دوران جارے متعلق میستم جاری کر بی دیا کہ انہیں 5 چکی میں متعلق کرویا
ج نے جس کی تعمیل اگلے روز 17 جنوری 85 رکوش انتسج ہوئی۔ ہم 'س روز آنیوالی ملا قات کے سے تیار سور ہے تھی کہ
ہمیں جا نک کھول دیا گیا اور سامان سیننے کو کہ گیا جس پر پہلے سر مان مشقتیوں نے اور پہلے ہم نے خود انھی یا اور ہمیں کھنی

عمر نے اُر ارت موس سند تیکس نے افتہ میں ہے جاتا ہوں پیکے ہور ہے وافف ارن کے کے پیر ہمیں 6 بھی بناوہ یا گیا۔ یاس کی کی کردم نے اپنا موان کھا تی تقاورا کی پیکیوں کی صفوں کا پروٹرام بینارہے تھے کے سب موری قات عابیا مدر چنا نجی ہم سامان اُسی طرح رکھ کر طلاقات کے لئے چلے گئے۔ آج ہم نے دوہری فوٹی کے ساتھ مورقات کی اور سے کواپٹی 14 بھی ہے آز اس کا بڑی جس پر مورے سب موق تی جی بہت فوٹی ہوے اور ان کے کرب میں اسی قدر کی ہوئی۔

# 5 چکی میں

جيل ميں پہلی باجماعت تماز جمعہ

5 کی میں ہم 17 رجنوری کوآئے اور الکے ہی روز جعد تھا۔ ہم نے کی جینوں کی محرومی کے بعداً میں روز جعد پڑھا اور چل میں ہم 17 رجنوری کوآئے اور الکے ہی روز جعد تھا۔ ہم نے کی جینوں کی محرومی ہے بیاں رہے، یہ سلسلہ جاری رہا۔
جو سے دن محرّم چوہدری آئی صاحب اور محرّم ملک محمد میں صاحب بھی گوراوارڈ کے ہمارے پاس تشریف لے آیا کا کرتے تھے۔ اِن کے علاوہ محرّم میاں تھے راحد صاحب آف 137/9 میا ہوال بھی جو میاں کھی وہ ایک زمینوں کے مقدمہ کے دیا جو تھے۔ اِن کے علاوہ محرّم میاں تھے راحد صاحب آف 137/9 میں ہے۔ اِس کے مقدمہ کے دیار شے بال آجائے۔ اِس طرح

یکتن کے ایک احمدی نوجوان خالد احمد صاحب (برادرم عبدالقد برصاحب کے دشتہ دار) بھی آجایا کرتے ہے۔ غرضیکہ ہمارے ہال جعد کے دن خوب رونتی ہوجاتی اور حضور کے پر جوش اور جلالی خطبات من کراپنے ایمان تازہ کرتے ، شے ولو لے اور بی امنٹیس ولوں میں جنم لیتیں اور انتد تعالی کے حضور خوب دعا کی کرتے ، المبد لله على دلنت خطبات جمد فرمودہ حضور اقد س کی ترسیل

خطبہ جمدے لئے اللہ تعالی نے ایک بڑا عمدہ انتظام بیفر مادیا کہ 17 رجنوری کو ہونے والی ملاقات میں برادرم نعت الله صاحب بشارت مرفی سلسلہ (عال بسخ سلسلہ (نمارک) نے حضور حمداللہ تعالی کے فرمودہ بین خطبات جمعہ کے ممل مثن بجوادیے اور چونکہ برادرم موصوف صینہ زود نولی میں ڈایوٹی کررہے تھے اس لئے انہوں نے خطبات کے مسؤ دات بجوانے کا سلسلہ شروع کردیا۔ اس طرح سے ہر ملاقات پرحضور کے تازہ ترین کھل خطبات ل جاتے جنگی وجہ سے جمعے بہت ہوئت ہوجاتی اور ہم سب ساتھیوں تک ظیفہ دقت کی آواز بھی بہتے جاتی۔

اُس دور کے خطبات جمعہ جیسا کہ سب جائے ہیں، بہت پر جوش اور ولولہ انگیز ہؤاکرتے تھے چنانچہ یہ خطبات ہمارے ولولہ انگیز ہؤاکرتے تھے چنانچہ یہ خطبات ہمارے ولولہ انگیز ہؤاکرتے ۔ اِس طرح ہے ہم خیل کے اندر ہونے کے بوجود خفور کے خطب ت سے مسلس مستفید اور فیضیب ہوت رہ، اللہ تھ ال برادرم موصوف کواس نیک آن کہ بہتر میں جزاء عطافر مائے ۔ آ میں ۔ ان کے ساتھ برادرم محترم حبیب الرحمٰن زیروی صاحب (انچارج خلافت لاہوریری مل نائب ناظر اللہ عت ) بھی ان خطبات کوفو و اسٹیت کر کے ہمیں بجو نے کی خدمت سر انبی م دیتے رہے استدائیس مجھی اس کی بہترین جزاء عطافر مائے ، آمین ۔

حسن تواتر

خطبات کے بھیجہ میں حضور انورر حمد اللہ تعالی کے ساتھ دابطہ کا ایک اور ذریعہ میسرآ حمیا تھا۔ اس ذریعہ نے پیادے
آ قاکے ساتھ ذہنی اور روحانی تعلق کو بے حدمضبوط کر دیا تھا۔ بہت بحد 8 مئی 1987 مکا واقعہ ہے کہ محتر مرا تا صاحب
کے سرتھ کل کر حضور (رحمہ استہ تعالی) کے خطبات کے خدصے پڑھے جن سے کی خوشخبر بول کا علم ہوا، عرفان کے تن
کاتوں سے آگاہی ہوئی اور ایک امر خاص طور پر بے حد خوشی کا باعث ہوا، وہ یہ کہ حضور تے اپنے ماری کے کس خطبہ جدیش احباب کو بیوعا بکثرت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے:

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ كَبُّكَ وَخُبَّ مَنْ تُعِبُّك وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَيِّفُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَ اجْعَلُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ عَنْ اللَّهُمِّ اللَّهُمِّ اجْعَلُ عَنْ اللَّهُمْ النَّاءِ الْبَارِيدِ

لینی اے اللہ! بیل تجھے تیری محبت ما نگرا ہوں اورائس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے ایے عمل ک تو فیق ما نگرا ہوں جو جھے تیری محبت تک پہنچا دے۔اے اللہ! اپنی محبت میرے ول بیل اتی ڈال دے جو میری اپنی ۱۰ تا ہے۔ سے سال اسے سے اس ارتھنڈے پانی ہے تھی ریاد ہو۔

اگر چیصفوریة خطیدار شاوفرها بھے متحر کر جھے اس کا ابھی علم شرقها چنانچداس خطید کے پڑھنے سے پہنے میں نے حضور رحمداللہ کی خدمت اقدی میں ایک خطائکھا آوای دعا کو خطا کا مرکزی تکتہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ جھے اس دعا کا مصداتی بنادے ، آھیں۔ اس حسن آوا ترکود کھے کرمیرا بی بہت خوش ہوا ، پیکش اللہ کا فضل ہے جواس نے حضور کے خطید کی روث تی جھے خود پہنچادی۔ میں آو جھتا ہوں کہ میں جو پچھے ہوں خلافت کی برکت سے ہوں ، خلافت میرے جم کی رگول میں دوڑتی ہوئی موری اور جان ہے۔ اگر اس کو نکال لیا جائے تو میں لا ہی تھی ہوں ، خدا کرے کہ جھے اللہ تعالیٰ اس اِ نعام کی قدر کرنے می تو بنی جو بنی کو نکال ایا جائے تو میں لا ہی تھی ہوں ، خدا کرے کہ جھے اللہ تعالیٰ اس اِ نعام کی قدر کرنے می تو بنی جو بنی کو نکال کیا ہے ۔ میں جسر تنہیل بن می خواد سے جو بنی کو نکام ہے ، ہیں جسر تنہیل بن حواد سے جو بنی کو ن تا تھی ہے ۔ ہیں جسر تنہیل بن حواد سے جو بنی کو ن تا تھی ۔

خطبات كى اثناعت

ابتداء میں تو إن خطبات کافیق ہم تک بی محدود رہائیکن بعد میں ہم نے پرخطبات جیل میں بعض شریف انتفس دوستوں کو بھی پڑھنے کے لئے دیے شروع کر دیئے سے۔ انہی میں ہے بیٹیز پارٹی ساہوال کے ایک لیڈر جناب را تا شو س حب جو کس دور میں در بر مشیہ بھی رہ چیئے ہے۔ انہی میں ہے بیٹیز پارٹی ساہوال کے ایک لیڈر جناب را تا ایک خطبہ جعد دیا جو اُن کے پاس بھی رہا۔ ان کا ذکر اس لئے خصوصاً کر رہا ہوں کران کے متعلق محرم ملک محمد ویں صاحب نے بتایا کدان کے ساتھ جماعت کے حوالہ ہے جو گفتگو ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ ہم ہے 74 مساحب نے بتایا کدان کے ساتھ جماعت کے حوالہ ہے جو گفتگو ہوئی تو انہوں نے داختی طور پر تسلیم کیا کہ ہم ہے 74 میں مسئلہ دون جو آپ و فیر مسلم تر دریا۔ آخران کرل گوائی س سنت آئی گی اور اس کا اعتراف سنے بغیر ندرہ سکے۔ ملک صاحب ہی رہے ہی آگئے

17 فروری 85 م کو دن کے بارہ بجے خرطی کرمحترم ملک محد دین صاحب جن کی گئتی گورا وارڈ شرختی ، ہمارہے پاس آگئے ہیں اور وہ سامان سمیت ہیروٹی ورواز ہے پر بیٹے تحریری تھم کے ختطر ہیں۔ ہم دوڑ کر باہر گئے تو واقعی ملک صاحب وہاں موجود ہے۔ چنا نچہ ہم ملک صاحب کا سامان اُٹھا کرا ندر لے آئے ، ایک چکی کھلوا کراُس کی صفائی کروائی اوراس بی ملک صاحب کا سامان لگا دیا۔ ملک صاحب کے ہمارے پاس آ جانے کی ہمیں خوشی بھی ہوئی اور فائدہ تھی۔ ایک تو محترم ملک صاحب بڑے باذ وق اثبان شے اور بہت سے عمد واشعار ، محاورے اور گھرب الامثال آپ کو یا دیمیں

جوموقع وکل کے مطابق آپ استعال کرتے رہے۔ دومرے آپ ایک کامیاب پولیس انٹیٹر ہونے کا طلب صد
تجر بہ کا راور جہائد یدہ انسان تھے، آپ کے مشورے اور نصائح جگہ جارے کام آتی ۔ علاوہ ازیں آپ کے پائ
مرکار کی طرف سے اِجازت یافت ریڈ ہو بھی تھا جس سے دیگر پروگراموں کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی یا تجر
ری گئے نصوصہ بیش کے دنوں میں و سیول کی سے ہاں جا ہے وہ تہ تی کہ سے ہاری می تو می بھی جو جاتے اور دات کو طک صاحب ریڈ پولیکرا ہے درواڑے میں جو جو جاتے اور دات کو طک صاحب ریڈ پولیکرا ہے درواڑے میں اور جس سے دوج سے درجم سب ونج سے سنو ہے۔

## او کاڑہ کے احمد یوں پر کلمہ کا مقدمہ

ملک صاحب کے جمارے پاس آنے کے ایک دوروز بعد کی بات ہے، ہم شام کا کھانا کھانے بیٹے متے کہ ساتھ والی وارد عايك الرك في آكر بتاياكم إلى كون باروسائل أورا ع بين إلى يرجم جران روك كرماد اين زیده ساتھی کہاں ہے آ گئے اور کیوں؟ ہم نے کھا تا وہیں چھوڑ دیا اور اپنی وارڈ کے بیرونی دروازہ پران کا انظار کرنے لگے علق مراحل سے گزرتے ہوئے مغرب کے بعد وہ ہم تک پہنچ تو معلوم ہوا کہ وہ او کا ڑھ کے خدام ہیں جن پر کلمہ کا ان کا اے برم میں مقدمہ ہوا ہے اور احمدی ہونے کی بناء پر ان کا گنتی ہورے ساتھ ہی ڈار دی گئ ہے۔ یہاں پہنچنے پر ہم نے ان کا استقبال کیا، ہاتھ مند احلائے کے بعد انہیں ماحفر کھانا پیش کیا امران کی کہائی سن جس کے مطابق انہیں کلمہ طبیبہ کے آگا گئے کے جرم میں وفعہ 2980 کے تھے گرفتار ہو گئی تھا۔ان کی کل تعد و گئی رہ تھی جن میں او کا زہ شہر میں متعین مربی سسید مرم رانامحمود احمد صاحب اور قائر کھیس اوکاڑ وشہر بھی شاش تصے کھانے اور چائے کے بعد ن کے سوئے کا انتظام کیا اور یک ایک کمرے میں یا پی کے ساتھیوں کو بند کروایا ، اس طرح سے بستروں کی کسی حد تک پوری ہوگئی۔ الگلےروز میں ہی میں میں مان صاحب نے ناشتہ کا سامان کبیجوادیا۔ ناشتہ کے بعد تھارف ہو اتو پیت چاہ کدان میں سے اکثر تعبارت بیشہ ہیں جن کا کامٹیل آئے کے باعث بند ہو گیا تھا اور ایک ووست مکرم علے عبد کرشید صاحب بینک طازم تھے۔ چندایک کے سوایاتی غیرشادی شدہ تھے۔ان سب دوستوں کی وجہ سے ساراون خوب رونق کلی رہی۔ نمازوں کی باجماعت ادا کیگی اور درس کے علاوہ مجمی نظمیں سنتے سناتے تو مجمی حالات حاضرہ پر تبعرے ہوتے۔ان میں اکثر نوجوان تھے اور جہ رہ پار گر وکنڈ بھی بہت وسیع تھ جس میں انہوں نے ہاڑی ک کئیریں کی سیخ لیں اور خوب مزے سے تھیلتے رہے۔ الگے روز عصر کے وقت خبر کی کہ اِن کے 12 ساتھی اُورا گئے جیں ، کچھ ہی دیر میں سیاحباب بھی ہمارے درمیان تے۔اس طرح سے بہاں 5 بھی میں ہماری اچھی خاصی جماعت قائم ہوگئ۔

## كلمه لكصني كبيل مين سزا

کلرکیس میں آئے ہوئے اوکا ڑو کے احراب کی ملاقات آئے پر انہیں ڈیوڑھی کے سامنے سکول کے احاطہ میں رکھ سے استان میں سے کسی نے دیوار پر کوئلہ سے کلہ طیبہ لکھ ویا جے ویکھ کر اِنتظامیہ نے اِس کا تخت سے نوٹس لیج ہوئے ڈپٹ میر شنڈنٹ کے سامنے ملاحظہ کے لئے چیش کرویا جنہوں نے پہلے تو ان کی خوب ڈائٹ ڈپٹ کی، ڈرایا وہ کایا پھر اُن میں سے دوا حباب کو جنہوں نے اِس جرم کا اِرتکاب کیا تھا، پیڑی لگا کر 7 بلاک میں بند کرنے کا عظم سنا دیا۔ اِس صورت حال سے خت پریشانی ہوئی تا ہم التد تعالیٰ نے یوں نفس فر ما یا کہ اُس شام اِن سب کی صفائت ہوگئ اور مغرب کے وقت چندون اسیران راوموئی دہنے کا اعزاز پانے کے بعد سب کے سب رہا کردیے گئے، الجمد لللہ۔

جزل ضیاء الحق نے 1977ء میں مارش لاء لگاتے وقت 90 وقوں کے اندر اندر قوی استخابات کروانے کا جو وعدہ کیا جزل ضیاء الحق کے بعد پورا کیا اور فروری 65ء کے آخری ہفتہ میں قوی اور صوبائی اسمبلیوں کے استخابات کراہی و سے بھم جم جمح ما خلک صاحب کے دیڈیو کی وجہ سے استخابی سرگر میوں سے بھم جم بھی باخبرر ہے۔ تازہ ترین صور تحال سے بھی پوری طرح یا خبرر ہے۔ فاص طور پر جماعت احمد سے صعا نداور سیاسی قلا بازوں را جد ظفر الحق ، غلام دیم کیرا ورجبر طی احمد تالیوری قلابازوں را جد ظفر الحق ، غلام دیم کیرا ورجبر طی احمد تالیوری قلابازیاں لگتے سا اور اُنہیں حبرت کا نشان بنتے دیکھا تو دِل اللہ کی حمد سے لبریز ہو گئے جس نے اِس الٰہی بی حت وظم ، بھی کا نشان بن کر رکھ جی حت وظم ، بھی کا نشان بن کر رکھ جی حت وظم ، بھی کا نشان بن کر رکھ بیا۔ دونی جس ریڈ یو سے ان کے بری طرح ن کا منون کی خبر و دور گئی گھر اس پر لی لی ک کے بیا۔ دونی جس ریڈ یو سے ان کے بری طرح ن کا منون کی خبر و دور گئی گھر اس پر لی لی ک کے دروست تبھرے ک کر اور جی لطف آیا جین بھی سے بی فقرے خاص طور پر یا در ہے کہ

'صدر ضیاہ کے چارسینئر وزراہ کی بری طرح سے ناکا می اِس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام صدر ضیاء کی پالیسیوں سے قطعاً متنق نبیں۔اس کے تامز دکر دہ اطلاعات ونشریات کے وزیر داجہ ظفر الحق کواس انتخاب میں منہ کی کھائی پڑی ہے، داجہ ظفر الحق ہی دہ وزیر ہیں جن کے میروان محکموں کے علاوہ گذشتہ آٹھ میال کے دوران ملک میں ہونے والے اسلا ہائز بیشن کے لیکن گرانی کا کام بھی تھا، وغیرہ ۔

سیشن ک س بھید وو کھ مر بھے اپن وہ خواب یود آگی جس میں خاکسار نے اپنے آپ کو محفوظ جگ پرد یکھ تھ جَبد رقبر وزاز ایس وجہ سے او نچ او نچ مینار گرر ہے تھے۔ انیشن سے ایک روز قبل صدر ضیا می تقریر بھی تن تھی جس کا سے فقر وہم انیکش کے تنائج کے مما تھو ہراتے رہے کہ میری دعا تھی اس انیکشن میں حصد لینے والے وزراء کے ما تھو ہیں۔

# ڈسٹر کٹ جیل ملٹان

ملکی انتخابات کی گر ما گری میں قروری کا مہینے ختم ہواتو بہار کا موم شروع ہو چکا تھا اور مشکلیں مجھ پر پڑی اتن کہ آس ہوگئیں ۔ اس ہوگئیں کے مصداق جیل کی صعوبتیں سہولتیں کئنے لگی تھیں۔ اس کی فینیت میں وقت گزرتا چلا کیا اور 18 رفروری 85 ء کو ہمارے مقدمہ کی ساعت مارش لاء کی خصوصی عدالت میں شروع ہوگئی تھی اور ہم ووہفتوں کے بعدعدالت میں اگلی جیشی کا انتظار کررہے ہے کہ ایک روز ایک واقعہ نے ہماری زندگی میں پیدا ہوجانے والی روانی کو درہم برہم کرکے رکھود یا۔ بیدوا تعدق ای روانی کو درہم برہم کرکے رکھود یا۔ بیدوا تعدق ای روانی کو درہم برہم کرکے رکھود یا۔ بیدوا تعدق ای روانی کو درہم برہم کرکے کے ایک منتقل کا۔

#### ساميو ل سيستان

## اليبهم في المانا موكا

چنانچہ ہم نے اپنے اپنے بستر ،کنستر اور دیگر اشیاءاُ ٹھا اُٹھا کر ڈیوزھی کے اندر اور پھر اس کے بیر دنی دروازے کے باہر کھڑی گاڑی کے سامنے لے جانی شروع کیس۔اس دوران ہاتھ پاؤں با تدھ کر مار نے والی بات خوب یاد آئی! سب سامان ہاہر لا یا جاچکا تو پھراسے ایک میٹر سے زیاد داو ٹچی گاڑی شرجس طرح چڑھا یا، یہ میں جانتے ہیں!

وقتری کارروائی سے قارع ہوکر جیس سے بہ انگ و بہ بہت سے احب بن مت ہمیں اور ی کئے کے نے آئ سے جن سے کھی فضائل ملاقات ہوئی کے ترم ڈ سنوں برسن سا حب اسے میں مت سربیواں بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں ملکان لے جائے کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہاں بھی جماعت کواطلاع کردی گئی ہے اور جیل کے بہ میں چھا جب بیس کے بھی بین ک ٹی آئی ہیدوں کے انہوں کے مطیبہ کے نی گاہ موں گے۔ سروائی پر بھی اعزووا قارب کی کیفیت بڑی جذباتی تھی ، انہوں نے بے صدعیت کے ساتھ الوداع کہا۔ اور ہم پولیس لاکن سے ہوئے موسے عازم ملکان ہوئے۔ اگر چہ ہمارے ساتھ اس بس بیس بھی بہت سے سلح اور غیر سلح سیابی سوار سے مگراس کے علاوہ بھی پولیس کی ایک وین ہمارے بیجے آتی رہی جیسے انتہائی خطر تاک مجرموں کا قافد نے جیاج ہوا!

گاڑی میں بیٹنے کے لئے تکزی کے سادہ پیٹول پر مشتل بیٹیں تھیں جنہوں نے ساراراست اپنا إحساس خوب ولا یا۔

مرے کا روانی دن عزیز مرحمن سب انسپئر نے گاڑی میں بیٹنے نے بعد ہوری ہتھکڑیوں نصف کرویں بیٹی ایک ریک ، تدعول ، بیجس سے جمیس بہت ہوات ہوگ اور پنی فرعیت کا پہلے سفر ہون کے بو یوو والی فیر معموں آگیف ند ہول ، اندر سراست میں خانواں کے بالی پاس پر وقف کیا گیا جہاں بیت الخد ، ستعمل کرنے کی جازے وگئی اور پائے بھی ، مدد سدرا ستایل مال نے بالی پاس پر وقف کیا گیا جہاں بیت الخد ، ستعمل کرنے کی جازے وگئی اور پائے بھی بیٹی گئی اور پائے بھی ایک اور پائی بھی کی بیٹر میں مائے بھی مائی کے سامنے بھی کو تھی ہوا۔

ویکٹر بہترال ملائن کے قرب بیل واقع ڈسٹر کے ماضے بھی کو کھی ہوا۔

پولیس گارونے ہمیں جیل انظامیہ کے حوالہ کیا تو ابتدائی وفتری کارروائی کے ابعد جیلی انظامیہ نے اپنی معمول کی کارروائی کے ابعد جیلی گاروائی کے ابدو جیلی انظامیہ کے حوالہ کیا تو ابتدائی و گئی پھر ہمیں و ہر پارٹ میں بھی کر ہری ہوں اپنے اپنے اپنے مان ان تو تا تر کی کر در نے کو جیلی مان کی تعالی ہوتا چلا گیا کہ اور جو بعد جیلی انتا طویل ہوتا چلا گیا کہ اور جو بعد جیل فارغ ہوئے انہوں نے مغرب سے متصل وفت میں نمازی اوا کیں۔

ما تھیوں نے و جیلی نماز اواکر کی اور جو بعد جیل فارغ ہوئے انہوں نے مغرب سے متصل وفت میں نمازیں اوا کیں۔

مردوران ایک محتی نے آ کر ہمیں کھانا پہنچایا جو باہر سے احباب و جماعت نے بھوایا تھا۔ اِسی موقع پر پہنٹ جمر کے ایک صاحب جن کے ہمراہ ایک فوجوان جی تھی ترشر لیف لائے اور اپنا تعارف کرایا کہ وہ احمدی جیل اور سنشر لیش مان ان کے وقتر جیل طازم جیل سان کے ساتھ آئے والا نو جوان ان کے وزی سے بیا کہ نماز جمعہ پر ہماد سے بہاں آئے کا اعلان عقوا و بعد جس اسٹنٹ ہیر شنڈ نے بھی ہوگئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نماز جمعہ پر ہماد سے بہاں آئے کا اعلان عقوا و بعد جس اسٹنٹ ہی ہوئی تیں۔ ان کے ہاں گرم چائے کا ایک بڑا ساتھ ماس تھا جو اس شا جو اس شام بہت کام آیا، فوجوا ھو الله اللہ المسن الجبزاء۔

تلاثی کے دوران کرم پوہدری انحق صاحب کے سامان سے حضور اقدی کے بجوائے ہوئے کچھ چاکلیٹ بھی نظے سے جی نظے سے جی نظے سے جن کے متعلق سرکار کا حکم جاری ہؤاکہ بیشیل کے اندر نہیں جاسکتے البتہ حکام نے اتن اجازت دے دی کہ آئیس سیسی کھالیں۔ چنا نچہ ہم سب نے دہ چاکلیٹ مزے لے لے کر کھائے کہ حضور اقدی کا تحذیق اور ساتھ ہی جیل حکام کی کم ظرفی اور تختی گیری پر جیران بھی ہوہوجائے رہے۔

#### ۋستركث جيل ملتان

ملتان میں دوجیلیں ہیں۔ایک ڈسٹر کے جیل کہلاتی ہادر دوسری سنٹرل جیل کھل طور پر کچی گر ضرورت ہے بھی زیادہ موٹی موٹی دیواروں والی ڈسٹر کٹ جیل شہر میں واقع وہ پرائی جیل ہے جے انگریزوں نے 1870ء کہ لگ ہوگ تعمیر کیا تھا۔اب میصرف آئے ہی کو حراست میں رکھنے کے کام آتی ہے۔ اِس میں قیدی صرف آئے ہی رکھے جاتے ہیں رکھنے کے کام آتی ہے۔ اِس میں قیدی صرف آئے ہی رکھے جاتے ہیں جینے جین کی تید ہیں ہیں جین کی تید اور وہ بھی جین کی تید اور وہ بھی جین کی تید والے وگر شرقید یوں کا اصل مقام سنٹرل جیل ہے جوشہر سے ڈرا ہٹ کر ہے۔

تدشی کے م صل میں ئے بر طرف ہول کے ندر پہنچاہ شم ہوچی تھی اوراس وقت تک سب جوا ، تی ورتیری بند

کے ج چک ہے ، اس نے ہر طرف ہوکا یا کم حاری تھا۔ ہمیں او پوڑھی ہے چہز (جیس کا اندروئی ورانتہائی حاقتور
افتر ) میں لایا گیا جہاں سے بیتہ چلا کہ آت کی دات ہماری ٹنتی بارک نمبر 2 میں ہوگی جہاں ' نے ماحظا 'وا سے دفعے وات ہیں ۔ ہم اپندس مان اٹھ ک آس بارس نے سم پہنچ و دو تین فہر دارا پی فہر داری جگائے آگے اور سکے ہوری وارائی فہر دارا پی فہر ماری جگائے آگے اور سکے ہوری کو اندی بند فرض منصی وراکر نے کی دوست دی تو دو آئیس بند فرض منصی وراکر نے کی دوست دی تو دو آئیس بند فرض منصی وراکر نے کی دوست دی تو دوائیس اچنا ما مدلے کے دہ مجھے ۔ اُن کے ساتھ چندا کے طازم بھی ہے۔ بید کھے کران میں سے سیئر طازم بولا جانے دوائیس ! چنا نے ہم نے اینا سامان اُٹھا یا اور ہارک کے اندر چلے گئے۔

اس بارک کودر میان سے ایک دیوار کے ذریعہ دو حصول بیس تقتیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ بیس سے آئے والے اُس وقت کے در کے جائے بھے جب تک کہ ان کا ملاحظہ نہ ہوجاتا۔ اِس اعتبارے اُنہیں نیا ملاحظہ کہا جا تا اور دو مراحصہ قید یوں کے بیاضوص تھے۔ ہم اس بارک ہیں واخل ہوئے تو کی ویکھتے جی کہ اصطبار نما جگہ ہے جہاں پھٹے پر نے غیفا قسم کو ٹوں پر چاہیں بی گورکیاں ہی گھڑ کیاں تھیں جن بیس فر ٹوں پر چاہیں بیس کھڑ کیاں تھیں جن بیس موثی ورمضبوط ساخیں نصب تھیں۔ ویوار یس تھی اور شرجائے کس سس تھیم کے واقوں کے باعث خاص موثی ورمضبوط ساخیں نصب تھیں۔ ویوار س تیل بھی ویان تھے اور شرجائے کس سس تھیم کے واقوں کے باعث خاص مشام کے بیان کی کا کیا تھی اور شرحائی کے دو جس میں پائی کا ایک تیل میں ایک گھر اس بناوہ تھا جس میں پائی کا ایک تا

بھی تفار اس کے نیج بعض لوگ نہاتے ہوئے بھی پائے گئے۔ یہاں پائی وافر مقدار میں اور سلس آتار ہتا تھ جبکہ ساہروا آن وقا جس کے چھچا اندھرا تھا۔ میں نے ویکھ ساہروا آن اس میں وقت کا پابند تھا۔ بارک کے آخر پرایک تھوٹا ساورواز و تھا جس کے چھچا اندھرا تھا۔ میں نے ویکھ کے دوالا آنی اس میں فالی ہاتھ جائے گروالی آئے ہوئے ان کے ہاتھوں میں گرم گرم چائے کے گلال ہوئے۔ ہم نے سمجھ کہ بیہ بھی تو ہوگتی اس لئے ہمیں اُدھر جانے کی ضروت نہ پڑی گر جب ہم نے وضو کرنے کے لئے شل فاند کا کسی ہے ہو چھا تو اُس درواز وی طرف اشارہ کی گیا۔ ہم وہاں گئے تو پہتہ چال جب ہم میں وضو کرنے کے لئے شل فاند کا کسی کے مراس کی کھڑی کے ساتھ ہی چھواڑے میں واقع قیدی بارک کی بھی کھڑی ہے جہاں کے تیدی بارک کی بھی کھڑی ہے جہاں سے قیدی اچھ واقت کاروں یا گا کوں کو چائے بنا بنا کر سپلائی کرتے تھے جو کو اردوں کے لئے اُس وقت ایک خیر معمولی تعمیہ وہتی۔

ہم تے اپنا سامان رکھنے کے بعد تمازیں اوا کس تھوڑ ا بہت کھانا کھانے کی کوشش کی اور اپنے اسپے بستر ورست كر يكي توكى نے آواز دى اسحاق كون ہے؟ كرم چوہدرى اسحاق صاحب آ كے براے تو البيل علم طاكر اپناسمان نی اور B کائل میں چھو۔ انہوں نے بہتیر کہا کا اب بھے نہیں رہنے دوہتے چاج وس کا مگر جواب ما بیناممن ہے، س پر نمیں جانا ہی پڑے س کے تھوڑی ویر بعد پھر ایک تھم آیا کہ جن جن ک کل شبح مرش ، معداست میں پیش ہے وہ ہمر آ جا تھی! اس پر ہمارے ساتھ تمن چار اور بھی یا ہرنگل آئے اور ہم سب کو ہا تک کرمیتال لے جایا گیے جہاں ہما راطبی معائند کیا گیا۔ بطبی معائند کیا تھ، ہسپتال کے ایک کمرے کے باہر جوتے اُترواکر یاری باری اندوجانے کے لئے جمیں تاركرك كعزاكر ديا كيا۔ أس كمرے يس بس أتى بى روشى تقى جتى شام كے وقت بغير بكل كے بوسكتى ہے۔اس اندجرے میں ایک صاحب ایک برا سارجسز کھولے میز کری پر براجمان ہے۔ہم باری باری اندرجاتے توہمیں ایک عیند نی من میرے ہوئے کا تھم ملتی جم تعمیل کرتے تو صاحب موصوف سرا کھی کر دیکھتے اور جاری سربیشدی کو نچوں کے بوائے میں نا ہے ہوئے بڑے تھک شانداز میں اپنی طرف بوتے اور دیگر کوا غف کھ کرچھٹی دے دیتے بھیل کے دیگر عملد ک طرح بیصا حب بھی اپنی جگہ اورے فرعون بن کر بیٹے ہوئے سے جس کی وجد سے ان کی ہمارے ملک صاحب ك ما تھ جعز ب بھى ہوگئ مگر چند ونول بعد جب انہيں اور متعلق پية جيا تو يہ بھى ديگر ندرى طرح اوار بساس تھ رشته داریال تک نکالے لگے ادروہ ایول کرآپ کے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب میری بھائجی کے رشتہ دارول کے رشتہ دار ہیں اور یہ کہ بش مجمی جھنگ کی اُس کلی کا رہنے والا ہوں جس گلی سے محرّم ڈاکٹر صاحب موصوف رہنے والے ہیں! ہوئی نا بات رشته داری نکالنے کفن کی!

## ملتان جيل کي گوراثين (Quarantine)

ملتان آنے کے ایکے روزی نوبی عدالت میں ماعت مقدمہ کے لئے جاری پیٹی تھی جس سے فارغ ہوکر واپس جیل پہنچ تو ہیںتال کے اُس حصہ میں گئے جہاں چو ہدری انتحق صاحب کی بی کلاس کا کمرا تھا۔ یہاں ہم نے پانی بیا، چائے بنائی اور سامنے پلاٹ میں نماز ظہر یہ جماعت اوا کی۔ وراصل اِنتظار تھا کہ میں اُس جگہ کا پیہ چہاں جاری گئتی ڈالی کئی ہو اللہ کا بین ستعقل جگہ پر اپنا سامان رکھ کر پھو آ رام کریں کیونکہ گذشتہ سفر (ساہیوال تامانان)، نے طاحظہ میں رات، کینال ریسٹ ہاؤس سے جیل تک کا بیدل سفر اور بے یقینی کی صورت حال، ان سب مراصل نے بُری طرح تھکا و یہ تھا۔ سراڑھے تین بی جے کتر یب ایک فیمبر دارنے آئر ایک بجیب سالفظ یول کر بتایا کہ آپ کی گئتی وہاں ڈائی گئی ہے اس لئے اپناسامان اُٹھا تھی اور چلیں اِ بیاجنی سالفظ تھا کورا ٹین ۔

ہم نے اپنا اپنا سامان ایک مرتبہ پھر سمینا ، اپنے کند موں پر لا دااور جیل کے عنقف راستوں اور گلیوں بیل سے ہوتے اور اور جیل کے عنقف راستوں اور گلیوں بیل سے ہوتے ہوئے اور جی انہیں کے بوت ایک خون ک اور دیل بہتے۔ یہ تھی اور جی انہیں میں دارگ ختی ڈی ٹی فی بی ہوں وہی یہ ب رکھ جاتا تھ۔ ایک کونے بیل تھی اور ایک دیواروں اور کے فی شوری پر مناظم کی وہی جا ہو ہے کہ دیواروں اور کے فی شور پر مشتمل کل وہی جی ان کی میں جن کے سامنے بھی اور کی وہ دیار یں میں بر مشتمل کل وہی جی بیار کر سے انتھیں جن کے سامنے بھی اور کی وہ دیواروں بھی تھیں۔ اِن کی وجہ سے جیکیوں بیل شورف روشن کم آئی تھی بلکہ ہوا کے آئے بیل بھی وکر کھیں۔ اِن ویواروں بھی سے ہوئے چھوٹے چھوٹے چھوٹے وروازے نیک سلا کے کھنڈرات کی یاد ولائے تھے۔ ان بیل ہمارے علاوہ آٹھ دی اُور بھی اور بند سے بہتر کی وار بند سے جس کی دید ہیں تین فراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں میں تین قراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں میں تین تین فراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں میں تین تین فراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں میں تین تین فراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں میں تین تین افراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں تین تین افراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں تین تین فراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں تین تین فراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں تین تین میں تین فراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں تین تین فراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں تین تین فراہ بھی بند کے جاتے رہے تا ہم بعد ہیں تین تین فراہ بھی بند کے جاتے دیں ہیں تین تین فراہ بھی ہیں کی تا ہم بعد ہیں تین تین فراہ بھی ہیں کی دولا کے بیاں کی جاتے ہیں ہیں تین کی تین کے بیاں کی دولا کے بیاں کی بھی ہیں کی بیاں کی دولا کے بیاں کی جاتے ہے بیاں کی بیاں کی میں کی دولوں کی بیاں کی میں کی دولوں کی بھی ہیں کی دولوں کی کی دولوں کی بیاں کی دولوں کی بھی ہیں کی دولوں کی کی دولوں کی کی دولوں کی کی دولوں کے بیاں کی کی دولوں کی

عہاں بیت الخلاء صرف ایک تھا گر تھا فلش سٹم کی ہولت کے ساتھ اجس کی بدولت اس پہلو ہے ہمیں الحمینان ہوا۔
علاوہ ازیں یہاں پائی سارا ون آتا رہتا جبکہ ساجوال بیں یہ ہولتیں ٹاپیڈ تھیں۔ تاہم بعض دوسرے پہلوعجب شان
ر کھتے تھے مشل ہمیں اپنے پاس ک<sup>و</sup>م کا کوئی سامان رکھنے کی جازت نہتی بلکہ شرکہ بند ہو ہے ہیں ہے جہلے ہوئے سنور
کے طور پر مخصوص کے گئے کمرے میں جمع کروانے کا حکم تھا۔ یہاں تک کداگر کسی نے اپنے زائد کیڑے مربانے کے
طور پر دکھے ہوئے تھے تو 8 کا صاحب بخت ناراض ہوتے۔ براورم عبدالقد برصاحب نے بتایا کدایک روزان کی چکی
شن زائد جو تاد بچر کر حکم ہؤاکہ اے سٹورش رکھا کرو!

کورا ٹین میں آتے ہی ہمارے متعلق سب کو بتا دیا گیا تھا کہ بیمرزائی ہیں چنانچ بعض لوگ تو ہمارے ساتھ بات

کرنے ہے جی کتراتے جید بعض بات چیز جی ویتے کہ آپ کون ہیں ، کیے ہیں؟ اوھ اُدھر کی باتیں ہوتی رہتیں۔ اس طرز ہے ۔ ور ایشن کی توسید سے بی پوچھتا کہ آپ کی نماز تو ہا لکل ہمارے جیسی ہے کیا قر آن بھی وہی ہے؟ ای بات کا تو ہنری بات ہوتی وہ جرت ہے بی پوچھتا کہ آپ کی نماز تو ہا لکل ہمارے جیسی ہے کیا قر آن بھی وہی ہے؟ ای بات کا تو ہمیں انظار ہوتا چنا نچ ہم اپنی کہائی انہیں ساتے اور جماعت کا مختصراً تقد رف کراتے ہوئے اپنے عقائد کے متعمق بتاتے۔ اس پروہ جیران ہوتے اور اپنے دومرے ساتھیوں کو یہ کہتے کہ بھی ان میں اور ہم میں تو کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ علی حال افغائی

كوراثين من جمار بسماته مختلف الجرائم لوك آت اورجات ربليكن ايك فخض كى ياد مجمع بميشدر بكى ال كان معلى جون فغانى تقار تين سال پيم فغان بناه أخرين ك طور برا أيا تف كه خانيوال الشيش بريوبيس كه قاوة الرياسة ورو سے ندآ تی تھی اوراس کے بھول ویس أے اور اور علے بھرتی رہی بھر وہ تین بیشیوں میں ہی اس کا مقدم مکمل موااور جارسال تيدكا يروان أسليا-اس طرح يشهر مجبورال كي شهريت عنوازا جان والا 27،26ساله ميض اب ا مارے یا س بطور مشقق کام کرتا تھا۔ اس کے بیر و جارے العاط کی صفافی وراک بیس کو چی ج چا کرنا تھا۔ سی فض بڑا ہی جذائش ،خود دار اور فرض شاس مونے کے ساتھ ساتھ مہاست شریف الطبع ، نمازی ، روزہ دار اور دیا نت دار تھا۔ اس کے و من مو من المار من النجارة كو كالتسم والكرن الوتار ال ك فرض شاى كالربات سن الداز و كا ياج المثال ب كرايك اتی جلدی؟ جواباً بری متانت سے اپنی مخصوص اردو میں کہنے نگامیں توساری رات سویا بی نہیں، یہی سوچنا رہا کہ ديواري خراب موكى مول كى مان بركوبي كرنى موكى ميوياكرنا باوركل دوره مجى بالمشت بدندال روكميا! علی جان اپنے مسلک کے اعتبارے شیعہ تھا۔اے میں حضرت سے موعود علیہ السلام کے فاری اُشعار سنا تاتو وہ ب اختیار سرؤ منے لگتالیکن براوراست کس تبلیقی گفتگو ہے گریز کرتا۔ ایک دِن فارغ وقت میں أے لے کر میں جیٹر کمیا اور یو پینے لگا کرتبہارا فدہب کیا ہے۔ جب وہ تفسیلات بتاج کا توانمی کے حوالہ ہے میں نے پچھ موالات کے محرأ س بیجارہ کا دین علم زیادہ ندھاجس کی وجہ سے وہ کسی ہی بات کا جواب ندو سے پایا۔ ایسی دو تین مجالس ہوئی تو ایک روز خاموثی سے بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک بغیر کی سیاق وسباق کے بولا کراہتم اسپے مسلک کے بارے میں بتاؤ! مجھے اور کیا جا ہے تھا چنانچائے ماعت کا تعارف کرایا۔جس سے وہ مارے قریب آگیا اور تمازوں کے بعد ہم در س دیت تو ہمارے یا سید میرستا اور بر بات میں ولچیل لیتا۔ جہال بھی مواللد تعالی اس کی ہدایت کے ساہ اف فرمائے، آسمن۔

## كوراثين ميل معمولات

#### سيرنثنثرنث كاذوره

یباں کا یہ بھی معمول تھ کہ پر شند نت کا دورہ ہفتہ میں دو بار ہوتا ہوں ہیوال جیل کی طرت یہاں بھی قیا مت نے کی طرح کم شہ ہوتا۔ ہیڈ وارڈ رخوب اکر ٹی ہوئی وردی ہین کے آتا اور مشکلتیوں اور حوالا تیوں پر تھم پہلار ہا ہوتا۔

یہاں ہے اُ مُعوہ دہاں ہے اُ مُعوہ یہاں بیٹھو، دہاں نہ پھٹو وغیرہ نے خوشیکہ دورہ کے لئے بھر ورت دری کی جاتی ، صفان اخیہ الو مشقتی کرتے جبکہ اپنے کمرے جمیں خود تیار کرنے ہوتے۔ اس کے لئے جمیں اپنی تمام اشیاء سٹور میں رکھنی ہوتی ، اپنی کا گھڑا اور جوتے شید میں ترتیب کے ساتھ لگائی ہوتے، اپنا اپن فینا ( مُن کا کستر جے جیس می صندوق کے طور پر پائی کا گھڑا اور جوتے شید میں ترتیب کے ساتھ کھول کر رکھنا ہوتا اور اپن نکٹ درواز و پر دکھا کر چک کے اندرور میں ن میں دری پر استعمال کیا جوتا ہے ) اپنی چک کے ساتھ بیٹھن ہوتا تھے۔ دورہ آتا تو اُس کے ساتھ فسر وں جو لداروں ، سیا ہوں اور قید کی منبر داروں کی فوج ہوتی دورہ کا سے جوٹ کی اچرائی اورٹ ہوتی ایس کے ساتھ فسر وں جو لداروں ، سیا ہوں اور قید کی ساتھ وں ہوتی ہوتی کی اخواج وروہ کی اخواج میں داخل ہوتی ، ایک نب خواج کی دورہ کی جوشار کیا ساتھوں کی اور دو کا سے جوٹ کی لئے ہوشیار کیا ساتھوں پر رگڑ تا چلا جاتا جس ہے کر گڑ کو جوٹ دورہ کی لئے ہوشیار کیا ساتھوں پر رگڑ تا چلا جاتا جس ہے کر گڑ کو کی دورہ کی اور تھیں داخل ہوتی ، ایس طرح سے درائی دورہ کے لئے ہوشیار کیا ساتھوں پر رگڑ تا چلا جاتا جس ہے کر گڑ کو کی دورہ کی لئے ہوشیار کیا

جاتا کرنیااوب، باطاحکہ دوشیار! صاحب بہادرتشریف لارہے ہیں۔ دورہ کے دوران ہرقیدی جل توں جلال توں، آئی

دورہ پرتو صاحب بہادرہم احمد یوں میں ہے جس کی چی کے سامنے بھی گیا، کلٹ سے اعمال نامہ پڑھ کر تھم دیتا گیا کہ
دورہ پرتو صاحب بہادرہم احمد یوں میں ہے جس کی چی کے سامنے بھی گیا، کلٹ سے اعمال نامہ پڑھ کر تھم دیتا گیا کہ
اسے کھولو! دروازہ کھلنے کے ساتھ بی افسر اور ماتحت اندرا آ جائے اور ہمیں ایک طرف کھڑا کر کے پچھ ہمادی جامہ تلاثی
کرنے گئے اور پچھ ہمادے بستر کوالٹ پلے کراچی طرح سے جھاڑتے اور ہاتی ہمارے فیخ کوالٹا کر کمال ہدوردی
سے ساری چیزیں بھیرو ہے۔ ایسا وحشیان اور خوفنا کہتم کا آپریشن کیا جاتا کہ اس کی زدیس آئے ہوئے قیدی کے
اوسان خوائخ او خطا ہوجاتے اوراگر اس دوران کی سے کوئی بھی محتومہ چیز برآ مد ہوجاتی تواس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا جو
احسان خوائخ اور خطا ہوجاتے اوراگر اس دوران کی سے کوئی بھی محتومہ چیز برآ مد ہوجاتی تواس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا جو

## میری ثامت

## رقم بحق مركارضيط ، أيك تهائى برآ مدكر في والحاكو طي كى

اِس طرح سے میری یہاں سے خلاصی ہوئی اور میر سے ساتھیوں کی پریشانی دور ہوئی ، الحمدللہ۔ اس موقع پر بیٹھے معاجب کس سے بیش ہونے اور کھڑ سے ہوئے کامو وب طریق بھی سکھ یا گیا۔ بجھے صدحب شکے سامنے بیش کیا گئے تو میں اپنی

سمجھ ورطریق کے مطابق ہاتھ ہاندھ کر گھڑ ہو اتھ سے زو یک کی بڑے کے سامندہ وب ہو رکھڑ ہے ہوئے وہ کئی طریق ہوتا ہے گرجس نم وار نے مجھے بھڑ ہو اتھ س کی ظرمیر کی س دیت پر پڑئی واس نے میں ہے ہوتوں و بھڑ کر مطاب میں نے وجھ مزاحت کی واس نے بیٹر موان چاہا۔ میں نے وجھ مزاحت کی واس نے بیٹر سال طری ہاتھ کھے جھوٹ کر معا حب کے سے بیٹر ایس کے بعداس کی ظرمیر سے جہ سے پر پڑئی و س نے یہ کھڑ کر کے بیٹر کے معالی کی ظرمیر سے جہ سے پر پڑئی و س نے یہ کو زور سے دبات چا جا جا گھ تا کہ میں اس پوزیشن پر جا بہتا ہے ایک والے میں صاحب کی طرف و کھونہ سکتا تھا۔ یہ تھ مدحظہ میں صاحب کے سے بیٹر کا طریق جس کا سینے بیٹر کے معالی مورد موا

کورا ٹین کی ایک اورخ ص بات بیتی کے یہاں ہم جمعہ کے روزخ صبح کی فیم دار تے اور کسیوں کے ساتھ سے چکی میں کھد انی شروع کن میں کھود فی شروع کا کہ کو ان اور ان کے ساتھ کے کا فروغ کا کہ کو کے خواد فی شروع کا کہ ہوگا کہ کو ان اور ان کے لئے ہم لئے کہ توقید کی ہوگرا ہے بھی نہول نے قید ایو کو تنگ کرنے کا ذریعہ بنامیاہ واتھ ۔ چنا نچے جب اس مقصد کے لئے آئے توقید کی کا جو براس میں نہوں کرتے جسے یہ فصل کی کاشت کی جائی مقصود ہو ۔ بہر حال اس ممل کے بعد عماری چکیول میں زمین ہموار کرتا اور پانی ٹھڑک کرا سے درست کرویتا۔

بعد عمار مشقق علی جن بڑی محنت سے ساری چکیول میں زمین ہموار کرتا اور پانی ٹھڑک کرا سے درست کرویتا۔

قر آئی دے وک کا مجموع و

یوں تو ہم پہلی رات ہے، ہی زیمن پر مور ہے تھے لیکن موہم سر ، ہون کی وجہ سے حشرات الارض سے بنچے ہوئے سے ۔ اب یہال آئے تو موہم گر ، کا آغاز ہوگی تھ جس کی وجہ سے کیڑے کوڑوں کے نگلنے کا موہم بھی آگی تھ ۔ چند ای دفوں میں ہم نے دیکھ کررات ہوتے ہی عجیب وغریب شم کی شکل وصورت اور رنگ ونس کے بیڑے ایک آزاد کی سے ہور سے ارد گرد گھو منے پھر نے لگتے گویا ہمیں احس سی نمیں ، پچھ پتہ ہی نہیں کہ بیجیل ہاور خاص طور پررات کو تو ہم ہر حل یہ انہیں احس سی نمیں ، پچھ پتہ ہی نہیں کہ بیجیل ہاور خاص طور پررات کو تو ہم حول یہ ایک کو بند ہوتا پڑتا ہے شرائیں کسی قاعدہ قانون کی پرواہ ند ہوتی ۔ شروع میں تو ہم تو ہم راسیمعول رہ کہ جہاں اور جس وقت جس شم کے بیڑے کو دیکھ جوتی پیکڑ کرا سے شمال نے لگا دیے ۔ گر کتوں کو ، رتے اور کب تک مارتے ، آخر ہم نے سونا بھی ہوتار ایک وومر تہتو ایسے واقعات ہوئے کہ عام کیڑوں سے بڑھ کر بچھوؤں تک کو بیت ہوئے کہ عام کیڑوں سے بڑھ کر بچھوؤں تک فوہت بھی تو ہی رہی اور مختلف چکیول سے کئی بچھوگر قاربھی کئے ۔ ضدا کا شکر ہے کہ بچھو پکڑے جانے کے مار سے واقعات دن کے دفت ہی بیش آئے گر رات بھی تو ہم ن سے امن میں نہیں سے چنانچاں کا ہیں نے ویہ نے سے مار مید مورک یہ بیش معتوز تین تلاوت کرتا ، ورخاص طور پر مین شئیتہ ما حلق پرغور کرتے ہوئے پڑھ کر خد

ے جنور میں مرفقوق سے سی شرے بچنے کی التی میر تا۔ جنانچیامی اربیط ایق آفرنگ رہا کہ بیاد ما ترہے ہوئے مضمون کو ہ مقتم کی مدنا کی مخلوق تک وسیقی رکھتا۔ طاہ سے مخلوق سے بھل کیٹا سے مکوڑ کے بھی شامل میں اور وہ بھی جو صل محت دیس استہارہ کے مصد قل بیں۔

جیب تی آ ہے کہ جب بھی تھ نا کہ یہ ول کا ہارے کمروں میں آمد ہوئی، المدتفاں نے ان سے ہاخم کرویا اور کا میں سوک ہار میں کا میسوک ہار میں بھی کی تھیں لیکن فرش پر بھی میں گوفرش پختہ تھے اور و بواریں بھی کی تھیں لیکن فرش پر بھی وروں میں بھی نوف ک در زی تھیں، جمن سے کیڑ سے نکلتے دہتے تھے۔ یہاں ویکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ مرتبہ کی نوف ک در زی تھیں، جمن سے کیڑ سے نظر آئے بھی ہتر کے قریب بھی کمرے کے درمیان میں گر خدا تھ لی نے ہم بغیر میں نظر آئے کہ بھی ہتر پر کوئی کیز آئی گیر تواس سے دفاظت کا بھی بند میں انتظام فرمان وی اور جب بھی بستر پر کوئی کیز آئی گیر تواس سے دفاظت کا بھی بھی بستر پر کوئی کیز آئی گیر تواس سے دفاظت کا بھی بہتر پر کوئی کیز آئی گیر تواس سے دفاظت کا بھی بھی بہتر پر کوئی کیز آئی گیر تواس سے دفاظت کا بھی بہتر پر کوئی کیز آئی گیر تواس سے دفاظت کا بھی بہتر پر کوئی کیز آئی گیر تواس سے دفاظت کا بھی بہتر پر کوئی کیز آئی گیر انتظام موفر دیا ، لیکھنے اس کا دا تھ بھی میں کیں۔

متن نے سر بیوال جیں ایس کے بعد 5 چک ہیں رمضان کی بیک رات کا واقعہ ہے۔ گر کی شدت کی وجہ ہے صرف نیر بین کر سو یا بواتھ کہ اچا نک کسی انج نے اور باشعور کی اماری کی وجہ سے میر کی ۔ کھک گئی اور ہیں کھ کر بیٹھ گیا۔ میر افر وروازہ کی طرف تھا مگر اپ نیک میر کی نظر عقبی و بیوار کی طرف بھر کی تو بیل نے ویکھا کہ سے وہ نگ کا ایک موٹ سا خون س میز کی سر تیزی سے ووڑ تا ہوا میر ہے بستر کی طرف آر ہم تھا اور اس کا گزر مین اس جگہ سے ہون تھ جہاں میر کی کمر میں اس ورس میں ان چھے بی میں انچھی کر ایک طرف تو بیا اور جب وہ بستر پرسے گزر کر تھر سے بیل پہنچ تو بیس نے جوتی لے کر اس کی خبر کی اور خمکا نے لگا ویا۔ بیجھے بیتو پہنٹیس کہ وہ کتن خطر ناک بیڑ اتھا اور اس کا ارادہ کی تھ گر جھے اتنا یا د ہے کہ اس طرح سوتے اس طرح " ہی نیند ہے اپ تک بیدار کئے جانے پر میرا دل خدا تھ لی کے شکر ہے تھر گیر کہ اس نے کس طرح سوتے و سے بھی میر کی حق ظر مائی۔ بیل نے اس کی مدواور نفر سے بھی کیا اور اس وعدہ کو عملاً پورا ہوتے ہوئے مشاہدہ کی سے دلک جسدی، دو حی وجٹ بی کی نینست میں ڈوب جگیا۔

اس کے مداوہ یک اور واقعہ بھی ہے جواس سے بڑھ کر ہے اور وہ بھی ہی 5 چکی کا بی ہے۔ رمضان کام میدنہ تھ کہ ایک رائے بیلی نہ بھی نہ ہوئے کی بہر پیشاب کی رائے بیلی نہ بھی ۔ رائٹ کے کی بہر پیشاب کی حاجت سے میری آگھی کے دیر میں اُٹھی اور دروازے کے سامنے چیش بر نے کے لئے جیٹھ کی اور جیٹھے ہوئے میرا بایل گھٹا دیوارک کا تک جی کروڑ گئی کہ کی میں دروکی لہر دوڑ گئی کہ کی بایل گھٹا دیوارک کا تک جس دروکی لہر دوڑ گئی کہ کی

بحثر نے ڈنگ مارا تھا۔جس برفوری طور پر ہرمیسرعلاج کیا مگرورو بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ بالآخریستر پرآ کرسورہ فاتحداور درود شریف پڑھ کرا پٹالعاب آس جگہ لگا دیا اور لیٹ گیا۔ جب اُٹھا تو دردکیا وہ واقعہ تک یادنہ تھا۔ انجمدلتہ علی ذیک۔محترم چوہدری تجمعلی صاحب کاریشعراً س وقت زبان پرآ گیا ہے

ایک ہے کی خاک یا ہوں میں گر میرا ند اِس قدر کرنا

لندن بين جلسه سالانه

ا پریل کے انہی دنوں میں جب ہم وسر کٹ جیل ماتان میں تھے، لندن میں جلسر سالان اور یو۔ کے ) مواجس کی ر پورٹنگ کی ابن کی کے ذریعہ سفنے کا موقع اور مان ہا جاسہ سے دور کی ہاتھ کی گئے سویر سے کی ایاں کی شاپو سے سارے تے کے خبروں کے بعد جہاں تما کی مرخبول میں جماعت کے جلسے کی تفصیلات دینے کا بھی ذکر تھا۔ چرکیا تھا،سب ساتھیوں اور کوراثین میں موجو وغیر از جماعت دوستوں کو بھی بالالیا اور پھر جلسہ کی تفسیلات کا ذکرسب نے بڑی وکیسی سے سند ای نشر پیلی حصرت خدیفتہ استح ارا بع رحمدامند تعالی کے طویل اختتا می خطاب کا جمی ذکر تھا جتم نبوت کے مضمون پر مشتل اس معرك آرا خطاب ك ايك اقتباس كاريكار دمجى سنايا- بيآ واز ، بيرمبارك الفاظ مارے لئے بڑے تی روح پرور تھے۔اللہ تعالی نی بی می والوں کا بھد کرے جن کی بدولت ہمیں اپنے آتا کی آء زینے کا مو<mark>قع</mark> میسر آیا۔ دویا تین دنوں کے بعد شام کوہم جب بند ہوئے تو ساتھ دوالی چکی ہے محترم ملک صاحب نے آواز دی کہ جلسہ ک خبر پھر لی لی ی ہے آری ہے جھے انہوں نے سنانے اور ہم نے سننے کی کوشش توکی مگر در سی فی ویواروں کی وجہ سے صاف سٹائی نندوے رہ تھا۔ ملک صاحب نے بتایا کہ اردو کے علاوہ فاری اور ہندی میں بھی خبر آئی ہے۔ مگل صبح جب بی بی کی نشریات ای زبان میں جاری تھیں ، میں نے ریڈ ویگا یا توجہ عت احمد ساکا اگر پھر خور سے سفتے گا تو یک تبعہ وقع جو پاکشان میں جماعت حمد یہ کے حال ت پر مشتم کی تھے۔ کچرارہ و کی خبرین شروع ہو میں تو ابتد ء میں ہی جہاں نمائے یروگرام کی تفصیل بتات ہوئے جماعت احمد ہیے نئی کندول کی مندن میں پر س کا نفر 'س کا بھی بتایا۔ چذیجے ا<sup>س آم</sup>یل ز وقت طدع سے ہم سب پھر ا کھنے ہو گئے اور ریڈ ہو کے گر دجع ہو کر جین گئے۔ جہال نم کے اس پروگرام میں جلسہ سالاندلندن کے موقع پرا کھنے ہوتے والے دنیا مجر کے 37 مما لک کے احمدی نمائندگان کی منعقدہ پریس کانفرنس کا حال بزی تفصیل سے سنایا گیا۔ اِسی دوران پریس کانفرنس کی صدارت کرنے والے ہمادے امریکن نژادا الدی جناب برادر مظفرا حمرصاحب (مرحوم) بيشنل پريذيذنك امريكه كي آوازيس ان كي تقرير كاايك حصر يحي سنايا كيا-

بیدراصل جماعت پرآئے والے ایتلاء کاثمرہ ہے۔ خداتی ٹی کے فرشتے احمد ایوں کی مظلومیت اور معصومیت کو دیکھ کر پہت نہیں کون کون سے تار ہلا رہے تنے کہ حارا تعارف اور پیغام جرخاص و عام تک پکتی رہا تھا۔ افحد رند ٹم المحمد رنشہ ان نشریات کے ذریعہ حضور رحمہ الند کے بایر کت منظوم کلام کے بیالفاظ بڑے پر شوکت اندازیش پورے ہوتے ہوئے دکھائی ویے ہے۔

یہ صدائے نقیرانہ حق آشا، کھیلتی جائے گی شش جہت میں سدا تیری آواز اے وقمن بد نوا! دو قدم دور دو تین بل جائے گی جیل میں بوم سے موعود علیہ السلام

ہم ڈسٹر کے جیل ملتان میں بی سے کہ اِس دوران میں 23 مارچ کا مبارک دن بھی آیا۔ اُس روز لیعنی یوم سے موجود سیدا سام مربع میں ایسان میں بی سے کہ اِس دوران میں 23 مارچ کا مبارک دن بھی آیا۔ اُس روز لیعنی یوم سے موجود علیدالسلام کے حوالہ سے یادیں تازہ کیں اورا سینے کی ہم اسپران نے اپنے طور پرایک مجلس لگائی اور ایوم سے موجود علیدالسلام کے حوالہ سے یادیں تازہ کیں اورا سینے ایمانوں کوگر مایا۔

ما موال کی دعوت و نیمه

ان مردوتقاریب کی اس قدروسیع پیانے پراشاعت کے ذریعه احمدیت کا پیغام دنیا کے کونے کوئے میں پینچ رہاتھا اور

ا معاول سنده رابعه ای آه ایب مین پورے طور پرشا کیک رویا مان تعلق اور رشتاً و ما جادات جماعت اور عارب هاندان سندیا برات و متراش است دستار سدار مین با

یک طرف میں اس آئا ہے۔ یہ میں تا گل ندہ و سکنے ہی وجہ سے ہے قسارہ تا تو اوس کی حرف سب رشتہ ارجی کھے یو اور سے بہر است معد ست پر پہنچے۔ " فائل وا است معد ست پر پہنچے۔ " فائل وا است معد سے است معد ست پر پہنچے۔ " فائل وا است معد سے اس

گلی پیش تک کا وقف اگر چاہویل تی مگر در میں نہیں متعدول قاتوں کی بر آت سے برا وخوشوار نر را۔ ان بیس سے آیک مل قات تو 14 پریل کو 19 ولی جب اباجان بعض احب جماعت کے ساتھ دابوہ سے اور نانی جان قریباً سارے خاند ن کو 1 مورا ور گو جرا اوار سے سے کر تامیں۔ نانی جان کی ہمت کی واود نی پر تی ہے کہ یعاری اور بر حالب کے باوجود تن لمب اور تاکلیف وہ سفر کرتے یہ سی پنجیس تھیں۔ آپ کو جان کے آس پور چینے، کی کرمیر سے در بیس ماں کی مجت اور قدر ایک طوف نی جذبہ کے ساتھ بیدار ہوئی اور اس کیفیت نے مجھے جمنجوڑ کر رکھ ویا۔ اللہ تعالی نانی جان کے درج سے بہند فرمانے ، آمیاں۔

بیارے آقا ک طرف سے چاکلیٹ کا تحفد

ای ملاقت پر بیورے آقاحفرت ضیفتہ اسے الرائل کی طرف سے چاکلیٹ کا تحفیظی مدا جسے اپنے ملہ تو تیوں میں بھی بھورت اور مزید رچاکلیٹوں کا تحفیظ بھوات رہتے تھے جو در مسل بطور تیرک تقسیم کیا۔ بیارے آقا گاہے گاہے ہمیں خوبصورت اور مزید رچاکلیٹوں کا تحفیظ بھوات رہتے تھے جو در مسل حضور کی محبق سا اظہار ہوتا۔ یہ تحفیظ برے متعلقہ

حماب وهنوركا رشاه وتاك يجه يوالليت سيان أو بينا سه المناهد كر مجه المعبول النبول سن تعالم بين ابها لا الله الم الله بيره الهدندرب عالين وهنورك مع الا الارم بيغام ورم المعارجين برآ فهنورس بيابه كابخارى شريف بين النابي بيرارش ويرة عوالا جس بين بيس بين بيس بينية عن حرى رهاندين يك جماعت ل خرد وك ب اوراس ل صد قت ل النابي بيران في به كياس بين عن كاف و البي عام الدان كا عام البينة فر وجهاعت سال بيريم مجمت كرك المنادر المدالية في المحمن بين وال كاس تهديمين وشعقت بهدا تعلق الى ارت البوك سالا بيه كن المدين كراسات المنادر المدالية عام كس تهديمين والمواجه في المناز المناد المناد المنادر المدالية والمدالية المنادر المدالية والمدالية المناد المنادرة ال

### يِنْهِي مَّوِرِيْ جِيلَ مِن!

م نة ف تعدمات و الري كام الهيل فيكو القروال في ميل بجوز ياده بي محسول موقى تفي والريل عا خرتك ، طلی جبیب میں توموم مرم کافی حد تک برداشت ہوج تا ہے مگر یہاں اُس کے مقابل پر دھوپ میں نا تابل بیان حد تماست ورشدت کچی تھی۔ سار ون جولوچیق وہ تو ایک طرف رہی ، دات کے وقت بعض وقات ایک گرم ہواچیتی ئے پوسگنا جیسے بقصے کی مدد ہے تک بھٹی کی ٹرم ہوا بھینکی جاری ہو۔ اس پرمشنر دیپرکہ مروں میں بینکھے بھی نہ تھے اور جیل والمستبير كي والله والوجبر بم تووا بي جائے كے مين سامان والد مع جين تھے۔ اس لئے خيال تھا كـ الربكو نے بى ت و ساہیوں چل کے مقوائی کے مگر آج کل کرتے کرتے دن گزرنے مگے، گرمی اپنی شرت کو مین نجے لگی اور ہم یا بر نران میں نہاں ہو کر دیا تھی کرنے گئے کہ اے امتدا تو نے سخت سر دی کا موہم بھی ہے کی و بے بھی کے سام میں فیریت ے رارد یا تھا، اب مری کو برداشت کرنے کی توفیق بھی تونے بی دین ہے۔ چنا نچے مارے رب نے ماری التجا کوس اور پنجھوں کے بغیر بھی ان تنور نما کم وں میں جارے شب وروز نوشگوارطور پر گزرتے رہے، اللہ تعالی نے جورے جسموں کوایہ کردیا کر ٹری کی شدت وحدت کا احساس جاتا رہا ورهبر وشکر کے ساتھ ساتھ کے بیٹھے کی جواہیں بزے مزے سے وقت گزرتارہ، اعمد مقد بہتو ہوری کیفیت تھی جیکہ ہور بالوافقین کے سے ہوری اس مات کا تصور ر نائجی مشکل تھا چین نچیانہوں نے جیل انتظامیہ ہے منظوری ہے کر ہی رہے کمرول میں پینھے لگواد ہے اور 16 مرک ہے جمیں پنتھول کی جوامیسر آ گنگروہی بات ہوئی کہ صرف تین ہفتو سے بحد 4 رجون کو جو رکی ساہیواں و پسی ہوگی اور مس في على سن في على من تعدوبال چيور كرآن في يزع كدكى اورقيدى سكام آن في بي عند المار من الماسة آجات كورابعد يرقظهان ئب بوجات تقيد

محترم ملك محمدوين صاحب كاآيريش

ملک صاحب موصوف کو ہرنیا کی تکلیف تھی جس ہیں مسلسل اضافہ ہوتا چلاجار ہاتھا۔ جب سامیوال ہیں تھے تب آپ کا طبی معا کندہ و اتھا اور ڈاکٹر کی رپورٹ پر DIG جیل خانہ جات نے آپ کے آپریشن کا تھم بھی جاری کرویا تھا مگر ماگان آنے کے بعد آپ کا خیال تھ کہ واپس سامیوال جا کر بی آپریشن کروا تھی گے۔ جب یہاں قیام لمباہوتا کیا اور آپ کی تطیف کی تطیف میں جی شدت آپنی و آپ 16 می 1965 ، شتا بیان رجود ہے جہ رہ پر شن دو نے دیندن رہیں جدر آپ بخیریت واپس آگئے، الحمد لائد۔

جيل ميں پہلارمضان اوروہ بھی ملتان کی گرمی میں!

خواب ہو چکا تھا مگر اُس وقت کیا ہو سکتا تھا چنا نچ اُس روز ہم سب نے صرف پائی کے ساتھ ہی روزہ رکھااور گری کا طویل ون گزاراء المحمد نشد ای روزی بات ہے کدون کے دس گیارہ ہے جب بھوک اور گری خوب تنگ کرری تھی، بیس حلاوت کر کے اپنی چکی بیس لیٹ گیا۔ اس دوران کیا دیکھتا ہوں کہ کس نے جھے سرخ رنگ کے شربت سے بھرا گلاس ویا ہے جے بیس نے پی لیااوراس کے ساتھ بی میری آ کھ کمل گئی تو اس شربت کا ذا لکتہ میری زبان پر تھا اور اس کی فرحت مجھے لطف دے رہی تھی، فالحمد لندی ذاک کے۔

جب تک ملتان ڈسٹرکٹ جیل جل رہے میے کی نماز ہم باجماعت اوا کرتے کو تکہ یہاں ہمیں میں کے ملکے میں ہی کھول و یا جاتا تھا۔ ہم یا ہر نکل کر شفنڈی اور کھلی فضایش نماز فجر باجماعت اوا کرتے پھر دوس القرآن ہوتا۔ جس میں ایک آیت کی تلاوت کر کے اس کا ترجہ مختصروضا حت کے ساتھ فاکسار مجھا تا۔ اس درس کے بعد ہرایک اپنے اپنے پر درگرام کے مطابق مصروف ہوجا تا۔ دمضان کے دوران تواکثر دوست اس کے بعد سوجاتے پھر سات آٹھ بچا آٹھ کر فہاتے اور قرآن کر بھی تلاوت کرتے اور جب سوری کی تیش ہے کمرے توریخ نے گئے تو پائی چھڑک کر شفنڈا کرتے۔ بیل آو برت کر بین وست بھی حسب میں اور بہتر وفیت کر درات کر بیا دوست بھی حسب میں اور بہتر وفیت کر درات کا درجارے ملک صاحب مرحوم ہمیشہ سے کتے ہوئے ہمارے حوصلے بلندر کھے : شب سمور کا شعت واب تورگز شت اور جارے ملک کرنماز ظہر یا جا عت اوا کرتے اور گری سے بیخ کے لئے پھر کمروں میں بند ہوجاتے عصر سے پہلے اُڑ دی گائے کا مرحلہ طے کرنا ہوتا جس سے فارغ ہو کرمیب تھاتے اور عصر کی نماز پڑھے اور کھور ہوتا اور جب بند ہوتے تو روزہ ہوتا اور جب بند ہوتے تو روزہ ہوتا اور جب بند ہوتے تو روزہ کھل جاتا وراگئی میں میں جب ہم کھلے ہوتے تو روزہ ہوتا اور جب بند ہوتے تو روزہ کھل جاتا وراگئی میں مارے کھلئے سے پہلے تک کھلا د ہتا۔

رمندن میں ندر ور آگا، رتبجد کی باقد مدگ ہے تو نیت لی مگر انظ دی طور پر میج ہوئے تین بجے انحق اور پونے چار بجے
گھانا شروع کر تا اور پندرہ بیس منٹ میں سمری کھمل کر لیا۔ جارا ہر سارا کاروبارا ندازہ سے بی چاتا تھا کیونکہ اہارے
پاس منٹ کو جو تی نیتی۔ اگر تی آ سے ملازم سے نے گزرتا تو سے وقت ہو چھ لینے اور ملازم صاحب موجود تھا کہ جھے لیتے اور ملازم صاحب عام طور پر
افت ہورے طور پر درست نہیں بتاتے سے (شاید بیشل کی طرف سے انتظام موجود تھا کہ چکر میں سکے ہوئے لا و ڈ سینکر پر تھوڑی
سنٹے وقت نہیں بتاتے سے ) یوں توجیل کی طرف سے یہ اِنتظام موجود تھا کہ چکر میں اعلان ہوتا کہ اُن کھانا کھانا چھوڑ
تی جر کی دیر بعد اعلان ہوتا کہ اب امن ایک ای دن سن کی دیے جس ون قبلے ھے بغیرو ی چکی میں ہوتا ور جب

چکھے والی بھی میں ہوتا اور بند کمرول میں تیز رفتار بیکھے چل رہے ہوتے تو ان کے شور کی وجہ سے یا ہر کی آ واز سنائی شدد تی تھی اورا کثر اوقات جیل کا سائر ن بختا تو پید چلتا کہ روز ہ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔

ایک ایک کرے دوزے گزرنے گا اور پھر ہوں لگا جیسے پلک جیسکتے میں سادے کے سادے گزر گئے ہیں۔ پکھ محسوس بی جیس ہوا کہ ہم کہاں ہیں اور کس خت باحول میں دوزے دکھ دہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہم ساہوال میں بیٹے جیل میں آئے والے دمعنان کا تصور کر کے کانپ گئے سے اور ایک بیدونت کہتی یا و بی و فیرہ تو بہت دور کی بات سرار مفان ہم نے سحر کی یہ فیھ رک ک بھی وقت ہوئے تک نہ کی نیکن ہمیں ک ہم ک تھا و ہے یہ ورد کا احس س تک نہ ہوا جو عامطور پر چائے نہ مینے سے ہوجہ یا تر تا ہے ، انحمد مذعی ذیک سے خدا تھا لی ک فیص رحت اور اُس کا فیص فیس نی جو اس کے سہارے بی ہم نے جہاوا کر کا ہے میدان بھی ترکیا۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے آر آن کر یم کی دوز انسہارہ تیرہ پارول کی تماوت کی تو فیل وی اور ساتھ ہی تھیں کیسے مط حد کا نے سرے سے آئی ذرکر نے ک بھی تو فیل فی ، کمد مقد

# ایک بار پرسنٹرل جیل ساہیوال میں

ملتان سے واپسی سغر

ملتان میں ساعت مکمل ہونے کے بعد 4 جون 85 ء کو جہیں اطف علی کہ سر جوال ہوئے کے لئے بہاری گار دیگ استان میں ساعت مکمل ہونے کے بعد 4 جون 85 ء کو جہیں اطف علی کہ روز کے جوئے ڈیوڑھی کی طرف میں ہے۔ چن نچہ ہم نے فوری طور پر اپنا سامان پاندھا اور'' تھوا ب کوج کرو' کا نعرہ انگات ہوئے ڈیوڑھی کی طرف چل ویئے۔ گواس دن ہم روز ہے سے تھے گر سفر سے میں پہلے ہم نے افظ رکرایا تھا۔ ڈیوڑھی پہنچ کر ہمیں پہلے تو جھنڈ یاں گائی گئی گئی رہمیں گاڑی میں یاد نے کو ہم شیر۔ اگر چہ ہمارے ایک ایک ہاتھ کو وہھنگری لگائی گئی میں گرایک ایک ہتھنگری کے سرتھ دودوا فر دکو باندھ دیا گئی تھا۔ اس حالت میں ہم نے اپنا سامان معمول سے کچھنڈ یادہ او نچی گاڑی میں ل دا۔ گری اس قدر تھی کہ ہم است میں بہدے شر ابور ہو گئے۔ یہاں باہر احباب جماعت بھی کائی تعداد میں جمع شرعی جمند کی جمد سے بیاں باہر احباب جماعت بھی کائی تعداد میں جمع شے پر سامان لادتے میں جماری مدی۔

یماں سے ہماری گاڑی روانہ ہوئی تو پید چلا کہ ملتان ہے ہمارے احباب مرم چو ہدری عبد الرحیم صاحب اور مرم انوار الحس صاحب بھی ایک علیمہ گاڑی میں ہمارے ساتھ ساہیوال تک جارہے ہیں۔ احباب جماعت کے اخلاص اور

محبت کامیعالم تھا کہ ملتان شہر میں ہی ایک پٹرول بھپ پر تیل لینے کے لئے گاڑی رُی تو ملتان کے کرم عبدالحفیظ صاحب ایڈووکیٹ اور کرم مٹس الاسلام صاحب اپنے بیٹول کے ساتھ اعاراتھ قب کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے۔ یہاں انہیں گاڑی کے اندرا نے کی اجازت ل گئی چنانچہ کچھ ویر جمیں ان کے ساتھ بھی مل بیٹنے کا موقع مل گیا۔

ملان سے باہر فکل کر یکھ بی دور بینچ تھے کہ ہماری بس رک گئے۔ انچارج گارونے بتایا کہ ہمارے ساتھ جس کارنے جانا ہے ، انہوں نے یہ بازک را تظ رکرنے وکہ تھا۔ تھوڑی بن ویر میل ملک فاروق تھو کھ صاحب کی HONDA کار و ان کے بیانی تعرب ملک زیر صاحب ڈر سوکرت ہوے یہاں پہنچے گئے جس میں ان کے ساتھ تھرم انہیں کرفسی بنگا لی صاحب مر في سلسله عمرم چوبدري عبد الرجيم صاحب اور مكرم چوبدري انوارالحن صاحب في (يرتيون احباب الله كو بیارے ہو بچے ہیں، اللہ ان کی مففرت فرمائے، آمین )۔ پھر ہمارا بہ قافیداس طرح سے روانہ ہؤا کہ مکرم چوہدری الوارائس صاحب ائركت يشند كارے أركر مارے ساتھ آئينے اور سارا راستہ مارے ساتھ بى سفر كيا۔موصوف مر بالآن آئے کے چندروز بعدائیے کی محکماند مقدمہ کی وجہ سے اس جیل میں دئے گئے تھے ورچند بفت سرکار کی مبمان رہے تھے۔اس دوران مارے ساتھ انہیں خاص اُنس ہو کیا تھا کہ اِن کا پیشتر دفت مارے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ راستد میں متعدد چگبول پرزک مروقفہ کیا اور کھا نا وغیرہ کھایا۔ ایک جگدز کے تو یقین ندآی کا کہ یہ پاکستان ہی ہے! مڑک ك كناد بيدايك خوبصورت ائيركند يشند ريستوران تفاهر اندر داخل موت توكيا ملازم اوركيا ما لك سبحي احترام رمندن میں بستر بچھا ہے خواب فرگوش میں مست متھے اس ریستوران میں گھنٹیڈ پڑھ کے قیام کے دوران ہورے نام ير وليس في بحي خوب موجيل كيس مرف ايك پوليس حوالداراس دوران محروم ربا ورده بھى اپنى جہات كى وجہ سے ك اس نے سفر میں بھی روزہ رکھا ہو اتھا۔ یہاں سے روانہ ہوئے توسنشرل جیل سامیوال کے سامنے بھٹے کری بریک تل ۔ گاڑی ہے اُتر مے تو مقامی احباب ہمارے منتظر منتے جن مے ملاقات کرنے کے بعد داخل جیل ہوئے تو وہی روز اول و معدت بول علی کال کال کال کر ادارے ساتھ ہیں آر ہاتھا۔ جب کہتے بھی ہم یہاں ہے جی گئے ہو ہے ين توجواب ملتا كماب وه دُورنيين اب لعلواني صاحب (عناس منذ نت جيل كانام) كا دَور ٢٠ سيتو خير چند دِن من عى يديا كري كديه نيا دورتها يا يرانا تا بهم أس وقت مستلد إن طازمول سے نفشے اور إس مرحله سے كزر سف كا تھا جوآخر کار طے ہوئی گیا۔

ایک مرتبه پھر 7 بلاک میں

ملتان سے سامیوال واپس آئے پر ڈیور حی میں جواستقبال ہو اسومو اظرائدرآ کرتو چرہے جمیں دہشت گرداورعادی

جرم قراروے کرا ی قصوری پہرہ 7 بلاک یں بند کرد یا گیا جہاں بالکل ابتدائے اسیری میں 68 راتی کاٹ چکے تھے۔ ال خبرك يد چلتي ريميلة وايك جيئاسالگا فجرحكام سے يو جين اجسى، بيزيال لگانى كيول جول رہے مو؟ اس پروه بيكم کچیشر منده مونے! جب جمیں پہلی مرجبہ یہاں رکھا گیا تھا تو اُس وقت سخت سر دی تھی اوراب اس شدت کی گری کدالحفظ والا مان! چر يرى تبيس بلكه اب كي ميس إن جهوف چهوف كرول بيس تين تين كي بنجول مي بند كميا كيا- بهم يهال بندتو مو گئے اگر جمیں مونی پیدا نہ تھا کہ بہتے تھی ہیں آ زہاش موں کیکن اس تھیں کی دولت سے ماد ماں تھے کے امار تعالی اس آ ز ماکش ہے بھی سرخرو ہی کر کے نکا لے گا ، انشا واللہ اس لئے ہم سب پورے حوصلہ میں تھے۔ یاور ہے کہ یمال ہم چو فر دورها أياتفان وي ساتقي كرم يوبدري تق صاحب وبوجه كالكان پيدون دي كي يش جيواد يا مياتف ا پنی اپنی چکی میں بند ہونے کے بعد ہم نے ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا اور ملازموں سے راہ ورسم بڑھائی تو چد چلا کدای بلاک بیں فیروز والیضلع گوجرانوالہ کے ایک احمدی دوست برا درم نصر اللہ گورا بیصاحب (استاذی الممکرم مولا تا ففس اہی بشیرصا حب میٹ سسد کے بھا نجے انجی بیں۔ اُن سے باتیں بودی رہی تھیں کہ بر برک بھی سے قیص آباء كم الول نامى ايك صاحب مى مار يساته دابط يل آكت مار عاهمى و فكاعم مواتو أنبول في بتايا كده گزشترسال مارے عکیم مولوی خورشیراحدصاحب (مرحم)صدرعمومی ربوه کے ساتھ فیصل آباد جیل میں رہے ایل اور ان کے ساتھ نوب اچھا وفت گزار چکے ہیں۔ فطاری کے وفت نھرا مند صاحب بے تخم باسنو ( تخم معنظاں ) وارشر بت جُجو، یا جے برف کے بغیر بین "ویا کزول دوا پینے کے مترادف تھا۔ اس سے انداز واگا یاج سکتا ہے کہ 7 یا، ک میں قید<mark>ن</mark> كس طرح كزاراكرت إين اانبول في كعاف محتلق بهي إديماتوجم في بناياكه بإجراء تع موة بمس عرم ملک تعیم الدین صاحب نے روٹیاں تو مکڑائی تھیں اور سالن کے بارہ میں بڑایا تھا کہ وہ سامان کے ساتھ بجوادیں گے، ال سے فکر شد کریں آج ہے گا۔ پچھود پر بعد وی بول صاحب نے پھر بوچھ یا کدس من آ یا کیٹیل جنگی میں جواب من کر انہوں نے وز خودایک پلیٹ بیل تھی اورشکر مد کر بھجوادی جس کے ساتھ ہم نے رات کا کھانا کھ یا شکر کیا ،نمازیں پڑھیس ور مگلے دن کے سے تیر ہو کرسو گئے۔ اگلی صح بہت ہی صح قریباؤ بر صود بچے کھاناتشیم کرنے و سے نے آ کر جگایہ ور ہم نے تصانا ے کرر تھیں۔ پھرا تھے ورباجہ عب تہجداوا کی۔ای دوران باہر دروازہ کے ساخے ول طازم بیکھر تھ اس نمازے فارغ ہوکر دیکھا تو دوپلیٹیں تھیں جن میں ہے ایک میں دہی تھااور دوسرے میں خربوزے کے چند کھڑے۔ بیا براورم نصر الشدصاحب نے بھجوائے ہتھے۔ وہی کا اُس وقت اور اُس جگہ میسر آنا اور وہ بھی غیرمتو قع طور پر ، ہمارے لئے غیر معمولی نعمت تھا۔ ہم نے بس اُس وہی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی روٹی کھائی اور یانی لی کرروز ہ رکھالیا ، المحمد مشہ

## مبيرك شروعاني واسماني تربيت

ميل خيار جهان سررون بندر بنام وريا قاملاه يت الماريش فيه الصحف بندهو ماه تعاريبها يبعد تج المقداس مت بیت الخلاء کے استعال میں سخت تکلیف وه صورت حال تھی۔ بعد میں احساس ہوا کہ اللہ تعالی اِس طرح سے دراصل آئدہ آئے والے حالات کے لئے ہمیں تیار بھی کررہاتھ جیسا کہ آئندہ صلحات میں ذکر آئے گا کہ کس کس اذیت تاك صورت حال سے بمس كررنا يزار برچندك بم تكليف بل سنے كر يريشان بالكل ندستے بلك انس خوشي سالات كزارتے رہے منكل كروز جم يهال آئے تصاور خيال تھا كراكے روز بدھ كوصاحب بمادر كا دورہ ہو كاتو أن سے وورہ تو گذشتہ روزمنگل کوجو چکا کیونکد منے صاحب نے دورہ کا نظام الا وقات بدل دیا ہے۔اس پرجمیں پھر جھٹکا سالگا كاب يبال سخبات كے لئے بورا مفتدا تظاركر تا يزے گا۔ سوچاتواحساس مواكديداس لئے ہے كمفدا تعالى برقهم ك ظامرى مباروں كے بت تو رُتا چاہتا ہے تاكرة م خفيف سے شرك سے يكى بج رہيں - سار سے دورا سرى بيل الله تهاں نے قدم قدم پرغیر ابتد کا سارا بینے سے اپنے فضل کے ساتھ بجایا۔ کوئی ہات ہمارے حق میں تھی استقدمہ کے اندان سے برآ خرتک مخاغوں نے برقتم کے غیر قانونی اورغیر اخدتی ہٹھنٹدے استعمال کے بھیش کا نتیجہ جادے خلاف کی وجد کے بغیر فوجی عدالت بیں جارے مقدمہ کی ساعت ، بیسب پکھاس کے تھا کہ خدا تعالی مخالفوں ' و ب<sup>وت</sup>م ئے مَروں اور حربوں کا موقع و نے رپھر جمیں اس خطر نا ک اور خوفن کے صورت حال میں سے کال کر بچاہے تو سَ كَ قَدرت كابية عِلْهِ كَا ورائ فَيْ سِينَ بَهِ، جَاسَكُ كَانْ اللهُ اللهُ يزر ببرحال الرجيون عنه واقعه يل بكي ہ ، رے لئے گہر اسبق تنی اور تو یا خدا تھ ان ہے میں جھنبوڑ اتھ کے دیکھومیر سے ملاوہ کی اور طرف نہیں و کھنا۔ اندکر ہے كتمسبال المتحان ش سوفيعدكا مياب مول المن ي

یں خجھ سے نہ ماگوں تو نہ ماگوں کا کسی سے میں تیرا ہوں، تو میرا خدا ہے مواجعال ہوتا موں موجم مرایس جب ہم یہاں تقوسو چا کرتے تھے کہ گرمیوں میں یہاں چوٹیں گفتے بندر ہے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا ۔ وکا کیوند یہ کم سے بند ہوئے ہوں گے اور اب ہم میں اس وقت یہاں تھے ہوں گے اور اب ہم میں اس وقت یہاں تھے جب مری اپنے عرون پرتھی۔ یہاں آنے کا گے روز سورتی بنی بھر پورتپش اور تمازت کے ساتھ بلند ہونے لگا تو ہم بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمہ یاران کا نعروں گا تے ہوئے تیاری کرنے لگے۔ دین جرست کی بات تھی کھونکہ ہمتو اس انتظار میں سے کہ جو سے تیاری کرنے سے کہ

ان ب ارزن کے پرزے تر بیباں یہ اول تر فرن مصور دور کہ ن کر وی کے میں وی کے میں است کی است کی است کی کا طرز پر بتایا ہوا ہے کہ گرمیوں کی دھوپ ان کے اندرا کر ان کے باسیوں کو کہیں عمل کم باب بیج فر میں اور ان کے اندرا کر ان کے باسیوں کو کہیں عمل کم باب بیج فر میں اور کر میں اور می

اس پہلے روز ہم ہیں ہے بعض کی ملاقات بھی آئی جس سے طالات عاضرہ کا توکسی قدر ملم ہؤ الیکن 7 ہلاک ہے نجات
کی کوئی صورت بنی اور کھل طور پر ہمی وست ، پسینہ ہے شرابوراور بحالت روزہ دامارا پر سفر جاری رہا۔ بڑی مشکل سے نماز ظہر کا وقت ہواتی ہم نے باہروھوپ میں پڑے شئے سے پائی لے لے کروشوکیا اور نمازاوا کی ۔ پھر عمر کا وقت تھا کہ ہونے کا نام ہی شدلیتا ، پروفت سب سے کڑا تھا کہ گری کی شدت اپنے عروج پرتھی ۔ بہر حال بیدوقت سب سے کڑا تھا کہ گری کی شدت اپنے عروج پرتھی ۔ بہر حال بیدوقت بھی گذر کیا اور اثر دی کا سند بسرطا جس سے قدر سے سکون ہوا کہ چلیس اسی بہانہ چند لیجے باہر کھلی فضاء میں گذر میں گے اور ساتھیوں کے چرے ، بکھیں گری سے بھی بواک طرح آڑے ۔ اور بہر کمرے بدل کرد کی جیت بید بوگے جس کے بعد شم بواک میں میں ہوا کہ وار سرمیوں کے کھا نے کہ ہوا کہ ان سروج عروب کے مطابق کھا تا بھوا یا تھا۔ سورج غروب جیل کے لئے سہیوال شہر کے مشہور خاندان فرشتوں نے اپنی روایت کے مطابق کھا تا بھوا یا تھا۔ سورج غروب جوتے ہی واقر مقداریش پائی کے ساتھ افظاری کی اور اس طرح سے زندگی کا ایک اور یا دگارروز و کھل ہؤ اہ المحد لللہ۔

ا گلے روز سحری اور نماز کے بعد ہم لیٹے تھے کہ دروازہ کھنے کی آواز نے اُٹھا دیا۔ باہر دیکھا توسامنے کھڑے ہیں دارؤ رن ما حظہ کے لئے تیار ہونے کا حکم من یہ جس پر ہم فوری طور پر کشے اور تیاری کر کے تھنی گھر کی طرف جس و سے جہاں ہملے ایک اسسٹنٹ ہر ششانٹ سر ششان کے مامنے بڑے صاحب کے ملاحظہ کے لئے بھی دیا گیے۔ بہاں انتظار کرتے کرتے کی گھنے گزر گئے گرص حب بہددر نے آئے کا نام ندلیا اور بالہ فر سی رہ جا کے بھی دیا ہے۔ بہاں انتظار کرتے کرتے کی گھنے گزر گئے گرص حب بہددر نے آئے کا نام ندلیا اور بالہ فر سی رہ جا کی گھنے گزر گئے گئے گئے میں بہدور نے آئے کا نام ندلیا اور بالہ فر سی بہدور کی بیان سے باہر ہے کیونکہ ہم تو اس تیال سے نوشی خوشی بہاں آئے تھے کہ چوآئ مدحظہ کی سی تو ہو کہ گی گر ایسا نہ ہو سکا اور طز ہ اس پر بیدکہ گئے روز جمد تھ ۔ چی تھی کا دِن ! گو یا اب بات ہفتہ پر جا پڑی تھی۔ 7 ہلاک میں تو ہو ان کی گر ایسا نہ ہو گئے گزار ناتھا۔ اس پر بیدکہ گئے روز جمد تھی ۔ چی گی گو ون اچ ایسی اپنی جگر کو شے جہاں جمیں ملاحظہ تک ہرصورت میں وقت گزار ناتھا۔ اب مع یدود تھی دن ! بہر حال چارہ کے ایسی بات ہفتہ پر جا پڑی تھی۔ 7 ہلاک میں وقت گزار ناتھا۔ اب مع یدود تھی دن ! بہر حال چارہ کی ایسی میں ملاحظہ تک ہرصورت میں وقت گزار ناتھا۔

## 7بلاك يين بإجماعت ثماز جمعه

کے روز بحد ق ایس بہ سم نے بیت بیت ورا بیا ہی واقع یہ رحمت بیت اللہ دوجگہ پڑھا کید دوجگہ پڑھا کو کہ ہم تین تین کروپ میں بیارہ مال پوری مسئون تیاری کے ماتھ ہم نے یہاں مذصر ف بید کہ جعد پڑھا بلکہ دوجگہ پڑھا کو کہ ہم تین تین کے کے پہلے تو ہم اُڑ دی کا اِ تظار کرتے رہے تا کہ نے کروپ میں جاکر دی میں دو کم وال میں تھے۔ جعدی ادا کیگی کے لئے پہلے تو ہم اُڑ دی کا اِ تظار کرتے رہے تا کہ نے کم وال میں جاکر ہی شروع کریں اُدھواڑ دی اور ہے میں کے چاواڑ دی لگا وا چیا نے بھارہ ہور کا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جعد پڑھ لیے جائے۔ ہم نے جعد چنا نچہ اِ تظار بسیار کے بعد جب مورٹ اچھا خاصا ڈھل چکا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جعد پڑھ لیے ہا گیا۔ ہم نے جعد کی نی تو وہ الافتی آ گیا اور افر الفری مجا گیا۔ ہم نے جعد کی شروع کی میں ہور کی اور اس طرح سے جملاک کی تاریخ میں میں ہور کی تاریخ میں طرح سے ہور کا کہ کی تاریخ میں طرح سے ہوراک کی تاریخ میں شاہد ہور کا گیا ہوں افر ملک کی اور اس طرح سے ہمال کی تاریخ میں شاہد ہور کا گیا ہوں افر میں کہ اور اس طرح سے ہمال کی تاریخ میں شاہد ہور کا گیا ہوں کا کہ دیا ہوں افر کی اور اس طرح سے ہمال کی تاریخ میں شاہد ہور کیا ہوں افر میں ہورہ ہورک کی تاریخ میں شاہد ہور کا گیا ہوں افر میں ہورہ کی ہورک کی باریک کی تاریخ میں شاہد ہور کے ہور کی ہورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کیا ہورک کی ہورک کی ہورک کیا تھا ہورک کی ہورک کی ہورک کیا ہورک کیا ہورک کیا تو ہورک کیا ہو

#### 7بلاک ہے تجات

ا معلی روز ہفتہ کی ملی گھٹی طاحظہ کے سئے جمیس چھ کا رہا گیا گھرا ہے جمیس کہا گیا کہ دینا سرمان بھی لے لیس کیونکہ

آئی جس میہاں و گہر نہیں ، یا جانا تھ بلکہ طاحظہ حظہ کے جعد جمیس ہے مستقل مستقر پر بیج کے جانے کا پروگر م تھے۔ تن کی دور کا ملاحظہ حس کی وجہ ہے تنجیم یا انتواء کا خطر و موجود تھ گرا ہدنے یول فضل فر مایا کہ ہم جوآ خر پر بیٹینے سے کئی کرما حقہ کے ہیں گئی آئی پر انی جگہ چینی کی چس و سنے کی سے کہ سیادر نے ہماری گئی آئی پر انی جگہ چینی کی چس و سنے کی ہدارے کی اور جمیں طاحظہ کے مل جس سے گزارتے کے بعد سید حاویاں پیجواد یا گیا۔ جہاں ہم فیصلہ سنا نے جانے تک دسے اور بڑے کے اور کی مل قوم رق ہم بھی تھے تا ہم میں جھے تا ہم میں جھے تا ہم میں جھے تا ہم میں جھے تا ہم میں دوجان کی گرائی بھی میں ان مرد کے گئے۔

### بهيوال جيل بين رمضان كااختيام

ملتان سے داپسی پر ہمار ہے ساتھ جوگز ری اُس کا حال آپ پڑھ بھے ہیں۔ اِبتدائی ایام 7 بلاک بیس گز رہے جہاں ہم مکمل طور پر آبی دست بتنے ،صرف روزے رکھ سکتے تنے یا زبائی تلاوت قر آن کرنم کر سکتے بتھے سووہ ہم کرتے رہے۔ 5 پیکی بیس آئے کے بعد باجماعت ٹمازوں اور تلاوت کا خوب موقع ملاء یہاں تک کہ پچھلی ساری کی الشاق کی نے پوری کردی ، الحمد لللہ۔ بیس توصحتر م ملک مجد دین صاحب کوساتھ بٹھا کر تلاوت شروع کردیتا اور ملک صاحب اے

المتحدث المتحدة أيضن منط بالت مع في الرافظ التي المتدامية المجداء تقام والي تقاش في الجدت ومندال الأثاري المتحد المحدد ا

## جيل ميں پہلی عبيد لفطر

ہم نے اس تاریخی عید کے باہر کت ون حضور کے رشاد کے مطابق غرباء کی خدمت میں تھ کف بھی پیش کئے اور سکون اور خوشی کی بے پناہ مذت سے محظوظ ہوئے۔ خدا تھ کی کاشکر ہے کہ اس نے جیل میں بھی ہمیں بیدہ فیق بخشی کے ہم حضور کے اس رش دپڑمل کر تکیس مے عید کے روز جہ رہ کھانا گھر ہے گیا روبارہ بیج کے قریب آیا جو روسٹ مرغ پر مشتسل

## للانخافوا ولاتحرلوا الانخافوا ولاتحزلو

" پس میں ان نوجوان سلوں کوجو بنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ بمرکسی عید من عیں بنا تا ہول کرتم ر بوہ کے مجور باسیوں ک میرمن وَاورای مید پر راضی رہوکہ سے عیدین خوش فیبلی سط سی تو م کونصیب ہوا کرتی

ہیں۔ ایک دوست نے ربوہ کے باسیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بہت ہی اچھا تبعرہ ان پر کیا۔ وہ سب بہتیں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ: 'ربوہ اداس تو ہے مگراس میں مجھے موجیس مارتے ہوئے طوفان نظر آتے ہیں الشاقعہ کی ان طوق نوں کواسپے خاص فضلوں سے نوازے'' حضور مزید قرماتے ہیں:

ہاں تم وہی عیدمنا ؟ جو تکھر کے مظلومین کی عید ہے۔ وہ عیدمنا ؟ جوان خدا کی راہ میں اپنے رب کی محبت میں قید ہو نیوالوں کی عید ہے کہ جب ان کو تھکڑیاں پہنائی جاتی تھیں تو وہ ان کو چوہتے تھے اور نعرہ ہائے تجمیر بلند کرتے تھے اور پولیس اور وہ ظالم جو تماشا دیکھتے تھے وہ جیران ہوتے تھے کہ یہ س قسم کی مخلوق ہے؟ کس ملک کے باشندے ہیں؟ ایسے نظار بے توانہوں نے پہلے بھی نہیں ویکھے تھے۔

ہاں تم وہی عید منا کہ جوان سپوتوں کی عید ہے جوضلع تھر پارکر میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رقم اور اس کی وی جوئی تو فیق کے ساتھ اسلام کا حجمنڈ اسر بلند کئے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے شاپنا سرگوں ہونے دیا تھا موتشد د کے سامنے۔ نہ کلہ تو حید کا سرگوں ہونے دیا ، شہ احمد یت کا سرگوں ہونے دیا۔ انہوں نے ماریں کھی تھی اور ہے ہوش ہو گئے لیکن اپنی بلالی شان کو انہوں نے زندہ رکھا۔ وہ ان ویران بستیوں میں ہی بیدا ہوئے سیالی اور لوگ پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اسپے نور سے ان تاریک بستیوں کوروش کر دیا اور ان مردہ بستیوں کوروش کر دیا در ان مردہ بستیوں کوروش کر دیا در ان مردہ بستیوں کوروش کر دیا

پس میں ان نو جوان تسلوں سے کہتا ہوں جواپتی ہاؤں سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیسی هیدمنا نمیں؟ کہتم تھر پارکر کے او جوانوں کی عیدمنا ؤ ان خلصین کی عیدمنا ؤ جن پر آئندہ احمد بہت کی آنے والی نسلیں بمیشہ فخر کرتی رہیں گی ۔ جنہوں نے آسان پر نئے درخشندہ ستاروں ، ٹی کہناؤں کوجتم پخش ہے ۔ جوگیت گاتے ہوئے جیلوں میں جاتے رہے اور جیلوں کی مموم فضاؤں کو ، نر ہرآلود فضاؤں کو نر ہرآلود فضاؤں کو نر ہرآلود فضاؤں کو نر ہرآلود فضاؤں کو نی تازگی بخشخ رہاور نی پاکیزگی عطاکرتے رہے۔ وہ یہ گیت گاتے رہے ۔ اور جیلوں کی مموم فضاؤں اس کو ، نر ہرآلود فضاؤں کو نئی تازگی بخشخ رہاور نی پاکیزگی عطاکرتے رہے۔ وہ یہ گیت گاتے رہے ۔ اس کی بینون کی تازگی بخشخ رہاور اس سے جمعے بہت لطف آیا کہ ایک احمدی نو جوان نے بینو کی بینون کی جوانے بینوں کی جانب کے جانے ماتھ تو وہ کہ طیب کے بعد یہی نظمیں پڑھے جاتے ہے ہو وہ جینوں کی جانب کے جانے جاتے تھے تو وہ کہ طیب کے بعد یہی نظمیں پڑھے جاتے تھے اور جیلوں میں بڑھے جاتے تھے اور وہ کہ طیب کے بعد یہی نظمیں پڑھے جاتے تھے اور جیلوں میں بڑھے جاتے تھے اور وہ کہ رہے دے۔

پس میں ان تو جوان نسلوں سے کہتا ہوں جو اپنی ہاؤں سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیسی عید منا تھی جہمیں اگر عید
کا اسلوب نہیں ، اگرتم عید کے منانے کے آسائی انداز سے بے خبر ہوتو ان نو جوانوں سے بیکھواور وائی عید
مناؤ جو کھر کے احمد کی ماؤں کے ان لعلوں کی عید ہے۔ ان سے عید منانے کے گر بیکھواور اللہ تعالی کی طرف
سے آئے ہوئے ابتلا پر صبر اور شکر اور رضائے باری تعالیٰ کی خاطر وکھ اٹھ نے کا رستہ نہ چھوڑو۔ بہی
کامیا بیوں کا رستہ ہاور بھی وورستہ ہے جس پر حقیقی عید ہی نصیب ہوا کرتی ہیں۔ وہ مجیب عید ہے جوان
لوگوں نے وہاں منائی اور مناد ہے ہیں۔ ان کے واقعات استے تنظیم المثان ہیں اور استے بیارے ہیں کہ
ان کے ذکر سے ایک مجلس نہیں کئی مجلسیں زینت کھڑ کئی ہیں۔ ایک نوجوان کیسے ہیں کہ

''جب جمیں قید کر کے لے جایا گیا تو زنجریں پہنا دی گئیں اور میری جھٹوری اتی تنگ تھی کہ اس کی وجہ سے
سارا باز وسوج گیا اور سیٹوں پر بھی نہیں بلکہ وین کے پٹیج بھایا گیا۔ گری اتی شدید تھی اور آ دی اسے زیادہ
سے کہ بظاہر کوئی وومرا انسان جب اس کا تصور کر ہے تو اس کے رو نکٹے کھڑے ہوجا تھی۔ اس قدر
شدید تکلیف میں ہم سفر کر رہے ہے گروہ باہر کا انسان نہیں جانتا کہ تمارے دلوں پر اُس وقت کیا گزردی
سے بھی ؟ ہم اللہ تعالیٰ کی جد کے ترانے گارہے ہے۔ ہم اسے خوش ہے اور اسپینے رہ سے اتنا راضی ہے کہ
باہر کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔''وہ کہتے ہیں کہ

'' جب جمیں مٹی کی جیل میں پہنچایا گیا تو اس وقت جھے امیر مقرر کیا گیا اس قافے کا جوجیل میں وافل ہور ہاتھا۔ میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ جراجمدی تو جوان نے جیرت انگیز تعاون کیا۔ ان کے حوصلے بلند ہیں اور کلہ طیبہ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرئے کے لئے تیار پیٹھے ہیں، ہم بیع بدکرتے ہیں کہ کلہ کی حفاظت کریں کے اور حضزت محمصطفی مان چیج کا نام روثن سے روثن تر کرتے چلے جائیں گے۔ حضور وعاکریں الشرسب خدام کو ٹابت قدم رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ہم سب لڑکے نماز تہجد اور فرض نمازیں باجماعت اوا کرتے ہیں اور اپنے خداسے دوروکر وعائیں کرتے ہیں کہ احمہ بت کی فنے کو جلد لائے اور جمیں اجمد بت کی خدمت کی تو فیق عطافر ما تارہے۔ دعاہے کہ آپ کا سامیہ بیشہ ہمارے مر پر قائم دہاں کا مائیہ بیشہ ہمارے مر بر برقائم دے اس کلے کی خاطر ہمیں اپنی جان جی قربیان کرنی پڑے تو خدا کی جسم ایم ٹابت قدم رہیں گے۔ خدا کی حضرا اس کلے کی خاطر اپنی جان ، اپنا مال ، اپنی اولا وہ اپنا سب کچھ تربان کرنے سے لئے تیار پیٹھے ہیں۔ ہم

جوفتنف واقعات وہاں سے سے رہان میں سے ایک فط ایک احمد کی وسلم کا ھی ہے ۔ یہ ش اجرموراني جونوكوث يس ربائش يذيريس-ان كاجب ش خط يردور باتفاتو مجمع سنده كى ايك رسم ياد آ من سندھ میں برام ہے کہ جب وفی مخف نہایت بی کمینی ، ذیل ، اخلاق سے مرئ ہوئی ، انسانیت سے عرى بونى حركت كرتا سے تو اسے وہ بنجه وَهات بين اور اس كا نام انبول أن الله الله علان ركا م ہے۔ ''کھن '' وینا یا' کھن '' وکھانار میں توچونکدان رواجوں سے پوری طرع، قض نہیں تھا۔اس ک حكستين نبيل جان تفاريل أي عدي وهي يأسايين به يُونديد تا شديدر مل بيد كرتاج "كعال" كـ " صل " وكل ير بعض اوك جانس دے ويت يي وكر وك مرت سے يي روك وجات إلى وارى ذلت كانشان مجموع تا ہے توجب ميں نے يوجه توانبوں نے به كريد يائج تحديد يائج عنو ب كانشان ہیں۔جب ایک مجبور آ دمی ورب س آ دئی کی اورط میں سے اپنظلم کا بدیمبیں لے سکت تو او خالم کو پھر اس طرح تھیٹر ہارتا ہے اس کے منہ پر۔ووائے "کھلا "وکھادیتا ہے کے میری طرف سے مید یا کچ لعثتیں ہیں تم اب جو جاہتا ہے جھ سے رُرزر یونسلم جن واللہ تھالی کے نظل کے ساتھ اتھ یت کی برکت ہے شرک سے اجتاب کی توفیق می جو بتو س کی پرستش کی کرتا تھاور سے جماعت احمد یہ عرفروش ن کلمہ تو حبیہ پڑھادیا اوراس کا خاہر اوراس کا وطن روٹن کرویا۔ مشرکول ہے ووموَ حدین میں واخل ہو گیا اور مؤحدين سے وہ حفرت محرمصطفی مان الله بروروو مصيح وال بن كي ورخدا كے ففل سے اسے بررنگ مل اسلام كى عظيم اشان خدمت كى تو فيق لمتى ربى تو كيتے بيل ك

الن سادس ( ا پن مشند تھ بارس ) میں سالمر کو گائی ہے ہے۔ کید نظیم بھط و تسور کے گئی میں ہدایت تھی کرچنی فظر بندی کا تھے وہ بالوراس کے ساتھ ہے تھی کران کوئی (ع) گلائی دی جائے اور جیر کوئی ہے ہدایت تھی کرچنی تھی ہیں ہو گئی ہے ہیں ہو گئی ہو ہے اس میں ورند رو مصاد بھی پیش نیش کیا ہو ہو گئی ہی شدید تھی تاوی ہو گئی ہو ہے گئی ہو ہو گئی ہو ہے گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہے گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

یدہ حمدی و قف زندگ بھی تھے اور اب بھی واقف زندگی ہیں۔ یہ وہ بین کے جیس میں نے بیان کو ہے ان
کو ہندووں سے حمدی مسل ن ہوئی تو نیق کی ور ان کا ایک ہاتھ سے بھی وہ ' کھل تا کہ ہمیں دے کئے

ویسی زنجے و ب میں جبڑا ہوا تھا۔ اگر یہ چا ہے بھی تو وہ اس ایک ہاتھ سے بھی وہ ' کھل ' ' نہیں دے کئے

سے گرمیں نے کہا ہے کہ المند کی شن دیکھو یہ وہ تعدا بی وات میں خدا کی طرف سے ایک ' کھل ' ہے جو
ان خاموں کے منہ کے سامنے رکھ گیا۔ خدا کی تقدیر کا یہ ' کھل ' ان کو بتا رہا ہے کہ تم کسے مسموں ان ہوکہ

تن کلے تو حید کو منا نے کے در ہے ہو چھ اور اپنے ہاتھوں سے کلہ تو حید تم نے ان کے ہر دکر ویا جن کو تم
خیر مسلم کہ کر تے تھے۔ جن کوتم سلام کا وثم ن وروطن کا وثمن قرر دیا کرتے تھے۔

میں اخدا کی تقدیر نے ایک ایس ' کھو ' ' وکھ یہ ہے جو ہمیش بھیش کے سے جدی دے گا

پس بے قافد تو آگے بڑھے گا۔ بیس نو جوان تسلوں ہے کہتا ہوں کہتم بھی صبر اور رضا کے گریکھوان قافلہ والوں ہے ،ان نو جوان تسلوں ہے ، بی تو توجوان تسلیس ہیں جنہوں نے اسلام کے نام کو ججیب شان کے ساتھ سر بلند کر رکھا ہے۔ تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ واور توکن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ واور ان کے سامنے سر نہ جھکا وَجو غیر اللہ ہیں ، فعدا کے سامنے سر جھکا وَ۔ ان کے سامنے آسونہ بہا وَجو غیر اللہ ہیں ۔ فعدا کے سامنے سر جھکا وَ۔ ان کے سامنے آسونہ بہا وَجو غیر اللہ ہیں ۔ فعدا کے حضور آنو بہا وَاور انہاء کی طرح کے خضور آنو بہا وَاور انہاء کی طرح کے جو بہتا تم اور اپنے وکھا ورا پنے آنو صرف فعدا کی راویس بہاتا ہوں ۔ تم ہمی بھن راتوں کی دعاوں کی طرح میں سے ساتھ ال کر فعدا سے بیر عرض کرو

کہاں تک اب ان پہاڑ جیسی راتوں کو حیدت ہے کی سے کاٹوں میری میت کے خواب آ جا غم جدائی کو خاک کردے

خطبة عيادروهاك بعدفرمايا:

سامیوال کے مظلومین کا ذکررہ کیا تھا۔ دعاش تو مجھے یادآ گئے تھے کیونکداج کی دعاش، اہام کی دعامیں ، ان سب کی دی میں بھی شام مرسب کی مامیں ایم ن دیاش البوتی ہے۔ اس سے آپ لط ف سے مجھی دودعامیں یادر کھے گئے لیکن آسمیدوان کو بھی اپنے طور پر بھی ،انظرادی طور پر بھی یادر کھیں''۔ ا

## 5 يكي ميں فيمله تك

مقد مے افیصلہ سنا نے جانے تک حوالات کا وقت اِسی 5 چی میں گزرا۔ بیرط صداللہ کے قتل سے جیل کے حالات ک مناسبت سے بہت اچھا گزرا۔ یہاں ہم نے اپنا نظام الاوقات بنالیا ہوا تھا جس کے مطابق سارے دن کی معروفیت جاری رہیں۔ ہم صبح سویرے اُٹھ کراپے اپنے طور پرورزش کرتے ، میں تو یا قاعدہ جا گنگ کرتا جبکہ بزرگان تیز پیدل چلتے اور پسینہ ٹھنڈا ہونے پر باہر خلکے سلے توب مزے ہے نہا تے۔ پھر تاشتہ کر کے تلاوت قرآن کر بھی اور دیگر کشب کے مطالعہ میں معروف ہوجاتے۔ ٹمازیں باجماعت اوا کرتے ، کھانا ایکھے کھاتے ، بحث مباحث سالی تجزیے و تیمرے بھی ہوتے اور باہم کھیلیں بھی کھیلتے۔ موہم گرما کے ایام میں زیادہ تر چکیوں کے اندروقت گزرتا جہاں ہم پائی

ا خطبات طامره خطبات عيدين مغير 42 501

چک میں بیٹھے کا انتخاب کر ویا آ یا جس سے موسل شدت ورحدت میں بہت حد تک کی آئی اور موسم کریا ہوشاہ رہو ہے۔ اللہ بات کا یہ جسے موسم موسل موسل موسل موسل میں مزرتا وروات کے وقت المرتجدیوں میں بارت اور وات کے وقت المرتجدیوں میں بات کے اللہ معلومات کا رہے تھا۔ بات کے والگلادھی جو نے سے کم واقع کے مراجع کے اللہ معلومات کا رہے ہوئے کہ موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں م

ستان سے است جدید ہوا میں جہ بہر است جم بہر استی میں سے مرہوری سفت رور وہ کتی ہی ہے جو وہ حدی رو سات کی استی استی کی رہ کی استی کی استی کر استی کی رہ ہوا ہے کہ دانوں الدصاحب استی ایک ساتی طارق کے ساتھ مہال لائے گے۔

اللہ میں ابور اللہ اللہ معدر کے تھ نیدا دامان الدصاحب استیا ایک سابی طارق کے ساتھ مہال لائے گے۔
وہ چندماہ میں تیام کے بعد طاحت ہوجائے پر دہا ہوئے تو اوکا ڈھ کے ایک اورصاحب جن کا نام احمد سن اہتے اللہ گئے ۔

" بیر میں استی کی دہر بیار کی سری نشین سے ہے وقت گزرا۔ ان کے علاوہ دیپال پور کے دو کھرل داجہوت بخاورا ورا کم میں بھی جو میں اور سرایا فتہ ہے۔
میں کی وجہ سے ان کے ساتھ رہے ۔ بیدا موں بھانچا تی اور لائن ویکن کی تم کے جرائم بھی لوث اور سرایا فتہ ہے۔
ان دونوں کو بعد بھی سرائے موت بھی سائی تی تاہم 1988ء کی عام محافی سے دیکی مستفید ہوئے ۔ بہال آئے والا آئے والا آئے والا آئے دوالا کہ بینی بوالیہ جوان تھ کہ جیس انتظامیہ بھی اس سے توف کھائی تھی۔ اید تھائی کا یہ بے صداحسان ہے کہ آئی سائی میں میں میں میں میں ہوئی تھی گر بے نوی میں میں کہا ہے جو مول کی صحبت سے حموظ در رہے ہیں جوالے میں ہوئی ہوئی کہا کہ تھے۔ اید تھی کی جو تھی موٹ نہ تھے۔ اس سیمین میں میں موٹ نہ تھے۔ اس سیمین تھی المشرقین تھا۔

فاکسار نے اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے مر بوط بنیادوں پرمطالعہ کا آغاز کر دیا اور پہلے موطا امام مالک کا مطالعہ کیا پھر دیگر کتب کے ساتھ ساتھ ہا قاعدگی سے تغییر کبیر کا دّور شروع کر دیا اور جب تک بہال رہے سورہ عکبوت تک مطاحہ کمل بھی کریں۔ رواز ندا خبرات وجرائداس کے علاوہ تنے۔ مطالعہ کے بعدا پنے ساتھیوں کبھی ہا بھی نفشگو اور درس دغیرہ کے ذریعہ اس سے مستقیض ہونے کا موقع دیتا۔

پی وقت ای طرح اپنی پوری رفتا رہے گزرتا رہا اور ہم اس سواری پر " عالم برزخ" کی منازل طے کرتے رہے۔ مارے سازر این پوری رفتا ہے کرنے والا ہر مسافر دھڑ کتے ول اور لرزتے جم کے ساتھ طے کیا کرتا ہے۔ اس راہ شن ہرقدم پر وسوے دل کو پریشان رکھتے ہیں اور معمولی کی آ جٹ پر بھی رای کے کان کھڑے ہوجاتے

سین یہ و کی اٹھی جم سف کے بہت ہو و موقت ہے قر رموتا ہے نجے سندہ کا ستی ہوا متبادر وں ندموہ اس کی کیفیت مسلم ہو اس کی کیفیت اس میں موجود ہو ہے کہ اس میں اس

# مقدمه کی ساعت

ا بتداء سر جیوال میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک روز جائے وقو مد پر

(ساہیوال میں عدائق کارروائی اور موقع ما حظہ)

# مقدمه کی ساعت

جمارا بیر مقدمہ غیر معمولی طور پر ایک خصوصی فوجی عدالت کے میر دکیا تھیا کیونکہ ہمار سے خالفین کوصاف نظر آرہا تھا کہ مرسس مدرست جس اس سے لئے اس مقدمہ کو جیتن جمکس نہیں تو مسار کم مشکل ضرور ہوگا۔ چن نچہ میک میں ان فذا اور شکل اور جے کہیں اور جے کہیں ہوئے ایک ایک عدالت کا استحال کیا تھا جس سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا یا جا سکتا تھا اور جے کہیں جبی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس عدالت نے نہایت سرعت کے ساتھ قریباً ساڑھے تین ماہ میں ہمار سے اس مقدمہ کی ساحت کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حاصت کھی کر کے اپنا فیصلہ متعلقہ حکام کو مجمود اور اس باب میں اس مقدمہ کی ساحت کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حاصت کی میں میں اس مقدمہ کی ساحت کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حارج شیٹ

14 فی دری جدمون نے سے کا ایک مرکاری اہل کا دیے جدہم معمول کے مطاب تی بی جدمون سے کا ابن نکہ ہم سب کو وہومی نے بی کا کہ است کی جرا است نمبر 1985 کی است کی جرا کی است کی جا است نمبر 1982 کی دریا محتال کے جوالا سے انہوں نے جمیس کردیا گیا ہے اور ساحت کا آغاز پر سول بینی 18 فروری 1985 کو دن کے گیارہ بہج ہوگا۔ ساتھ تی انہوں نے جمیس کردیا گیا ہے۔ سرکاری اہلکارے ان کا نی کو تی جب جمیس ہے جا اگر کی کہ افرائی جس بی بھی موقع ہی افرائی کی کہ افرائی کا کہ شاکہ مشاہ کا کہ است ورئ سے سے سے بر موقع تی جب انہوں نے جمات کا کراس مقدمہ میں ملف شکیا گیا ہے۔ سرکاری اہلکارے ان کا تعارف بو جماتو انہوں نے برائی جس انہوں نے برائی مشاہ میں بڑی شائیتہ اور جدر دانہ ذبیان وابعہ میں جارئ شیٹ کی وصولی اور عدر ات کی کارروائی کے جواب کے سے انہوں کے دعا تیکھات ان کی زبان سے ادا آغاز کی اطلاع بھو جانے کے دعا تیکھات ان کی زبان سے ادا آغاز کی است کی کہ جراہ کرم اس کی اطلاع بھارے ان کی زبان سے ادا محترم میں عموم احد کو کردیں جس کی انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا علادہ اذبی جس بیا کہ جم جیل حکام ہے بھی محترم میں عموم احد کو کردیں جس کا انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا علادہ اذبی جس بیا کہ جم جیل حکام ہے بھی محترم میں عموم احد کو کردیں جس کا انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا علادہ اذبی جس بیا کی جم جیل حکام ہے بھی محترم میں عموم ساحب کو اطلاع کر سے کھی دو کے جو ادا لارائی کریں کیونکہ وہ اس کے پابند ہیں۔ تا ہم انہوں نے ذاتی طور پر بھی کرم میاں صاحب کو اطلاع کر دیں جس کو اطلاع کریں کیونکہ وہ اس کے پابند ہیں۔ تا ہم انہوں نے ذاتی طور پر بھی کرم میاں صاحب کو اطلاع کر دیں جب کو ادا ان احد است کو اعلاء کو دیں جب کا انہوں ہے۔ جب انہوں نے ذاتی طور پر بھی کرم میاں صاحب کو اطلاع کو دیں جب کو اطلاع کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو دیں جس کو انہوں ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر بھی کرم میاں صاحب کو اطلاع کو دی فرائی کو دی فرائی کو دی جب کو اعلاء کو دی فرائی کو دیائی کو دیا گیا کہ دورائی کی دورائی کو دی فرائی کو دی فرائی کو دیائی کو دی فرائی کو دی گور دورائی کو دی گور دورائی کو دی گور دورائی کور دی گور دورائی کور دیں جب کور دورائی کور دی گور دورائی کور دورائی کور دورائی کور دی گور دی گور دی گور دورائی کور دی گور دورائی کور دی گور دورائی کور دورائی کور دورائی کور دورائی کور دورائی

بیکارروائی ڈپٹی سپر شنڈنٹ جیل کے وفتر میں ہوئی۔ہم نے اُس کمرے سے باہر فکل کر طاقات والے کمرے

کپتان وظم صاحب فرپٹی کھشزی عدالت بیل میرے پرخون کا مقدمہ دائر کیا گیا جی اس سے بچا یا گیا بلکہ بریت کی خبر پہلے ہے جھے دیدی گئی۔اور قانون ڈاک کے خلاف ورزی کا مقدمہ میرے پرچا یا گیا بلکہ بریت کی خبر پہلے ہے جھے دیدی گئی۔اور قانون ڈاک کے خلاف ورزی کا مقدمہ میرے بریسے ہے دے دی گئی۔اس طرح مسٹرڈوئی ڈپٹی کمشزی عدالت جس ایک فوجداری مقدمہ میرے پر چلا یا گیا آخراس جس بھی خدائے جھے رہائی بخشی اور دھمن اپنے مقصد جس تا مراور ہے اوراس برنی کی پہلے جھے خبر دی گئی۔ کھر ایک مقدمہ فوجداری جبھم کے ایک بھسٹریٹ سند رچند ناس کی مقدمہ فوجداری جبھم کے ایک بھسٹریٹ کی کیا گیا اور بریٹ کی خدائے بھے دے دے دی۔ پھرایک مقدمہ فورداسپور جس ای کرم دین نے فوجداری خبر پہلے سے خدائے بھے دے دے دی۔ پھرایک مقدمہ گورداسپور جس ای کرم دین نے فوجداری میں میرے نام دائر کیا اس جس کی خبر پہلے سے خدائے بھے دی۔ دی۔ گئی جس بڑی کیا گیا اور بریٹ کی خبر پہلے سے خدائے بھے دی۔ اس مقدمہ گورداسپور جس ای کرم دین نے فوجداری اس میں میرے نام دائر کیا اس جس بھی جس بڑی کیا گیا اور بریٹ کی خبر پہلے سے خدائے بھے دی۔ اس مقدمہ کورداسپور جس ای کرم دین نے فوجداری اس میں میرے نام دائر کیا اس جس کی خبر پہلے سے خدائے بھے دی۔ دی آتھ تھر خبر سے برکے اور آٹھ جس بی نام اور ہے۔



سنفرل جیل ساہیوال کی ڈیوز تھی جہال قید یوں کے بواحقین کوملہ قات کے لئے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے



محرّم ملک محددین صاحب اپنی اہلیہ کی وفات (1987) پرچند گھنٹوں کے نئے گھر لے جائے گئے

تو ہی مدا ت کے صدر جمعیں دوران موعت کی آئیب کے معابق آمرے میں آئے وائیں مرتب تھے اور ان تر تایہ ۔ ہے جمعوبی کرتے اور آخر تک ہم جگہ کہی تر تیب تا تھ مراہی ۔

#### FIR جيموٽ کا بلنده

ہم جب تک تھ نہ جو ایات میں بند سے اس مقدم نے بارہ س ابھی تک با اللہ ندجیہ سے میں رہے ۔ ہمیں آعد علم نہ تھ کہ پر چرکیا ہوا ہے اس کے فل ف ہوا ہے اور اس کی وحیت کیا ہے؟ بم چند تمدیری رکی سحید پر ہو تھا اور ہمارا ان حق بنتی کہ مقدمہ کا ندر ج بماری طرف سے ہو گر جہاں فعاف کا نام واث ان شعوہ وہاں حق کو کو ان ویجھا ہے۔ چن نجیا اس مقدمہ میں سب سے پہوخون الف ف کا توائ پہنے مرصد پر کیا گیا جب مقدمہ کا اندراج عملہ آورول کی طرف سے کیا گئی اور ساتھوں کے چونی کے والی رکی مشتر کہ مشاورت سے تیار کی گئی آجا اس رور رات گیارہ ہے تھانہ میں جیش کی گئی ہے جم قانونی اغراض کے لئے سفید جھوٹ ہوئے اس کے اندراج کا وقت جے بیارہ سے کیا۔





مكرم ملك محجر دين صاحب

تمرم پروفیسر محمد طفیل صاحب



تکرم چوہدری حفیظ الدین صاحب ایڈ وو کیٹ کے پانمی طرف اُن کے بھائی تمرم پینیر امدین مسعود صاحب



یں تری خاک سے لپٹا ہوا اے ارض وطن اُن بی عشاق بیں شامل ہوں جو معتوب آئے



مكرم چوبدري عبدالقدير صاحب

كرم ميان حاذق رفيق طاهر صاحب

ج سے امتام ہے کے س قدر محنت کے بعد تیار س کی FR کی صورت میں جائیجہ کارہ پھٹی جوٹ ہیندہ تھا۔ اس میں ایسے نے سے امتام ہے کہ سے جی گئی میں ایسے کی ایسے نے کہ اس کی ایسے کی ایسے کی ایسے کا کا ایسے کا ایسے کا ایسے کا ا

التدل طاق ويرك سوت فيرم قابل است الداري ويسن ريورك شده ريره فعاه ٥٨ ميموق فوجداري فمير

مقدمه ۴۴۱،۸۵ تقاربای او گرایش شن سای دال تاریخ دانت وقویه ۴۵،۱۰ ۴۱ مقدمه ۴۲،۱۰ و ۴۲،۱۰ مقدمه ۴۲،۱۰ و ۴۲،۱۰ و ۴ تاریخ دونت رپورت ۴۲۱ تو بر ۱۹۸۸ و ۳۰ د بیکش رپایت نم ۴۷ تقانه سے روائلی ک تاریخ دونت بذریج کیشش رپورٹ

ن مروسکونت اطواح و جنده ومستغیث

ہ بنواست ز ں مبد لنطیف و مدحافظ مبد برشید توم دیث چیمہ سکنده ل جامعہ رشید میدفد منڈی سابی وال منتم کیفیت جرم (معدد نعہ )وہال اً سر پڑھ کھو ہا گیا ہے

غرم ۱۳۸،۳۰۲ مال ۱۳۸،۳۰۲ <u>خ</u>رم

جائة وقوعدو فاصله تخانه سي اورسمت

بية المديز بشن ميتال جانب شرق بغاصد يك فراد نك بية نمبر 8

کارره ان متعدة تنتش اگراطه رئادری کرن میں پائی و تف دو دوتواس کی وجد بیان کی جو دے۔ توقف ندارد

ه الكريزي محمده SHO عبده SHO

. فدمت جنب ۱۵ ایس میشر ساحب تھاند ۱۵ وی سابی وال باب جناب عالی گذارش ہے کہ قاری بشیر احمد مدارز جامعہ دشید یہ بھی وال کے پاس اطلاع آئی کہ قادیائی سابی وال بیس مشن میتال کے شالی سامی وال بیس مشن میتال کے شالی سامی و است و تعدایت مرز و شجد کا نام دیتے ہیں اور بیوبال اذان دیتے ہیں۔ قاری بشیر احمد نے شدشت شرم کر کے معمول سے دیکھتے ہیں اور کا نوں سے سکتے ہیں کہ وو واقعی وہال اذان دیتے ہیں۔ اور اگر ایس بی موتواس واقعہ کی اطلاع بیس کوریں گے۔ چنا خیرت یا کہ وو واقعی وہال اذان دیتے ہیں۔ اور اگر ایس بی موتواس واقعہ کی اطلاع بیس کوریں گے۔ چنا خیرت وی نی آرڈینش کی



جرمنی کے شہر ول فرائلفورٹ اور بون میں تکایے جائے والے پر امن احتجاجی حیوسوں کے مناظر



ا خلاف ورر کی ۵ پیونر نے کے ہے ہم آن فتن قریع چار جھر پیٹنائیس مٹ پر قام یا یوں کے س مرکز اور مشن ميلية بات ورميا باكذرت ويومات يرقاه ياني مركز كاروز ت يين بين تاري تاريخ الله المها رفيل -جاويد البار و ميراور الله و ومحمد صنف تنفي عدد جناني سي الله المجد عند جند منت يبد والناق آواز تا این م رزئ ندرست آن مرازے ہے دوازے ہے جھائک کرا یکھ کہ پروفیر طنیں اوان اس رہاتھ اجھی درور سے میں کھنا ہے دیکھ ایک ریارہ تھ نیدارجوقا یانی م کزے تدرموجودتی نے " و زه يمر كباشيره آج وجس پر لطف الرشن مستح ريوا ور - اين س منير مستح باروبور بندوق ور تحق مستح ريوالور قادیانی مرکز میں کل آے جس پرمسی نعیم الدین رفحد فاروق رفیق عام ۔ شاراور قدیر نے کہا کہ ان واقع كردوورنديد بمارے خلاف پرچدديكے۔ ہم سڑك پرآ گئے۔الياس مغيرنے ہمارے يجھے دور كر بغدوق بارہ بورے فائز کیا جوقاری بشیراحمرکو بائمی باز داور چھاتی پرلگا۔قاری بشیراحمد ینچے کرنے کی تواظہر ایک أسكى جانب بڑھنے لگا تولطف الرحمٰن نے ريوالورسے قائر جوان كے ماضعے پر باكيں جانب لگا۔ اظهر رقتی پردومرا فائر ریوالورے اسحاق نے کیا جوأے چیرے کے بائیں جانب لگا اور وہ کر گیا۔ است میں حفیظ الدين اور شاہد نصير باجوہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے كہا كه كھڑے كيا و يكھتے ہوان كوا تدر لے جاؤ اور دروازوں پر تکھا ہوا کلے اور آیات قرآنی مٹا دو جس پرمسمیان تیم الدین، حاذتی رفیق طاہراور پروفیسر طفیل، قاری بشیر احدو گھسیٹ کرا بے اندرقادیانی مرکز میں لے گئے۔ اظہر دفیق کو فار اورقد بر گھسیٹ کر لے گئے اور انہوں نے قادیونی مرکز کا دروازہ کئی بند کریا۔ میں جادیدا قبا ہجمر حنیف اور عبدالرز ق کو قادیاتی مرکز کے وروازے کے سامنے کھڑے کرے آپ کو اطارع دینے آیا جو البذا کارروائی ک جوے۔مزمان نے ہم مشورہ ہوکر قبل عمد کا ارسکا ب کیا ہے لہذا حق رسی کی جوے۔۲۶ اکتوبر ۱۹۸۳۔ ع ضع عبداللطيف ولد حافظ عبدالرشيد (حال) وارد جامعه رشيديه غدمندي سابي وال وستخط اردو

از تھانہ: مسمی عبدالعطیف مندرجہ خانفہر ۲۔ بحاضری تھانہ آکرتح بری درخواست پیش کی۔ جس پر ر چرٹ ابتدائی اعلاع بذا مرتب ہوئی۔مضمون درخواست سے متذکرہ باسا سے سر درست جرم ۱۰۳، ۱۳۸۸ میں ۱۳۹۱ سے میں مع اختر علی علوی ۱۸۵۱ میں ۱۳۹۰ سے میں مع اختر علی علوی ۱۸۵۱ میں مع اختر علی علوی ۱۸۵۱ میں معالم انسان مقدمہ بذا درج رجسٹر ہوا۔ میں مع اختر علی علوی ۱۸۵۱

میره بیز اقبال نمبر ۱۷۱۵ به سرف زخیر ۸ ۴۰ می جسن طی نمبر ۷ ۴ ۴۰ میرطی نمبر ۲۳۳۱ معده میر مطبق مدگی مقد مه ره اندم تعداد مناه سول به نمبیش میک سم مه میا گیا ب سرفر زاحید نمبر ۱۰۴ ۸ می کیک شه سه از شل معد ۱۰ صرب کارتوس مرتس طی نمبر ۳۳۰۰ و کیک بخصوص ما ساز تقاف ست تقییم سرلی میس میس میس سیش روزت بات بخدمت افسر من مجاز بدست میر در قرنبر ۵ ۸ ۱ رسال بوری بین به پرسته چیارم بر ب مدتی بوسی

> و تنهی گریری تاخی محمد ایاز انتیام ۱۹۸۰ قاند ۱۹۸۴ ویژن سای دال ۲۶ تو بر ۱۹۸۸ پرت چهارم اصول شده سختیداً رووعبد العطیف ب

نوٹ: نقل مطابق اصل ہے۔ میڈ کانشیبل محرر تھانہ ۵ ڈویڈن ماہی وال ۱۲۱ کتر بر ۱۹۸۳۔ ا اس FIR کو پڑھ کر واضح ہوگیا کہ محرم ملک محمد دین صاحب جو پہلے دن سے کہدہ ہے تھے بالکل ورست تھ کہ ا۔ بیمقد مدیجے بھی تبیس کیونکہ گھریں ہر طبخت کو مطاعت خود اختیاری کا حق حاصل ہے اور گھرکی تعریف میں علاوہ رہائش مکان کے مجد ، گوردوارہ ، گرجا دغیرہ عبادت گا ہیں جی پھمآتا ہے۔ ۲۔ انہوں نے وقور مسجدے باہر کا بنانا ہے تھی ان کا کام ہے گا۔

چنانچہ FIR سے ان کی میہ بات بعینہ ثابت ہوئی اور دقوعہ باہر کا بی بنایا گیا۔ بیکھائی شروع سے آخر تک معتحکہ فیز باتوں کا مجموعہ تجی اور ہر مجلمہ پر إنسان جیران ہوہوجاتا ہے کہ میہ FIR تیار کرتے ہوئے ان کی عقلول پر کیسے پردے پڑ گئے تے! مثلاً اِس شرککھا ہے کہ

'ملک محمد دین صاحب کے سکارٹ پر پچھ طزمان دہاں آئے تو ملک صاحب نے کہا کہ چونکہ نہول نے
تہراری اندان ان کی ہے اب جاکر یہ تمہارے خلاف پر چددے دیں گے ،اس لئے انہیں فتح کردؤ۔
سی احمقا نہ بات ہے کہ 2988 کی معمولی تعزیرے بچنے کی خاطر تعزیرات یا کستان کی سب سے بڑی دفعہ 302
وَقِیْ لَ مُراور ( 2988 کی سزاصرف تین سال ہے جبکہ دفعہ 302 کی سزاموت ہے اور اُس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوسکتا
ہے ) بچر یہ بھی تینی بوسے کے مزمان محمد کرنے والوں میں سے صرف دو تھیکیداروں کو ختم کر کے می مطمئن ہو
گئے کہ بے برچنیس ہوسے گا۔ اس میں بدولچسپ بات بھی کنسی تھی کہ جب وقومہ کے وفت گھسسان کا گویار ن پڑاہؤ اٹھ

المماب الله مَن آرم في 384-385 المر: نظارت الثاعث

ور کا فی مرندہ ابلہ جدید پرتشم کا میں اس جو جو گھو مرا ہے تھ نہ پر کا ۔ قدر میں اس کا معظ حد کر کے نوا می ند رہ کر سکت میں کہ کیے کیے غیر معقول فقرات اس میں درج ہیں۔ بہر حال اس معظم کے نیز میں FIR ہے کہ جہاں اس سے ہر ہر جملہ پر ۔ اختیار ہنستی آتی ہے دہاں اس سے خالقوں کی عقلوں پر رونا بھی آتا ہے لیکن ان کا کیا قصور کیونکہ انہوں نے وین مقصوں نے تھوں نے تھوں نے تھوں نے جوٹ ک ہے جس کے پاور نیس مقصوں نے تھوں نے تھوں نے تو بات اور فطات ہے دوز نے بھے تھوں نے و مجموع کا میں جوٹ کا ہے جس کے پاور نیس معلوں نے تو کر مطاع الرحمٰن صاحب (مرحوم) امیر جماعت سما میوال کی آئی دنوں ایس لی صاحب سے ملاقات ہوگی کہ تو موقع اور کیا کہ اس ہما ان کا 19 مطلیاں ہیں۔

مقدمه ساء وال ميں ملوث كيے گئے افراد جماعت كامخضرتع رف

ال موقع پران مّام مّیاره افراد بهاعت کامختم تعارف پیش کیاجاتا ہے جنہیں اس مقدمہ میں سراس ناجائزاہ رفامانہ طور پر موث کیا گیا۔ میسجی احباب جماعت طویل ع صه تک مختلف صورتوں میں تختہ مشق تتم ہے رہے۔ للد تعالی سبجی و اینے نفشوں سے نو زے اور قربانیول کاسلسلہ ان کی نسلوں کو بھی جاری رکھنے کی توفیق بخشے، آمین ۔

#### البكرم ملك محروين صاحب شهيدس بيواب

# يَد تعديد من محمة معك صاحب موسوف كان الفاق ش تر كروفر مايا:

ملک محمد وین صاحب شہید سامیوال: وفات تومبر ۱۹۹۱ء کرتم ملک محمد وین صاحب فیض اللہ پک کے ایک تواتی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کا نام فقیر علی تھا۔ تشیم ہند کے بعد آپ کا خاندان سامیوں شہریں، بوجو سیس ۱۹۹۰ء کے مالہ کا بار ایس جس بھر تی ہوں اور ایس و اور ایس ویس کے عہدے سے دیٹائر ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۸۳ء میں سانحہ سامیوال معجد کے بعد جن گیارہ بے گناہ افراد کے خلاف جمونا مقدمہ قائم کیا گیاان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ آپ کورات کے وقت وطوکہ کے ساتھ سے نے ملاف جمونا مقدمہ قائم کیا گیاان میں سے ایک آپ بھی تو جوتا تک پہنے کی مہلت ندوی اور اس کے بعدست سال تک آپ میں امیر راہ موال ہے۔

دوران اسم کی جو اندس میں آپ نے طرح حرح کی صعوبتیں بڑی خندہ پیشانی، ورجذ بائی نی کے سرتھ برداشت کیں۔ آپ کو ۱۹۸۵، میں جب ایک فور کی مدالت کی طرف سے دن گئی پیجیس سر سقید کی سزا سن گئی تو آپ نے جا افتیار کہا گہتر س تو میر کی محر ہو چک ہے اب پیجیس سرام یہ کہاں میں قید وہند میں رجوں گا۔ آخر نوم ا ۱۹۹۱، میں سامت س قید وہند کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے جیل ہی میں آپ نے اپنی جان جان آفریں کے ہر دکر کے شہدت کاعظیم مرتبہ پالیا۔ انا مقد وانا الیدر اجعون مرحوم نے دو بیٹے ور بیان جان جان الدر اجعون مرحوم نے دو بیٹے ور بیار بیٹیاں یادگار چھوڑ کی ہیں۔ آپ کے سب بیچ شادی شدہ اور صاحب اولا داور خوش حال ہیں۔ آ

# ۲ يکرم ران نعيم ايدين صاحب

سانحدس بیوال کے مرکزی کردار تورم رانا نعیم امدین صاحب کیم جنوری • ۱۹۳۰ء کو برت مرکا ٹھ گڑھ شلع ہوشیار پور کورمنٹی فیہ • اور یہ تعام کا ٹھ گڑھ شلع ہوشیار پور کورمنٹی فیہ • اور یہ تعام کی دور یہ تھا ہوشیار کے دور یہ تھا ہوشیار کے دور یہ تھا ہوشیار کے دور یہ تھا ہو ہے اور بال تحر پہلے سندھ میں اور س کے بعد ایک طوش عرصہ تا میں میں خدمت کی توفیق پائی۔ ہوت وقوعہ آپ بڑ پاضلع سامیواں میں این زمین کے معاملات کی تھا ہو ہے ہوئے دور میں جو سے دور کر دور ہوں کا کر ہے ہی دور کی دور کی ہوا کہ ایک وفاعی فائر میں میں میں میں میں میں دوران دفاع کرتے ہوئے دو حمد آ وروں کی ہواکت آپ کے ہی دفاعی فائر

التحطية جند ١٦ جزا تي ١٩٩٩ ومطبوع النفل النزيش ١٢٦ متبر ١٩٩٩ وص

سے مولی بیش کے بعد میں وفر اور من کے فران کے جوانے اور اس مقدم قبل میں آپ وہمی مرفقار یو میں وار س مقدمہ کے فاعد نافید کے معابل معمون وسالے موت سان گاں دی آپ سے سنٹر رائیس سابع ال افیس آ اور میں اسرار ساتاہم میں ہے آپنی اور ان ساعت ساز سے تین روا سنڈ کے خیل ماتان میں بھی کر رہے ہوگ اور میں موت کے بعد سے آپ مدن میں مقیم بیس ور کر کا ملد تھا گئت تابیع کہ اندان کے طور پر بڑے جو گئی جبار اللہ میں اور کر کا ملد تھا گئت تابیع کی اندان کے طور پر بڑے جو گئی جبار کے اور کا مداور کے میں اور کر کی محمد میں اور کر کا ملد تھا گئت تابیع کی اندان کے طور پر بڑے جو گئی جبار کی کہا تھا ہے تابیع کی انداز کے کر تھی تابید کی سے تابیع کی انداز کر کر تابیع کی انداز کر کر تابیع کی انداز کی کر تابیع کی مداور کی کر تابیع کی انداز کی کر تابیع کی تابیع کی مداور کی کر تابیع کی تابیع کی تابیع کر تابیع کی کر تابیع کی تابیع کر تابیع کی کر تابیع کر تابیع کی تابیع کر تا

سے ان شاہ ای محتر مارسر وصاحب سے مولی جن ہے آپ واللہ تعالی سے کیا۔ بیٹا اور پانی بیٹیوں عصافی میں جو سب کے سب شاہ ان شدہ این سے آچھ صرفیل آپ کی بہیدہ رائیک بیٹن ان روہ میں افات او ان س

#### سل مكرم عبدا فقد يرصاحب

کرم عبدا قدیر چوہدری صاحب ۱۹۷۰ء بمق مرب ہوں کرم چوہدری عبد رہیم مجبد صاحب مرتوم کہاں ہیں اور ۱۹۸۰ء بھی مسجد حدید میں ہوال پر محد ہوا تو اس وقت میں طاقعات کی فرونی ویٹر قید کی سزا سائی گئی جے آپ نے آمرکی طرف سے مسلط کے جونے والے فالمان فیصد کے نتیجہ میں موصوف کو عمر قید کی سزا سائی گئی جے آپ نے ساجواں سنٹرل جیل میں بڑی ہوئی شنت اور ہمت وجو نم دی کے ساتھ سراجو اسٹر سنٹرل جیل میں بڑی ہوئی شنت اور ہمت وجو نم دی کے ساتھ سراجو اسٹر سینر سے جو اُل کے بعد آپ کی دہائی ویٹر اسیر من کے ساتھ سرجو اسٹر سینر سی جو اُل کے بعد آپ کی دہائی ویٹر است کرم میک منیر حمد صحب سیر فری وال کی ایک نہا ہوں کے بھر میں میں مورک کے جو اُل کی سب سے چھوٹی نکی کے ساتھ مورک کے جو بال آپ نے مستقل سکونت ختیار کی۔ اس وقت سرتا میں میں مورک کے بھر میں دوست کی دوستے کی دوستے کی دوستے کی دوستے کی اس کا میں میں دوست کر سے بیں ۔ ان کے والدین کون معلوم کے دوستے اُل کی میں دوست کر سے بیں ۔ ان کے والدین کون معلوم کی دوستے اُل کے ایک فیکھ کی میں دوار مت کر سے بیں ۔ ان کے والدین کون معلوم کی ساج وال میں دامت کے وقت ان کے گھر آگر گلاد و پر شہید کردیا تھا۔

#### س كرم محر نارش بدصاحب

کرم محمد ٹارش ہد صاحب سے بیوال میں محمۃ مرحمہ گلزار صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ سانے معجد احمد یہ سہیول کے وقت آپ ٹی ٹی جے وقت آپ ٹی ٹی کا امتحان و بے رہے تھے۔ آپ کو بھی مقدمہ ساموال کے ظامن نافیصد ہیں جم قید کی سران ٹی بی جد ہوئی تا سے سامیو ل سنٹرل جیل ورڈ سڑ کے جیل ملتان میں گزرا۔ آپ کی شروی رہائی کے بعد ہوئی کچھ جد ہی براستہ مذل کینیڈ ایس مقیم بیں اورٹیکس کے مائک ہیں۔

# ديمة مخرجاز قريقي عابسات

محقة مستحدها قدر فیق ها مساحب بحقة ما میال الدهاش ها حسام حوم مربق جن سیکرزی و تیکر بنی بال سازیوال کے بیٹے ان میں موسوف کی پید سی سازیوال میں مول ورپیس آپ نے بندول تعلیم هامل کرے موسوف کی پید ان میں مول ورپیس آپ نے جن بندول تعلیم هامل کرے موسوف کی پید ان میں السلندروزگار رہے و بوقت وقوم آپ کی جمن بیٹی سی تھیں مقدمہ سازیول کے فامل ند فیسد جن وصوف وجی مردی میں اسان کی فی جن ب نے سازیوال سنترال جیل بین فیر معمول صبر واستقامت و بهمت اور بہاری ہے شرار راس وقت آپ میں اس ورنو کا بینیلر میں واقع احمد مید بدند کی میں رہاش پذیر ہیں۔

#### لا يمخة م جوبدري محمد التحلّ صاحب نمبر دار

محتہ میچو ہدری محمد انتخل صاحب نمبر دار چک نمبر 99،6R صنع ساتیواں کو بھی ناجا سرطور پراس مقدمہ میں موے کر کے شرق رئی ڈریا گئی ہوئی ہوئی ہوئی کر کے شرق رئی کا دارویا کے بیان کی مدالت نے بری قرار دیا مراق رئی گئی ہوئی کا است میں بھارت کے بری قرار دیا مرا افر وری ۱۹۸۷ء کو آپ سنتر س جیل ساتیواں ہے رہا کرد ہے گئے۔ اس کے جد بعد آپ اپنے بچول کے پاک امریکہ جیسے گئے جبال چندس بعد آپ وفات پا گئے۔

### ے یکحترم چوہدری حفیظ الدین صاحب ایڈ ووکیٹ

محتہ م چوہدری حفیظ امدین صاحب ایڈوو کیٹ گھتہ م چوہدری نورامدین صاحب جہ تگیہ کے ہال ۲۶ روتمبر ۱۹۳۰ م بھنگ میں پیدا ہوئے۔ مقامی سکول ہے میٹرک کرنے کے بعد ٹی آئی کا نی ر جوہ اور سر ہیوال میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۲۳ میں ایل ایل کی کرنے کے بعد وکالت کے پیشہ سے منسلک ہو گئے۔ آپ کا شارس ہیوال کے ماہراور کا میاب وکلا میں ہوتا تھا۔ آپ کی شروی سلسد کے بزرٹ محتر مشیخ مبارک احمد صاحب سابق مبلغ مشرقی افریقہ، برطانیہ و امریک کی ٹی محتر مدیشری صاحبہ کے سرتھ ہوئی جن سے امتد تعالی نے آپ کو دو بیٹے اور دو بیٹیں عطافر ، کیں۔ آپ مقامی جماعت میں محتیف عہدوں پر فوکز رہے اور فدمت وین کی توفق یائی۔

مقد مدساہیو لیس آپ کوہی موٹ کی عمیا گر پلیس آپ کو رقار کرنے میں ناکام رہی۔ تاہم جولائی ۱۹۸۵ء میں آپ نے ازخود گر تاری چیش کی جس کے بعد آپ کے خلاف بھی خصوصی فوجی عدالت میں مقد مدکی ساعت ہوئی اور چند ہاہ بعد ۲۵ مردیم مقد مدکی ساعت ہوئی اور چند ہاہ بعد ۲۵ مردیم گراد کی گیا۔ آپ نے سیری کا میر محصد منظر ل جیل منت میں نہایت وقار کے ساتھ خدمت ختل کرتے ہوئے گزادا۔ رہائی کے بعد آپ نے حو یل عرصہ وکات کی جختف صیفیتوں سے خدمت دین کی توفیق پائی اور بال خر ۱۹۸ پریل میں ۲۰۰۱ء کو آپ وفات یا گیا۔

# ٨ \_ محترم چو بدري شابد نصير باجوه صاحب

محترم چوہدری شہر نصیر باجوہ صاحب ساہروال کے ایک چک میر 30 / 111 کی معرب نے جست محترم بوردن سے اللہ باجوہ صاحب ساہروال کے ایک چک میر 30 / 111 کی معرب نے جست محترم بوردن سے اللہ باجوہ صاحب کے بیٹے ہیں اور زمیندارہ کے ساتھ ساتھ و کالت کے بیٹر سے ضلک ہیں۔ مقدمہ ماہروال ش آ ب کو بھی جھوٹے طور پر ملوث کی گیا گر پہلی آ ب و بر قرار کر کے بیٹ نا ہ سر بن ۔ تا ہم جو فی اور چند ماہ خود گر قراری بیٹر کی جس کے بعد آ ب کے خلاف بھی خصوصی فوجی عدالت میں مقدمہ کی ساعت ہوئی اور چند ماہ بعد ۲۵ مردم بر ۱۹۸۵ و کوآ ب کی باعزت بریت کے اعلان کے بعد دیا کر دیا گیا۔ آپ نے اسیری کا بیعر مستشرل جیل مکتان میں نہایت جو انمر دی اور وقاد کے ساتھ گزادا۔

#### ٩\_محترم پروفيسرمحرطفيل صاحب

محترم پروفیسر محیر طفیل صاحب ۱۹ اراگست ۱۹۲۹ م بمقام فیض الله چک ضلع گورداسپور کومخترم بدرالدین صاحب کے بال پیدا ہوئے۔ اپنی ذاتی کا وشوں کے نتیجہ میں اعلی تعلیم حاصل کی اورائیم اے فاری کر کے تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ مختلف شہروں تعیناتی کے بعد بوقت وقوعہ آپ گور نمنٹ کالج سامیوال میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر فلی خدمات بجالا رہے سے اور اپنی ابلید، دو بیٹیوں اور تین بیٹوں کے ہمراہ سمجد احمہ سیسامیوال کے بی ایک مکان میں بطور کراریوار رہائش پذیر سے اور مختلف جماعتی عہدوں پرفائز ہوئے کے ساتھ ساتھ امام العسلوق مجی ہے۔ نمایت شریف انتفس ، بے ضرر، اعلی عمی ذوق کے مالک اور مخلف فدائی احمدی ہے۔

مقد مد ما ہیوال میں جمونے طور پر ملوث کیے گئے تکر پولیس آپ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ اس دوران آپ
کو جرشی اور کینیڈا کا سنر اختیار کرنا پڑا۔ مائٹر یال میں صدر جماعت رہے۔ یا دوطن نے ستایا تو بے خطر واپس لوث
آئے۔ لا ہور میں کئی سال تک مقیم رہے اور پہیں مؤر ندر ۱۹ را کو بر ۱۰ م کو لا ہور یا کستان میں وفات پائی اور بہتی
مقبر و ر بوہ میں تدفین ہوئی۔ مقامی جماعت ساہیوال میں ابتداء سے ہی مختلف جماعتی اور نظیمی عہدوں پر فائز ہونے کی
سعادت حاصل رہی۔ آپ کی وفات سے بچر عمر مرتبی حکومت وفت کی طرف ہے آپ کو مقد صر ساہیوال سے بری قرار
وے دیا گیا تھا۔

# ١٠ محترم ملك لطف الرحمن صاحب

محترم ملک لطف الرحن صاحب مربی امیر جماعت ساہوال محترم ڈاکٹر عطاء الرحن صاحب کے سب سے بڑے بیش اور بدیک میں اعلی عہدے پریتے کہ مقدمہ ساہوال میں جھوٹے طور پر ملوث کیے گئے مگر پولیس آپ کو پھی

گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ اس دوران آپ کوئینڈاکا سفراختی رکز نہ جوں مستقل طور پر آباد ہوئے اور دیکوور میں اس وقت کامیانی کے ساتھ وسیح کاروبار چلارہے ہیں۔ حکومت وقت ک سے آپ وہی مقد مد رہ زور سے میں مقدمہ مربی است بری قرار دے دیا جاچکا ہے۔

#### اله فائسار څدایا کرمنیر بمرنی سسد

خاکساری ۲ راگست ۱۹۵۷ و کو پیدائش ہوئی تو خاکسار کے والدمحتر معولانا محد استعیل منیرصاحب ، میلغ سلسله خدمت وین کی خاطر مع اہل و میال سری لاکا میں مقیم سے ۔ ایک سال بعد والیس ربوہ آگئے تو خاکسار نے بہیں پرورش پائی اور بی عت سے فقیم اور و تعلیم ان سرم سنوں میں تعلیم ساس کی ۔ ۱۹۵۳ و میں میٹرک کرن ک بعد زندگ اقف کر ک بی عت سے فقیم اور میں واخل ہوا جہاں سے ۱۹۸۱ و میں شاہد کی ڈگری حاصل کر کے فارغ انتصیل ہوا۔ ایک سال تخت جا موسلا ہوا جہاں ہے ۱۹۸۱ و میں شاہد کی ڈگری حاصل کر کے فارغ انتصیل ہوا۔ ایک سال تخت میں واضل ہوا جہاں ہے ۱۹۸۴ و میں شاہد کی ڈگری حاصل کر کے فارغ انتصیل ہوا۔ ایک سال تخت میں دور شدی سے دور میں میں میں دور میں میں میں درج و دعا میں میں دور میں میں درج کے فارغ اور اسیری کا بیدور میں واجس کی مرکز شت ای کتاب میں درج ہے۔

ر بائی کے بعد خاکسارکو جرمنی آتا پڑا جہاں تا حال مختلف شعبوں اور جماعتوں میں خدمت کی تو فیتی پار رہا ہوں ، وباللہ التو فیتی ۔ انجام بخیر کے لیے قارئین سے درخواست دعا ہے۔

#### فوجی عدالت میں پہلی یار

16 رفر وری کور بیوال کے Canal Rest House یل خصوصی فوجی مدالت نمبر 16 اور کی موجود گی جل پہلی مرتبہ اس روز اس میں جبی بی صبح باندھ کر اور ایک خصوصی گاڑی جل لا دکر اس مدین لریٹ ہوئی میں پہنچ یا گیا۔

یب بہ بہارے لائے جے نے پہنچ بی شیخ تعدادی میں نام نہ د مجا ہوئی ہو چھے تھے اور پولیس کی بھی بیاں اس بہارے نظری اس وامان کی صورت حال سے نیٹنے کے لئے موجود تھی ، پھے احمدی احباب بھی آئے ہوئے تھے۔ اس ممارے منظر کود یکھ کر یوں گل تھ جیسے حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوئے والا ہے۔ طویل افریق رے بعد فوجی مدالت کے مہران بھی آئے اور پھو اس کے درمیان معرکہ ہونے والا ہے۔ طویل افریق رے بعد فوجی مدالت کے مہران بھی آئے اور پڑے مطراق کے مما تھے اپنی گاڑیوں سے اُر کر دیسٹ ہاؤس کی ممارت میں چلے گئے اور پھی ویر بعد بھی طرف سے عدالت کے مما تھے بہنچادیے گئے جو ایک چھوٹے سے کر سے بیں گل تھی اور پی کھول سے بھرا ہوا طرف سے عدالت کے مماشے پہنچادیے گئے جو ایک چھوٹے سے کر سے بیں گل تھی اور پی کمرا آ دھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ گوزا کرتو کوئی نہ تھا لیکن جی جب کی وجہ سے بہت زیادہ لگ دہ ہے تھے۔ گئے جو ایک جی وجہ تی کی وجہ سے بہت زیادہ لگ دہ ہے تھے۔ گئی کرسی تھیں۔ ان بیل شے ایک خی کھی جبکہ دوکر سیوں کمرے کے بھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لگ دہ ہوں کے بھرا ہوا کہ کہ دور سے بہت زیادہ لگ دہ ہوگی جبکہ دوکر سیوں کمرے کے کہ دور سے بہت زیادہ لگ دہ ہوگی جبکہ دوکر سیوں کمرے کے دور سے بہت زیادہ لگ دہ ہوگی جبکہ دوکر سیوں کمرے کی حصور سے کی کھی جبکہ دوکر سیوں

پرفی جی افسران براجمان تھے۔ ہارے اندر آئے ہے آئی استفاق کے وکیل ملک قطل کریم صاحب ارکان عدالت سے پکھ باتیں کررہ سے تھے اوراس سلسلہ بیل پکھروالے وغیرہ بھی وکھارہ سے تھے جن کی معاونت سا بروال کا ایک مشہور رسوائے زمانہ وکیل عبرائیس جو بدری کر رہا تھا۔ شخص ہمارے واقعہ کے فوراً بعدراتوں رات نام نہا و بھل حفظ تم نہوت کا جزل سیرٹرٹری بن گیا تھا۔ اُسے رُسوائے زمانہ اِس لیے لکھا کہ جب ہم گاڑی بیس بیٹھے تھے تو یہ بھی وہاں اور حک ہے اوراک سلسل سے اُور گھوم رہا تھا۔ چونکہ ملک محمد میں صاحب کے خلاف بیاسی پریس کا نفرنسوں بھی بہت پھی کہ چکا تھا اور ملک صاحب اپنی گرفتاری کا ذمہ دوار بھی اُسی کو خمرار اسے ہائی کر انداز ہیں اُسی کی بہت بھی کہ بھی کہ جو کا تھا اور ملک ہونی کی بہت بھی کہ بہت بھی کہ سیدی ہوئی اور کشیرا کہ ہماری باتوں بھی اس کا نام بھی آ گیا جس بری ہو تھا اور مسلسل بیاس اور کھوں بھی بہت بھی کہ بیا کہ بھی کہ بھی کہ بیا کہ اور کشیری کہ بیار کی کھی بہت بھی اور کھوں کہ بہت کی بھی کہ کہ بھی کہ

فرکرکردہا تھا کہ کمرہ عدالت میں ہارے وافل ہونے ہے پہلے ویل اِستغاش کی عدالت سے گفتگو کاجس کے متعلق بعد میں پنہ چلاک یہ خات ہے کہ موجہ کے بہد چلیس بعد میں پنہ چلاک یہ فیتلو دراصل اس بارہ میں تھی کے مزبان پر PPC کی دفیہ نمبر 2988 کا بھی چار ن گذاہ ہے بہد چلیس کاررو کی میں بید فعد مینے ہے رہ گئی ہے۔ یعنی اذان دینے کا جرمتو مزبان پر لگایا ہی نیس کی اورائے موقف کی تا نبید میں دہ کی کا رہ کی گئی ہے۔ یعنی ایک طیفہ ہے کہ ہرے جس انجر مان نعس پر سرے در مدی بنیادر کھتے ہیں، ای فون کا اطلاق کرتے وقت ہے ہی بھوں جاتے ہیں۔ ایسے بی موقع کے لئے ہو تا ہے کہ در مدی بنیادر کھتے ہیں، ای فون کا اطلاق کرتے وقت ہے ہی بھوں جاتے ہیں۔ ایسے بی موقع کے لئے ہو تا ہے کہ در میں موقع کے باکہ ہو تا ہے کہ در میں موقع کے باکہ کہ اس جس کو گئی ایک تاریخی میں گئی ہو تا ہے کہ اس جس کو شائل چاری شیٹ کرنے کے لئے اُس وقت ایک تر بری درخواست بھی دی گئی ہے۔

كلمه طنيه سے دل شكنى كى شكايت

جب به بات ختم ہوگئ تو ہمارے ان مخالف وکلا ہ نے عدالت کی تو جدا یک آورنہایت ' محمیر مسئلہ'' کی طرف مبذول

کرائی جس سے ان کی رو الت بکینگی اور سفلہ پن کا بخو بی علم ہوجاتا ہے اور وہ مید کہ وکیل اِستفایڈ ابنی عینک درست کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھرعدالت سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ ایک اورگز ارش ہے! عدالت نے کہا: کیا؟ تو انگریز کی پٹس گو یا ہوئے۔

Sir, some of the accuseds are still wearing the stickers of Kalima-e-Tayyeba

جس کا تغییری ترجمہ ماحول اور وکیل اِستفاقہ کے انداز وکیفیت کو مدنظر رکھتے ہوئے پکھ یول ہے گا: چناب اِتنا پکھ موٹ کے یہ دور چنش مز من تو بھی بھی اپنے سینوں پر کلمہ طیب کے نق گا ۔ ہوے جی ۔ دھالی خد ک ، اب تو انہیں منع سیجے اور اِن کے سینوں سے کلمہ کے اِن چیک کوٹو ہے ۔ اِنہوں نے توظم کی اِنتِها کردی ہے اور ایکی تک ہمارے ولوں کوجلائے سے یہ بازٹیس آ دے۔ خدا کے واسلے پکھ سیجے اسلام کوشد ید خطرہ ہے اور ایک عظیم چینے ہے۔ اگر چہ زبان قال سے تو انہوں نے ایک می جملہ کہا تھ گر در حقیقت وہ یہ سب پکھ زبان حال سے اُس وقت کہ گئے تھے اور اُن کی میجے ترجمانی بھی ہے۔

ہم نے ان صاحب کے مدے میہ جملہ سنا تو جران ہوتے چلے گئے کوتک ایسی تک ہاری نظریں ان کے بظاہر شرید انہوں نے بیات کی توان کے بظاہر شرید نداہ رمبذب وضح قطع کی وجہ سے نہیں ایک اچھ انسان تھور کر رہی تھیں مگر جب نہوں نے بیات کی توان کے ذعوں کا پور تھی آ خرانہوں نے مولویوں سے بیسے کھایا ہو ہوگا ۔ بعض اطلاعات کے مطابق نہوں نے 20 ہزار رو پے توفیس بی نیمی ، وائند اعلم ۔ ان کی بیات می مرصد مدالت ہماری طرف و کھے بغیر بڑے عزید یا نداز میں مسکرائے اور کہنے گئے انہا انہاں وقت تو ہمیں پھھ ند کہا تا ہم بعد میں پولیس کو می اگر وائے کی ہدایات دے دی گئیں جن کی تفصیل آئیدہ سطور میں آئے گئے۔

اس کے بعد صدرِعد النت نے کہا کہ Complainant عبد الطیف کہاں ہے؟ وہ چھے کری پر بیٹھا تھا ، اسے عدالت کے سامنے لایا گیا۔ ہم نے آج پہلی دفعہ اس کو دیکھا۔ اِس سے پہلے ہمیں قطعاً علم نہ تھا کہ وہ ہے کون فخص جس نے ہما۔ اور کھیا تا اور پہلیا تا اور پہلیا تا ہے۔ جب عبد اللطیف سامنے آیا تو صدرِعد الت نے کہا کہ آپ کی درخواست ، D.M.L.O ملکان نے بول کرتے ہوئے آپ کے عبد اللطیف سامنے آیا تو صدر عدالت نے کہا کہ آپ کی درخواست ، D.M.L.O ملکان نے بول کرتے ہوئے آپ کے درخ است ، کرائے ہوئے آپ کے مدر بیل درخ کرائے ہوئے مقدمہ کی ساعت خصوصی فوجی عدالت نمبر محاملتان کے پر دکی ہے۔ اِس عدالت کا صدر بیل لیفٹینٹ کرئل میر الرحمان ہوں اور میرے ساتھ میجرشہزاد ہیں۔ تیسر ہے میر ایک میدجسٹویٹ ہو گئے جن کی تقرری بول تو نے تیسر کے بیرانہوں بول آخر کی درخوں کی درخوں دے درخوں دے درک گئی ہے اس کی اور کی تقرری دوگی ۔ پیرانہوں بول قرن تقرری وجہ سے رخصت دے دی گئی ہے اس کے اب کی اور کی تقرری ہوگی ۔ پیرانہوں

نے بتایا کہ اِس مقدمہ کی یا قاعدہ معت 2 رہاری سے شروع ہوگی۔ آج آپ کو صرف تعارف کے لئے ہی بادیا گیا ہے، اِس دوران وکلاء وغیرہ کا اِنتظام کر لیا جائے وغیرہ۔ آخریس کرنل صاحب نے سب حاضرین کو خاطب کر کے بڑے ہی معمومانداور معقیا تدا نداز میں کہا کہ ہم مقدمہ کی ساعت کریں گے اور جو بھی صورت ہوئی پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، آخر ہم نے بھی خداکوجان ویتی ہے۔ اُن کے آخری الفاظ بظاہر خاصے پر اثر تتے اور اُس وقت مقیقت پر بھی ہی گل رہے تھے، والشاعلم بالصواب۔

اس کے بعد صدید عدالت نے P.D.S.P کو گھم دیا کہ مقدمہ کی دستاہ پرات اور تنقول وغیرہ کو اشارہ کی لین و کلانے سفائی کو دی جا تیں۔ اس پر P.D.S.P صاحب نے سرکاری دکیل جناب راٹا فرزند علی صاحب کو اشارہ کی جنبوں نے ہماری طرف سے پیش ہونے والے وکلاء حفرات محرّ میاں عمر احمدصاحب چھی تی (مرحوم) بھڑ م طک فلام احمدصاحب اور محرّ م چوہدری ناصراحمد سراء صاحب کو مقدمہ کی دستاہ پرات کی نقول فراہم کیس۔ اِن جس گواہان استفار کے بیانات ، نقشہ موقع طاحظہ ، پوسٹ مارغم ر بورٹ ، بیشوق کے شیسٹ کارزلٹ وغیرہ شال شے۔ اس کے بعد ایک دونیار کی ملک فیرد کی بیش ہو کی ای دوران کو مملک ملک فیرد کی دین صاحب نے جنے ملک ایک دونیر رکی ی بیش ہو کی ای دوران کو مملک ملک فیرد کی ساحب نے جنے ملک معین الدین صاحب ذاتی حیثیت سے اپنے والدصاحب کے وکیل کے طور پرلائے شے لیکن بعد میں موصوف کمی محین الدین صاحب ذاتی حیثیت ہو سام ہوگا اس سے واپس کے دین ساحب نے والد صاحب کے وکیل کے طور پرلائے تے لیکن بعد میں موصوف کمی گرم تھول وقت مل جائے ہوگا اس سے واپس کے میں اگر محقول وقت مل جائے ہوگا اس سے واپس کے میں اگر محقول وقت مل جائے تو بہتر ہوگا۔ صدر عدالت نے کہا کہ ہم نے تو یہاں آ کر دہنا ہے آ ہوگا اس سے واپس کے دین کی دھول کا میں مام کیا کریں گے۔ اسکے بعد انہوں نے اجازت لے کر ملک صاحب سے وکالت نامہ بی دھول کو میں نامہ میں اسکانی کو بیش کردیا۔

پن پنج تحت سمیں عمر صحب نے بھیں ہی وقت مدات کی ہے بدایت پننی دی جس کے بعد جیل ہونے کے لئے بھیل فارغ کردیا گیا۔ والیس جانے کئی بم ابھی گاڑی ہیں ہیتے ہی تھے کہ ہمارے گران مروارصا حب سب السیکٹر پولیس گاڑی ہیں آئے اور کہنے گئے کہ جنہوں نے کلکہ کے فاکھے ہوئے جی انہیں آٹار کردے ویں اوراپنے نام بھی تکھوا ویسے۔ چنانچہ ہم نے نام بھی تکھوا دیے اور مجبورا بھی بھی آٹار کردیے پڑے۔ اِس دوران سردارصاحب نے بتایا کہ عدالت نے جل ہی فون کرکے پوچھا ہے کہ کیا بیٹر مان جیل ہے ہی کلکہ کے فاکھ کرآئے بیل توجیل والوں نے صاف مدالت نے جل ہی فون کرکے پوچھا ہے کہ کیا بیٹر مان جیل ہے ہی کلکہ کے فاکھ کرآئے بیل توجیل والوں نے صاف انکار کردیا ہے اور کہا ہے کہ بیہاں سے لگا کرتیں گئے۔ انہوں نے جو ہمارے نام ککھے اس سے ہمارا خیال ادھر گیا کہ شاہد ہوں ہی جیسا کہ بنیاب کو تنف شہروں ہیں جیبیوں احمد یوں کے ظاف اُن منوں بی جیسے کی بیٹر بی ہو ہے کہ کہ مقدمہ درج کریں گے جیسا کہ بنیاب ہورے سے تھا لیک کوئی بات نہ ولی ۔ ناب مولویوں کا بیک مقدمہ درج تو تم کے جاتے لیکن ہورے س تھا ایک کوئی بات نہ ولی ۔ ناب مولویوں کا زیادہ ذور تو بیل سے مقد میں تو تم کے جاتے لیکن ہورے س تھا ایک کوئی بات نہ ولی ۔ ناب مولویوں کا رہی تا ہوگا۔ کی دور سے اس تو ایک بیل کے در مداری خودم کا رہی تو در تی تا ہوگا۔ برم کی ذمہ داری خودم کی درجے اس اور کیا ہوگا یا ہے کہ ہمارے مرکاری جو بل میں موسنے کی دوجے اس اور کا اس جرم کی ذمہ داری خودم کا رہی تا تی ہوگی۔

آن کی کاررو، کی کے لئے پہتے تو ہم پریش سے یونکہ Charge Sheel ملنے کے بعد اپنے وکل و سے کوئی مل قات نہ ہو گئی تھی کہ انداز و نہ تھی کہ معد الت میں کہتے پیش ہونا ہے اور کیا کہنا ہے ، وغیر ہ ۔ اس لئے ہر یک کے دل میں و حز کا س لگا تھی کہ جائے ہوا چنا نچے کارروائی کے بعد سب اس حاظ ہے مطمئن سے کہ آئ ہم ہے کی قشم کا کوئی میں و حز کا س لگا تھی کہ آئ ہم ہے کی قشم کا کوئی سوال نہ کیو تا ہوا ہے ، جمیل تو مدالتوں کے سوال نہ کیوں گئی تھا اور اس حوالہ ہے بنیا دی معلومات جائے تھے کہ ہمیں کی کرنا ہوگا ۔ چنا نچے ہمیں بتا یا گئی کہ پہنے و ن توصرف اور صرف ما کہ شدہ افران اور اس حقیقت پر جنی انکار ہی کرنا ہے کیونکہ ہم پر رگا ہے گئے الزامات سے حقیقت پر جنی انکار ہی کرنا ہے کیونکہ ہم پر رگا ہے گئے الزامات سرتا ہے جوٹ کا پلندا تھے ، اس کے علادہ کوئی اور کارروائی نیس ہوگی۔

# مقدمه کی با قاعده ساعت ملتان میں

پہےروز یعن 16 فرور 85 می عدائتی کارروائی کے موقع پرس ہیول میں فریقین کی طرف ہے جمع ہوجانے والے جوجوں کے بیش نظر ہورے مقدمہ ک سامت ملتان میں کئے جانے کا فیصد کیو گیا۔ اس کے سئے ہمیں کیم مارچ کوملتان جیل منتقل کیو گئیں اور اس سے اسکے بی روز مقدمہ کی سامت کا با قاعدہ آنا زہو گئیں جس کے لئے ہمیں 2 مارچ 85ء کی مجمع پویسس

ک شخت پہرے میں کینال کالوتی مان کے ریسٹ ہاؤس میں لایا گیا جہاں جمیں تو بی عدالت نمبر 62 کے سامنے پیٹی کیا گیا۔ جیل سے بہاں تک وینچنے کی داستان بہت طویل ہے کیونکہ کسی کو بھی اس مقام عدالت کاعلم ند تھاا اور جس میں میں شد جانے کہاں کہاں گیاں گئے بھرتی رہی جمی چھاؤٹی میں اور بھی سول عدالتوں کے علاقہ میں جس سے بھی اس عدالت کا علم عدالت کا بالا چھتے جواب نفی میں ملا کے کھنڈ بھر کی تلاش کے بعد آخر کا را تفاق سے ایک ایسا مختص ملاجے اس عدالت کا علم تقالو وہ جمارے کے نیسی میاں پہنچ گیا۔

یہاں پہنچ تو ملتان کے چندایک احباب جماعت پہنچ ہوئے سے جن میں ہے کرم ایس الرحمٰن صاحب بنگالی مر بی سلسلہ (مرحوم) اور کرم چو بدری عبدالرجیم صاحب (مرحوم) سے میں متعارف تھا۔ انہوں نے ہمارے لئے کھانے اور چائے کا إنظام کیا ہو اتھا جس سے ہم ''پولیس کے تعاون'' سے ریسٹ ہاکس کے گرای پلاٹ میں بیٹے کر پوری طرح مستفید ہوئے ، المحد لللہ و جزاہم اللہ احسن المجزاء ۔ پھید پر بعد ساہیوال ہے بھی وکلا و پہنچ گئے اور اس طرح سے بہال خوب روئی بن گئے ۔ بھی کی محبت اور جوثی وجذبہ ہمارے لئے اِس کھن سفر کا زاوراہ تھا۔ ساہیوال ہے آئے والے احباب صدرا جبین کی و بین ہیں آئے سے کے مقدمہ کی ساحت کے ایام کے دور ان آئے جانے کے لئے المجمن نے یہ کاڑی سہیو ل جماعت کو ایام کے دور ان آئے جانے کے لئے المجمن نے یہ گاڑی سہیو ل جماعت کو جن جو ل جماعت کو جن کے ایام کے دور ان آئے جانے کے لئے المجمن نے یہ گاڑی سہیو ل جماعت کو دی جو ل جماعت کو جن کے ایام کے دور ان آئے جانے کے لئے المجمن نے یہ گاڑی سے بیو ل جماعت کو ایام کے دور ان آئے جانے کے لئے المجمن کے دور ان آئے جانے کے لئے المجمن کی دی سے گاڑی سے بیو ل جماعت کو بیا جانے کی لئے المجمن کے لئے المحت کے ایام کے دور ان آئے جانے کے لئے المجمن کے لئے المحت کے ایام کے دور ان آئے جو ان جماعت کے ایام کے دور ان آئے جانے کے لئے المجمن کے لئے المحت کے ایام کے دور ان آئے جانے کے لئے المحت کے ایام کے دور ان آئے جانے کے لئے المحت کے ایام کے دور ان آئے ہے کہ کو کو کے لئے انہوں کے لئے المحت کے ایام کے دور ان آئے ہے کہ کو کھوں کے دور ان آئے ہے کہ کو کو کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں

یو آنو دوستوں سے منتے ہو۔ وقت کا ندازہ نہ رہا تا ہم فاصی تاخیر سے اس جگر آیٹ فوجی جیپ مارشل اء فیوٹی کا مجھٹر الگائے نمودار ہوئی۔ اس جیپ بیل ہماری عدالت کے ارکان تھے۔ ان کے آئے کے تعوثری ویر بعد ہمیں بلاوا آگے اور ہم اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی اس عمارت کی طرف روانہ ہوئے جس بیل عدالت تکی تھی۔ ہم کمرہ عداست بیل داخل ہوئے تو سامنے عدالت کے صدر میفینٹ کرنل منیے مرحمن وران کے ساتھی میجر شہزا، بیٹیے ہے۔ اُن کے ساتھ وایک نوجو من ہے جسٹریٹ بھی جو جن کی بھورسول ممبر تقرری ہوئی تھی۔ اُن کے ساتھ میں عداست نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا اور پھر باری باری انہوں نے حلف چھایا کہ

''ہم خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کرائیان سے اقر ارکرتے ہیں کہ ہم پوری دیا نتداری سے مقدم کا فیصلہ کریں گے' کریں گے اور شبہ کی صورت ہیں افواج پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے' ان کے بعد شینو گرافر نے بھی صلف اٹھایا کہ وہ مقدمہ کی کارروائی کی کوئیس بتائے گا۔ اِس تقریب صلف برواری کے بعد مہری بری آئی۔ ہم سے پوچھ گیا کہ آپ کواس عدالت پر کوئی اعتراض توثیس بھی اعتماد ہے' اس پر ہماری طرف سے فیش ہونے والے وکلاء محرم میاں عمر صاحب اور ملک غلام احمد صاحب نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں

جمیں اعتادے یادرے کہ اس مقدمہ میں فرکورہ بالاحفرات ابتدائی اور امدادی وکلاء کی حیثیت سے فیش ہوتے رہے آجیاری رے بزے وہ بحث منع جور فرے محرسان بالرموس ) ، رمحت م بجیب ارشن صاحب بحض دارو فی شروع کے معرب بحث دورت کے بعد است مناسس و نیما کے بدیج سے اندا امات سے آپ بوانا دار بندیا اور اور اور بالا در بندیا اور اور بیران کا در بندیا اور اور بیران کا در بندیا کی جرم تیں کیا۔ کرال صاحب اسپے اور کی جرم تیں کیا۔ کرال صاحب اسپے سامنے پڑے ایک فارم پر م امل کھتے ہوئے ہم سے اور مخاطب ہوئے:

'اگرآپ اقراریااعتراف کر لینے تو بھی اِستفاشہ کے گواہ ضرور بلائے جتے کیونکدیدعدالت آپ کوموت تک کی سزادے سکتی ہے اِس لئے مقدمہ کی کارروائی بہر حال پوری کی جاتی تھی'

ان کی اس بات سے صاف اندازہ ہوتا تھا کر عدالت جھی تھی کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے جس کی ضرورت نہ تھی۔ گویا

رش صاحب پہلے ون ہے ہیں ، ش بر را سے جس نے نفار ہے اوران مقد مدہم و کیسے نی چے گے۔ ہیں نے

رش صاحب کی اس بات کے متعلق جو تہم و کیا ہے وہ دراصل اُن کے اُس خاموش اظہار کی عکا ی ہے جی بات کرتے

ہوئے اُن کے لب ولہجہ سے عیاں تھا جے الفاظ میں بعینہ بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ ایک محسوں ومشہود امر تھا جے

ہاری آ تکھوں نے ویکھا اوراس نظارہ کو ہمارے حافظ نے محفوظ کیا۔ اس کے بعد صدر عدالت نے پولیس کو ہمارے

متعلق بدایات دیں اور اچھی طرح سمجھ یو کہ انہیں کی سے سنے کی اجازت نہیں ، چھوھانے چنے کی اجازت نہیں اور سیم متعلق بدایا ہے کہ کہ کر اس سے کہ اور اس بھی طرح ہوگی ؟ کرنل صاحب نے آ رؤر مروری تونہیں کہ ہر دفعہ ہماری ہی ویونی ہو، اس سے ان باول کی پیندی کس طرح ہوگی ؟ کرنل صاحب نے آ رؤر جاری کیا: ہے تہمارا کام ہے کہ چس کی وابی ہوا ہوا کے پیندی کس طرح ہوگی ؟ کرنل صاحب نے آ رؤر جاری کیا: ہے تھادا کام ہے کہ چس کی وابی ہوا ہوا کیا جاری کیا: ہولی کی پیندی کس طرح ہوگی ؟ کرنل صاحب نے آ رؤر جاری کیا: ہے تہمارا کام ہے کہ چس کی وابی ہوا ہوا ہوا کیا ہوا ہولی کیا ہوا ہے ہولی کو بیندی کس طرح ہوگی ؟ کرنل صاحب نے آ رؤر

ان امورے فارغ ہو کر عدالت 4 ہارج تک برخاست کردی گئے۔ باہر نکل کردوستوں سے ڈورستے سلام ہؤا۔ اس کے بعد سے نئی جس جواب پر عدالت 4 ہارج تک برخاست کردی گئے۔ باہر نکل کردوستوں سے ڈورستے سلام ہؤا۔ اس کے بعد جل ہے جان کاری کا انظار کرنے سے مرح دیر تک وئی گاڑی ندا آئی۔ اِس پر پولیس ہمیں پیدل ہی نے کرجیں کی طرف چل پڑی۔ ہم اس صل میں کہ پابندسرس سے ، ایک لمبا ور تکیف دہ سفر سے کرنے کے بعد ہشکل تمام جیل کرنے ہوراستہ بھر سے بازاروں میں سے تھا بلکہ مشہور تشتر ہمیتال بھی راستے میں آیا جہاں بہت زیادہ جوم تھا اور ہر جگہ وَ سَ عَن ہور ہور ہور ہور ہور کے اور پورے وقار اور فخر سے اپناسر بلند کے بیسفر سے کروٹے ہوئے ہرمقام سے گزرتے اور ورد شریف کا ورد کرتے ہوئے ہرمقام سے گزرتے

رہے گویا اوپر ہانا! ایم یعنال کھول کامضمون سا کوٹ وظرت یہ رستان سے گی وجوں پیر سجی جاری تو، تمدید مرفیض کا کہا بھی پورا بھور ہاتھا ہے

جیس کداہ پر ذکر آرز پر کا ہے کہ دوران تعیش متعددم تباؤ بان کو ہوری پہنچ ن کر نی جا چی تھی گر انہیں ہونے ہوئے ل
وجہ سے پھر بھی سی بھتی جس واجہ سے ہے سامند آخر وسٹک جاری رہا ۔ ماعت کے پہنے رہ رہدائت میں جانے سے جب بم گرائی پانٹ سے الحق کر کر سے کی طرف چی تو ہما ہے مدعیان اور او بان کم سے برا مدو سے ایک کوئے میں کہ نظری ہماری طرف تھا۔

تیزی سے بلتے چیاج رہے تھے۔ اس کی نظری ہماری طرف تھیں جبر ذمن اپنے میچھے کھڑے گوا ہوں کی طرف تھا۔

صاف نظر آ رہ تھ کہ بیان جبوٹ گو ہوں کو ہمارے نام رائار ہا ہا اورایک دفعہ جماری چھی طرت بہتی ن کرائے ہماری تھی طرت بہتی ن کرائے ہماری تھی طرف کھی۔

ہماری شکلیں یاد کرار ہا ہے تا کہ اگر عدائت میں اِن گوا ہوں سے مطالیہ ہوجائے کہ

'آگرتہیں!ن ملز مان کو پہلے سے جانے کا دعوی ہے تو ڈراان کے نام تو بتلا ؟!' تو آئیں پھیر دید ہو!!! ہم نے مشاہدہ کیا کہ بیصورت ہر دفعہ بیٹی کے موتع پر جاری رہنے لگی اور اُس وقت نوہ بخو ،ختم ہو عمی جسے چٹم دید گواہان کی گواہیاں شتم ہوگئیں۔ کمر دُھدالت

مؤرند 4 ماری 1985 ، کو مقدمہ کی با قاعدہ ساعت کا آن زینوار بھم کمرہ عدالت میں داخل ہوئے و دیکھا کہ مجمہ ان عدات کی جگہ میں مسلم علیم کہہ کہ ان عدات کی جگہ کے بالمقابل دیوار کے ساتھ کرسیاں گئی ہوئی ہیں۔ ہم سلام علیم کہہ کراندرد خل ہوئے تو صدر عدالت نے ہمیں کرسیوں پر جیٹھنے کو کہ جس پر بڑی جرت ہوئی۔ ایک مہولت یا نکل غیرمتو تع تھی، خاص طور پر مارش ا، عدائتوں کے بارے میں توسطے تھے کہ مزم کے ساتھ بھی مجم کا ساسوک بی ہوتا ہے۔ عدالت کی اس مہریا فی سے ہمیں عدائتوں کے بارے میں کو ران ہمیں کھڑے ندر ہن بہت فائدہ ہواور عدورت کی دوران ہمیں کھڑے ندر ہن

مرد مد است بس ایک طرف مد ست میم ان بیضته ان کیم بری وا کیم طرف استینو (زودنویس) بیشت اور است کی بری وا کیم طرف استینو (زودنویس) بیشت است کی بعد است ند کی بری دا ستی ند کی بری دا میشت جبکه با میس طرف و کلای صفانی (Defence counse) بیشت و برا سنے و بوار کے ساتھ جس ( مین هزمان کو) بنوی با جا تا اور درمیان میں خال جگہ پر عدا ست کے سامنے ایک کری ورس خی جس پر بیان ویتے وقت گواہ کو بھی یا جا تا عدالت کے سامنے ایک دروازہ تھ جوکوریڈ ورجس کھانا تھا اس میں فریقین کے تین تین تین تین تین میم ران کوکارروائی سفنے کے لئے کرسیوں پر جینے کی اجاز شریقی ۔

عدالتي كارروائي كا آغاز

سمره تعدالت عن واخل ہونے بر مب سے پہلے ہاری حاضری گئی۔ اس کے بعد ہارے وکل محرّم جناب مجیب المرائی ماری حاضری گئی۔ اس کے بعد ہارے وکل محرّم جناب مجیب المرائی ماری کے بیٹ ورتان اس بات پر آکر تو ایک کردیں۔ کارروائی ماتوی کرائے کے بیٹ محرّم مجیب حد حب نے تو زی کہ جناب سے کاروائی کی اور دن تک متوی کردیں۔ کارروائی ماتوی کرائے کے بیٹ محرّم مجیب حد حب نے محترم کی وجو بات پیش کیں اور محسر ماتوں موجوع کے تو رہ ہوئے۔ محرّم مجیب مرحمن حد جب نے کہ جناب میرا میارش ل ، مگر کرنا صاحب ان کی بات کو بات ک

سبجی ویش ہیں امذ مہدت و سے بی ایکن آب مد حب ند بد بد الله باب سے بوان بھے وی جے نے کہ ہنیں ہیں سے ایم انہیں آیا اس سے بوان سے بارہ بی اس سے بوان سے بی سے بارہ سے بارہ بی اس بی میں اکر کہنے گئیں اور اور بھی زیادہ بوش کے اسے اس میں میرا کی قصور؟ گروہ اور بھی زیادہ بوش میں آ ناچا ہے! یکوئی بات نہیں ہے اور یا در کھوکہ جھے افتیار ہے کہ میں ابھی میں آ کر کہنے گئیں اور کی کو برالوں جو تمہاری و کالت کرے میں نے کہا لیکن جھے تو اُس پرا عزاد نہیں ہوگا۔ اِس موقع پر ہماری و کالت کرے میں نے کہا لیکن جھے تو اُس پرا عزاد نہیں ہوگا۔ اِس موقع پر ہماری و کالت کرے میں کے کہا لیکن جھے تو اُس پرا عزاد نہیں ہوگا۔ اِس موقع پر ہمارے کی کوشش کی گر کرائی صاحب نے اپنی ترف جاری گی ۔ اس پر ججیب صاحب نے کہا کو کرائی صاحب نے اپنی ترف جاری رکی تو ججیب صاحب و بارہ بھی تو کہا کہ کرائی صاحب نے اپنی ترف جاری رکی تو ججیب صاحب نے بی کرائی صاحب نے اپنی ترف است کی ترمدا سے اس میں برائی کرائی صاحب نے اپنی ترف است کی ترمدا سے بھی بڑی دوار اور کی کوشش کی گر کرائی صاحب نے اپنی ترف جاری کردیا۔ اس پر ججیب صاحب نے بول وی کر کرائی صاحب نے اپنی ترف است کی ترمدا سے بارہ بھی برائی در نواست کی ترمدا سے باری برائی برائی در نواست کی ترمدا سے باری برائی برائی در بی کے ساتھ ورد کردیا۔ اس پر ججیب صاحب نے سرکار کی طرف سے طنے والی نقول مقدمہ تھے۔ جبر پر ماد سے معرود کردیا۔ اس پر ججیب صاحب نے سرکار کی طرف سے طنے والی نقول مقدمہ تھے۔ جبر پر ماد سے میں کہا کہا

' بینقول میں لی ہیں ،جنہیں میں عینک لگا کر مجی نیس پڑھ سکتا! لہذا تیاری مکن نیس تھی اس وجہ ہے جمی قانو ڈالتو ا کا حق جنا ہے

مجیب صاحب کا نداز گفتار دیجینے اور سننے کے مامن تھا، کو یا ایک ٹیر تھا جوئر ٹی رہ تھا جنانچہ میدمرکہ آرا کھنگوھتی ثابت ہوئی اوراس کے بعد عدالت کواپنے موقف سے ہٹنا پڑا اور قبرار پالیا کہ آج صرف رسی کارروائی ہوگی۔

کارروائی کے آغاز میں سرکاری وکیل نے Opening Address پڑھا۔ ایجی اُس نے عنوان کے بعد دوسطری بی پڑھی تھیں کہ پرالفاظ آگئے کہ

All the accuseds are Qadianis and the followers of Mirza Ghulam Ahmad .......

اِن الفاظ کا اُس کے منہ سے نگل کر مجیب معاجب کے کانوں سے نگرانا تھا کہ جمیب صاحب بیکدم جمپٹ کرعدالت سے مخاطب ہوئے اور پور سے جلال میں آ کر تقریر کرنی شروع کردی کہ

'جناب! يركيا بوا؟ مقدم 302 كاب جوفوجدارى مقدمه، إلى ش قاديانيت كاكيا ذكر؟ يركيا مذاق

ہے کہ طویان 302 کے ہیں اور ایڈریس میں کہا جاتا ہے مرز اغلام احمد قادیا فی طلاس میں بیدا ہوئے ، 1901ء میں دعوی کی

سمعرک و جہسے کا روان پھود پر تک تفطل کا شکار رہی اور تمتر مجیب الرحمن صاحب کی بات تسلیم کے جانے کے بعد مرکاری وجہ سے کا روان پھود بھرا ہوا تھا جو FIR اور بعد مرکاری وکل کو بقید ایڈریس جیش کرنے کا موقع طا۔ اس ایڈریس جیس مرتا پا وہی جھوٹ بھرا ہوا تھا جو FIR اور ستان شرکون نگ بات نہی بلکدوی رام کہ فرتھی کہ اسلام کے یہ مستان شرک و کا موری کھی کہ اسلام کے یہ مستون شرک و یہ اسلام شد پر خطرہ جس تھی اور سن کے اوری جردی تھی کو یہ اسلام شد پر خطرہ جس تھی اورین کے اوری جردی تھی کو یہ اسلام شد پر خطرہ جس تھی اورین کے اوری جردی تھی کے جہاں انہوں نے ویکھی اورین کے اوری جردی تھی کو یہ اسلام شد پر خطرہ جس تھی اورین کے اورین کی جودر کردیا گیا۔

يبلأ كواه

اس ایڈریس کے چیش کے جانے کے ساتھ ہمارے مقدمہ کی کارروائی با قاعدہ طور پرشروع ہو چکی تھی۔ اگر چہاس موز حسب معاہدہ کارروائی ایڈریس کے پڑھے جانے تک ہی محدود رہی تاہم استفاقہ کا ایک ایڈرائی گواہ سپائی جو میدا تبال بھی چیش ہوا جو سہ بیوال شہر کے تھانہ D vision میں متعین تھا اور میری محبوباتھ میں کا ای تھانہ کی صدود میں

ہ تع ہے۔ اس کی واقع اس وجہ سے تھی کہ آیک فیش واس کی قر فی میں مسجد احمد میہ سے بہتیں کہنچو یا گیا تھا ور ۱۰ سے یہ کہ کہی سپری منتق مین کے کیٹر سے سپتاں سے تھا نہ یا تھا ماہ وہ زیں تفییش کے ۱۰ را ں بندہ تی اور نون اپنے و وکیم میکل نبیٹ سے سے سی نے ہاتھ در بور الجھو یا گیا تھا۔

ہر او و سے او بی لیتے وقت سب ماش پن مدائت کو چند منٹ کے سند اپنی بینی جگہ پر تھا ہون پڑتا تھا آپونکہ س ۱۹۱ ن اواق سے صف پاشم می جاتی حصف کے اغاظ کیک گئے پر خوشخط کھے ہوئے تھے۔ یا تند ہا واق کے ہاتھ میں تھیا دیاج تا اوروہ س سے ہاواز بدندان غاظ کو پڑھ کرصف افعاتا۔ اس کے کفاظ سے تھے:

'' میں ......ولد .....ولد .....خدا تعالیٰ کی تشم کھا کرا بیان ہے اقر ارکرتا ہوں کہ میں جو پکھے بیان کروں گا چ کہوں گا اور چ کے علاوہ پکھیڈ کہوں گا۔''

یہ صف تو، بنی جگہ بڑوہ اُٹھ تار ہا گریٹر بھی صفا کہتا ہوں کہ جینے گواہ بھی استغافہ کی طرف سے پیش ہونے یوں گاجیسے اُنہوں نے اس قشم کے افداظ پرششن صف اُٹھا یا ہوا ہو کہ جو چھے ہوں گاجھوٹ کہوں گا اور جھوٹ کے سوا یکھی نہ ہوں گا نولندہ انا سے اجھون ۔۔

اس پہلے گواہ نے بیان دیا کہ دیس 28 را کو برتھانہ A ڈویرٹن بیل تھا کہ ج کے قریب عبداللطف نے ایک تحریری درخواست چیل کی جس بیل اس واقعہ کا ذکر تھا۔ اس پر ایس ان اوصا حب کے ساتھ بیل جائے وقوعہ پر پہنچ جب سے جھے قاری بیٹر کی غش کے ستھ اس بھوادی گیا۔ میری بیردادی کے دوران غش کے ساتھ کی تتم کی وفی جب سے جھے قاری بیٹر کی غش کے ستھ اس بھوادی گیا۔ میری بیردادی کے دوران غش کے ساتھ کی تتم کی وفی چھٹر جھاڑ ندگ گئی۔ بھر کیٹر سے اور نعش سے کلنے والے چھڑ سے وغیرہ سے کرتھ ندآی جہاں نبیل متعلقہ افسر ن کے سیردکرویا۔'

ال بیان کے بعد جب کرم جیب الرحمٰن صاحب ہے گواہ پر جرح کرنے کے لئے مرکاری وکیل نے کہ تو آپ نے میں تو جواب ویا کہ بیکوئی رکی گوائی نیم ہے ، اس کے ساتھ تو بہت کی Recovery بھی ہے لین گیڑے وغیرہ اس سے میں تو آج جرح ٹیمیں کروں گا کیونکہ آج میر ہے دوسر ہے ساتھی کرم خواجہ صاحب بھی ٹیمیں جیں۔ اس پر کرال صاحب نے جیب صاحب کے جیب صاحب کے جیب صاحب کے بین جرح ہوگی۔ تاہم گوائی کے بعد جیب صاحب نے مقتولین کے گیڑوں کو طلب کیا جوالی محضوی میں میں جرح ہوگی۔ تاہم گوائی کے بعد جیب صاحب نے مقتولین کے گیڑوں کو طلب کیا جوالی محضوی میں بند تھے اور مطالبہ کیا جوائی گھوڑی میں بند تھے اور مطالبہ کیا کہ گواہ کی جو کھوڑی میں کے بیندہ میں تو بہت کو گھوڑی اور کی بیندہ کو سے دونوں مقتولوں کے بیٹر سے میں میں اور وکلا اور کو کھا یا اور ہرا یک پر حوالہ کا نمبر لگا یا گیا اور اس حوالہ کوریکا دؤ پر بھی لا یا گیا۔

ای واقعہ سے دراصل مجیب صاحب نے ان سب پر بہت لطیف مگر گہری چوٹ کی تھی جے ان بیس ہے اکثر بشمول نوبی وہ ن مجھ نہ سکے اور اس کا ثبوت ہیہ ہے کہ اس کوئن کر بلند ہونے وائے تبیقیم بالکل پھوکے اور بودے تھے۔ اس کے ساتھ بی تن تی کی عدالتی کا دروائی افتتام پذیر ہوئی اور 7 ہارج تک ملتوی رہی۔

#### لمان مِن تيسري پيشي

ا مری 1985ء کو عدالت کی تو ملتان میں ہمری اس تیمری بیٹی کے موقع پر محتر م مجیب ارحمن صاحب کے عدوہ سیالکوٹ سے محتر م خواجہ سرفراز احمد صاحب (مرحوم) مجی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہماری ہیٹی والے ون کینال ریٹ ہاؤس کے ماحول کا جیب نظارہ ہوتا۔ ایک پلاٹ میں ہمارے مخالفین ٹھیکیداران اسلام بھتے ہوئے۔ اُن میں سے بھتہ والے ایک بلاٹ میں مارے مخالفین ٹھیکیداران اسلام بھتے ہوئے۔ اُن میں سے بھتریس کس سرح سے بھتہ والے کا رہیں آتے جن میں بینک پر اسیکیو ٹرصاحب ش مل ہوتے اور باتی ہے جارے پید نہیں کس سرح سرخ کرتے ہوئے وی تی ہوئے۔ اُن کی اکثریت تو ملتان سے بی ہوتی اور وہ بھی زیادہ تر بڑے بوڑ ھے ہی ہوتے۔ بیاوگ چاولوں کا ایک دیکی بھی کیا کرلے آئے تھے جو اِن پر والوں کا ایک دیکی بھی تارہ

اُن کے مقابل پران سے کہیں زیادہ تعدادیں ہمارے احباب جماعت جمع ہوتے جن ش انصار دخدام اور پنج تک شامل ہوتے ان پرمحبت وفعا ئیت اور دارفتگی کا عجیب عالم طاری ہوتا۔ بیدرویشوں کی طرح کمرہ عدالت کے

ق یب ی گھ سے اولی جوئی ٹائیون کی صفیل بچھا کر چیفے، ما محیل کرتے رہتے۔ جب مجھی موقع ملٹا ایک ایک کرے مر سے سفے چھے آت ورجنس وقات تو ویکھی ماری رونق مرے گروز آجی موقی سیس و است میں جذر آ کیفیت میں ہوتے کہ بس ہمارے لئے بچھے جارہے ہوتے الشدان سے کوا جرعظیم سے نوازے واقعی میں۔ مماری بچھان کرنے کا انو کھا انداز

#### نلے رنگ کا پینٹ

آج 70, رہے کی پیٹی میں سب سے پہنے و گذشتہ عت میں گو بی دیے واسے 4 PW NO یعنی گواوا ستی ظفہ ایک مستی جادید اقبال پرجرے ہوئی ۔ اسے عدست میں بلدیو گئے واقع برخیل سے مستی جادید اقبال پرجرے ہوئی ۔ اسے عدست میں بلدیو گئے واقع برخیل سے پہلے پر او خوب ہی گل کے جو گھر مجیب صد حب تو بالکل بی خاموش رہے تا ہم خواج صد حب الشے در مقتولین کے کیٹر وں والی تھڑی کم و عداست میں کھول کرد کھانے کا متنالہ ہیں۔ گواو نے تھڑی کھوں اور دونوں مقتولین کے کیٹر وں والی تھڑی کم و کھائے۔ اِس پرخواجہ صاحب نے اتبیں اپنے باتھوں سے اٹھایا اور بردی بے مقتولین کے کیٹر سے تعدہ علیمدہ کرکے دکھائے۔ اِس پرخواجہ صاحب نے اتبیں اپنے باتھوں سے اٹھایا اور بردی بے

منگلقی کے کول کرد بگیادور س پر منگی ہوت میلے بینت کے ثانات کی طرف مثل روکواور پر چھا کیا بیدوالقی نہیے بینت کے نشانات کے موالے میں ''س نے ثبات میں جواب ایداور نمو جہ صدحب نے تگریزی میں شینو کہ جواب اللہ کرواما:

Yes, blue paint is also stained on the clothes of Qari Bashir

اور ساتھ ہی گواہ کو فارغ کردیا۔ اس پر ہم سب جیران ہوئے کہ اتی جلدی گواہ کو چھوڈ دیا اور دوسرے بیک سوال کیا تھا؟ یہ بعد شرب یہ جا کہ خواجوں سب کے سوار اس بیت یقی کے قاری بٹی کے بنا وال پر نے بنا ہوا کی سوجوں کی سوجوں کے سے مطائی کے موقف کی تا تد ہوتی تھی جس کا ذکر FIR میں نہیں کیا گیا تھا۔ چنا نچے تھواجہ صاحب اس طرح سے سیبیت ریکارڈ پر لے آئے تا کہ سندر ہے! اس موقع پر صد بھوالت نے ڈنگ مار نے کی کوشش کی اور بڑے مصومات اعداد میں کہا کہ یہ چینٹ کے نشان ہیں یا نمیل روشائی کے!؟ اس پر خواجہ صاحب نے بول تھی کرائی کہ جناب! نہیں اس پینٹ
کے بی ہیں اور اُسی چینٹ کے ہیں جواظہر رفیق کے کیڑوں پر بھی لگا ہوا ہے۔ اِس پر کرئی کو خاموش ہونا پڑا۔

#### مسجداحديد يركازد

پہلے گواہ پر جرح کے بعد فتی محمد ارشد نے محر رتھانہ 8 ویژن کی حیثیت ہے اپنے بیان بیل مرف مقد مدے متعلقہ اشاہ (بندوق، ریوالوراور چھرے وغیرہ) کی وصولی ، تفاظت اور تجربات کے لئے لا ہور پجوانے کا ذکر کیا۔ اس کا بیان کی قسم کی بنیاد کی حیثیت کا صل نہیں تھ بلکہ صرف وفتر کی کا رروائی کے عور پر تھے۔ تا ہم محتر مر مجیب ارحمن صاحب نے جرح کے لئے ایک میدان ڈھونڈ ٹکالاجس کے حوالد ہے بعض سوالات کر کے عدالت کے ذہمن کو اس واقعہ کی اصل وجوبات کی طرف میڈوں کرنے کی کوشش کی اور 'س پس منظر کور یکا رؤ پر سے آئے جس میں بیو تو عدود اللہ چنا نچہ آپ نے جوسوال ہے محر رتھ نہ ہے گئے ان کا خلاصداور مرکز کی قط بیتھ کہ کیا ان ونوں بیت اٹھ در کوئی پولیس گار وقتی ہوگا ، گر

منٹی کے جوایات بڑی بنیادی اہمیت کے حال تھے۔اس نے تسلیم کیا کہ ہاں ، یالکل گار دوہاں تھی اوراس واقعہ سے
پہلے ہے تئی ہو فی تھی اور و بمبر تک جب میں تھانہ اور ویژن میں رہا، وہاں گار و شعیان تھی۔ تا ہم اُس نے اُن اسباب
سے لاحمی کا اظہر رکیا جن کی بنہ برگار دلگی ہو لی تھی اوراس بات ہے بھی کہ آیو وہ گار دسلیمتھی یا غیر سلحے س کے باوجود
اُس کے بیان سے دومفید با تی مل گئیں۔ ایک بیارگارو کے عدوہ سول باس میں بھی پولیس کی تگر نی جاری رہتی اور
دومرے بیاک اس داقعہ کی رات بھی گار و تعلیان تھی۔ بیات وہ باتوں بیل لاشعوری طور پر کہ گیا۔ اس پر
معادے دیکرم فرما ''کری افساف پر بیٹھنے کا دعویٰ کرنے والے صدر عدالت لیفٹینٹ کرنل صاحب نے فورا گواہ کو

جھنجوڑا دمتم زائد ہو بنتیں کیوں کرتے ہو؟ ایسے مت کروور ندیجیب صاحب تنہیں پھنسالیں گے۔'' چنانچای ذہانیت نے منتی کے اس نقرہ کوریکارڈیر تبین آئے دیااس کے بعد تو گواہ کوبار بار Feed کرنا کرٹل کامعمول ہو گیا، انا لقد وانا الیہ راجعون نے اور ہے کہ بیووی کرٹل صاحب ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی تنمیس کھا کرانصاف کرنے کا حلف اٹھ یا تھا اور بہدے دوزاس بات کا بڑے معموما شاتداز میں اظہار کی تھی کہ 'آ ترجم نے بھی خدا کوجان دین ہے!''

اس کے بعد قاری منظور احمد مدرس سکول غلہ منڈی سامیوال کا بیان تھا جس نے قاری بشیر کی تعش شاخت کرنے کی گوائی دی۔ اس پر کوئی جرح ند ہوئی۔ پیشخص سخت متعصب اور مخالف تھا اور اس کا متعصبا ندرویہ پہلے دن ہے ہمیں تظری رہا تھا۔

سیری گوائی اخر عی علوی (ASI) کی تھی جو بڑی عمر کے تھے اور تھانہ A ؤویر ان جی متعین ہونے کی وجہ ہے تھیش کے دوران ایمارے مقدمہ ہے متعلق رہے تھے۔ انہوں نے فعشوں کولائے اور لے جائے ٹیز کیڑوں اور دیگر اشیاہ کی برآ مدگی کے بارہ جس گوائی دی اوران کے بیان کا آخری حصہ کرم جو بدری اسی صاحب کا ریوالور برآ مدکر نے سے متعلق تھا۔ اس سے قبل ان با کو س کے جھوٹ بونے کے سعد میں تفصیل کہی جو بھی ہے گئر یہ س پھر س کا تذکر رہ کرنے بر جمجور ہو گئی ان با کو س کے جھوٹ بونے کے سعد میں تفصیل کہی جو بھی ہے جھوٹ نہیں چھوٹ نا۔ چن نچھوٹ کو سوئی کرنے بر جمجور ہو گئی ان کے گھر گئے حالاتکہ چو بدری صاحب کو بیاوگ ان کے گھر کے حالاتکہ چو بدری صاحب کو بیاوگ ان کے گھر کے حالاتکہ چو بدری صاحب کو بیاوگ ان کے گھر لے رہے بیان کوم جو بان کے گھر کے حالاتکہ چو بدری صاحب کو بیاوگ ان کے گھر لے رہے بیان کوم جو بنان کے گھر کے حالاتکہ چو بدری صاحب کو بیاوگ ان کے گھر لے کر گئی تھر کی بات ہے کہ ایک حکومت بھی ضروری تی تھی ہو ہوں کہ ہوں ہوں کہ بیان کوم جو بیان کی کر دوران تھ کی میں ہے اس وقت ف صور پر اخر عموی صاحب کے چہرے کی کمیشیت نوٹ کی ۔ یہ علی طور پر زور دیتے ہوئے کہ بھی گئی تہ جھے گئی ان جھی گئی تہ جھے گئی ان پر کوئی جرے کی کیفیت نوٹ کی ۔ یہ غل طور پر زور دیتے ہوئے کہ سے گراس قائل بھی نہ جھے گئی ۔ تھی گئی تہ جھے گئی ان پر کوئی جرج ہوئی۔

اس کے بعد سب انسکٹر CIA سٹاف محرقعم اور فراز علی سپاہی کے بیان ہوئے۔ اول الذکر کا بیان چار مفرور طزمان (حکرم پروفیسر محرطفیل صاحب، حکرم چوہدری حقیظ الرحمٰن صاحب ایڈووکیٹ، حکرم شاہد نصیر باجوہ صاحب ایڈووکیٹ اور حکرم طف اسر ممن صاحب ) کی گرفتاری کے سسندیس اس کی کوششوں پرشتمل تھ جبکہ آخر لذکر نے رہ نتیم الدین صاحب کی بندوق اور اس کے متعلقات کی برآ مدگ ہے متعلق بیان ویا ورو گیر گوا بول کی طرح جوٹ کا

سرارالیا۔اس نے دعویٰ کیا کدریسب کھوراناصاحب نے اپنی گرفتاری کے وقت پیش کیا تھا۔اس کے بیان میں صرف زيره كارتوسول كى برآ مركى كم محلق بى دوجموت تقدايك بيركدان كى كرفارى كدونت شددى ايس لى صاحب في ن زندہ کارتوسوں کا مطالبہ کیا اور شبی را نا صاحب نے پیش کئے تھے بلکہ بیتو جمارے تھ ندملکہ ہانس سے واپسی کے مدووسری یا تیسری رات پولیس نے میال محمر عاشق صاحب جزل سکرزی س میوال جماعت سے رانا صاحب کے کوارٹر کی جانی لیکر ضبط کئے تھے۔ دوسرے یہ کہ رانا صاحب کی بیلٹ کارتوسوں سے بھری ہوئی تھی یعنی پورے 25 كارتوس سے جن ميں سے تين تواستهال مو يك سے اور 22 باتى سے جوسب كے سب انہوں نے تبعند ميں لے سنے ي جبك كواه في بيان ويا كمرف جاركارتوس في كي كوياباتي 18 كارتوس بوليس المكارجوك بول كرمنهم كركت ن ۾ او اوابن پر جي َول جر ٽ نه ۽ول يه سنڌ استفاظ ڪ چي واه جو ڪيل منظيجن کي هيشيت محض رکي محمد ند كارروائي كي تحى \_اس كے بعد عدالت في 13 مارچ تك عدالت كالتوام كالطان كياتو ايم كمر وُعدالت عند يوبرآ كي جہاں حسب معمول بہت ہے احباب جماعت حالت دعامیں منتظرا درجتم براہ تھے۔ہم نے ان سے ملاقاتیں کیں اور چرسر کاری گاڑی کا اقطار کرنے کے لیکن گاڑی ویر تک نہ آئی۔ اس پر ہارے دوستوں شل ہے کسی نے تجویز دی کہ اری گاڑی حاضر ہے۔ اس پر متعلقہ پولیس افسر راضی ہو گئے اور ہم صدر انجمن احدید کی نثی Hiace Toyota جی آچہ دبوب بھا عت پنچے ہوئے تی جن کے پاس چند منٹ مخبر کر ہم حسب معمول بیل میں اپنے ملکانہ پر پاپنی گئے۔

ہ اری پانچویں پیشی موری 13 ماری 1985 و کوتھی۔ہم سب ساتھی حسب معمول تیار ہو کرفتی آٹھ ہے اپنے وارڈ سے باہر سزک پر کھڑے تھے۔ زیر حراست ہونے کے بحد آج ہی شل نے پہلی مرتبدا پی ٹو فی اور بوٹ پہنے تھے کیونکہ بہتر سن کے بحث مرتبدا پی ٹو فی اور بوٹ پہنے تھے کیونکہ بہتر سن میں اور فی نہیں ہوئی تی ۔ چن نچہ بہتے ہو بوت گرفی نہی ہوئی تی ۔ چن نچہ بہتے ہو بوت گرفی کی ۔ چن نچہ بھے اس لہا ہی جو عدالتوں میں جانے کے لئے تیار بھے اس لہا ہو عدالتوں میں جانے کے لئے تیار ہو گرکیٹ کے میا سے کھڑے کہا انتظار کر دہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے جھے پہلا سوال ہی مید کیا کہ آپ کا کھر کیا ہے؟ میری ذبان سے بے ساختہ کھر طبیب

لَا إِنْهُ رَبِّ مِنْهُ مُحَمَّدٌ زُسُولُ نَسَّهِ مَا فَا عَنْهُ اللَّهِ وَمِ مِنْ طَرِفَ وَ يَصِعَ مُعَنَّ مُنْكِ وَ اللَّهِ مَنْ مُنْكِنَ فَا كَالْمُمَا وَي مِ الوَّولَ فَي سِي ال کا طالب علم تھا۔ اس گواہ کا بیان کوئی زیادہ اہم تھا اور نہ ہی طویل گراس کی شخصیت اِس مقدمہ کے لئے بہت اہم تھی اوراس حدیک اہم کہ جانے وقوعہ پر بوت وقوعہ اس شخص کے خود موجوداور دو تق بروار جاہدین میں شامل ہونے کے بھی قوی امکا نات ہے۔ چنانچہ ای دجیسے محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے اس پر سوالات کرنے شروع کے کہ تمہاد ہے گھر کا بیت المحمد (جائے وقوعہ ) ہے کتنا فاصلہ ہے، بولی شیکنیک کتنی دور ہے، وہاں سے جامعہ رشید بیری کتنا فاصلہ ہے، بولی شیکنیک کتنی دور ہے، وہاں سے جامعہ رشید بیری کتنا فاصلہ ہے، فور اس بیر شہر کے کس طرف واقعہ ہیں، وغیر و مطلب بیری کہ تہمیں اتن جندی اس واقعہ کا کس طرح پیتا چا گیا اور تم فور اس بیری ہوئے ہو دو تن بروار ' مجاہدین' میں شامل ہے۔ چنانچہ ایسے سوالات پر استخاش کے وکلاء کو خطرہ محسوں ہو کہ اور انہوں نے اعتراض کردیا کہ بیہ بتعلق سوالی ہیں۔ اس پر مجیب صاحب نے دھان شک جواب دیا اور ان سوالات کی ایمیت بتائی کہ بیسی مکن ہے کہ سے گواہ ان جملہ وروں میں بھی شامل ہوجنہوں مسلم کرنا پڑا کہ بیر سوال تا ہے کی ایمیت بتائی کہ بیسی مکن ہے کہ سے گواہ ان جملہ وروں میں بھی شامل ہوجنہوں نے سید کی میں ان استی شور نہ سیاری گیریں اور وی میں بھی شامل ہوجنہوں نے سید کے کہ میں ان استی شور نہ نہ سیاری کرنا کے دیے کو ان کرنا میں حب کو تھی میں ہیں۔ اس متعلقہ بی ہیں۔

صدرعدالت كي كلى جائبداري

فوجی عدالت کے صدرادرانساف کا دعوی کرنے والے کرال صاحب نے اس گواہ کو بھی دورانی جرح Feed کرنا شروح کردیا چنانچے سب کے سامنے اپنی طاقت کا شرمن کے صد تک استعمل کرتے ہوئے پہنے گواہ کی طرح ' سے بھی کہا: '' دیکھوجس سوال کا جواب مشکل جواس کے متعمق کہدوو کہ پیٹے ٹیس اور زائد یا تیں بھی شہ بتاؤور شرجیب صاحب حمہیں مجینے الیس کے۔''

جس مدالت کا صدراس فتم کی با تین کرے اور گواہ کی اس طرح را بنہ نی کرے السے الحد ف کی کیا تو تع ہوگئی ہے اور ہوائی ان خوان نیس کرے گا تو اور کیا کر ہے۔ اس گواہ پر جرت کے دوران یک موقع پر تو کرنل صاحب نے انتہا کردی۔ انہوں نے گواہ کے مندیل جواب ڈالا اورا سے دیکارڈ پر بھی لائے۔ سوال بیتھا کہ آپ کومطوم ہے کہ پولیس جب جائے واردات پر پہنی تو اس وقت نعشوں کی تصاویر اُتاری گئی تھیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے مطوم نہیں۔ کیوں معلوم نہیں ؟ بیسوال ابھی کیا بی جارہا تھا کہ کرنل صاحب نے ایک مرتبہ پھر بڑی ڈھٹائی سے اُسے لقہ ویا:

کیوں معلوم نہیں؟ بیسوال ابھی کیا بی جارہا تھا کہ کرنل صاحب نے ایک مرتبہ پھر بڑی ڈھٹائی سے اُسے لقہ ویا:

میں معلوم نہیں ؟ بیسوال ابھی کیا بی جارہا تھا کہ کرنل صاحب نے ایک مرتبہ پھر بڑی ڈھٹائی سے اُسے لقہ ویا:

میں معلوم نہیں ؟ بیسوال ابھی کیا بی جارہا تھا کہ کرنل صاحب نے ایک مرتبہ پھر بڑی ڈھٹائی بین بیش نہیں وہ کہ دوکہ چونکہ بہت نہ یادہ وی اُس کی کے بیٹ نہیں چل سکا کہ تصاویر اُتاری گئی چیں یہ نہیں اُس

الكه هجا كوكيا جا ہے ، دوآ تكھيں! چتا تجاس نے فورااس فقرہ كوا چك كرة براد يا اور شينو نے اسبے بول ريكار ڈر پر محقوظ كر ديا:

I do not know whether the police took photographs of place of occurance as lot of people had gathered arround and it was not possible to see everything

ان کے خلاف پروپنگیڈہ کی بواہے۔ اِس کے بعد پو چھنے گئے آپ میں اور بم میں فرق کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ دراصل صرف اوس مہدی علیہ السلام کے قبول کر لینے کا فرق ہے۔ اس پر ان میں سے ایک صاحب جو با توں سے شیعہ لگتے نئے کہنے لگے کہ براہام کوایک علم ویا جا تا ہے۔ آپ کے مرز اصاحب کو جو ملم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ آپ کائم آپ کی 85 کے قریب کتب میں بھر اپڑا ہے۔ اس کے بعد چند با تیں مزید ہو کی چرمیں ان سے اجازت لے کر واپس آگیا۔ اس کے بعد ان سے آخر تک رابطہ رہا۔ وہ بڑے احر ام اور خلوص سے جیش آتے اور کئی بار دو اپنی بارک سے باہر نگلے ہوئے توجمیں ملنے کورا ٹیمن میں بھی آجائے۔

اُس روز ہمیں خاصادِ نظار کرنا پڑا کیونکہ قریباً ساڑھے گیارہ بیچ فوجی جیپ آئی جس کے سامنے والے Hood پر مرخ رنگ کا ان رشل لاء ڈیو ٹی ' کا بورڈ گا ہوا تھا۔ آ دھ پون گھنٹے بعد نائب کورٹ نے ہمیں ندر آج نے کا اش رہ کیا جس پر ہم پیش ہو گئے۔

آج صرف ایک بی گواہ کا بیان ہونا تھا جیسا کہ گذشتہ ماعت (7ماری) پر طے ہوگیا تھا۔ چنانچہ ای پردگرام کے مطابق آج خواچہ سرفراز صاحب بید استخاشہ کے عمومی مطابق آج خواچہ سرفراز صاحب بید استخاشہ کے عمومی گواہوں کی بدری تھی۔ استخاشہ کے عمومی گواہوں کی بدری تھی۔ استخاشہ کے عمومی گواہوں کی بدری تھی۔ استخاشہ کے استخاشہ کو اور کا نام غرالاند تھ جودہ سروگراؤنڈ (عقب GTS ڈوسر بیوال) کا س کن اور گورنمنٹ بولی ٹیکنیک کائی سابیول میں انسٹر کھڑتھا۔ اس گواہ فی جو اُستاد کم اور ایک چیشہ ورسیاسی لیڈرزیادہ لگنا تھا، صرف یکی گواہی دی کہ اس نے اظہر میں انسٹر کو ٹھی۔ اس گواہی دی کہ اس نے اظہر رفیق کی خش کو کودن کے گیا دو بیج بوست ، رنم نے قبل ہسپتال میں شن خت کیا اور بی کے کہ متو تی ہوں کا گئی

سالفاظ گواہ کے تبیل بلکہ انعہ ف کرنے کی تشمیل کھانے والے اور اپنی جان خدا کو دیے کا دعویٰ کرنے ، سری کورٹ کے صدر لیفٹیننٹ کرش مغیر الرحمٰن کے ہیں۔ جب کی کر ، رہے کم ورشق کو بھی ذراحوصلہ دلا یا جات و ، ، شی ، جا تا ہے اور جب کسی مقدمہ ہیں صدر بعد الت گواہ کی حوصلہ افزائی ہی ٹیس بلکہ اس سے بڑھ کر دا بھمائی بھی کر رہا ہو و ، فود ہی ایک کی سجانے وی وی جب مقدمہ ہیں ایبا ہی ہؤا۔ جہاں تک حقیقت کا تعاقی ہے یہ گواہ وقوعہ کے روز چے ہیے گئے ہیت الجمد آیا ، شہی پولیس کے ساتھ وہاں رہا اور شہی وہاں جوم تھار صرف چند ایک ادب ہے جماعت وہاں موجود سے اور بیاتو میرے سامنے کی بات ہے جب اپنے حاجی حمید احمد صاحب (مرحوم) فونو کر بی بیار کی تعلق کی بات ہے جب اپنے حاجی حمید احمد صاحب (مرحوم) فونو گرافر نے مقتول اظہر رفیق کی زمین پر پڑی گئیش کی تصاویر اُتاریں۔ اُس وقت تھا نیدار قاضی ایا ذیے بھے کہا تھا کہ ذرا یہ بچھے جٹ جاؤ کہیں تمہاری نا تکمیں تصویر جس شراق جائیں۔

علادہ ازیں اُس دفت تو رش کا سوال ہی پیدا شہوتا تھا کیونکہ ڈر کے مارے کوئی فخص سمجد کے باہروالے دروازے کے بھی قریب ندا رہ تھا۔ سمجد کی شہل ویوارے سر تھا در تقول کے بنتے ہیں مطور پر جیبیوں " وی ( سمجد کے بالقہ بل و تئی مشن ہیتاں میں دخل مریفوں کے واحقین ) ڈیرے ذائے رہتے گراس روز فخر کے وقت ( یعنی قول کے فور 'بعد ) سے بی سیسری جگد خالی پڑی تھی ۔ لوگ سخت وحشت زدہ تھے اور کچھوا بینی چار پا کیا ہے گئے اُن کر رے گئے تھے ۔ رش کی طرح ہوگیا اور وہ مجی مسجد کے اندرا

اس گواہ نے جرح کے دوران اور جی کی ہے جوڑ یا تیں کہیں جنہیں ہمارے وکلا دریکارڈ پر لاتے رہے کیونکہ اُن

ہاتوں سے ثابت ہوتا تھ کہ یہ واہ صرف شاخت خش کا گواہ نہیں ہے بعکہ موقع پر بھی موجود تھا ارا س گروپ میں شاس
تھ جو کلہ طیبہ من نے آیا تھ ۔ بیکن وائے افسوں! جہال ایک منصوبہ کے مطابق ہم اسر جموئی FIR کائی گئی ہواور یہ فیصد ہو
چکا ہوکہ ہی کے مطابق تفیش کی جائے گی اور فیش میں صرف اس جھوٹی FIR کو بی ثابت کر کے تم معز مان کا جا ان میں
جائے گا اور چھر صرف اُس کو مدفظر رکھ کرمقد مہ چلایا جائے گا ، وہال الیسی یا تول کا کیا اثر ہوسکل تھا۔

ای گواہ نے دوران جرئ پنے ایک ساتھی انجاز محود کا بھی ذکر کیا جو پو ی نیکنیک کے ہوش کا بے نشند ند تھ کا اس فی سائیکل پر دونوں جائے وقوعہ پرآئے گئیب نے سائیکل پر دونوں جائے وقوعہ پرآئے گئیب بات ہے کہ مدی بھی کہیں گیا نہیں ، وہ تھ ندے قرب میں ہائی سٹریٹ پر واقع ایک مجدیل بیٹھ کر درخواست مکھتا ہے اور سیدھ تھ ند ج کر مقدمہ رجسٹر ذکر اتا ہے ، اُدھراُ س کے بقیہ س تھی بیٹی چشم دید گواہ موقع ہے ہی نہیں بلتے اور مقدمہ درج بھوری کی محدد کی انسیکٹر پولیس کو لے کر والی جائے دقوعہ پرآجا تا ہے۔ اِس دوران میں مجداحمہ یہ سے سات درج ہوئے کے بعد مدی اِنسیکٹر پولیس کو لے کر والی جائے دقوعہ پرآجا تا ہے۔ اِس دوران میں مجداحمہ یہ سے سات

یوں یکنیک کا مذکورہ بال انھر اللہ الی اُستاد بطور گواہ پیش ہوا تواس نے اپنے بیان یس بعض ورجھی ایک بہتی کہیں جن سے صاف ٹا بت ہوتا تھ کہ جامعدر شید بیدوا ہوں نے لچول فیکنیک کا لئے کے طب کو اپنے ساتھ مدایا ہواتھا۔ بیان کے ساتھ مل کرا جریوں کے خلاف سرگرمیوں میں معروف ربتا گویا صرف طلبہ بی ٹبیں بلکداس سرکاری ادارہ کا سٹاف بھی اس میں ملوث تھا کیونکہ اِس کے بی ایماء پر طلبہ ایسی سرگرمیوں میں شامل ہوتے اور اِس واقعد میں بھی جامعدر شید رہے طلباء کے دوش بدوش یونی ٹیکنیکل کا نئے کے طلب نے بھر پور کر دارا داکھا۔

اس امری تعددیت اس واقعہ ہی ہوتی ہے جس کاؤکر کتاب کے شروع میں ہے کہ 22 متیر 1984 می رات جمیں اطلاع فی تھی کہ جامعہ رشید ہوا لے مسجد سے فلہ طیبہ مٹانے آ رہے تھے۔ اس پر امیر صاحب نے اِ تظامیہ سے دابط کیا تو SP صاحب ہے جا کہ جامعہ رشید ہوالوں نے مسجد پر جملہ کا پروگرام ہرک کردیا۔ دو تھن روز بعد کسی کی جامعہ رشید ہے ناظم مولوی حبیب اللہ سے اِس موضوع پر بات ہوئی تو کا پروگرام ہرک کردیا۔ دو تھن روز بعد کسی کی جامعہ رشید ہے کاظم مولوی حبیب اللہ سے اِس موضوع پر بات ہوئی تو ک نے شرکوں نے کہا کہ منز بہ طور پر بنس کر جواب دیا کہ ہے (احمدی) بھی سے بی بیس کی پرسوں کہیں ہوئی تین کی کے ترکوں نے کہا کہ آئی رات بم کلہ منانے جا کیں گے تو ان کو مصیبت پڑئی اور پویس بھاری تعدادیس آئی ۔ اس طاع کو بھی اس سادے واقعہ کے ساتھ طالیا جائے تو بات جمعنی مشکل نہیں رہتی کہ اس کا لیے کہ دارتھا۔ انہوں نے جامعہ رشید ہے کا برابرکاس تھ دیا تو ان کو مز ابھی برابرکی گئی بین کی جامعہ کا درایک کا نج کا بھائی تھزیرا ہی کا نش نہ بنا۔

اُس دن ہم عدالت سے جلدی فارغ ہو گئے تنے چنانچہ باہر آ کرحسب معمول اپنے لئے بیتر اراحباب سے ملاقات ہوئی۔ پھر پولیس کی گاڑی آ می اور ہم جیل والیس آ گئے۔ اب ہمارے مقدمہ کی کارروائی اہم اور بنیادی مرصلہ بیس داخل ہونے والی تھی۔ ب تک چیش ہونے والے معمون نوعیت کے واو تنے اور بنیادی ہمیت کے مال واہوں ک اب باری تھی۔

#### إستغاشا ورعدالت كي شكايات

ایک روز ساعت کے آخر پر صدر عدالت نے وکلائے صفائی سے مخاطب ہو کر شکوہ کیا کہ اِستخاشہ کے ایک گواہ نے بتا یا ہے کہ اُس پر دباؤ ڈالا جارہا ہے کہ وہ بیٹے جائے ، یہ بات ہر گزنیس ہوئی چاہئے ۔ دوسر سے یہ کہ استحام ہوا ہے کہ طرف ان کی جھکڑ یوں کے ساتھ تصاویر کی جارہی ہیں ، یہ امر چیل تواثین کے فلاف ہے۔ یا در کھے کہ اگریہ تصاویر شائع کی گئی تو میں اسے تو بین عدالت قر ردے کر مقد مدوائر کروں گا۔ تیسری بات اُس نے یہ بی کہ آ ہے جف احمد کے بارے احمد کی فوجی افسران جو میر سے ساتھی ہوئے کے لحاظ میر سے ووست بھی ہیں ، میر سے پاس آ آ کر مقد مدکے بارے میں پر چھتے رہتے ہیں ور بنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا در کھیں کہ بھر پر ان باتوں کا کوئی انٹر نہ ہوگا اس

ہمارے و کلاء نے ان کی پہلی بات کو پورے زور کے ساتھ رو کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ ہمارا طریق ہے اور نہ بی ہم نے انیا کیا ہے۔ جہاں تک دوسر کی ہاتوں کا تعلق ہے تو ان کے بارہ ش پند کیا جائے گا اور اگر کسی موقع پر ایسا ہوا ہوتو

آئیدہ پوری احتیاطی جائے گی۔ ہمارے جوئیز دکا وہ یہ باتش کری رہے تھے کہ کمرم خواجہ برقران صاحب بڑے جوث کے تھے اور جیب ہے جہازی سائز کا ایک اشتہار نکال کر عدالت کے سائے رکھتے ہوئے بڑے زورداراندازیس عدالت کو جنبوڈا کہ آپ کی یہ بہتی و رہی یہ حسن ، زرایہ ہتاہے کہ جب مقدمہ اس معز زعدالت بیس زیرساعت عدالت کو جنبوڈا کہ آپ کی یہ بہتی ارشاک کر تا تو ہیں عدالت ٹیس تو الت ٹیس تو اس میں کہ جا اس مقدمہ کے اشتہار شاک کو کر تا تو ہیں عدالت ٹیس تا کیا گیا گیا ہوا ہو گیا ہے !؟ یہ اشتہار نام نہاد مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی طرف سے تھا اور اس میں کھلے نقطوں میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس مقدمہ کے طرف سے تھا اور اس میں کھلے نقطوں میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس مقدمہ کے طرف سے تھا وراس میں کمرم خواجہ صاحب کے اس تھوں ٹیوت والے بھر پور جوالی جملہ کرتی تو گو یا پوکھلا ہی گیا اور اس میں مزر سن کا کہ ب نکر سن شہر رک تھی ہو ہے کہ سن کر سن شہر رک تھیں کہ ب نکر سن کا اور کیا ہے اس کے ساتھ بڑی شفقت سے بولا کر نہمے مطوم سے یہ ہمارے اور تی اس کے ساتھ بڑی کو ٹیس کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرتل کے اس میں میں کہ تا سے کہ کہ مطوم سے یہ ہونے سے دو کو کرتا ہے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس پر کرتل نے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرتل ہے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرتل ہے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرتل ہے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرکن ہے کہ سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرتل ہے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرتل ہے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرکن ہے کہ سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرتل ہے سرسری کرتل ہے سرسری کی بات ٹیس ہے۔ اس کرکن ہے کہ سرسری کی بات گول کردی۔

اس سلسلہ میں ایک اور دلچیپ واقعہ 17 ماری کی چیٹی کے دوڑ جرح کے دوران ہوا جب محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے مری عبدالعطیف سے سوال کیا کہ کیا جہیں پہتے ہے کہ عدالت نے اس مقدمہ کے سلسدیں ہر حتم کی اشتہار ہائی سے متعتق و چھا سے متعتق و چھا سے متعتق و چھا ہے۔ متعتق و جھا اس نے انکار کیا ہے۔ متعتق و جھا جس کا اس نے انکار کیا ہے ، ان مقد مات کی تصاویر دکھا تھی جن میں اس مقدمہ کے متعتق و ہم مرجود و جس کا اس نے انکار کیا ہے۔ اور کیا تھے۔ اس کے جدمحترم مجیب صاحب اراکین عدالت کی طرف پلٹے اور انہیں یہ تصاویر دکھا تے ہوئے کہتے گئے کہ

امر ا آپ کی واضح ہدایت کے باوجود مبید طرفان کے خلاف ایسے اِشتہارات کاسلسلہ انجی تک جاری ہے جن میں موام کے جذبات کو بھڑکا یا جارہا ہے ، یہ کیا ذات ہے؟

تسادیرد کچے کرکڑل سے اور تو کچے بن نہ پڑا سوائے یہ کہنے کے کہ اِس بات کا کیا جوت ہے کہ پیاشتہا را س اِن کے بعد لگائے گئے؟ محترم مجیب صاحب بڑے اِنتاد کے ساتھ بولے اُس کا جوت بھی ای بیس موجود ہے ۔ آپ نے پوچھا، کیو ان تصاویر میں جنگ آخبور ظرآ رہ ہے؟ ذرااس کی تاریخ پر ظر ڈال لیس، آپ کوسوں کا جواب بی نہیں، نہ قابل تردید ٹیوت بھی مل جے گا۔ اس پر پہنے سے بوکھل نے ہوئے مہر ابن عدالت واستین ٹداڈر بھی بوکھ سے، تھے اِن بلی تھمبا

و پے۔ اب ممبران عدالت کو مداعتر اض موجھا کہ اِس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بیاشتہار دفتر نام نہاد مجلس ختم نبوت کے درواز واور ملتان کی بی دوسری جگہوں پر گئے ہوئے ہیں۔ ہمیب صناحب نے فوراً جواب دیا جہاب ای اُٹ می حاضر ہے، ایکی چلتے ہیں، ملتان شہر کے اغد اور آپ خودان تصاویر والی جگہوں کو دیکھ لیں، اِس سے بڑھ کر اور کی ثبوت ہوسکتا ہے''۔اس پر فوجی مجمر ان عدالت شرمندہ ہوکر ہنس دیے اور کئے گئے چھوڑ وان با توں کو۔ میتی ان کی انصاف پیندی' کہ جب ہمارے خلاف کی بات کا ذکر ہوتا تو کرال صاحب پورے ذوراور خصرے کا دروائی کرتے مگر جب اِستخاش کی ایک حرکات کا تذکرہ ہوتا تو کرال صاحب پورے ذوراور خصرے کا دروائی کرتے مگر جب اِستخاش کی ایک حرکات کا تذکرہ ہوتا تو اُس کی جب اِستخاش کی ا

ڈاکٹرگلزارصاحب کی پچی گواہی

جب ڈاکٹر صاحب گوائی کے لئے عدالت میں پیٹی ہوئے وہم نے انہیں پہلی مرتبدد یکھا۔ موصوف اپنے لہاں اور حرکات وسکنات سے مست فتم کے انسان دیکھائی ویے گراپنے پیشے ہے متعلق بات کرتے ہوئے آپ نے پوری قابلیت اور بلیت کا ثبوت دے ہر س تاثر کو غلا تا بت کردیا۔ کو بی شروع ہوت بن ڈائٹر صاحب نے اپنے تھیے میں سے فیلنے تھے میں سے فیلند تھی کے کافذ ت کا پیندہ کا اور ان میں سے وست مرئم روزٹ پڑھن شروئ کردی جو انہوں نے تھانہ بھیجائی تھی۔ جب بیرسری روزٹ مداست کے ریارڈ پر آپٹی و حرزے سے صفائی کے دیموں وموقع دیا گیا۔

ایدام بڑا انجسپ باوروہ یہ ستی شو و و امید قی بدان ی وشیقی کر سفانی کے دوران ہوا ہوں کے استفاد کے بہتر ہوست مارٹم رپورٹ کے مطابات تو اس کے سے بہتر ہوں کے بیانوں میں اظہر رقتی پر ربوالور کے فائر کا ذکر ہے جبکہ بوست مارٹم ربورٹ کے مطابات تو اس کے سے بہتر ہے استفاش کا خیال تھا کہ جو نہی و کلائے صفائی کی طرف ہے اس بارہ میں سوال ہو گا، ڈاکٹر صاحب یہ جو اب دے دیں گے کہمکن ہے ربوالور کی گولیاں جہم میں واقل ہو کر دوسری طرف ہے نکل گئ ہول سات تھا جا گئی دی ہوئی فراست سے ہوارے و کلاء نے استفاش کی اس سازش کو پہلے سے بھانپ لیا تھا چنا نچہ انہوں ۔ اللہ تعالی کی دی ہوئی فراست سے ہمارے و کلاء نے استفاش کی بار سرول کرنے کا نیوں مداست کو بھی نہ تو ورنہ کی مرجب ایسا بھی ہول کو جا کہ جو استفاش ورنہ کی مرجب ایسا بھی ہول کہ عدالت نے جب دیکھا کہ جرح کے دوران گواہ اس مسم کے جو اپ نیس دے سکا جو اِستفاش کے مقید مطلب ہوں تو عدالت نے جب دیکھا کہ جرح کے دوران گواہ اس مسم کے جو اپ نیس دے سکا جو اِستفاش کے مقید مطلب ہوں تو عدالت نے آخر میں ایسے تکات کواجا کر کرنے کے لئے سراسر جانبدارانہ سوالات کئے ۔ تا ہم میسا میں نہ ہوں تو عدالت نے آخر میں ایس نہ ہوں تو عدالت نے آخر میں ملائے دیے المحمد کے ایسا ہوں تو عدالت کے کے سراسر جانبدارانہ سوالات کئے ۔ تا ہم ایسا تھر ہوئی ہوئی میں ملائے دیے سے المحمد کی ہوئی ایس نہ ہوئی ایس نہ ہوئی کو تا کہ میں ملائے دیے المحمد کی ہوئی ایس نہ ہوئی کو تا کہ میں ملائے دیے ۔ المحمد کی ہوئی ایس نہ ہوئی کو تا کہ میں ملائے دیے ۔ المحمد کی ہوئی ایس کی تو اس کے مقدر کو تا کہ کی دوران گوائی میں ملائے دیے ۔ المحمد کی ہوئی کو تا کہ میں ملائے دیا ہوئی کو تا کہ کی میں ملائے کیا ہے کہ کو اس کے مقدر کی کھر کی کو کہ کہ تو کہ کو کی ہوئی کو کہ کے دوران کو کا کہ کی کھر کی کو کو کہ کی کھر کی کو کہ کو کو کہ کی کھر کے کہ کی کھر کی کی کھر کی کھر کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کو کو کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کی کھر کے کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کو کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کھر کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے

پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ایک بات کوطبی فقط نگاہ ہے تھڑ م جیب صاحب نے رد کیا اور وہ بیتی کردونوں اموات کے واقع ہونے کے متحلق ڈاکٹر صاحب نے تکھا ہوا تھا کہ بید وقوں At once لینی فوری طور پر ہو گیں۔ بیتو میرے بھی مشاہدہ میں ہے کہ اظہر رفیق کی موت تو واقعی فوری واقع ہوئی تھی گر قاری بشیر کو تو میں نے اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ میں ہے کہ اظہر رفیق کی موت تو واقعی تھیں۔ اُس کی موت کس طرح Al once ہوئیتی تھی۔ پند نچہ میں میں سینر تے واقعی بیس تے دیکھ تھی۔ اُس کی موت کس طرح Al once ہوئیتی تھی۔ چن نچہ میں صاحب نے تکتیا تھا یا کہ آ پ نے قاری بشیر کے دل کوخون سے خالی تکھا ہے اور بیا ہی صورت میں ممکن ہوسکتا ہے

کے رقمی مونے نے جدی Pamp کرتار ہا۔ واور جہ وی Pamp کرتار ہائے و مائے و رکی طور پر استی میں ہوئی۔

یدیات دراصل FIRاور گواس نے بیانت ور آئر آئے ہوئے تیں کے ان وقت اور مرحد نے مائی اللہ تو اس اللہ تا ہوئی رکارڈ پر لانے کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کا بیان حتم ہوا جہتی و بیرہ ان میں حب اس مر مدست میں موجود رہے ، خوب رونی روئی روئی کی کھی دو اکثر صاحب ہر یات اپنی محصوص انداز ہے کرتے جوسب کے لئے مخطوط ہوئے کے سامان کرتی۔

میرا خیال ہے سب سے زیادہ سے اور سے بیان صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کا بی ہوا۔ اللہ تعالی آئیس جزائے تیرعطا فرید ۔ آئین ۔

### جائے وتوعہ کا نقشہ

ا ان دسد حب کے بعد دوسری گوائی ڈرافش مین فاروق اجر بھٹی کی تھی جس نے جائے دقو عدکا نقشہ بنایا تھا۔ یہ نقش کو اور ان کے برابر 32 فار کی سکیل پر 28 را کو برنایا گیا تھا تاہم اِس کے نوائس دور 20 را کو براکو کو ایک کو ای کے برابر 32 فار کے بیان پر محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے خواجہ مرقراز صاحب کے مشورہ سے مرف ایک ہی سوال کی جواب میں گواہ نے بہر کہ اُس نے یہ نشتہ چھٹم دیدگو ہوں کی موجود گی میں تیر کیا اور مرمامور کی ایک ہی سوال کی جواب میں گواہ نے بہر کہ اُس نے یہ نشتہ چھٹم دیدگو ہوں کی موجود گی میں تیر کیا اور مرمامور کی گواہوں ندگورہ نے ہو گئی ہو ہوں کے ساتھ ہی س کی گواہوں ندگورہ نے جدفیصد ہوا کہ تھوڑی دیر کے گئی ہوجو سے کا دفتہ کر میا جو ب نوب میں اور جرت ان پر کل ہوجو نوب ف میں سے دور ہوت کی بروس کے بروس کے تھے چہاں روز شیختے تھے۔ مہاں امام کے لئے شعفہ کہ اور جو سے اور چو سے باہر آگر کیکر کی چھاؤں میں اُس جگرا ہی جہاں روز شیختے تھے۔ مہاں امام کے لئے شعفہ کے مشروب سے اور چوٹ اور چوٹ کی ساتھ اور کی شاہ دی اشاہ میں اور جرت ان ایمام کے لئے شعفہ کے مشروب سے بھی بھڑو ایمالشا احسان الجراء۔ مشوس کا طلق آیاج بڑے بین اور جرت ان اللہ احسان الجراء۔ میں افلام اور فدا ئیت کے ساتھ امار کی خدمت کرر ہے تھے بھڑو ایم الشاہ میں الجراء میں افلام اور فدا ئیت کے ساتھ امار کی خدمت کرر ہے تھے بھڑو ایم الشاہ میں الشاہ میں اور غیراء۔

# چېتم د يد گوا جول کې باري

عموی گواہوں کی گواہیں ہوچکیں تو مقدمہ کے اصل یعنی چٹم دید گواہوں کی باری آئی۔ FIR کے مطابق ہمارے اس مقدمہ کے چٹم دید گواہ چار تنے مگر مدالت میں صرف دوگواہوں کو پیش کیا ۔ اس کی وجہ کی تھی ،القد بی بہتر جانتا ہے مگر اس سے بیضر درخاہر ہوتا ہے کہ اُس مقدمہ کی اصبیت کیا ہوگ جس کے دوگواہ عدالت میں پیش بی نہ کئے جا سکتے ہوں۔

بہر حال جود و و و چیش کے گئے ہیاں اخر اول صورت حال کا ذکر تو اپنی اپنی جیکہ پر آ سے کا و بیدی اجمالہ دوؤی کا مشیخ کے تذکیر و کے دیں جوں۔

#### مدعی مدالت میں

فشوں کا وسٹ ہارٹم کرنے وہ نے ڈاکٹر صاحب کے بیان کے بعد ہونے وال وقف تم ہوئے پر عدالت پھر ہے لگ عنی اور مقد مدک تا نونی مدتی بینی FIR ورج کرانے والے جھوٹے گواہوں کے سرغنہ عبدالطفیف جیمہ کو کمرہ کھالت میں طلب کیا تاہم بیت ورج ہوئے کے بعداس نے ہم سب کوخواہ تو اورجو پچھاس نے جرج کے دوران کہا ،اسے پورک کے افاظ ہراکر بس رہم نوری کرلے کیوفکہ جو پچھاس نے بیان ویا اورجو پچھاس نے جرج کے دوران کہا ،اسے پورک وشش کے ماتھ سیائی کے قریب بھی پیشکنے نہیں ویا۔ بیس واس کا بیان من کر جران بلکہ پریشان ہو ہو جا تارہا کہ دنیا بیس اس قدر جھوٹ ہو لئے والے بھی بیس ایمرے سے یہ بیبا، موقع تھ کے سی کو، تی مقدار بیس اور پھر مقدس فریضہ کے میں اس تدرجھوٹ ہوئے سا ہو ہو

جراں ہوں ول کو روؤں کہ ویٹوں جگر کو بیس مقدور ہو تو ساتھ رکھوں لوجہ گر کو بیس پریشن اس النے نہیں تھا ن کا خطرہ تھا ہمیں ہیں ہیں کے بیش تھا اور ہو تو ساتھ رکھوں توجہ کا خطرہ تھا ہمیں ہیں ہیں اس النے نہیں تھا اور ہو تو اللہ اللہ کے خطرہ تھا ہمیں اس پر آئیوا لے عذا ب المجی سے ڈرنگ رہا تھا۔

عبد المطیف کا بیان اُس میں جا بی جو اُل کہ اُل پر مشتمل تھا جو تھا تہ میں ورج ہونے والی FIR میں موجود تھی ۔ فرق صرف میں تھا کہ آج کے بیان میں کرم لطف الرحمٰن صاحب اور کرم چو ہدری اسحاقی صاحب کے اسلی کور بوالور کی بجائے اب

'ر بوالور یا پسول' کانام دیا عمی تھا جواس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں اپنی FIR پر بھی اعتیاد نیس تھی اور اس میں بھی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ پوسٹ مارٹم ر پورٹ میں قار کی بٹیر کے جسم سے چھڑ سے نظنے کا ذکر تھے عقل کے اندھوں کو یہ بات بچھ میں شاآئی کہ پسول میں بھی گوئی ہی پر تی ہے اس لئے ریوالور کے ساتھ پسول کا ذکر کرنے سے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لئے انہیں مدونیس ل سکتی تھی۔

علاوہ از میں اس گواہ سے عدالت میں ویے جانے والے بیان میں یہ تبدیلی بھی کرائی گئی کہ طربان نعثول کو اُٹھا کر ا بیت الحمد کے اندر لے گئے جبکہ FIR میں اس کا بیان لکھا تھا کہ محصیت کر اُندر لے گئے۔ یہ محض الفاظ کی تبدیلی نہ تھی بکہ جھوٹ کو چھپ نے کی خدموں کہ شش تھی کیونکہ وسٹ ، رغم رپورٹ میں کی قشم کی فراش یا تھیلئے ہے خشوں پر پز نے و لے کی نشان کا اگر نہ تھی نیز نقش موقع ملا حظہ میں بھی خشوں کے تھیلئے جانے کے آثار کی نشاخہ کی نہتی ، اس شان ن دودستا و برات سے مطابقت پر بدا کرنے کی خاطر وہ جھوٹ پر جھوٹ بولئے چلے جانے پر مجبور تھے۔

یوں تو اِس گواہ کے جھوٹا ہونے کے کوئی کم شواہر نہ تھے گریدا مرکس قدر وضاحت کے ساتھ انہیں جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ اُس نے تھا نہے یعنی روز اول ہے ہی جمارے علیے اور نام یا دکر نے شروع کئے ہوئے تھے اور عدالت میں بیان

ہونے تک ہردوزہیں چوری چوری دکھ کرہاری بچپان یادکرنے کا سلسلہ جاری رکھا گرجب بیان کے دوران! سے مرکاری دکیا رک نے ہاردہ بیل بچ چھا کہ! س وقت عدالت بیل گفتے اور کون کون سے مزمان موجود ہیں تو اُس نے جو نام تکھوائے وہ چھ ہوئے۔ اِس پروکیل نے کہا دوبارہ بٹاؤ گر گھر بھی اس نے چھاند مان کے نام بی بٹائے اور جھے گئی گھوائے وہ چھ ہوند مان کے دام بی بٹائے اور جھے گئی گھری کے متی انداز بیل اس کی مدوکرتے ہوئے کہا گئی گئی نے جھی مز کر بھری طرف دیمی اس کی مدوکرتے ہوئے کہا ہے جھی مز کر بھری طرف دیمی اور جس و کھے کہ برہورے نام بیت جی جھی مز کر بھری طرف دیمی اور جس و کھے کہ برہورے نام نے جھی مز کر بھرائے اور غالباً ایک دوم جہی فرہرائی کے بعد کہیں جا کراہے میرانام بادآ یا گرافسوں عدالت نے اس بات بری بہتی و نے نہیں جا کراہے میرانام بادآ یا گرافسوں عدالت نے اس بات ہوئے گئی کہ بھری کے مطابق فیمیل کرتا تھا۔

یہ وہ جو شکایت کنندہ یا مدگ بھی تھا الد بات ہیں نہ کرنا بھی جول گیا کدا سے بیس ری کارروانی رات کے وقت و تیمی کے اسے میں سے میں سے بھی سے دیکھ اور بچیا۔

من کے وال میں چور تھا کہ بھی تو مسجد کی مرمت کی وجہ ہے یہ اسے کا دات کے ندھیر سے بھی سے دیکھ اور بچیا اسے کو اللہ بھی بھی اسے کا اسے کہانی بغتی نہیں۔ چنا نجیا اسے گواہ کی مرمت کی وجہ بھی ہوا ہے یہ اسے کا داق ہے کے کہ بھی تھوانا ہے مگرا سے بچھ ندآئی کی ہو تھے سواں کی کہ وہ بچھ ہے یہ اسے یاد آ ہ کے کہ بھی تھر سے چو تھے سواں پروہ بچھ اور کہ سے بید بھر ہے۔ پھرایک وہ ورسوالات سرکاری وکیل وکر نے پڑے تب کہیں تیمر سے چو تھے سواں پروہ بچھ اور کی مرمت کی اور اس طرح سے کہیں تیمر سے چو تھے سواں پروہ بھی اور کی مرمی کی بیار بھی کہ اور کی کہا ہوئی۔

اس بیان کے بعد جارے وکلاء نے اس گواہ کی وہ درخواست دکھانے کا فوری مطالبہ کیا جس کی بناء پر FIR ورج کی گئی جس پروہ اصل ورخواست ایک فل سکیپ ورق کے دونوں طرف نہایت صاف ،خوشخط سے یہ میں ہے گرقار کین کے اضافہ معلومات کے لئے درج کرتا ہوں۔

ا بیدارخواست نہایت صاف، خوشخطاہ راطمینان سے کصی گرفتی جبکہ بیدا یک قدرتی ، مر ہے کہ تہیں دوقتل ہو گئے ہوں تو اق توان قتل ہونے والوں کا کوئی بھی ساتھی اس واقعہ کے فوراً بعدائے عمد وطور پر اور صاف کی بھی ٹی بیل خوشخط درخواست نہیں مکھ سکتا۔ اس کا خط ماز نا شکتہ ہونا چاہئے تھ کیونکہ جدی جدی جدی کھنے وروحشت طاری ہونے کے ہاعث اس قدر خوشخط تحریر بہر حال تنار نہیں کی جاسکتی تھی۔

١- مركى مبتاب كه يا في بج يح قريب وا تعد جوا، ظاهر ب كه وا تعد حفر اغت يا في بج يايا في نج كريكه منث بر

ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد وہ مسجد سے ایک کلومیٹر دور ہائی سٹریٹ پر واقع مسجد توریش جا تا ہے۔ ظاہر سے یا تج مات من سن میں تک کے موں نے چھ موں ہو ہوں ہوئی سے کا خذ وقیم مائٹ نے ارمانویش من سن میں جس کے بیش منت میں جس کے بور بور کے ور چھا را ارد وہ برا و چھنے والوں نے بھی وقت ہو بوگ ہے ہیں ہے ہوسات کے مضف تھنے ہے بیش موقت میں وقت میں وضفوں کی طویل درخو ست کھوں ٹی موجس میں ہاریک تا تو نی میجووں کا خیار رکھنے کہی وشش وٹی فرو ہو جھے بیشن ہوتا ہے کہ سات میں میں اور اور میں موسل مول مول درخواست و مسئی میر مطفی والد ہے ہوئی ہوئی ما درسارے والد کو الدین ہوتا ہے میں ہوتا ہے میں نے واقعہ کے فور بعد جند میں تر بھی ایس نے مالم میں ہوتا ہے میرف آ و جھے گھند میں اس نے اتن طویل ورخواست بغیر کی تھنگی تھنگی ویر یو نے میں اور وہ کا میس کے ا

س۔ گواہ کا بیان ہے کہ ہ مجدنوراس نے گیا کہ دہاں کی طالب علم سے کا غذا ورقعم مل جائے گا مگر میں دعوی ہے جَت جوں کے جس اعلی قشم کے کا غذیر سے درخو سے کہ جولی میں نے دیکھی ، ویسا کا غذم سجد ور سے طب قوالیہ طرف رسے ان کے جامعدر شید بیم بھی جھی شہوگا۔

ان سب باتوں پرفورکرنے ہے نئے صاحبان کو مقد مدی اصلیت اور اس کا پس منظر بھتے ہیں بڑی دول سکتی تھے۔
کاش! عدالت متعصب شہوتی کاش! اس نے خاص! شاروں پر ہی چلنے کاعزم ندکیا ہوتا تو اسے اس بات کا خیال آتا کا کہ اس معرد منہ کیا ہوتا تو اسے اس بات کا خیال آتا کہ اس معرد منہ کے دوست صل ہیں آئی طویل در خواست آئی جدر نہ سے گئی کہ بی اس کی کھئی ہوئی ہوئی ہو گئی ہو دولا ،
بات پر فور کر کے عدالت آس فی بعد جو سکتی تھی کہ بید دخو ست مجد نور کے کی کونے میں بیٹھ کرنیں کھی گئی تھی بعد دکا ،
کے کسی جیمبر میں بیٹھ کرتیار کی گڑھی ور ہے کہ من کو مقد نہ نہیں بیٹی تھی بلکد رات کی رو بیا آس کو آخر کی مناس مالی اور تعاف میں دجسٹر ہوئی۔ اس کا واضح شہوت میرے کدرات نو بیج کے قریب تو کرم لطف الرحمٰن صاحب جمیں بستر وغیرہ و سیخ کی غرض سے تعاف آتے ہیں اور وہ سارا دن موقع واددات پر اور شہر ہیں گھو ہتے گرے دہے اس ور دران انہیں کیوں گرفتار نہیں کیا جم بھی ہیں تو اُن سے دیوالور تھی چلوایا گیا تھے۔

د وسراچینم دید گواه

مدی عبداللطیف کی گواہی کھل ہونے پر استفافہ کے گیار هوی اور دوسرے پیٹم وید گواہ کی حیثیت سے عبدالرزاق نامی ایک نوجوان کو بلایا گیاجوا پنی ظاہری ہیئت اور گفتگوے آ دارہ نظر آتا تھا۔ اس گواہ کا بیان بھی وہی خود ساخت پردائت کہانی تھی جو پہلے دن سے بتاتے آ رہے تھے۔ پہلے گواہ کی طرح اس نے بھی ریوالور کے ساتھ پھل کا لفظ

بولااور یکی کہا کر نعشوں کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ اِس گواہ نے بھی جو پکھاپنے بیان میں کیا وہ تھا تو سرتا پا جھوٹ بی حب ان گرا اور کی حوالے اس است اس سے بھی ایک ایک ایک اور کی حوالے اس است کی ایک ایک اور بھی ایک ایک اور است است کے لئا تا ہے۔ اِستفا شرکے گئے تہا ہے ہی تھیں بھول تھی۔ مقدمہ ورج ہوئے کے بعد اِس نے پولیس کوائے وستخلا کے ساتھ جو بیان دیا تھا اُس میں لکھا تھا:

'اور جب طزمان نعثوں کو بیت الحمد کے اندر لے گئے اور عبدالعطیف رپورٹ درج کرانے تھانہ چلا گیا تو طزمان نے بیت الحمد کا دروازہ پھر کھولا اور قاری بشیراحمہ کی نعش کوطزمان پھراُٹھا کریا ہرلائے اور سڑک کے کنارے رکھ کرچلے گئے'

لیکن عدالت بیل بیان دیتے ہوئے میہ بات مجمول گیا اور اس کا بیان فتم ہوگیا۔ اِس طرح اس کے بیان کے مطابق ووٹوں نشیس بیت الحمد کے اندر ہی رہیں۔ میہ بات سرکاری وکیل جو آس ہے سوالات کی شکل بیس بیان کہلوار ہا تھا، کے ووٹوں نشیس بیت الحمد کے اندر ہی رہیں۔ میہ بات کی آخر کی استفاقہ کے فیرسرکاری ویس مک فضل کر یم کوٹوری طور پر محسوس موئی جس پر آس نے سرکاری ویس کو آ ہستہ گر تنی او تجی کہ ان کی آواز کم و عداست میں ہم جگدی ہو سکتی تھی، بیس مرفی شروع کر ویس کی اس بات کی سمجھ ند آئی کیونکہ ملک فضل کر میم صاحب بیس مرفی شروع کر ویس کی تعیم باتھی فضل کر میم صاحب بیس مرفی شروع کر ویس کی تعیم باتھی فضل کر میم صاحب بیس ماں ان اور کی کی کا میں بات کی سمجھ ند آئی کیونکہ ملک فضل کر میم صاحب بیس ماں ان اور کی کی کوئیس تو سرکاری وکیل نے بیس ماں ان اور کی کی تو ہو گی ہو ہو اے ( کس بیس ماں ان شروع کی دو ہو گی کی مصاحب جھنجا کر چنج فی میں ہوئے: 'کی شمیک ہو یا ہے ( کس طاک شمیک ہو یا ہے )۔

اسموقع پر کمرہ عدالت کی بھیب کیفیت ہوئی۔ وہ بول کہ ادھر ہم خوش تھے کہ گواہ کے ساتھ ساتھ اس مقدمہ کی بھی اسسیت خاب ہو گئی تو ادھرہ موقع پر بوری طرح چوک سے۔ چن خچہ وکیل استغ شے ان اسسیت خاب ہو گئی تو ادھرہ رہ رہ وی کے رنگ میں گونجن تھ کے محتم مجواجہ صدب ورمحتم مجیب الرحمن صاحب بیک وقت کنز سے کا کمرہ کو رہائے زبان شیروں کی طرح محد آورہو گئے ورعدات کواس امر کا بخی سے نوش بینے کو برک ہی بیا بذات ہے کہ گواہ کو با قاعدہ طور پر Feed کیا جارہا ہے! سے کیوں ہورہا ہے؟ ۔۔۔۔!! غرضیکہ ایک ہی سالس میں بڑے سے خت جارہ نداز میں وونوں حضرات پر نہیں کی کہ ہم کیا فیڈ کرد ہے تھے، ہم تو آ ہستہ آ ہستہ مشورہ کرد ہے تھے۔ جیب استخاش کے دکا و نے کھیا تا ہو کر کہنا شروع کیا گئے کہ ہم کیا فیڈ کرد ہے تھے۔ ہی بیا ساتھ ہورہ کرد ہے تھے۔ جیب استخاش کے دکا و نے کھیا تا ہو کر کہنا شروع کیا گئے کہ ہم کیا فیڈ کرد ہے تھے، ہم تو آ ہستہ آ ہستہ مشورہ کرد ہے تھے۔ جیب صحب نے جواب و یا کہ ان کی بہتی بھی یہ ان صاف سائی و سے در ق بی بی بارٹ میں بیٹھے ہوئے گواہ کو کوں سائی صاحب نے جواب و یا کہ ان کی بہتی بھی ان صاف سائی و سے در ق بی بی بی بی و کے گواہ کو کوں سائی

شدو سے دبی ہوں گی۔ سرکاری وکیل نے کہاا چھا آپ بتاویں کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ اس پر جیبے صاحب نے اصل بات

تو نہ بتائی لین فغش با ہر لائے والی بات تا کہ گواہ کو یاونہ آجا کے لیکن آخری بات کو ٹھیک تو ہو گئے ہے ، ر کی ٹھیک ہویا

الے وارد مکا لمہ عدالت میں وُ ہراویا۔ اِس پر استو شہ کو تخت بڑیت اُٹھائی پڑی تنا ہم شرم تم کو گرفیس آئی کے مصدا آن

انہوں نے بات نالئے کی کوشش کی لیکن ہمارے وکلاء کی بیکا دروائی ایکی بروقت اور زوروارتھی کے صدیعدالت جو ہم

وقتی پر ستی شان ہی کوشش کی لیکن ہمارے وکلاء کی بیکا دروائی ایک بروقت اور زوروارتھی کے صدیعدالت جو ہم

وقتی پر ستی شان ہی میں مدر بر نے برشا رہت ہی موقتی پر سے بھی میں نے پڑئی ورسے ایک ووقوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے ہے۔ اور فررسے اپنے ووقوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے ہے۔ کہتے ہوئے وردی ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے ہے۔ کہتے ہوئے رد کرنا بڑا کہ

No No We do not allow - We do not allow

میر به دیول بین به پیبدادر آخری موقع تق که صدر مداست نظم کرحق بات کی تگراف بات کی تیراف بات که دی انتقات بر بن انه به رحق نداند بدر محض وقتی شک شن کنتی کیونکه کرنل کرحق پرتی کا بهداندا اسکان در دانی بوراب بیس اس وقت چوت گیاجب ای گواه کی درخواست پر میساری بات کا دروائی کا حصد بناد سینے کا فوجی تھم جاری ہوگیا۔ ایک نئی موشکانی وایک نیا جموث!

اس گواہ نے ایک نی موشکانی بھی کی ، کہنے لگا کہ جب ملز مان نے دروازہ بند کرلیا اور مدی عبد اللطیف تھانہ روانہ ہو گیا اور ہم تینوں گواہ مسجد کے سامنے کھڑے مشخص اس وقت ہم نے ایک Fire Short کی آ واز نی جو بیت الحمد کے اعد سے آئی۔ سے اس موقع فاحظہ میں انسیکٹر ایاز صاحب نے تو ایسے اسور بھی بیان کئے ہیں جن کے مطابق اعد بھی کمی ہڑی بندوق سے موقع فاحظہ میں انسیکٹر ایاز صاحب نے تو ایسے اسور بھی بیان کئے ہیں جن کے مطابق اعد بھی کمی ہڑی بندوق سے Fire وقع فاحظہ میں انسیکٹر ایاز صاحب کے انہیں ایک اور جموعہ گھڑ تا پڑا۔

چوند سرس رک به نی گون کی ہونی تھی اس لئے سموتع پہجی گواہ نے تعطی ہون اور س نے بہتے یک به کے واہان نے درہ زو بند کر بیاادر بھر ہونی ہونی ہونی اور بین سے بدا العظیف کے بولیس اسٹیشن جانے کا آئر بھول کی تھی گر مرکاری وکیل کی مداخلت سے اُسے یا دا گیا اور عدالت کی کھلی کھرف واری کے نتیجہ بین اُس کے بیان کو درست کر دیا گیا۔ اس گواہ کا تج بہم لگا تھا کیونکہ عبد العظیف کی نسبت بیزیدہ ہم با یہ جواتھ جانک تو توجہ جے کی وٹی بات ہی نہیں گیا ہوئے والا تھاجب ہمارے وکلاء نے ان پرجرح کرکے نہیں گئی کیونکہ آج توصرف بیان ہی ہوئے سے اصل معرک توکل ہوئے والا تھاجب ہمارے وکلاء نے ان پرجرح کرکے ان کی خبر سی تھی۔ وقت تم ہونے کی وجہ سے طے ہو چکا تھا کہ آج ووقوں گواہوں کے صرف بیان ہی سے جانوں کے من بیان ہی سے جانوں اور اِن دونوں کے صرف بیان ہی سے جانوں کو اور اِن دونوں کے صرف بیان ہی سے جانوں اور اِن دونوں کے صرف بیان ہی ہوئے۔

ن سپیر بج نے تر یہ مدر سے کا کارروہ کی تھے موں اور ہم یہ سے کرنازی ہے استھاریش بینی کے کئی جب این تک پہلے ہیں بندا کی اس دوران محرّ مشفیق صاحب، محرّ م میاں عاشق صاحب، محرّ م میاں عاشق صاحب بحرّ م میاں عاشق صاحب بحرّ م جو ہدری عبدالرجیم صاحب اور ملک نیم الدین صاحب بھی گاڑی میں ہمارے ساتھ میں مواد ہو گئے ہوئی میں الدین صاحب بھی گاڑی میں ہمارے ساتھ میں مواد ہو گئے ہوئی ساتھ میں جار المیان کے بعض خدام بھی گاڑی کے ساتھ ساتھ جیل کے مساسمت بھی گاڑی کے ساتھ ساتھ جیل کے مساسمت بھی گئی گئے اور سب خدمت نے بڑی محبت اور مقیدت کے ساتھ بھیل جانے کے لئے رفعت کیا ۔ لینی محبت میں ڈوب کران سب خدمت کرنے والوں کو اللہ تو گئی اپنی جناب سے بہترین بڑاء عطافر مائے ، آئیں ۔ ہم قریباً عصر کے وقت جیل میں والی اسپنے خدم یک خدا نے دائیں بہتے ۔ خلہ اور معمر ک فرز یں پڑھیں ۔ کس نا کھی یا تو استے میں بند ہو نے کا وقت جو چکا تھا چنانچہ ہم یک ایک کو گھڑ ہوں میں بھر ہو گئے۔

# مقدمه كااصل معركه، گوابيون كى چير فياژ

گلےروز 17 ہار بی 1985ء کی تیج مقدمہ کی ساعت کے لیے جمعیں معمول کے مطابق کیناں کا ہونی متان پہنچود یا گیا۔ آن یہاں گذشتہ روز ہے بھی زیادہ رونق تھی کیونکہ آئ مقدمہ کا اصل معرکہ ہونے وا ، تھ چنی چشم دید گواہوں پر جرت ا تی ہے آئ مداست بھی غیر معمولی عور پر جددی تیحی گئیرہ ہے ہے بھی پہلے آئی تھی اور ہمیں بھی جددی کمرہ عداست میں بال لیا گیا۔

الكي تقى كداس ين كواد كتف بى سكمات جائے كوئى فرق تين بين تا تقد چنا ني جنس وقات خود مداست تى رسى كو بى الكي تاك

ہمارے وکلاء کہتے رہے کو لَی حرج نہیں ، بے شک باہر جائے دیں ، موج ، کرنے دیں۔

پہلے گواہ پرجری شروع ہوئی تو کری صاحب نے گواہ کو کا طب کر کے یا دولا یا کہ گل آپ نے بیان ہے قبل جو صلف اف یا تھا کہ تھے بولوں گا یا دے بال سے کہا تی بالکل یا دے۔ اس طرح ہے گویا کرئل صاحب نے اسے جموث بولنے کی یا دوبانی کرائی تھی! اس کے بعد صدر عدالت نے Defence counsel کو گواہ پرجری کرنے کی دعوت دی۔ یوننے پہنے خوجہ فراز صاحب نے جری شول کی ۔ آپ نے قبیر ایس گھنٹ تک واضی حقات پرششس سوال ہت کے بیان کی تو بہتے تو جہ فراز صاحب نے جری شول کی ۔ آپ نے آپ برایک گھنٹ سے متعمق سوات یا جھے تو اس نے جو اس کے اور تا یا کہ دوسکول لائف سے می اجر یوں کے خلاف سرگرم مل ہے اور تا دیائی آرڈ پینس کے اجراء کے بعد سے تو وہ خاص طور پر تا دیا نیوں کی سرگرمیوں پر نظر دکھنے لگا تھا۔

محتر مخواجہ صاحب نے بڑے سیر معے سادے اور To the point موالات اس گواہ پر کئے ، آپ کا انداز کمال ورجہ کا مرائد میں اور کے اس مرسان میں ہی چھوڑ کر کی دوس بہو کا مرسان میں ہی چھوڑ کر کی دوس بہو کو لے بیتے ۔ س کے متعلق بحض باتیں و چھتا بھر چانک پہلے والے مسئد کو چھٹے لیتے ۔ ان کا بیا انداز بز چھالگا کیونکہ اس طرح سے گواہ کے لئے حقیقت چھپانی تامکن ہوجاتی ہے۔

چنانچ برئ کے دوران بڑے واضح طور پرظاہر اوگیا کہ یہ گواہ تو یمرے ہے اس موقع پر موجود ہی نہ ہے جس کے باعث اصل وا تعات و ان کے ذبنوں میں تو ڈ ان ٹی فرضی ورش گھڑت کہ نی ہی تھی۔ چنانچہ بھی وجہ تھی کہ دان کے سرے بیانات اور جو بات تضادا اور نامحقویت کا معفوبہ تھے یہ تحت مخواجہ صاحب نے اپنے خاص انداز سے بین کر کے مجران عدالت کے ذبنوں میں متدرجہ ذیل اُمورا بھی طرح ہے واضح کرد ہے:

ا\_إصل واقعه كبياجوا\_

۲۔ کلمہ طبیباور قرآنی آیات کومٹانے کامطاب پیم صدے کررہے تھے اور یکی ان کااس دن مشن تھا۔ ۳۔ اذان کی بھی شکایت کی گئی اور نہ بی سی ہمسائے نے اپر مل 1984ء کے بعداذان سننے کی گواہی دی۔

گواهول کی اصلیت اورایک سنهری لحد

میں ان لوگوں کے نظریات کی حیثیت وحقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ان میں ہے کسی کی ایک گوائی پر اِن کو (ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے) چھاتی پر اِن کا دیا جائے۔

مجیب صاحب کے اِس پر زور اور ولیرانہ موقف کا سارے کمرہ کدالت پر بڑا گہرا اڑ ہوا۔ چنا نچے عدالت لے فورا
استفاۃ کی ٹیم کو کہا کہ آپ و را با ہمر چلے جا محین تا مجیب صاحب وضاحت کر سکیں۔ اس پر مجیب صاحب نے فرما یا کہ ان
کو باہر سینجے کی ضرورت نہیں ہے، صرف گواہ کو تینی و یہ جا ہم پر گو ہا ہم چل گی تو مجیب صدب نے اپنے ہر یف کیس
سے یک فن تکور تما ب نکان جس کا نامیٹل تھ '' فراوی رشید یہ' بھر عدالت کو مجھاتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے مصنف
رشید احر کمنگوری ان لوگوں کے بہت بڑے عالم سے جو اس مقدمہ کے مدی جیں۔ و راویکھے اِس صفحہ پر کیا لکھا ہے۔
آپ نے اس میں سے اس حم کے مضمون پر مشمل مولا تارشید گھڑوی کا فتو کی پڑھ کرستایا:

''إحيائے حتی کے لئے عدالتوں میں کذب بلکہ کذب مرح بولنا جائز ہی نہیں واجب ہے'' اور ساتھ ہی وہ صفحہ کھول کرصد رعدالت کے سامنے کتاب ر کھ دی۔ اُس وقت عدالت کی جوحالت ہوئی وہ قابل دید تو تھی میکن بین کی جانی ممکن نہیں۔ اُدھ استفاقہ کے دکلاء میں جو کھ بھی مچکی وہ اس کے علاقہ تھی۔ کرتل صدب نے حوالہ

پڑھا، میجراس کے اوپر گرکراس ہے بھی پہلے اس حوالہ کوپڑھنے بیس کوشاں تھا۔ بظاہر متحمل مزاج مجسٹریٹ نے بھی بعد میں حوالہ پڑھا تو جرائی واستعجاب کے جذبات اس کے چیرہ پر نمایاں ہو گئے ۔ ممبرانِ عدالت اس نا گہائی اُلجھا ؤے نگنے کی کوشش میں متھے کہ جیب صاحب کی آواز ایک مرتبہ پھر گوٹجی:

ال کتاب کود کی کرمرکاری دیل نے اعتراض اُٹھایا کراس کے اصلی ہونے کی سند (لیمن اِس کے پباشر کی طرف سے جاری شدہ ہونے کا شدہ ہونے کی سند (لیمن اِس کے پباشر کی طرف سے جاری شدہ ہونے کا شہوت) کھی چیش کی جائے۔ مجیب صاحب ہولے جناب بیتو آج جہی مکتبد شد مید سے خرید کر لایا ہول دیکھنے (اندردالد پائٹل کھوتے ہوئے) بیاس کی مہر تی ہوئی بی تی مزید تی کریے ہیں دیتا ہوں۔ اس پر کسی نے فدا قا کہا کہ مدالت بیل چیش کرنے کے لئے اس کے تین شیخ چاہیس۔ مجیب صاحب کہنے گئے: نیخ جینے کہیں تے دیں اس پر کسی نے دا قا کہا کہ مدالت بیل چیش کرنے کے لئے اس کے تین شیخ چاہیس۔ مجیب صاحب کہنے گئے: نیخ جینے کہیں تے دی سے سال پر کسی فضل کریم جینے ہوں ہوئے ایک ایک ہمیں بھی اور یں۔ بہرہ اس اس قا مرہونے لگا۔ مہران واقعہ سے کمرہ مدالت کی فضل پر چھا گیا جبکہ دوم سے فریق کی طرف سے مغلوبیت کا احماس قام ہمونے لگا۔ مہران عدالت کا انداز ای قشم کا ہوگی جیسے وہ ایک صوف کے معرف سے مغلوبیت کا احماس قام ہم ہونے لگا۔ مہران عدالت کا انداز ای قشم کا ہوگی جیسے وہ ایک صوف کے معرف سے مغلوبیت کا احماس قام ہم ہونے لگا۔ مہران عدالت کا انداز ای قشم کا ہوگی جیسے وہ ایک صوف میں کے معرف شکر چکا تھا۔

اِل موقع پریدد لجب بات بھی درج کرتا چنوں جس سے ان مسمی ن ہوائے وہ ول کے مسفی ملکا پنہ چاتہ ہے کہ جب محاحب نے رشید گلگوہی کا حوالہ پڑھ کر سنایا تو اس وقت سندی شدہ والوں بیل ہے کی نے جبوٹ کی اپنے موافق کو کی تعریف کرتی چاہی ہونا ہے تر آن کر یم بیل تو ارش و ہے اِحتیاب فو کو الرور - اس پر محب سے حب اور اس کا مفہوم پھھالیہ تھا کہ گویاس تھم کا مطلب بینیں کہ تم جبوٹ کو بالکل ہی چھوڑ دو) اس پر مجیب سے حب کو عرف گر گرائم (علم نخو والصرف) میں بھی اپنی لیافت کا اور منوانا پڑ واور فر مانے کے چین ہوا ہو جتناب اور فر مانے سے جا ور سامنے بیٹھے تو مند مولوی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئے اپوچھ جناب اِجتنبوا باب افتعال سے ہے۔ اور سامنے بیٹھے تو مند مولوی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئے اپوچھ کھنے مولانا سے اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ پھر آپ نے احسیوا کی تحضر توریخ کرکے بات نتے کر دی جس پر فر بی تو الف کو خاموش ہوجائے کے سواکوئی چارہ مولوی صاحب تو اس قدر زیج ہوئے کہ عرف بیا تو کی حالت دیدنی تھی۔ انہیں کو خاموش مولوں میں مغرکہ کے موقع پر کیا مجمر این عدالت اور کیا مجمر این استخاب می کی حالت دیدنی تھی۔ انہیں دری سے موقع مقدے کے دوگام مواقع مقدے کے دوگام مواقع

میں سے کیا تھا ور ملا مرکبا ہے اور ایکنی تھا کہ جس تو میں بہتری رہند ہیں نے اس تشم کے تو سے جاری کرر کھے ہوں اس کے گواہوں سے لئے جانے والے صف کی مجلا کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور ایسی عدالتوں ہے کسی کو کیسے اضاف ال سکت ہے ''

# مكرم مجيب الرحمٰن صاحب كى مبارت وذبائت

استن تن ابن سرن كبال ك بنيده قدرى بنير ك باتو ب يرركي تنى جوا كلي جبان بني چا تقداب س سة وتنيش مونے سے دبی بے چنا نچد به گواه بھی جرح كا جواب دستے ہوئے بار بار بنیادى باتیں قارى بشيرى طرف منسوب كرتا رہا۔ ایک موقع پر محترم مجیب الرمن صاحب كو غصرة یا تو آ ب استے ہوئؤل كود باتے ہوئے اپنے تخصوص انداز سے بولے: دكونى بات نيس فكر شركرو، البحى قارى بشير بھى بولسلى كا

جیپ صاحب کی جرح کے دوران گواہ نے بار بار بات کوا کھا یا اور سید کی سادی بات کے متعلق بھی بڑے آ رام ہے کیہ ویتا کہ بچھ نیس آئی گلرسوال کریں اور جیب صاحب اس کا مطالبہ پورا کر دیتے۔ مثلاً جیب صاحب نے سوال کیا: ''کیا آئی''۔ اس پر آپ نے سوال کیا: ''کیا آئی''۔ اس پر آپ نے سوال کو ذر اس ہو ہے جہ نہیں آئی''۔ اس پر آپ نے سوال کو ذر اسلیس کر کے ڈیم ایا۔ اُس نے گھروی جواب و یا تو آپ نے شینو سے مخاطب ہو کر کہا کہ تعیمی مصاحب کا بیاس سامند کے ذری ہوال کھوں کے دری ہی کر ایس کی سامند کیا کہ اس محد اور گواہ کی طرف سے جواب میں آپ نے تعمول کا سامند کیا کہ دری ہی کر جیب صاحب کا میاطریقہ واردات 'دیکھ کراُن کے کان کھڑ سے ہو گئے دری ہی کر جیب صاحب کے اس فقرہ نے لگال دی:

### اسية تو چرت بي كريجوايد اورمطلب منتب فكركا بعي نيس آتا

اس طرت ۔ آپ نے اس سے پہنے گواہ مدی عبداللطیف کی تعلیمی صدت کا بھی بھ نڈا پھوڑ ویا جو دعوی کرتا تھ کدا یم اے اسلامیات کی تیاری کر رہاہے اور اس سلسلہ میں راہنمائی کے لئے جامعدر شید بیرجایا کرتا تھا۔ ایک آورموقع پرجب آپ کے ظہر ظہر کرسوال کرنے کے باوجوداس نے ایسانی جواب دیا تو آپ بڑے ذورہے ہوئے:

" جتاب اردو بول رہا موں Latin تونیس بول رہا ، موں تو بنگال سے مرکبتے ہیں تو بنجائی میں شروع موجا تا عوں!"

ایے مواقع پر جمیب صاحب فوراً شیتو سے مخاطب ہو کر فریاتے ؛ تکھیں QUESTION اور اِس طور سے موال وجواب کرتے کہ اُس سے اپنے مطلب کی بات اُ گلوائ لیتے۔ گو اِس طرح سے بات کمی آتو ہوجاتی محرابنا مقصد بھی حاصل ہوجاتا۔ بعض اوقات کرتل منیر الرحمن بھی آپ سے سوال پر گواہ کی تائید میں اعتراض کرتا گڑا پ بینیس پوچھ سکتے۔ اس

پر آپ دوسراا تداز اختیار کرتے اور سوالات کرتے وہی بات جے کرٹل نے بھی قابل اعتراض قرار دیا ہوتا، گواہ سے دموالیت بھر کیا ہوتا کا کرٹل بان تحسیب مدتر ، جاتا ا

مقدمه کی بنیاد - اذان

مقدمہ کی بنیاد اِس امر پر رکھی گئی کہ گوا ہوں کو علم ہوا تھا احمدی ایٹی مسجد میں اَ ذان ویے جیسے خطرنا ک جرم کا
ارتکاب کررہ ہے ہے۔ ای جرم کی سرکوئی کے لئے بیطا کف مولویاں 26 مراکتو بر 1984 ء کی رات مسجد احمد بیآیا تھا۔ اس
سلسند میں محتزم مجیب صاحب نے گواہ ہے ایک سوال بیا کیا کہ جب آپ بیت الحمد کے سامنے پہنچے توا ذان کے کوئیے
سلسند میں محتزم مجیب صاحب نے گواہ ہے ایک سوال بیا کی دفت اذان شروع ہوئی تھی۔ جیب صاحب اپنے خصوص
الفاظ ڈیمرائے جارہے تھے۔ جواب ملاکہ جس لیحہ بہنچ اُسی دفت اذان شروع ہوئی تھی۔ جیب صاحب اپنے خصوص
الفاظ ڈیمرائے جارہے ۔

ایک اور مسلد پرجی گواہ نے بات گول کرنے کی بہت کوشش کی گرجیب صاحب نے بھی عزم کیا ہواتھا کہ بات کی تھ

علیہ بھی کر ہی رہیں گے۔ آپ نے چی کہ یہ فیصد کہ ور بہ ں بواکدا گے روزش بیت انمد جانا ہے۔ اس نے بہ کہ

علیہ بھی کر ہی رہیں گے۔ آپ نے چی کہ یہ فیصد کہ ور بہ ں بواکدا گے روزش بیت انمد جانا ہے۔ اس نے بہ کہ

ر ت کھانے کے وقت اُ آپ نے چی کہ یہ کھانا کھا کر جسے گاہ میں واپس آگے تھے۔ یہاں چور پکڑ جاتا تھا کیونکد

من قسم کے سوال کی نسبت نہ بڑا سے پڑھ یا سکھ یہ نبیس کی گی تھے۔ چنا نچہ س موقع پر گواہ فاص گھیرا یااور کہنے گا تھ

نے کہ یہ فیصلہ کھایا وروجی جسم شرش مل ہوگئے۔ مجیب صاحب نے کہد، وجی کہاں انہ ہے اس جموت کو چھی نے کے

میں بھی ایک طرف کھانے کا انتظام تھا جمہدہ وہرے گوہ کا کہن تھا کہ بم کھانا کھانے کے فور آبعد جامحہ دشید ہے۔

گاہ میں بی ایک طرف کھانے کا انتظام تھا جمہدہ وہرے گوہ کا کہن تھا کہ بم کھانا کھانے کے فور آبعد جامحہ دشید ہے۔

استقبائیہ میں چلے گئے۔ تاری بشیراحم توا وہرا وہرا تے جاتے دسپالبتہ باتی ہم پانچ آفرادا وہرای دہے۔

ای طرح ر بوالوراور پیل کے الف ظ محتیق بھی گواہ اپنا جھوٹ ٹابت کرنے کے لئے دیرتک بے مودکوشش کرتا رہا۔ اس نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ ربوالوراور پیلی میں کوئی فرق نہیں بھتا۔ جس پر جیب صاحب نے سوال کیا کہ جب تم کوئی فرق نہیں بیجھتے تو پھر پولیس بیان کے خلاف عدالت میں دیئے جانے والے اپنے سوال کیا کہ جب تم کوئی فرق نہیں بیکھتے تو پھر پولیس بیان کے خلاف عدالت میں دیئے جانے والے اپنے کہ دالم کا کہ جب کوئی جواب نہیں پایا تو کہنے لگا کہ میں ربوالور یا پی لئل کیوں کہا۔ اس پر وہ چکرا گیا اور جب کوئی جواب نہیں پایا تو کہنے لگا کہ میں کوئی معین وجہ بھی اور جامدرشیدیں طرف سے مطنے والی خیرات کی رقم بھی نہلتی رکیا وہ بھی بات کہ کرا پناؤر بعد معاش بندکر الیت؟

نغش اندر سے باہر

محرم میب صاحب نے جرح کے دوران بڑی عکمت سے ایک تکھ پہنے چھم دیا گواہ عبداللطیف سے اگلوالیا تھا۔
لیکن دو تکتہ وکلائے صفائی کی طرف سے ہونے والی جرح کے آخر تک چین السطور ہی رہا یعنی مجیب صاحب نے کسی
کواحساس تک ند ہونے دیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ FIR کے مطابق جب طزمان تعشیں سڑک سے آٹھا کر
مجد کے اندر لے گئے تو شکایت کندہ عبداللطیف رپورٹ درج کرانے تھا نہ چلا گیا۔ دیگر گواہوں نے گواہی دی تھی کہ
اندر لے جانے کے بعد ایک تعش کو طزمان دوبارہ باہر لے آئے۔ تکھ یہ تھا کہ جب نفش کو باہر لایا گیا اُس وقت
عبداللطیف تو تھانہ جاچکا تھا۔ لہٰذا جب وہ کیس درج کراکر تھانہ سے جائے وقوع پرواپس پہنچا تھا تو اس کو یکدم جبرانی
من بی سنتی کہ یہ خش کہ سے سنتی جو اس سے میں اور سے سنگی کے سنتھ اس بات کے متعلق بے سنتھ یوں
سنتی کہ یہ خش کہ یہ خش کہ سے سنتی جو اس سے سنتھ کو اور سے سنتھ کو اور سات کے متعلق ہے سنتھ یوں

چنانچداس نکتہ پر جیب صاحب نے ایسے انداز میں سوالات کے کداس کے فرشتوں کو بھی علم شہونے پایا کہ یہ س مقصد کے لئے سوالات کئے جارہے جیں۔ آپ نے پوچھا کہ والی پولیس کے ساتھ جب آپ آ ئے تو کیا آپ نے منبوں منتویین کے مرکز کرنے کی جگہوں کی فٹ ندبی کو تھی یائیں؟ اس نے فی میں جواب دیا۔ ای طرح سموقع سے متعسق اور بھی سوار سے کے نگر گواہ نے کی موقع پر اپنی جر انی کا اظہار ندکیا کفٹ باہر س طرح آگئی اور ندبی اس وقت پولیس کو میہ بات بتائی تھی ، تو میڈر ق ہوتا ہے سے اور چھوٹے کا۔

17 ماری کوکرسمجیب ارتمن صحب کی طویل جرت کے بعث سوعت بہت کی ہوگئ تھے۔ پہلے واہ پر ابھی جرح ب ب ب کوئی تھے۔ پہلے قوا اوقت رہ کیا تھ گر جیب صاحب ب رئ تھی کہ دواز ھائی نئ گئے ۔ تو جص حب اور آپ کی واپ کی ایک میں بہت تھوڑ اوقت رہ کیا تھ گر جیب صاحب کی واپ کی فائل میں بہت تھوڑ اوقت رہ کیا تھ گر جیب صاحب کی ورخواست پر کرواویے کا بھی ارادہ کرلیا جبکہ خواج صاحب اُسی روز واپس جاتا چاہے تھے۔ چنا نچہ خواج صاحب کی ورخواست پر عدالت نے عبداللطیف کو باہر بججوا و یا تا کہ کرم خواج صاحب ووسرے گواہ پر جرح کر کے بروقت واپس رواند ہو کی اوران سے بودیس اوراس کے بعد جیب صاحب فروج میں اور بی جواب کے اور عبداللطیف پر جرح شروع کردی۔ جرح کر کے رفعت کی ۔ آپ کے بعد جیب صاحب پھر میدان بیں آگئے اور پر اپنے خصوص انداز بیل مختمری جرح کر کے رفعت کی ۔ آپ کے بعد جیب صاحب پھر میدان بیں آگئے اور عبداللطیف پر جرح شروع کردی۔ جرح کے دوران جب آپ کولیشن ہوگیا کہ اب آپ اپنی فلائٹ کے وقت تک فارغ نہیں ہوگیں ہوگیں کروا آگے۔

صديدا تكابراتامة فاهيقت

أس روز ايك دلچيپ وا قعديم عن اواكه جب دومرے كواه پر خواجه صاحب جرح كر يك تو چائے كا وقفه وا۔ وقفہ ك دوران موری موجود کی میں محترم مجیب الرحن صاحب فے کرال صاحب سے بعد یف ایک نداز میں مقدمہ ن بانس بن شردع كردير-آپ نے كوابول كے بيانات پرافسور كااظهاركرتے موسے كها كركت جموث يول رہے جي بيلوگ! آپ کی اِن باتوں کا کرٹل پر اثر ہوتا دکھائی دے رہاتھ اور ہم نے دیکھ کدوہ گہری سوچ بیں ڈوب چکاتھا مجر ہمارے كالول عاس كے بدالف ظاهرائ:

الساف البحد المداعد المداور اس کے بعد مجیب صاحب کرال صاحب کے ساتھ کمرہ عدالت سے نگل کر برآ مدہ میں کھڑے ہو گئے اور میں باتیں م المنظيل س دوران ميجر صاحب بھي آ كرشم بيت فتكو ہو كئے له ميجر صاحب بي بتو ب كو تان اس فتر و پر أو في كه: " ويكعيس، وه جس في سب مجوكيا اوركر في كا قبال كيا (يعنى رانا لعيم الدين صاحب) اس کے ہاتھ ش توبید ڈیڈ ابھی نہیں پکڑاتے''

' پیتائیں ، یا دلیل ، غاط ہے'

چائے کے وقد کے بعد ووسرے گواہ عبد الرزاق پرجرح شروع جوئی تواسے خالباً صرف اِی بات پر پکا کیا گیا تھا کہ تم نے برسوال کے جواب میں پیدنہیں، یا ونہیں، خلط ہے ، کے الفاظ ہی و براتے چلے جانا ہے۔ لیکن ہمارے مجیب صاحب ال کا بھی علاج کر میتے۔ جہاں و کسی پولیس دستاویز کے متعلق سے کہتا کے پیٹنہیں، یا منہیں وہاں جھوٹے و گھر تك يهنجانے كے لئے فور أس كے مامنے متعلقہ دستاويز ركدويتے اور كہتے كداب پڑھ كربتاؤ! اور اس طرح سے اپنی بات كى تىلى كرواكرر بي ورئير ريكارة براس كى سرحت كويكى . ئ كد كواه ف يسب كاريال مى كا ظهر ريا وراب ريكار دُو وَ كِي كُر.س كِ متعلق بدكبتا ب\_

اچھی بھی واضح باتوں کے متعلق بھی وہ اظہار لاملی ہی کرتار ہا۔مثلاً جب اس سے وہ چھا گی کہ کیاتم نے پولیس بیان میں کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہواتو کہنے نگا یا دنہیں ۔ پھر پوچھا کہ کیاتم نے پویس بیان میں کہا تھا کے طف الرحمين اور سحاق ريوا ور ي سلح جوكراً ي ليكن الي عدائي بيان من كها بي كدر يوا وريا له على و سَنج لكا: پية نہیں۔ پھر یو پھا کہ وقوعہ کے بعد جب عبد العطیف رپورٹ درج کرائے تھانہ چا۔ ٹی توقم نے پیے بیان میں کی فائر ک آ وازسنے كاذكركيا تھا \_ كينے لگا يا ذہيں \_ إى طرح أس نے إن تمام سوالات كے جواب بھى إنبى القاظ مين دي:

كياتم في يوليس بيان يس كها تها كديس شاب كير مول-كياتم نے پوليس بيان ميں الياس مخير كے فائر كرنے كى جكہ كاؤكركيا تھا۔

كياتم في تعييش قسر كوان جكبول كي نشائد بي كي تحمي جهال سالياس ، اسحاق اور لطف الرحمن في فالركيا-

احمريون كفالف تعضب

اس گواہ نے ہمارے ساتھ تعارف کی بنیا دفعت علی تیلی کے مقدمہ قبل کو قرار دیا تھا (اس کا ذکر ابتداء میں گزر چکا ہے کراس کی موت ایک احمد کی ملک تصیر احمد صاحب کے باتھوں ہوئی تھی جن پر یہ تیلی حمد آور ہوا تھا اور ملک صاحب موصوف کوا بنادفاع کرتے موئے اس پر فائر کرنا پڑا تھا اور تھن اس وجے کہ اس کے آل کا الزام ایک احمد ی پرتھا، میر تلی اپنے تمام تر کارنامول کے باوجودشہیرختم نبوت قرار دے دیا گیاتھ) حالانکہ اِس مقدمہ کی پیروی کے لئے ہم میں ہے سوائے ملک محمد دین صاحب کے کوئی ایک شخص بھی پہری یا تھانہ ٹیس گیا تھا۔ بہر حال اس کے حوالہ ہے وکیل سنان خواجہ مرفر از صاحب نے گو ہ ہے وجی کے فعت علی کے ساتھ تمہار کیا علق تھا۔ کیا بمدردی تھی جس کی وجہ ہے تم اس مقدمہ کے لئے جاتے رہے۔ کینے کا کدمیری اس کے ماتھ کولی رشتہ داری یا سوشل تعلق بدتھ، صرف اس سے میں ا اس كمقدم كے لئے جاتار باكده ايك مسلمان تعاراس پرخواجه صاحب في بردى برموقع يصبى سى " تتمهارى طرح کا''اورگواہ نے اس کی تقدیق کی تو اس کا جواب ان الفاظ میں ریکارڈ کرایا کہ Na mat Al, was not related to me in any manner except that he was a Muslim like me

اس بیان میں Like me کے الفاظ نے بڑا الطف دیا اور جہال مزاح کا رنگ چڑھایا دہاں ان دونوں لیعنی گواہ اور فحت علی کی مسمونی کی حقیقت بھی آ شکار کر دی۔ ہورے اس واقعہ سے قبل جامعہ رشیریہ والوں نے نعمت علی کے حق میں س ككاول جك ا 137 ماكرايك جلسدكيا تعا-إى ك باره ين خواجه صاحب في كواه عد موال كي كدكياتم ال جلسه <mark>یں شامل ہوئے مت</mark>نے؟ جواب دیا: ہاں۔ پھرسوال کیا کہ جب تمہارا 'س کے ساتھ کو ٹی تعلق ہی نہ تھا تو پھراس کے گاؤں جا كرجلم ين شامل مون كى وجد؟ كبن لكا ايك مسلمان كى حيثيت عاس عدردى كى وجد عاكم تفداس بر خواجرصاحب فا المحمرتك بانجات بوع إوجما:

سے بتاؤ کہ برروز کتے تل ہوتے رہے ہیں اور ایک مسلمان کی حیثیت ہے کتوں سے ہدردی کا اظہار کرتے ہو اور کتوں کے گاؤں میں جاجا کر چلے کرتے ہو؟

ار پر گواہ سے کوئی جواب بن شآیا ۔ وخواجہ صاحب نے کہا کہ بھراس کا مطلب یہی ہوان کداس مقدمہ میں قتل کا الزام ایک احمدی پر تھااور صرف ای وجہ ہے آس سے جدروی کا اظہار کیا تا!اس کے مندسے بے اختیار لکا: ہاں۔

س ت کا متمدریت کی میں مدرت پر بیاب اضی تربی ہوئے ۔ اُن میں تد یوب نا اس الله اس کے اس کو اس کا اس کا اس کو اس کو اس کو اس کا اس کا اس کو اس کو اس کا اس کو اس کو اس کو اس کا اس کو اس کو

اس کے بعد محتر م مجیب الرحن صاحب نے گواہ عبد الرزاق پر جرح کے دوران بڑی مہارت کے ساتھ دوتین یا تی اور بھی اُگوالیں۔ آپ نے سوال کیا کہ عبد اللطیف کے تھانہ جائے کے بعد پولیس کے آئے تک کیا آپ مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے دہے؟ اس نے کہا ہاں ہم وہیں کھڑے دہے۔ قاہر ہے کہان کے کھڑے ہوئے کا یہ متعدت کے سامنے کھڑے دہے؟ اس نے کہا ہاں ہم وہیں کھڑے دہے۔ قاہر ہے کہان کے کھڑے ہوئے کا یہ متعدت کہ سنز بان کی کورکارروالی کا بھی وٹس ہیں لیکن اس نے نہتو احمد اور کے ساور کے بیان نے بین السطور ان امور ک واجی شدی پولیس بیان میں مزید کارروائی کا ذکر کیا۔ اس طرح سے کہ یہ اس نے بین السطور ان امور ک واجی دے دی کہ

الف تاری بشیراحمد کی نفش مسجد کے اندر لے جانے کے بعداً ہے باہر کوئی نیس لایا۔ ب باہر کے درواز و پر لکھا ہوا کلمہ طبیب (احمد یوں میں سے ) کسی طزم نے نہیں مٹایا۔ ج کوئی طزم جائے وقوعہ نے رازئیں ہوا۔

پہی بت یعنی قاری بشیر احمد کی نفش مجد کے اندر سے بہران نے کا تو گواہ نے بہد لتی بیان میں از لدکردیہ جس کا بہتھ ذکر اوپر گزر چکا ہے اور بچھ آئیندہ سطور میں آرباہے مگر دوسری با تیں اُسے اُس وقت محسوں ہو کی جب اِستقاشہ کے Closing Address کا صفائی کے وکلا منہ آو اُز اور دندان شکن جواب و سے ہے۔

بيان كاضميمه، تاالَّصافي كاايك اورمظا مره

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اِس گواہ نے 16 مارچ کو جب اپنابیان عدالت بیں کلمل کرلیا تو اُس وقت ان کے وکلاء کو قاری بشیراحمد کی غش باہر یہ نی یاد آئی اور انہوں نے اُسی وقت کوشش کی کہ ایجی اے بہ ااکر رکھادیں مگر صفائی کے وکلاء

کی بروقت داخلت ہے آئے اس وقت تو با ہر نہ لا یا جا سکا۔ تا ہم صفائی کے دکلا ، بھی کب تک بیکوشش کر سکتے ستے اور

آبیاں تک زور لگا سکتے ہتے ! ظاہر ہے آئی صد تک کہ عدالت حق وانصاف پر قائم رہتی اور جب عدالت ہی کہنے لگے کہ

''میں نہ ماٹوں'' تو پھراس کے سامنے کی کا کیا ہیں پھل سکن تھا۔ چنا نچدا گلے روز یعنی 17 ماری کو جب گواہ فہ کور پر جر ح کمل ہوگئ تو اس نے رخصت ہوئے ہے تھی عدالت سے عرض کیا کہم ! کل جھے بیان و سیتے ہوئے ایک بات یا دفیش ری عدالت نے بڑی ہمدروی ہے اور تجالی عارفا نہ کرتے ہوئے یو چھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے قاری بشیر کی تعش کو کو میں ہوئے کے بارہ بیل کے کہا کہ ارا دہ ظاہر کیا۔ اس پر عدالت نے اسے اجازت وے دی کہ بال تم نفیش کو بہروکال لاؤ۔ اس پر گھڑ م جیب صاحب نے جو پہلے بی اس بات سے آگا و بڑے اور بڑے فورے اس مکا لمہ کوئن د ہے بہروکان طب کر کے کہا کھو کہ:

اس موقع پر جیکہ Counsel for defence گواہ پر اپنی جرح کمل کر چی ہے، گواہ اپنے عدالتی بیان ش کچھ ایزادی کرناچاہتا ہے اورعدالت اے اس بات کی اجازت دیتی ہے۔

میں نے ممبران عدالت کے چرول کو اُس لیدد یکھا تو ہوں لگا جیے محتر م بجیب الرحمٰن صاحب کے اس آخری فقرہ نے انہیں کاٹ کررکھ دیا ہو وران کے احساسات ایسے آتھ جیسے ان کاکی غیر قانونی حرکت کوریکار ڈکردیا گیا ہولیکن انہیں میہ بات بھر حال کڑوی کولی کے طور پر لگانا پڑی۔

واہ کا اس ترجم کے بعد و کس صفال کو چرج ت کا موقع دیا گیا چھا نچ آ ب نے سوال کی کہ یہ بات تہمیں کب اور کس طرح یاد آئی۔ اس نے کہا کہ کل جب میں عدالت سے باہر گیا تو جھے یہ بات یاد آئی۔ گرحقیقت تو یاد آئی کی بہت نے یاد کرئی ٹن کے الفاظ میں تھی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے دوسر ہواں کہ چرتم نے آئی وقت عدالت کو بہت نے یوں نہ بتایا ؟ کے جواب میں بہ کہ میں نے خیال کیو کہ میں اپنے او پرج تکمل ہونے دوں پھر بھول گا۔ محتر مجیب صاحب نے اس موقع پر چھا اور سوالات کر کے بہت میں محقوظ پوزیشن بنائی۔ آپ نے اس سے بیا قرار کروالیا کہ جب پویس آئی تو آس وقت آس نے اسے بینیس بتایا تھ کہ مز مان قاری بشری خش کو یہال و پس رکھ گئے ہیں۔ اس افرار سے بینا کہ دو جوعبد اللطیف کے متحقق جمیب صاحب نے کہا تھا کہ اس کو یہال و پس رکھ گئے ہیں۔ اس افرار سے بینا کہ دو جوعبد اللطیف کے متحقق جمیب صاحب نے کہا تھا کہ اس کو یہاں و پس کے ساتھ واپس بیت الجمد آ نے برقاری بشری نعش کو باہر و کیوں کی بیت الجمد کر اس کا خواس آئی تا یہ برگئی کو اس اقرار سے تقویت میں تھی ہے کہ دو اس کو واس اقرار سے تقویت میں تھی ہے کہ تھا۔ آ نے برقاری کی شری نعش کو باہر کیوں تروی کے دوال میں بھی کالا ہے۔

اس کے بعد آپ نے گواہ سے یہ پوچھا کے واقعہ ہوتے کے بعد ظاہر ہے کچے لوگ اکھے ہو گئے ہوں گے۔اس نے جواب و یا کہ ہاں ہاں اُس وقت بہت سے لوگ موجود تنے جنبوں نے طزمان کی میر گرمیاں ( ٹعقوں کی نقل وحرکت اور کلہ من وہ وہ یہ ہوں کے سات کا وہ کی من برت نہ دون ور استفاد و و وہ ہے۔ اور کلہ من وہ وہ یہ ہوں کہ من استفاد و و وہ ہے۔ صرف یکی چار جنبوں نے اپنا تعمیر نہا ہیں گھٹیا قیت پر بی کرحق والعاف کا خون کیا اور اُن بی سے بھی دوعدالت بیل صرف یکی چار جنبوں نے اپنا تعمیر نہا ہیں۔ گھٹیا قیت پر بی کرحق والعاف کا خون کیا اور اُن بیل سے بھی دوعدالت بیل جیش نہ کے گور ہوا ہو ایک بنیا بر بھی کہتا مربیب صدب نے اپنا آخری ایڈریس میں استفاد کی خوب در گت بنائی ۔ آخری ایڈریس میں استفاد کی اس بات خوب در گت بنائی ۔ آخری کر جمیب صاحب نے گواہ سے بار بار کہلوا کر گواہ اور کورٹ کی آخری کر جمیب صاحب نے گواہ سے بار بار کہلوا کر گواہ اور کورٹ کی آخری کر جمیب صاحب نے گواہ سے بار بار کہلوا کر گواہ اور کورٹ کی آخری کی کہاں کہنے کے لئے ایس کے بعد اُسے یاد آخری کیا۔

17 ماری کی چیٹی کے آخر پر سرکاری و کیس نے کہا کہا ہا انگی تاریخ پر مقدمہ کے نستیشی انسران استفاق کی طرف ہے بطور گواہ پایش ہوں گے۔ہم بقیہ چیٹم دید گواہول کو چھوڑتے ہیں۔ اِس پر محترم مجیب صاحب کینے لگے: ''اچھا! میں توسمجی تھا کہ بڑے بڑے علماء آئی گے،انجی تو مزہ ہی ٹییں آیا تھا''

ال سے بن ایک دومو تع پر ستفافہ کے پرائیویٹ ایل مک فضل کریم ہوتوں باتوں میں کریچے میں کے کھی اسے رحمین ہے جمر پورے گواہوں کو پیش بی ند کریں۔ان کو پیش ند کرنے کی سب سے بڑی وجہ پیتی کے انہوں نے پویس بیان میں اقرار کیا ہوا تھا کہ:

ہم بیں سے پانچ افراد مجدا حمدید کے اندر چلے مجھے تھے

ادر یہ بات ن کے مقدمہ کی بنیادوں کو ہل کرر کادی تی تھی کیونکدان کی قرب نی کی بنیاد ہی اس جھوٹ پر تھی کہ ہم مسجد سے بہر تھے۔ پرائن اور شریف نظور پر وہاں آئے تھے ہمیں ہے گن ہ ارا گیا۔ ورند استی شدوائے بھی ایس نہیں کی کرت کہ ان نہیں کو بری طرح کہ ان کے کلی چٹم دید گواہان صرف چار ہوں اور ان بی سے بھی دو کو چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے یہ کیس کو بری طرح کہ کہ دار کردینے والی بات ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو ای ایک بات سے سمجھ جاسکت ہے کہ کس کی کی حیثیت ہے گرفو بی عد لت نے بھی ، جے اپنے اضاف پر فخر ہوتا ہے ، س مرکا نوٹس لینے کی ضروت ہی نہ بھی کیونکہ یہ منعف بھی تو قیدی ہی تھے۔

انسيكثرقاضي اياز احمرصاحب كابيان

30 مارچ کوعدالت کی تو کمرہ عدالت حسب معمول پوری طرح بھر اہواتھا کیونکہ آج بھی بنیادی اہمیت کے حال ا گواہوں کی گواہیں تھیں۔سب سے پہلے تھاندا ہے ڈویژن کے تھاندار قاضی ایاز حمد انسکٹر پولیس بیان اسے کے

لے بلائے گئے۔جارے مقدمہ بیس سب سے اہم کردار اپنی کا تھا۔ اُنہوں نے دیا نتداری اور جراُت کا مظاہرہ کرکے مقدمہ کی بنیادی مقدمہ کی بنیادی دستاویز ات کوتھا تی کے مطابق تیار رہ یہ: تھا۔عدالت بیس بجی انہوں نے اپنے بیان بیس بنیادی اُمور حقیقت کے مطابق بیان کئے۔ بیبنیادی طور پر شریف انتفس انسان سے لیکن آن حالات بیس واضح طور پر شمل بچی گوائی و بنا ان کے لئے ممکن نہ ہوسکا اور بھن اُمورے انہوں نے بہر حال چٹم پوٹی کی اور جانے ہو بھتے ہوئے کئی موالات کے جو ایات بیس حقیقت حال سے انکار کیا،مثال کے طور پر:

جلا أنبول نے تملد آور یعن اس مقدمہ کے اصل طزمان کی اُن جو تیول کا ذکر ای ند کیا جنہیں وہ بھا محتے وقت چھوڑ گئے تھے اور وہ اندر کی مسجد کے اندر بڑی تھیں اور ویس نے تفیش کے دور ن اپ قیصہ میں بھی میں تھیں نے مہر ہے کے تفیش کر میں تو تی معامد کی عائدر و خل ہوئے کر میں تو تھیں کے معامد کی عائدر و خل ہوئے بنیوں ؟

جڑ نیلے رنگ کے تارتی روٹن سے آلودہ اُس بُرش سے متعلق بھی ہید بات شد بتائی کہ دہ معجد کے محن بیس مردہ حالت میں بہت بڑے ہیں ہوا تھا۔
میں جست پڑ ہے ہوئے مقتول ظہر رفیق کے دائیں ہوتھ سے برآ مدہوا تھا جوائی کے دعمی کو لیے کے بیچ آ یا ہوا تھا۔
میں جست پڑ ہے ہو کہ میں بہت سارے چھڑ ہے بھی پڑے شے گر معالیہ کے دقت یا تو وہ ظرنہیں آئے یا پھر کی مصلحت کے تحت انہیں نظر انداز کیا گیا۔ بہر حال وہ چھرے آئی روز ملک محمد دین صاحب نے آ کر جمع کر کے پولیس کود سے شے نیکن بعد میں معور نہیں وہ کہاں گئے۔

قاضی صاحب اینے اوپر جرح کے دوران بعض اوقات بعض سوالات کا خاص انداز میں بنس کر انکار کرتے رہے کیونکہ میدا سی بہ تیس تھیں جو تھیں تو بچ اوران کے بچ ، نئے پر ان کاخمیر بھی انہیں تجبور کرتا تھ اگر اپنی ملازمت بچ نے کی خاطران سے انکار کرتے رہے ، مثلاً:

ﷺ اُن سے بِهِ چھا گیں کہ اس واقعہ کے ہارہ میں تھیم لدین کی ورخواست آپ کوموصول ہوئی؟ کہنے <u>لگے مجھ سے پہنے</u> روز بی تنتیش سے لی ٹن تھی، بعد میں آئی ہوتو پولیس فائل میں لگی ہوگی۔ اس پران سے گلہا گیں کہ آپ ذرا پولیس فائل

دیکھ کر بٹاویں ، کہنے لگے: عدالت اگر چاہے تو دیکھ کتی ہے۔ اس پر خواجہ صاحب نے پھر صاف اور سیدھا سوال کیا کہ ا کئیں آپ اس کئے تو اس سے نہیں فتی رہے کہ آپ کا جمر آکے دوران دیا ہواایک جواب غلط شہوجائے ؟ بات جو تک سیجی تھی اس لئے بنس کر کہنے لگے نہیں نہیں سے بات تونییں ہے ۔

﴿ كِير مجيب صاحب نے آخر ميں FIR سے متعلق ایک چيمتا ہوا سوال بيد کیا كد کیا حقیقت میں ایسا تونبیں كہ FIR دى جيم مجيب صاحب رات رجسٹر كى گئى ہواور إلى دوران آپ كا روز نامچه بند پڑا رہا ہو۔ بات بيد بھى بالكل درست تقى ليكن مسلحين آ ڑے آئي اورانہول نے إلى حقیقت سے بھى إنكار كيا۔

ان امورے چٹم پیٹی کرنے کے باوجود دیگر بنیادی اوراہم یا ٹیں قاضی صاحب نے بالکل ٹھیک ٹھیک بتا کی، اللہ انہیں اس کی جزا مدے، مثلاً:

FIR A کے مطابق دونوں حمد آ ور مجد کے باہر مارے گئے تھے طرقاضی صاحب نے بتایا کہ نہیں مسجد کے باہر قار بی شیر کے مرنے کی جگد کے عدوہ کی دوسری جگہ پر تان ش کرنے کے باوجود خون کا کوئی ورث ان نہا جنی دوسرے مقتول اظہر رفیق کا خون باہر تھا بی نہیں۔

ان کے انہوں نے ایک اہم بات یہ بتائی کہ جب تک ان کے پاس تغییش رہی ، انہیں ملز مان کے اس وقوعہ میں ملوث ہونے کے بارہ یس کوئی شہادت ندلی۔

المركادي المركادي المرك حيثيت الملام كان همكيدارون كالحرف المديد مساجد كالمطيب مثان

ے مطالبہ کا علم ہونے کا اظہار کرنے سے احتر از کیا۔ تا ہم تحاجہ صاحب کے ایک موال کے جواب میں بیضرور اقر ارکر لیا کہ ایک عامش بری ہونے کے لحاظ سے اُنہیں علم تھا کہ مارے پاکستان میں نام نہ وجنس تحفظ ختم نبوت احمد بیمس جد سے کلہ طبیبہ اور قرآنی آیات مٹائے کے مطالبے کردہی ہے۔

ال سب پچھ کے باہ جود قاضی ایا زکا بیان بہت اچھار ہا کیونکہ اُنہوں نے ذکورہ بالا تین چارا ہم باتیں بالکل درست بتادیس تھیں۔ ایک بات محبرے باہر دوسرے مقتول کا خون نہ طنے والی اور دوسری بید کہ جب وہ محبد پننچتو اُس وقت کلہ طیبہ منا ہوا تھا۔ تیسرے بید کہ طر مان کے خلاف کوئی ایک واقعاتی شہادت نہاں گئی جس سے ان کا وقوعہ شل طوث جونا ثابت ہوتا۔ قاضی صاحب کوعد الت نے قارغ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کل بھی آئیں۔ آپ سے کورٹ پکھ موالات کرے گی۔ ایکے روز بلانے میں کیا حکمت تھی؟ آج بھی سوالات کر لیتے ، ظاہر ہے کی سے جا کرمشورہ کرنا ہوگا! دوسرے تفقیقی افسر

ا گلے روز 31 مارج کو پھر عدالت کی اور پابندی وقت کی فوجی روا بات کے سراسر خلاف کر اپنے معمول کے مطابق میں ابن عدالت مقررہ وقت کی بچاہے کائی تا خیرے آئے جس کی وجہ سے بارہ بجے کے قریب کا رروائی شروع ہوئی۔ آئے ہمارے مقدمہ کے ووسر سے تفتیثی افسر ملک تعمد تی حیات صاحب السیکٹر لولیس پٹی ہوئے جو دوران ریمانڈ متعدد ومواتع پر بزے وثوق، اعتباد اور یقین کے سرتھ ہمیں کہ چکے تھے کہ بالکل کے فکر رہیں، اس مقدمہ بیل باکل انسان کو گار انہوں نے بھی دوسروں کی طرح صلف الشانے ، خدائی تھے کہ بالکل الن نکے گا۔ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح صلف الشانے ، خدائی تھے کہ بالکل الن نکے گا۔ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح صلف الشانے ، خدائی تھے کہ الکل الن نکے گا۔ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح سے اللے اللہ اللہ نکے گا۔ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح سے مطاف الشانے ، خدائی تھے کہ بالکل اللہ نکے گا۔ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح سے سے اللہ اللہ نکے گا۔ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح سے سے اللہ اللہ نکے گا۔ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح سے سے بالکل اللہ نکے گا۔ انہوں نے بھی دوسروں کے طاف الشان کا قراد کرنے کے بعدا پنا بیان دیکاروں کے اللہ کا دوسروں کے بھی اللہ بنا بیان کا دوسروں کے اللہ کی دوسروں کے بھی دوسروں کے بعدا پنا بیان کا دوسروں کے دوسروں کی طرح کی دوسروں کے بھی دوسروں کی دوسروں کے بھی دوسروں کے بھی دوسروں کے بھی دوسروں کے بھی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے بھی دوسروں کے بھی دوسروں کی دوسروں کے بھی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے بھی دوسروں کے بھی دوسروں کی دوسروں کے بھی دوسروں کی دوسروں کے بھی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے بھی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے بھی دوسروں کی دوس

ن كابين محض چندسطروں پر مشتس تق كه مجھے 27 راكتو بركواس مقدمه كي تفتيش تفويض بوكى جس يربيس في المزمان عن كابين محقد مدكى تفتيش تفويض بوكى جس يربيس في المزمان عن الدروي و مرتبر 84 ، كو تنتيش كلمل بوئ پر تقاف اے دُو يَرْن ماجوال كابيل الله كالمال كابيلان Submit كرنے كى بدايت كى اوربس!

گوینی نے دومہینے تک جس تفتیشی کارروائی ہیں یہ گواہ معروف رہا، وہ سب پھے پہلی کے کہ سرے مزر ان کا چار ن کر دوایہ گواہ معروف رہا، وہ سب پھے پہلی کے کہ سرے مزر ان کا چار ن کر دوایہ گواہ اور جھتا رہا کہ وہ بہت ما براور مشاق افسر ہے۔ ہمارے وکلا اسوالات ہو جھتے تو وہ نہیں چنداں اہمیت ندویتا ورال پروائی کے ساتھ گول مول جوابات دے کرفرف نے کی کوشش کرتا رہا۔ اُس کے مسلسل ایسے دویہ کی وجہ سے محترم مجیب صاحب کو بہت عصرا یا اورایک مرتبہ جواس نے سوال کا سیدھی طرح جواب ویے نے گریز کرتے ہوئے گول مول کی بات کرے عدائت میں تاثر پیدا کرتے کی کوشش کی کہ یہ وکیل میرے ویے سے گریز کرتے ہوئے گول مول کی بات کرے عدائت میں تاثر پیدا کرتے کی کوشش کی کہ یہ وکیل میرے

م الله المعلى المعل المعلى المعل

یدزیاد قی تھی یا تہیں بہر حال اس سے انسپیٹر کو ہوش ضرور آگیا کہ کس سے واسطہ پڑا ہے اور اس کے بعد اس نے

زیادہ گر بڑ کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کے رویہ انداز اور جوابات کو دیکھاور س کر جے رہ ہوتی تھی کہ بیر معیار ہے

ہارے پولیس افسران کا! جی تو جیرانی سے بہی سوچتا رہا کہ اسے نیکٹر کس نے بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر مجیب

صدب نے پوچھ کہ بھی بیتو بتاو کہ غروب آت ب سے کے رطاوع آتی ہت تیا میا ہے۔ مثال کے طور پر مجیب

صدب نے پوچھ کہ بھی بیتو بتاو کہ غروب آتی ہے سے کرطاوع آتی ہت کے ساف انکار بردیا۔ اب نود بی

ہادر کیا ہے دن کے وقت بی نود تفاظتی سے متنف نہیں ؟ اس نے اس کا علم ہونے سے صاف انکار بردیا۔ اب نود بی

فیصلہ کر بینے کہ جے اس قدر بنیا دی بات کا بھی علم نہ ہو ، وہ انسپیئر کسے ہوسکت ہے! دراصل بینشیقت کو چھپ نے کی وشش کر

رہا تھا۔ اس کے بعد اس کا تا ہے متعاق محترم مجیب صاحب نے بعض انتیا ہیں ہی کہ ہتھ کے اشار سے ابنی ہی ، اور

کر نے کے سئے ایک ضخیم سی کتاب انھائی تو اس نے کتاب کھلنے سے پہلے بی ہا تھے کے اشار سے ابنی ہے بی اور کے ساتھ مذکورہ کتاب ایک طرف دکھ دی۔

مسکرا ہے اور گھاوی انداز کے ساتھ مذکورہ کتاب ایک طرف دکھ دی۔

محترم رانا تعیم الدین صاحب کی درخواست کے متعلق بھی اس گواہ نے بہت ٹال مٹول اور ٹرخانے کی کوشش کی اور حتی الدین الدین صاحب کی درخواست کے جواب و یہے ہے احتراز کیا۔ اس صورت میں محترم مجیب صاحب کو باربار محل الدیکان اس کے متعلق کسی بھی سوال کے جواب و یہے ہے احتراز کیا۔ اس صورت میں محترم مجیب صاحب کو باربار Question ریکارڈ کرانے پڑے اور گری سروی کا مظام مردی کی منابی راد اور یہ بین پڑا کہ باتی ریکارڈ دیکھنے کے سے تھانہ اس کونوب اچھی طرح سے بجڑا۔ بال خرگواہ کو اور خود ہوشیار چالاک اور دوسروں کو بیوتو ف بنانے کی صدی کردی ، مثلاً کی رجسٹر روائی ڈاک مثلوالیس۔ انس کے شرقع میں کردی ، مثلاً

می با صاحب سے معال میں کہ اور میں میں اور میں میں کی معاور ان کی کے معاور میں میں ہے۔ اس پر مجیب صاحب میں میں ا اس میں ایک میں مضمور کر کے موال بیا ہے۔ اور سے کمان راہ کرما پار کا راہ اللہ کا راہ کا میں میں ہو ۔ میں اقتصاب موال کی ہے۔ اس نے پیشن کا شمال کا راہ کا راہ راضوع کی تھی ہو ۔

میں ۔ پاس میں میں اسٹیش آ نے ہے ہیں کانی تبویہ کے جو سے تھے اب دیکھے ہے اس نے طروری نہیں مجھا۔ اب دیکھے ہے تھے اس میں جو چھا ہے کہ وہی تھا کہ بیس نے طروری نہیں مجھا۔ اب دیکھے کہ وچھ ہے کہ بہا آسٹیش فسر کہا ہے کہ بہا آسٹی جو سے اور پیفٹیش فسر کہا رہ ہے کہ اس نے مزید کوئی جوت اسٹے ہی کانی جو سے بولٹ کہ مزان اس وقور میں ملوث سے اور پیفٹیش فسر کہا رہ ہے کہ اس نے مزید کوئی جوت اسٹے ہی کانی جوت حال اس کے یوند کس کے پان سے کوئی کانی جوت تھی سے کہا گئی کہا ہے کہا تھا تھی کوئی کوئی کوئی جوت تھی سے کہا تھی تھی کوئی جوت کے بیانا ہے کوئی کانی جوت تھی سے کہا تھا تو اس کے متعلق بھی خور فر ما لیجئے ، شروے تھور کر لیا گیا تھا آتو اس کے متعلق بھی خور فر ما لیجئے ،

س نسبند تھرق ئے زو کی ان بیان کی کیا جمیت رہ جاتی ہے۔
سام اس بواک کیا گا بیان دیا جس میں بتایا گیر ہوکا ہے جس میں بتایا گیر ہوکا ان کے ذکر سے
سام اس بواک نیو کے آئے گا ہے جاتی گا ہوگی اور ہے جس کی کھٹی کا بیان دیا جس میں بتایا گیر ہوکا ہے کے کوشش کی الن کے ذکر سے
اٹھ یہ آئیا اور کائی رود کر کے جعد جواب دیا کہ مجھے دو گواہوں نے بتایا تھا۔ اس پرسواں ہوا کہ پھر ہے نے ان کی گواہ کی
افغیش میں سی طرح شامل کیا گئی کیا تھے۔ نگار گواہ نے جواب دیا کہ جنب وہ دونوں گواہ کو الحد کا میان کے حال کی گواہ کی محمد کو محمد کی محمد کو محمد کی محمد

ا بنی گواہوں کے بیانات حاصل کرنے کے لئے صفائی کے وکلاء نے مطالبہ کیا تواس نے کہا کہ بدیانات آپ کوئیس و سیح جاسکتے ، اس کے ساتھ ہی سرکاری و کیل بھی میدان میں کود بڑا اور حوالوں کے ترکش کھل گئی جس پر عدالت نے ساعت تھوڑی و پر کے لئے روک دی۔ کر وُعدالت خالی ہو گیا تا مجران عدالت اس یارہ میں کی فیعلہ پر بھنجی سکس کافی دیر بعد ساعت چرش و گ بون و رسب سے پہنے عداست کا فیعد سن یا ایک دہ و و اب نون کے بینات و پس سامزون کی درخوست پر قدمبند کے بینے عداست کا فیعد سن یا ایک کا اعلان کرتے ہوئے کر آل صاحب نے کی نقول ہمیں ملیس۔ اس گواہی کے دوران وقفہ برائے چاہے بھی جوا۔ اس کا اعلان کرتے ہوئے کر آل صاحب نے کی نقول ہمیں ملیس۔ اس گواہی کے دوران وقفہ برائے چاہے بھی جوا۔ اس کا اعلان کرتے ہوئے کر آل صاحب نے مجیب صاحب جرح کرد ہم جیب صاحب جرح کرد ہم سامند ہما آپ بھی چائے کی لیس اور اسپیٹر صاحب (گواہ) بھی۔ اس وقت جیب صاحب جرح کرد ہم اس میں دور ہوئے بیش یونکہ و ہے تو یہ ہو ۔ بیش کری سے ان میں بر برخوا ہوئے بیش کری سے ان کو کہ بال بی مضرور ہوئے بیش یونکہ و ہے تو یہ ہوں۔ بیش کری سے ان کری سے ان کو کر بر بربان میں سی میں اس بیشکش کور درکرت ہوئے بیش سے اس طرح تو کل کر باہر چاآ کی جیسے کوئی ہوئی ہوئی مولا کھوں پائے۔

ایس بیشکش کور درکرت ہوئے بی میں سے اس طرح تو کل کر باہر چاآ کی جیسے کوئی ہوئی ہوئی ہوئی مولا کھوں پائے۔

ایک موقع پر جب خوا جدصا حب نے گواہ ہے ہو چھ کہ آپ کوان مزی ن کے ضاف کی کوشی ہو جی میں جن کی بناء پر آپ نے ان کا چالان کرنے کی ہدایت کی تو گواہ نے تمام طزمان کا چیش شہونا، لطف الرحن صاحب کا وقوعہ ہے ایک روز پہلے بینک ہے رقصت پر ہونا، صفائی کی طرف ہے ایک ماہ کی تا تجر ہے شہادتوں کا آ نااور طزمان کی طرف ہے وو متفا و درخواستوں کا آ نا اور وقوعہ میں طوٹ شہوئے کے بارہ جس کی شوس جوت کا شہونا بیان کیا اور ای شمن جس گواہ نے بتایا کہ طزمان نے مسجد پرحملہ آ ورہو نیوالوں کی تعداد مختلف بتائی کسی نے 20 ہے 30 کی کے 20 اور کسی نے 30 ہے 40 اور کسی نے 40 ہے 50 ہے 60 ہ

چھے تو زیادہ بی بتائی ہے نا!اُس نے کسی تدریس وہیش کرتے ہوئے کہا: 'ہال' شواجے حب نے پھر کہا کہ جناب اصل بات توبیہ ہے کہ سب نے چھے تن یادہ تعداد بتائی ہے ، یاتی رہان کا اختلاف تواس کی حقیقت بیہے کہ کسی کو تجربہ ہوتا ہے اور وہ در کیھے ہی کہ دیتا ہے کہ جھٹے 140 افراد کا ہے جبکہ دومروں کو تج بنیس ، وتا۔ اس کے اُن میں سے بعض اے 125 بعض 150 کہد ہے ہیں۔ اِس میں تو کوئی کی بات نہیں۔

جب یہ بات ً واہ ف کی تھی تو مجھے بادی نظر میں ہانی منبوط معلوم بولی تھی کیکن جب س کے چھے چھوٹ و کیسے تو چھران رہ ملیا محترم خواجہ صاحب کی لیافت پر کدکس طرح بات کا پاسائلی پلٹ کررکھ ویا۔ رہیں اس کی ویگر با جیں تو قاتون یاور ہے کہ کس کے خلاف الزام کو ثابت کرنا مدگی کی ذمہ داری ہوتی ہے ند کہ طزم نے صفائی چیش کر کے اپنے پر لگا کے جانے والے الزام کو دور کرنا ہوتا ہے۔

#### إستغاشك درخواست مسترو

اس سے بعد ورث نے اپنے سوال ت اس واو ( یعنی فقیشی فسر نسیئر تصدق) پر کرنے بٹروع کئے، باکل ای لیجے مرجس کا میں اس سے قبل ذکر کر بر چکا ہوں بینی تعلیم کھا طرفداری کرتے ہوئے۔ اس کے سئے کورٹ نے بڑے ایٹھے اور معصوم انداز میں تمہید باندھی کداب ہم بعض ایسی با تیس آپ سے پوچھن چاہتے ہیں جو تجرب کی ہیں بیتی آپ ماش واللہ یک فر مددار پولیس فسر بیس فسر بیس اپنے تجرب کی روشی میں بہ کی کہ کیا ہے مطور پر مہیں ہوتا کہ جب طز مان ذیاوہ موں توان میں سے کوئی ایک طزم اسپے مر پرارتکاب جرم کی ذمہداری لے لیتا ہے۔ یہ سوال کورٹ نے کہ موال وراص اُس کی کودور موال کورٹ کے کہا تھا جوان کے حیال میں گواہ کے بیان میں رہ گئی تھی اور اِستخاشہ کے موقف کو مہدارا دیے کے لئے تھا۔ گواہ نے لاز ماکورٹ کا کہا مان تھا چھال میں گواہ کے بیان میں رہ گئی تھی اور اِستخاشہ کے موقف کو مہدارا دیے کے لئے تھا۔ گواہ نے لاز ماکورٹ کا کہا مان تھا چھال میں گواہ کے بیان میں رہ گئی تھی اور اِستخاشہ کے موقف کو مہدارا دیے کے لئے تھا۔

میر نے کو گئے اس قدر طلم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ

اپٹی جائی کے قوراورا ہے دلائل اور نشانوں کے ووے سب کا مند بند کردیں گے۔

مضور کی چینگوئی میں سب کا مند بند کردیں گئے کا مصداق بی عدالت بھی تھی۔ یہ کسے ہوسکتا تھا کہ حضورا قدس کے ان

الفاظ کے برخلاف آپ کے خلام اِس وقت مخلوب ہوجاتے۔ چنانچیفورا آئی محرّم خواجہ صاحب نے گواہ سے ایک ایسا

موال کرڈ الاجس کے جواب میں گواہ کو یہ بات تسلیم کر کے ریکارڈ کرائی پڑی کہ:

جناب واتبی ایرا بھی ہوتا ہے کہ وقوعہ میں بہت سارے افراد ملوث کر دیے جاتے ہیں اور ان ہیں ہے۔

زیادہ اہم محض پر آل کرنے کا Charge گا دیا جاتا ہے حالا تکہ واقعہ قبل غیرا ہم محض نے ہی کیا ہوتا ہے۔

چنا نچہ خواجہ صاحب کے اس موال نے کورٹ کے لیے اپنے مقصد کوقا تو نی طور پر حاصل کرنے کی تمام راہیں مسدود کر

کے دکھودیں اور وہ اندری اندر تھملانے تی ۔ انفاق میں ہوا کہ کورٹ نے اس غرض سے جنے بھی موالی کے اور جس راہ سے

ہمی اپنے مقصد کے مصول کوق نو نی شکل دینے کوشش کی لینی سے دیکر ڈپر ، ناچا ہا، وہ سب مکانی اور صوراتی ہا تیں

ہمی اور وہ تعب اور حقیقت کی دئیو ہیں ان کا وجود بھیل طور پر معد و متھ گئیں اس کے مقابل پر ان باتوں کے رڈ ہیں جو

تکمیں اور وہ تعب اور حقیقت کی دئیو ہیں ان کا وجود بھیل مور پر معد و متھ گئیں اس کے مقابل پر ان باتوں کے رڈ ہیں جو

تکات ہماری طرف سے چیش کے گئے تھے وہ و نیائے حقیقت ہیں روز مرہ ظاہر ہوئے والے امور تھے اور جب حقیقت

تا کہ جوجانے والا دھوال ثابت ہوتے ہیں جن ہیں اپنی بقاء کے لئے بھی جدوج پر کرنے کی صلاحیت تہیں ہوتی۔

خالی باتھہ

عدالت نے اس گواہ ہے ایک موال ہے جی کیا کہ جب بدی اور چیٹم دید گواہان جائے وقوعہ پر گئے تو ان کے پاس جھیار وغیرہ ستے یا نیس۔ اس پر گواہ نے جواب دیا کہ اس کی تغیش کے مطابق Complainant party was not جھیار وغیرہ ستے یا نیس ۔ اس پر گواہ نے جواب دیا کہ اس کی تغیش کے مطابق متصد ہوگا کہ اس طرح ہے استفا شدہ معصومیت کو بھی ریکارڈ کرا دیا جائے۔ یہ سوال تو فیر ہوگی مگر سرکاری وکیل نے اس سے اور بھی ناجائز فائدہ افعانے کی کوشش کی اور عدالت نے جانے ہو جھتے ہوئے بھی اُسے نہروکا اور وہ یہ کہ اس نے شینوکو جواب میں was not armed کے افعان کھواد سے حالانکہ یہ الفاظ گواہ کے جواب کے سراس خلاف شاف اُس نے تھے۔ اُس نے تھے الانکہ یہ الفاظ گواہ کے جواب کے سراس خلاف شاف اُس نے تھے۔ اُس نے تو Handed

تجديات الهيام في 17 ر\_خ جد 20

#### بالل رست به كديد فض بالتولكون عن يوت كالدار يتاك

ينن ال في يتوسع وليس قد كه ال سوران ك جواب يركي وروان الحقة بين بدني ورث محموالات کے بعد جب خواجہ صاحب کوجر ن کاموقع ملاتو انہوں نے گواہ سے بوچھا کہ کورٹ کے پہلے موال کے جواب میں آپ نے کہ کال کا چارے ایک ے زائد طزمان پر ہوتو اُن می سے ایک قبل کی فرمدداری لے لیت ہے جبکہ بہال توصورت مال برس ب- ایک ایسا محض اس ذمداری کوقیول کرر ما بجس پر Charge of Killing بی تنبیل . اسوال پرعدالت ش بهت بحث بولی خواجه صاحب کا تلته بیتما که به Charge of Killing والاطزم أور حیثیت رکھیا ہے جبکه بِ فَى مِنْ مِانِ ، ورياعدانت ، گواه ورا سنتغاث كي ثيم ال بات پرمصرتشي كه اس وقويه ئے تام منز مان پر چوند 302 ملى جونى ے اس لئے ان سب کی حیثیت ایک بی ہے یعنی وہ اس بات کوسلیم ند کرد ہے تھے کر کی طزم پر ہو جد کم اور کسی پرزیادہ ب حالانکدان کے ضمیر ای امر کی گواہی وسے رہے سے مگر چونک یہ بات ان کے خلاف جاتی تھی اس لئے عدالت اور استغاشدوالے مانے میں شآرم مے تھے۔اس پرخواجہ صاحب اور مجیب صاحب نے حوالوں کے تیر چاانے شروع کئے جس پرسیسب باری باری زخی موکر گرنے لگے اور بالآخر میدان حفرت سے موعود کے جرنیلوں کے ہاتھ رہااور آئیس سے حقیقت سیم رنی پری مراضوں کا اے ہرموقع پر بیاب آعل و کی شامی کرے وقتم کرنے کی وفت كرنے تكتے مگر بهارے وكل وائنيں گھرتك يہني كرى وم ليتے۔ چنانچہ جب عدالت كى بيۇشش نواجە صاحب كون جوالی سواں سے بری طرح ناکام ہوگئی تو عد سے شیٹر اُنٹی اور اس نے وانت پیتے ہوے باتوں باتوں ٹی اُر و و Feed کرنے کے لئے ایک اور نکتذا س کے ذہمن میں ڈانے کی کوشش کی مگر مقابلہ پر بھی خواجہ صاحب جیسے مشاق تیرانداز بیشے تھے۔آپ نے وہی بات دوسر ے زخ ہے سول کر کے اُس ہے أ گلوالى جور يكارؤ بھى ہوگئى وروہ يقى كرمدات نے گواہ سے مزید ہوچھ کہ بعض اوق ت ایس بھی ہوج تا ہے کہ ایک مقدمہ میں کی اہم مخف پر Charge of Killing ہوتا ہے جے بچانے کے لئے اس مقدمہ میں ملوث ایک دومرا مزم جوغیرا ہم ہوتا ہے ساری و مدداری خود اُٹھالیتا ہے۔ کورٹ کے اس طرح ہے گواہ کو Feed کرنے اور گواہ کی طرف ہے اس بیان کے اظہار سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ کورٹ کینے اپنے پہیم سوالوں سے پناندموم مقصد حاصل کرناممکن ندر ہاتھ ،ورود اندر بی اندر تھمل رہی تھی کہ سوچ تھ مجھاور ہو گیا کھے۔ اِس لئے گواہ سے اِس طرح کے الفاظ کہلوا کراور ریکارڈ کردا کراہیے مقصد کے حصول کے لئے راہ مواركرنے كى كوشش كى -إسموقع پرجب كمالت اور إستفاش في فيم اس تشم كالفاظ ريكار و براانے مى كامياب ہونے کو اپنی فتح تصور کرری تھی ، ہم نے حضرت میں موعود مدیدالسلام کی اس پیشگوئی کواس موقع پر بھی بڑی شان سے

ا علام کیا تھے۔ مدا ت نے مرام تی بہتی ہے واکل میں وائین مرب وکار من اس کا تی ہے واش ہو۔ اس کا تی ہے واش ہو۔ اس کا میں مرام تی ہے۔ معامل اور مرام تی کھیں مرام کی اور اس کے میں اور مرام تی کھیں اور واقع میں مرام کی اور اس کے مقد واقع کی تاریخ کی ت

م واقعات تقوير جدام مان سائح بو وقت كوا

ر المسلم المسلم التي أي عَلِيدي الفي الله المسلم ال

ا الرئيب بات بھی عدالت نے ایک پیچی ہو تی جس سے استفاقہ کی کہائی کا کھی پور کھٹ تو ہم سجھتے کے بیٹیر جانبد ر عدالت ہے مگراس نے تو مزموں کو مجمول میں بدنیا بنائیوں کیا رکھا تھا۔

ازم ان يزه

عدائت نے اسے سوالات کے بعد سرکاری وکیل کو بھی سوال کا موقع دیا۔ چنانچہ اس نے وہ سے فی نیک کہ یہ آپ کو تفتیش کے دوران یہ ملم ہوا کہ طزم فیم لدین (جس کی طرف ہے تحریری درخواست و نے کا بار بارذکر آتا رہا) ان پر جہ ہے۔ اس کا جواب گواہ نے اشہات میں دیا مراد بیتی کہ دو درخواست کھی بیس سکتا۔ اس کے تعواری ہی دیر بعد ججیب صاحب نے بورے عمد ورنگ میں اس بارہ میں ان کی تملی کرادی اور دو اس طرح کہ آپ نے کا دروانی کے دوران میں صاحب نے بورے عمد ورنگ میں اس بارہ میں ان کی تملی کرادی اور دو اس طرح کہ آپ نے کا دروانی کے دوران میں کس سردگی کے ساتھ عدارت سے بو چھا کہ جو ساطور کی طرف سے دکارت نامہ تھی وہ میں آپ ود سے چکا ہوں یا نہیں ، دو میر سے پاس میں موجود تھا۔

میں ، دو میر سے پاس تمیں سے جیس می تو نہیں ہو گیا۔ اس پر عدارت نے اپنی فیکن کھوں کر دیکھی تو اس میں موجود تھا۔ میں دو میر سے پاس تا کہ وہ سے تو میں دیا جب صاحب نے فیل دینی طرف کر کے دکالت نامہ وفور سے دیکھی اور پھر

میں تو دراصل تیم الدین کے دستخط و یکھنے چاہتا تھا جے آن پڑھ آراد یا جارہا ہے جیب صاحب کے اس انداز سے بظاہر تو سارے ہی محظوظ ہوئے مگر اراکین عدالت وممبران استقاشا ندر ہی اندرجل بھی کررہ گئے کیونکہ آپ نے اس طرح سے مکرم رانا صاحب کے آن پڑھ ہوئے کے حوالہ سے اس سوال وجواب کی اہمیت کو بالکا ختم کر کے رکھ دیا تھ کیونکہ وستخط کی پنتگی س کے آن پڑھ ہوئے کی ٹی کرر ہی تھی ۔ اس تیرھویں اور آخری گواہ اِنسیکٹر تعدق پرجرج محمل ہوئی تو عدالت نے پہنے تفسیقی افسر قاضی ایاز انسیکٹر کو پھر طلب

کرلیات یا ورہے کہ اس وربیان تو استدرون و چوہ تھا اور سی پر جون حمی ہو چکی تھی تکر مدرات نے سے آئی بھی ما نفر سونے واقعم ، بی دو تقال آء و ماضہ دوا تو اورٹ نے اس سے خلطب سو کر کہا کہ آئی ہم آپ سے یک ۱۹ با تیس واجھ ا جا ہے تیں۔ چنا نچہ کورٹ نے طف میسی میں میں میں میں سنتھا رئیا کہ بیاس کے والد نے رضا کار شطور پر چیش میں در میں بیاتی میں ستھی مول ۱۱ س پر جمیب صاحب نے اس بات پر مزید بھا کر نے کے سے کہ میں بندواتی و تعی رضا کار شعور پر ہی چیش میں گئی ، کیا سے می کر کے اس کا جواب واضی ترین اغاظ میں رکھ کو کر کرد بیا

ن ئے بعد تحریری بیانات داخل کر لے ک تاریخ 11 را پریل ڈال دی گئی اور عداست کی کارروائی فتم کر دی گئی دور ہم پولیس کی حراست میں پھر چیل بھیج دیئے گئے۔ گیارہ اپریل کی چیشی اور عدالت کا روبیہ

سیروانیدیل کو جماری چرچیشی تھی جس کے لئے جمیں حسب معمول پولیس کی حراست میں مانان کے کین ریست بوس میں لایا عمیا جہاں جمارے بے چین اور مضطرب رشتہ دار اور دوست احباب آنے لگے اور ان سے ملاقات کا موقع ملا عدالت آج بھی تاخیرے آئی۔ اس تاخیر کا جمیں دوطرح نائدہ جوتا، ایک توجیل سے باجرد ہے کا زیادہ سے زیادہ موقع میسر آجا تا اور دوسرے دوست احباب کے ساتھ کھی ملاقاتوں کا خوب موقع مانا، الخدر للف

باره پیچ کے قریب جمعی کمره کعدالت میں طلب کیا گیا تو جم نے ویکھا کہ محترم مجیب مسن صاحب موجود نہ ت ممبران عدالت نے شروری فاررون فی سے بعد بناراتی Defence Counsel میں حرف یا تامختر مناہ جہار فی استعمال صاحب ہاتھ میں بیٹون منز سے سے حد سے دو سے وریئے گئے:

سرا مجیب صاحب تو آئیس سکے پیھی تاریخ سے فارغ موکر کئے تو انیس لندن جار پڑئیا اور ب ت او ب مجھے فون پراطلاع کر گئے تھے کہ 9 ما پریل تک آجا کال گالیکن اب یہ جات کہ سیں است نیس اللہ میں سے نیس اللہ کا مرا پریل تک لاز ما آجا میں گے اس کئے گئی بیٹی 18 میرین ور نویس اللہ میں کرویں گے۔ مارے ملز مان کے بیانات بیٹی کرویں گے۔

ا مرم خواجیده دب کی بات ختم دوت بی م<mark>ل صاحب (صدرعدالت) نے فصے سے لال پید</mark> سوار میں پراچیس جیس اگر اور اپن کیمون ساز و سام و پر دار دار ترزیبایت و رشت ابجائی گفتا پرشاوی کردی که:

یہ بیا خات ہے، لندن جا تھی یا کہیں آورہ یہاں عدالت میں برقیت پر صفر ہوتا چاہئے قد میں نیٹن مات سکی بات کو میں بڑا ٹیڑھا آ دمی ہول، جب اپٹی بات پر آ جا تا ہوں ومنو کر رہتا : وں میں نے مقدمہ کی ماعت کے دوران پورادفت دیا گرآ ہے میرے ماتھ باس طرح کردہے ہیں۔

کرنل کے اِس تلخ رویکا خواجہ صاحب نے بڑی عہارت ہے مقابلہ اور تدارک کیا گرکر کی تی تی کر مجیب صاحب کے لندن جانے پر یوں احتجاج کرتا رہا ، یا وہ کہ رہا ہو کہ مجیب صاحب اسلیم کیوں گئے! بہر صال چندرہ بیس منٹ تک یے گری مردی جاری رہی ۔ بالآخر عدالت کوائی بات پر راضی ہوٹائی پڑا کہ آج کی کا رروائی ملتوی کرکے 18 را پر یل کی تاریخ مقرر کرنی جائے اور اس کے ساتھ ہی صدر عدالت نے اعلان کیا کہ 20 را پر یل کو عدالت ساہبوال بیس فی تاریخ مقرر کرنی جائے اور اس کے ساتھ ہی صدر عدالت نے اعلان کیا کہ 20 را پر یل کو عدالت ساہبوال بیل جائے وقوع پر جائے گی اور عدالتی گوا ہوں (Court witnesses) سے بیانات بھی آئی آئی روز بہاں ہوئے وہ میں نے سے سے طرح سے آس روز کی کا رروائی ختم ہوئی اور بری طرح سے آپ گرالی اور میجر عدالت برخواست ہوتے ہی اپنہ ور یہ بہت کے ایس میں کہا تھی کے انظار میں دیر تک وہاں بیٹے د ہاورا پنے دوستوں سے ملاقات کا لطف آئی آئے رہے۔

18 را پریل کومیں ساعت کے لئے لایا گیا توحسب معمول تاخیر ہے بی کمرہ عدالت میں طلب کیا گیا۔ ہم کم ہے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ممبران عدالت کے ساتھ ساتھ وکلا ای کرسیاں بھی خالی تھیں، صرف ایک شینو ور سرکاری وکل دہاں موجود تھے، چنانچہ ہمارے جونیم کوکا ء کے کمرہ کھداست میں ہم سے ناب شدہ بیانات پردستخط

# كارى كرورواز يرس ميني بيني بم على الماطب مواكم

#### ٥٥ وَرَّرُ مِينَ فُو رِي يُو كِيدِ الرولِ عِنهِ؟

م نے تابیاتو کس نے تعلیمان کا واقت ریاصاحب کو ایکھا۔ ہم نے بی چینے کی وجداریوفت کی تو کینے گا۔ ای نے فائر عُلمان تھی تا ا

جس نیر انی رون که یک ورد راز ک ریخواب ایک ما مشخص وجهی نهارے واقعه کی اصل حقیقت کاهم تفاکر عمل م کے تعکیدار کیلائے والے ندصرف سفید جھوٹ بول رہے ہتھ بلکسا ہے جھوٹ پرمصر تھے۔

اس وقد کے بعدرواندہونے تو ساڑھے تین بیج میں ساہوال پہنچ کریں ڈکے۔گاڑی ہے اُتر ہے توسا منے تھانہ صدر ساہوال کا بورڈ تھا۔ گویا ہے تیسرا تھانہ تھا جے روئی بینے کے لئے ہمیں یہاں لایا گیا تھا۔ یہ تھانہ بھی ملک ہائس کی طرح نو تھی شردہ تھا، اس سے اس میں بھی ہاں بینچیت ہی ہم سب نیند ک آغوش میں چلے تھے گرصرف کھنے ڈیز ھے کے لئے۔ پھرا ٹھر کرہم نے نماز فجراوا کی اورائی کے بعد ہمارے ووست احباب آنے گئے جن سے پیس کی مہائی ہے مد قات کمن ہوئی۔ اس موقع پر محتر مؤائر عطاء اس میں مصاحب امیر ہماعت سر ہیواں جس سے پیس کی مہائی ہوئی ہے اس موقع پر محتر مؤائر یف لائے محتر مؤائر صاحب نے جلس سالانہ کی بہت ہی ایمان افروز با تھی سنا میں اور حضور کا سلام پہنچا یا۔ اس دوران برادرم محتر مملک تھیم الدین صاحب ناشت کی بہت ہی ایمان افروز با تھی سنا میں اور حضور کا سلام پہنچا یا۔ اس دوران برادرم محتر مملک تھیم الدین صاحب ناشت کی بہت ہی ایمان افروز با تھی سنا میں اور حضور کا سلام پہنچا یا۔ اس دوران برادرم محتر مملک تھیم الدین صاحب ناشت کی بہت ہی ایمان افروز با تھی سنا میں اور حضور کا سلام پہنچا یا۔ اس دوران برادرم محتر مملک تھیم الدین صاحب ناشت کی بہت میں ایمان افروز باتھی سنگوں ہوئی رہے تھے سری کوفت اور تکان جاتی رہی ۔ انہ ہی سیس کی خواہش سنے و بیانہ وارتھی نہنچی رہے تھے سری کوفت اور تکان جاتی رہی ۔ انہ میں القداد سن بھرا ہوئی میں میں کوفت اور تکان جاتی رہی ۔ انہ میں القداد سن بھرا ہے اللہ میں القداد سن بھرا ہے۔

# ساجيوال ميس عدالتي كارروائي اورموقع ملاحظه

فوجی عدالتوں کے طریق کار کے مطابق ارکان عدالت جائے وقوعہ پرخود جا کر طزمان ، گواہان اور و کلا ء کی موجودگی میں واقعات نا تقصیلی جائز ، بھی میٹے ہیں۔ چنانچہ ان کے مطابق کیے۔ روز کن کارروائی ساجو سامیں مونی اور س کے لیے جمیں ملتان سے اُس روز ساجیوال لایا گیا۔ یہاں اُسی یا دگار سفر کی رُوداد بیان کی جاتی ہے۔

#### ملتان بيراجيوال تك كاسفر

20/ پریل کی فیٹی کے لئے مسل ایک دن پہلے جد کی سے پہر تیار موکر باہر آجائے کو کہا گیا۔ ہم جیل کے اندرڈ بوڑھی ئے سامنے ایک گرای پیدے میں میند کے تکر جانے، وگار د کانام ونشان نہ تھا۔ ای جانت میں شام ہوگی، مغرب کے وقت ہم نے نمازیں بھی ویں پڑھ میں پھر کہیں گارو آنی ورہم رواندہوئے۔ گازی تھی مینی بنیے جھت ک متی ہے و کھر رامیں جر فر ہوئی۔ ایک پ ی سے ہو چھ تو پید چلا کہ بیگاڑی صرف ہولیس ان تک ے کرجائے گ ور وبال سے سے ووسری گاڑی میں ہمیں سے جانا جائے گاتھوڑی دیر میں ہم پولیس ان ن پہنچ و وبال احباب جماعت سے مد قات ہوگی جن کے ساتھ کھے آسان سلے جارہا ہوں پر کچھ دیر بیٹے رہے۔ اس طرح سے دات کے دقت کھے آسان تلے بیٹھنے کا جمیل چھاں ور جدموقع ملاتھ اور پیراز جدالگ رہاتھ۔ پچھادیر بحد جمیل سپانیوں کے بارک نما کمرے میں سے جاکر بھودیا گیا کہ جمیل ے کرجانے والی خصوصی گار داہجی آئی نہتی۔اس دوران میں جم بھی ووست احباب ہے مدا قاتوں میں مصروف رے اور اس طرح بہاں رات کے گیارونج گئے تب نہیں گارد آئی اور جارا قافعہ عازم سر ہیو ل ہوا۔ روانگی سے تھوڑی ویر پہنے ملتان کے نہایت مخلص ووست مکرم ڈائٹر شفق سبگل صاحب (امیر جماعت) تشریف اے۔ آپ نندن کے جسرسال ندمیں شرکت کے بعدائی وقت واپس پہنچ ہی تھے اور فوری طور پرجمیں معنے عِلے آئے، آپ سال كر ب حد توثى اور سكين فى كرآپ بيارے آقاكى توشيوجذب كتے موئے تھے، الحمداللہ ماراسفرشروع مواتو پھان ڈرائيورنے پوليس يس إس طرح دوڑاني شروع كى كدآ غازيس بى انجام كا حساس مونے لگا۔ ابھی ملتان کی حدود میں ہی تنتے کہ لکٹری کے پھٹوں کی سٹیں اپنا کا موکھائے ملکیں۔ میرے پاس ایک ممبل تھا، أسے لمباكر كيسيث پرة الاجس ہے كسى قدر سكون ہؤ انكر گاڑى كى رقمآر اور سڑك كى حالت كے باعث اس سكون كوقر ارشال سکا۔راستہ میں ایک جگدوقف ہوااور ہم گاڑی ہے اُتر کرایک ٹرک ہوٹل کی چاریا نیوں پر میضے منتھے کہ ہمارا پیٹھان ڈرائیور

گاڑی جس کی کھٹا تیں بھی واجی کی تھیں بتور بٹنے گئی تھی وراس میں جم بیٹھنے پر مجبور تھے۔ ایک وقت تک مور ہے۔ دوست احباب شنڈ اپائی وغیرہ لاتے رہے جے پی کرسکون آتا۔

ای دوران محترم چوہدری حمید نصر القد صاحب سفیدرنگ کی کارڈرا ئیوکرتے ہوئے اِ حاط عدالت میں داخل ہوئے۔
ان کی کارز کی تو اس میں ہے محترم مجیب الرحن صاحب ، محترم خواجہ سرفراز صاحب اورامیر صاحب ساہوال باہر لکلے
اور کچھ دیر ماحول کا جائزہ لینے کے بعد سب کے سب ہماری گاڑی کی طرف تشریف لے آئے اور وروازہ کی طرف
کھڑے ہوکرہیں ملاقات کا موقع دیا اور پھروا پس تشریف لے گئے۔

عدالتي كارروائي اورموقع ملاحظه

منے سے ہم گاڑی میں بند سے، شدید گری تھی اور پانی تک بغیر اجازت عدالت پینے فیرے بارہ بے کے قریب عدالت كى تشريف آورى مونى توصيل طلب كيا عميا على صاحب في عدالت كى كاردوائى كة غاز كا اعلان كرتے ہوئے كہا كرآج عدالت كوموقع طاحظة كرائ ہے، إس لئے اب عدالت موقع پر چلتی ہے اوراُ شخے كے لئے پر تو لے بی تھے کہ غامباً اپنی انتی اوا ہے وہ یژن نے مدالت میں بیش جوکر ورخواست کی کے طزیان کوموقع پر نہ ہے جاپیا جائے کیونکہ وہاں بہت زیادہ مجمع ہے اور ان کے لئے خطرہ ہے۔ اس پر کرتل صاحب نے کہا کہ ملز مان کے بغیر تو عدامت ہوای نہیں سنتی۔اس پراس نے پھر کہا کہ کم از م جامعد مشید میانیس ندلے جایا جائے۔اس پر کرنل صاحب نے کہاوں یٹھیک ہے۔اس کے ساتھ ہی عدامت موقع پرجانے کے سے اُٹھ کھڑی ہوئی،ورہم پھر پولیس ہی میں اا مر بنی دیے گئے اور د کیمنے بی و کیمنے مشن چوک بھنے گئے۔ یہاں اس قدر بجوم تھ کہ گاڑی کا گزرنا مجی مشکل ہور ہا تھ۔ جوم میں سے بمشکل راستہ بناتے ہوئے ہوری گاڑی مسجد احمد بیسا ہیوال کے سامنے میں اُس جَد کھڑی کروائی گئی جہاں جه ری مسجد کے مبها ن خانے کے دو کمرے ہیں۔ گاڑی فٹ پاتھ والی اُو تِی جگد پر کھڑی کردی گئی تھی جس کی وجد سے ہمیں اردگرد کاس رامنظر با سانی نظر آ رہا تھ۔ ہماری گاڑی کے باہر سخت پہرہ تھااور کس کو گاڑی کے قریب بھی آنے ک اجازت نہ تھی جس کی وجدے إردگرو تاحد نظر جس اپنے بیارے احباب جماعت مورج کی تیز شعاعوں کے باوجود كمر انظر آرب على جو جمارے لئے باتاب ومضطرب سے اور أن مل سے جركو في اير حيال أشا أخما كر گاڑی کی چھوٹی تھوٹی کھڑکیوں میں ہے ہمیں ایک نظر و کھنے کی کوشش میں نظر آ رہا تقد۔ ان احباب میں اکثریت س جیوال شہر کے دوستوں کی تھی اور بہت سے احباب طعلع بھر کی جماعتوں سے بھی آئے ہوئے تھے جن میں اوکاڑ وشہر کے پکھ خدام بھی نظر آئے۔علاوہ ازیں اِس جمع ش بعض غیر از جماعت دوست بھی نظر آئے جومولویوں ہے جٹ کر

احمدی دوستوں میں بی گھل ٹل کر کھڑے تھے۔اللہ کے فضل ہے ہمارے اکثر دوست اپنی کاروں میں آئے تھے جن کے متعلق مخالفین ، جوا یک طرف لگے کھڑے تھے ، کا پہتم رہ سننے میں آیا کہ

#### اوے دیکھوان کاہرآ دی اٹرکنڈیٹنڈ کارٹس آ رہاہے

مدالت ک آمد پرایک لوبار نے مجد کے بین گیٹ کی داہیز پر گے ہوئے آس تا لے کوتو را جیے پیس نے گزشتہ کی وہ میں اس کر شتہ کی وہ کا کو مجد کو تیل کیا ہوا تھا۔ اِس دوران عدالت نے مجد سے باہر ماحول کا جائزہ لیا اور ہمارے وگاہ سے با تیل مرت رہے۔ تا ہو جہ کی ایک جھک دیکھنی میرا آگئ ۔ پھر مجر ان کے معالی ہے محد کی ایک جھک دیکھنی میرا آگئ ۔ پھر مجر ان کے معالی ہے معد العطیف افر رگیا تو اس کے عدالت اور ہمارے وگاہ محمد کے اعدر چلے گئے۔ اِن کے ماتحد جب Complainant عبد العطیف افر رگیا تو اس کے عجیہ وہ 'میو' جس کا نام غالبا قاری صفیف ہے (وہ پولیس کی ابتدائی کارروائی کے مطابق چشم وید گواہ بھی تھی ) نے وندر منظل ہونے کے بیٹے وہ اُس کی بات در کرتے ہوئے مر بالکر از کار کو ویا سے بھی کے اندر عدالت اور دوم سے متعلق افر از کائی ویر تک جائزہ میا تھ وہ اس کی بات در کرتے ہوئے مر بالکر از کار کرویا ہے مسجد کے اندر عدالت اور دوم سے متعلق افر از کائی ویر تک جائزہ کی ایس کی بات دور وہ میں کہ بابر کی طرف Complainant کے کرئی صاحب نے وقویہ ہے کہ کر مجمعی باز و پھیا۔ جس کر بابر آئے کے مواجد کی معالی میں ہو جس کر ایس کو بابر کی طرف وہ بیٹ کی ہو جس کر سے دو اور مو اُن کی دورازہ کے مماست کو بنا تا رہا کہ اس اس طرح وقویہ ہوا۔ اندر سے وکلاء سے بھی گفتگو ہوتی رہی ہوا کہ نے معالی کے کہ دوران وہ بیٹ باؤی وے در بیٹ باؤی ہے کہ بیل دوران کے بات اس کی معالی کے کہ معالی کے کہ معالی کے کے معالی کے کے معالی کے کہ معالی کے کے معالی کے کے معالی کے کے معالی کے کے کہ کے کہ کے کہ کیا گئی کے معالی کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کی ہو گئی کے کہ کو کی ہو گئی جبار کو کہ کو کہ کو کی ہو گئی گئی کائی کے کہ معالی کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کی ہو کہ کو کہ کی گئی کو کو کہ کو کو کہ کی گئی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو

جارے وکلاء کی فیم پہاں آئی تو جیب الرحمٰن صاحب اس میں نہ ہتے۔ بعد ہیں پیتہ چلا کہ جامعہ رشید میہ جانے کے مسد پر رئل صاحب کا خیاں تھے ۔ نہ معلوم اندرے کی غرض ہوگی مگر بظ ہرامن وامان کے منطق نظرے انہوں نے کہالیکن محرب کے بیار میں مار کی کہ میں تو ضرور جاؤں گالیکن کرئل صاحب بھر بھی نہ مانے۔

اس پرایک روایت کے مطابق تیسرے رکن عدالت محسٹریٹ صاحب نے کرالی صاحب کو کہا مجیب صاحب کوسا تھے لے كرب مي ورندية قانوني چاره جوني كرك آپ كے كئے كرائے پر پاتى مجيرديں گے۔ إس پركرتل راضي ١٠٠٠ . كيب صاحب عدالت كم ماته وجامعه رشيديه كئ اورمعا كندوطا حظه ك وقت وبال موجودرب

المارے مجدت میں آئے کے بہت بعد تک عدالت والی ندآنی اس دوران ہم اپنے دوست احباب فقریت ے اطف ائدوز ہوتے رہے مختلف دوست دودہ جار چار ہوكر ہمى بوكوں كے بہانے بھى كى ادر چيز كے بہائے كا رى میں آجاتے اور تھوڑی دیر باتیں کر کے واپس چلے جائے گری شدید تھی جس کی وجہ سے براحال ہور باتھا۔ خدا خدا کر کے عدالت آئی اور تھوڑی ویر یعد جمیں بھی طلب کرنیا گیا۔ جم کمرہ عدالت کی طرف جارہے ہتے اور برآ مدہ پر چڑھنے لگے تو یہاں کھڑے ارولی نے ہمیں محکم دیا کہ کمرے کے درمیانی یعنی صدر دروازے کے مامنے سے نہیں چڑھنا ملکہ أوه الحلى واست سے بوكر وير ميں ، يم ف اس حكم أن وست بت الميل كي بير كم سير وافل بوف يكي وال ارولی نے دوسرا مارهلائی آرڈر سیجاری کی کے جوتیاں اُتار کر کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ہم نے تعمیل تھم میں جوتیاں أتار في شروع كى بى تتحيل كدس كارى وكيل را نافرزندى صاحب كم سے سے بابر آئے وركينے ملكے كيوني فرق نبيس بات ای طرح آ جا تمیں۔ اِس پرہم جو تیوں سمیت ہی عدالت کے مقدی دریار میں چلے گئے، بیتوخدا کا شکر ہے کہ عدالت كى نظرنبيس پژى ورنة تو بين عدالت كامقدمه بناديا جاتا۔

تھوڑی دیر بعد عدالت کی کارروائی چرشروع ہوئی تو آغاز میں کرال صاحب نے موقع ملاحظہ کا حاصل مشاہدہ یا حاصل مل حظہ جے انہوں نے باجمی مشورہ سے تیار کیا تھا، پڑھ کرسٹایا۔ اِس میں ایک بڑی بی عجیب بات انہوں نے نامعلوم س غرض کے ہے بیان کی وروہ ہے کہ مجد کا وہ اندرونی ورواڑہ جس کے سامنے ظہر رفیل کی غش پڑی تھی س کے نیلے حصد میں جو گو یول کے سوراخ تھے، ان کے متعمق کرنل صاحب نے لکھ کے سے 12 بور کے SG کارتوس کے نہیں ہو سکتے کیونکساس کے چھڑ سے درواز سے کے آر پر زنیس ہو سکتے جار نکہ مذکورہ دروازہ تی پٹی اورزم کنزی کا تھا کہاس میں سے میرے نیال میں اچھی فتم کی Air gun کا پھڑ و بھی ٹر رسکتا ہے کہ S G کارتوں کے پھرے جن کی قوت چلتے وقت کم از کم تین ٹن ہوتی ہے۔

سمی قدر تفصیل سے تیار کی ہوئی موقع الاحظہ کی رپورٹ سٹانے کے بعد عدالت نے Court Witnesses یعنی عدالتی گواہول کو طلب کیا۔ جہال تک صفائی کا تعلق ہے ہم نے دوافراد کے متعلق بطور C.Ws وعدالتی گواہ) طلب

كرنے كى درخواست عدالت سے كي تھى اوران ميں ايك تو بهاول شير كافھيا صاحب يتھے جومسجد احديد سے تيسر ب مهان میں وقت آنر مه وجود تھے ١٠٠١ - ب صاحب ریان نورد کا ایک وکیل محترم رضاصاحب ایڈووکیٹ تھے جو أس وقت اپنی الميه كى تياردارى كى وجد سے سامنے واقع مشن جيتال بيس تنے جبكد إستفاف نے ايك خاتون كو بطور ۲۷۷ (عدالتی گواه) بلانے کی درخواست کی ہوئی تھی۔ بیخاتون مجداحدید کے مغربی جانب الحقد مکان میں اپنے خاوتد، پچل اورخسر كے ساتھ وہتى تھيں۔

ان تیوں گواہوں کومولو یوں نے گواہی دیے ہے رو کئے کیلئے بہت ڈرایا دھمکای تھالیکن اللہ تعالی کے فشل ہے اِن میں ت ک ایک پرجی ک مولول کے اُراد سے یا جھم کی دانرہ برابر بھی اثر ندمو ۔ پہنے دونوں گواہوں کو ڈراٹ کا مقصد يرتحا كروه گواتى دينے كے لئے چيش عى شعول ادرآ خرالذكرخاتون كواه كواس بات پر مجبور كرتے رہے كروه مولويول ت حق میں اواجی وے مر ستفاشا کی کہانی کے مطابق کھی ہاتیں کہے لیکن پہلے دونوں نے س مخالفت کی ورہ معرب واهند كحتى كراس عاعت والي ون ان يس ايك واهنة المارا ايك الدى وكيل كويب تك كهاكه: ا كرميراباب محى مجه كم كه كوابى مندوتو يش فين ركول كا

اور پھر انہوں نے عدالت ش آ کر باوجود عدالت کے دباؤ کے بھی پورے دھو لے سے گواہی دی الحمد دشاعی ذ لک ، جزاء مداحسن الجزاء مذكوره خاتون نے بھی كى دباؤيش آكر جيونی گوائى دينا قبول ندئي بلك شاہ كدوه باربار كتي ر بیں کہ میں اگر اُلوا ہی وہ ں گر تو سچی دوں گی ورشدرہے ہی دول گی۔ چنانچیاس نے عدالت میں آ کرصرف کبی کہ کہ تھے آچھ پیٹنیس واقعہ کا اور بیا استغاشال بہت بڑی فئست تھی کہ اُس کا بلا پر ہوا گواہ پچھ کہدہی ٹیمس رہا۔ چٹانچہ ای وجہ ے را موقع پرمحتر م مجیب الرحمن صاحب لے چیتی کی پھر توسر کچھ:وائی ٹنیل (جب ان کے گواہ کی بیشہادت ہے) ال يركن صاحب كين الله وه وهيك بالكن ال فعنول كاكياكرين مجيب صاحب خاص ا ثداز عام يا بوت:

"ذرامخبرین شل ان کوجی Dispose off کرلیتا ہوں ، فکر شرکین

ان عدالتی گواموں کے بیانات کے دوران عدالت کارویہ خت جیران کن رہا۔ وہی عدالت جواس سے پہنے استفاہ کے گواہوں کو بڑے بیارے Feed کرتی رہی،قدم قدم پران کی راہنمانی کرتی رہی تھی مگر آج ہربات پر إن عدالتی ً واہوں کوٹوئٹ شروع کردیا تھا وران کے بیانات میں خوامخو او مکنٹ مشکوک اورمشتبہ نکات نکال اُکال کرس منے رکھنے لگی تھی۔ یہاں تک کرصد رعدالت اپنے میزیر پڑے چھوٹے سے رول کولہرالہرا کر بڑے تیز اور تش لہدیس صفائی کے ان گواہوں کو دھمکا تا رہا کہ دیکھو کے بات بٹاؤ ورت جہیں میں اندر کرا دول گا ورت تم پر مقدمہ بنا دول گا۔

آویا گو بہوں سے آبی وای بیٹ کے سے آبی ہی اسے ہوئی آبی جسکے در کے گواہ بیسے بی آبی ہوں سے سے ور اس سے آبیل جوجھ اُنی کواہی و سے رہے تھے ان کی تمام وقت بیپیوٹھ کھتی رہاں کن طرف سے بیٹ ہو مانوا انسان واج ب بار کرنے میں کوش رہار میکن آفرین ان گواہوں پر جہنوں نے بخیر کی تعلق اور جیر کی شیر آسے مقصد ور بخیر کی مقد و نے بوری جست ورجر سے کے سرتھ گو دی وی سے بند انہیں جزائے نیے ویسے کے انہوں سے بیٹھروں جارہ س افراو میں سے دلیر نے گوائی ویسے کی جست کی دورہ عی طور پر ان فتیم کے ماحوں میں انگر فسون مدست پرجس نے سام

نو نسیر مداات اور استفاف مود و نوو و جوب پرجن کود وران مرتمان وشش کو کو با تو باور و باور و باور و باور کو باخود و باور کا باخود و باور کا باور کا باور کا کا کو کا کرداد تک کو کو کا کرداد تک باخود کو کا کرداد تک کو باور کا کو کا کرداد تک کو باور کا کو کا کرداد تا کا باول تا این کا کرداد تا یک باول تا با کا کرداد تا کا باور کا کو کا باور کا کو کا باور کا کو کا باور کا کو کا باور کا دو کا باور کا دو کا باور کا دو کا باور کا دو کا دو کا دو کا باور کا باور کا باور کا باور کا باور کا باور کا دو کا باور کا

اہم یوں کا تو گویاد نیا بیل بیلی میں کے سوائین مشن ہی ٹیمیں جواس نے دہاں جا کر بی بذہ نین تھی کے سوائین مشن ہی ٹیمیں جواس نے دہاں جا کر بی بذہ نین تھی کہ بید گواہ و یہا تی طرز کا تھی و رأ ہے تہ نونی موٹ کا تیوں کا علم نہ تھا اس لئے جف اوقات پر یثان سر بھی وکھوں انداز میں دی۔ ایک موقع پر سرکاری وکس نے بیاعتراض کیا کہ چونکہ تمہارا سے گھر ایک عرصہ تک مار مشیط الدین کے ماموں کے پائی رہااور تم ان سے کراہ یہ جی ٹیمیں لیتے رہے واس لئے ثابت ہوا کہ ان سے کراہ یہ جی ٹیمیں لیتے رہے واس لئے ثابت ہوا کہ ان سے تمہارے پرانے تعلقات ہیں اور ای لئے گواہی دینے آئے ہو۔ اس پراس نے اس امرکی بھر ورتر دیدی کہ ان سے کراہ یہ ٹیمیں لیتا تھا بلکہ پرزورا نداز میں کہا کہ ان سے ہم با قاعدہ کراہ یوصول کرتے رہے ہیں۔ اب کرن

ے بہتری و نصاف پہندی کے ساتھ ساتھ محولی موجھ روجھا ملاحظہ ہو کہ جو تہی کواہ ہے کر بیدگی وصولی کا ذکر کیو ، کرقل ساجب مرکاری وکٹر ان جر لا کے دور ان کی چنارو ان میو پر آھنز کا ہے موے مصنوعی تھم سے مفصد کا انداز رہ کر ہوے و ''سمرتم سے کراہی رسیدین جمی طلب کریٹن گے۔ ذراجوش سے بات کرو

المراجع والمرادوم في تقدور والفي كريش وال بدميب عداحب في تقدوية

 $(-1)^{-1} (\log 2) = (-1)^{-1} (\log 2) + (-1)^{-1} (\log 2) = (-1)^{-1}$ 

س پر آبل ساحب کو بوش آئی اور اندر ہی اندرشہ مندہ بوت مواد کھائی ایا۔ بات آو آئی کئی ہو گا کا سے کر اس سے مرحل صاحب کے رہی یا دران کے قانون سے والفیت اور عمول معاملے تھی کی صلاحیت کا بخولی علم ہوجا تا ہے کہ انہیں اتنا بھی علم نہیں تھا کہ کہ بران کے دران کے دران

مد ت کی جانبہ رک کا ایک اور پہلو یمی ملاحظہ ہو۔ اِن دونوں گواہوں نے عدالت بیں واضح طور پر یہ بیان بھی کیا۔ رض

۔ انسین اس گوری دینے سے باز رہنے کے لئے بہت وحمکا یا اور ڈرایا گیا اور ہرطرح کے دباؤسے کام لیا گیا۔ رض

صاحب یذہ کیٹ نے بت یا کہ اسے تو بہاں تک کہتے رہے کہ اگرتم نے مرز ایکوں کے تق بیل گواہی دی تو ہم تمہارے
خوف تح یک چوا کی گے۔ بیکن ان باتوں کا کوئی انٹر عدالت پرنہ ہوا بلکہ انہوں نے ان یاتوں کو قطعا ورخور استن بی نہ میجا اور کوئی ایک گیوں؟ اس طرح تو ان کے

مرعومہ انسان کو سخت دھچکا لگنے کا خطرہ تھا۔ ان کے نزد یک تو طرمان کے خلاف کی اور کبی جانے والی ہم بات جائز میں۔

مرعومہ انسان کو سخت دھچکا گئنے کا خطرہ تھا۔ ان کے نزد یک تو طرمان کے خلاف کی اور کبی جانے والی ہم بات جائز میں۔

مرعومہ انسان کو سکت رہے ہوئے کا خطرہ تھا۔ ان کے نزد یک تو طرمان کے خلاف کی اور کبی جانے والی ہم بات جائز کی ایک میں ہوئی ایک میں استی توصرف استی شرکتھوٹی بیل اور کری صاحب کوئو را آ گی لگ جائی۔

ایک مرجوب کا اضافہ کر کے یہ کہوریتا کہ جمعے مرزائی ڈرار سے چی تو کرئل صاحب کوئورا آگی لگ جائی۔

تیسرے عداتی گواہ کے طور پر مجداحمہ بیر ماہیوال کے بالکل ہما بیش رہنے والی ایک خاتون بیش ہو کیں۔ اگر چہ
انہیں استف شائے بیش کرا یا تھ مگر تصرف ابن سے انہوں نے آتے بی کمی تنم کا بیان وسینے سے اٹکار کرویا تھ اور فدکورہ
و تعد سے تمس طور پر ایا ملی کا اظہار کیا تھ مگر اس کے یا ، جود کر تل صاحب نے ذاتی طور پر ان سے سوالات کرنے نثر و ح کرو ہے۔ یہ معلوم نہیں کدان کے جوابات ریکارڈ پر لائے گئے یا نہیں کیونکدان سے صلف بھی نہیں لیا گیا تھا۔ بہر حال رس صاحب نے کوشش تو بہت ک کہ وہ بچھ تو پولیس ، آخر استفاقہ نے در خواست کی تھی! اس لئے بھی تو بھرم رہ جائے انگین سب وششیں ہے سور ویں۔ یہ بھی اللہ تعالی کے خاص تھرف سے ہوا۔ الجمد للدرب العالمين ا

جرح كي نقول كاحصول

آخری بحث کی تیاری کے لئے Cross Examination یعتی جرح کی نقول ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے وکلاء نے عدالت سے اس کا مطالبہ کیا توحسب معمول وعادت عدالت نے اٹکار کیا اور اِستغاشہ نے اس کی حمامت کی۔ اِس پر ایک طویل معرکہ آرائی ہوئی جس جس جیت ہمارے وکلاء کی ہوئی اور آخر عدالت کو ہمارا بیتن تسلیم کرنا پڑا۔ چنا نچ آج ای پیشی پرو و غول ہمیں مہیں کی کئیں مگر اس شرح پر کہ ان کا مطابعہ وئی ورنہیں کرے گا۔ اس شرط کا باربار متنظم کرنا چا۔ اُس شرط کا باربار متنظم کی عراب دیتے ہوئے کہا:

'جناب! ہم بالکل معقول لوگ ہیں ہم اپنے وعد وکی خلاف ورزی ٹیس کریں گئے چونک پہنے بھی خواجہ صحب الفاظ کے قدر ہے فرق ہے اسی منہوم اور مضمون کی بہ تیس کرتے آر ہے تھے عمر اب جو یہ الفاظ کے کہ جناب اہم باسکل معقول وگ ہیں تو بنجا بی سے می ورو کے معل بی متین چو ہدری کو سخت مرچیں گیس ورچک اٹھا اور چورکی واڑھی ہیں تنکا کے مصداق بغیر سوچے سمجھے بولا:

"توكيا بجربم نامعقول آ دى إيل -

قربان جاؤل خواجه صاحب كى حاضر جوالي يرءب سائدة بول:

المشكرية أن بي في تودي بيالفاظ كهدوييم من تين كهنا جا مناقعاً المناقعة المناقعة المناقبة الم

ساجیوال سے ملتان والیسی

عدات برخاست ہونے کے فور اُبعد جمیں پولیس نے گاڑی میں بنھا یا ورہم ابھی ٹھیکے طرح بیٹے بھی نہ تھے کے گاڑی

يَ يَعْلِي مُن مِن مِن وَهِمُ فَاللَّهُ بِعِنْ مُولَى عارت م وواقارب اور ساجوال أن عارقول ورور فتق كوتيزي ہے بچھے میں رق سونی ملان کی طرف بھا تن جمل ف رہن ایک بادر سے کا زن کی تی رفت رو ان اور ان کے جیری الل بار وال کے معاور میں والی مؤکس ہوتی تو بھی موری مذیبان پیسیاں ایک ہوجا تیں ساکاڑی کے بیچھے حصہ میں میشے سادیوں کا توہر حال تھا، اُن کے مربور روچیت کے ساتھ حاکمر شے۔ ویس سفر کے اس طرن ہے آغاز پر ہم تیران تے کے بیڈیو ہے؟ میں کی سے مضافی فیص ویا میا چھ کھانا نہ چینا ورود کھی لیک مرکی میں اہم صال کھود برجم ان مونے کے بعد یاد آیا کالی باتی آواب جهارامعمول بن چکی جیں۔ چنانچاس سوچ کے ساتھ جددی سب کومبرآ کیا۔ جب بڑیا گزراتو گاڑی ایک جگہ جسکے کے ساتھ اچا تک زک گئے۔ہم نے باہردیکھا توجش کا ساساں تھا۔ یہاں مس گاڑی سے اُتر نے کوکہا گیا۔ ہم باہر آئے تو کیاد کھتے این کہ مارے دشتہ واراوردوست احباب جمع ستے اور بہجگہ ادہ میک نبر 5/11 کے قریب تھی جہاں جماعت چک نمبر 6/11 فے ہمارے کھانے کا انظام کررکھا تھا۔ چنانچ سرک اور لیوے لائن کے درمیان در نتول کے جیند ش ہم نے اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹے کردو پہر کا کھا یا اور جنگل میں منظل کا تھے روہ یاری آئتھوں نے ویک اور جارے ڈبنول میں اسے تحقوظ کیا۔ یہاں مقامی جی عت ۔ 11 6 کے مرو احباب كے علاوہ بعض لجنه ممبرات بھي موجود تھيں نيز ساجوال سے حكرم ميجر بشير احمدصا حب ، مكرم ملك محمود احمد صاحب، عرم سيدجح اجمد صاحب كيلانى اوربعض دومر احباب كرماته كوجرانواله سيرس مامول عرم عبدالمجيد صاحب مجى ينج موع تقر الجزاو

کھانے کے بعد پاٹی بیج شام بہال سے دوانہ ہوئے قسلسل سفر کرتے ہوئے رات آٹھ بیج ڈسٹر کے جیل ملتان کے ساتھ کرم چوہدری کے ساتھ کاڑی رکی۔گاڑی سے باہر آئے تو سامنے کرم انہیں الرحن صاحب مربی سلسلہ کے ساتھ کرم چوہدری عبدالرجیم صاحب اور کرم انوارائیس صاحب کو منتقر پایا۔ ان سے ٹل کرہم جیل بیں چلے گئے۔ اندرجا کر ہاری وہ ستمنز یں کھوٹی سی جو گئے۔ اندرجا کر ہاری توں ستمنز یں کھوٹی سی جو گئے۔ اندرجا کر ہاری گئی گئیس تھیں۔ گویا شدید گری کے سرز سے گیارہ گھنے ہم ان بھوٹر یوں میں جکڑے دوران جھکڑ ہوں میں جکڑے درہے کا طویل ترین عرصہ تھا۔ بہرحال ایس طرح سے ملتی نے سات سے ملتان براستہ سیواں کا بیا تکیف دہ اور تھن سفر انتد تھی کے فضل سے ممل ہوا اور ہمیں ایک مرتبہ پھر سے ماکٹ نے براستہ ہیواں کا بیا تکیف دہ اور تھن سفر انتداز ہوں کا انداز ہوں کے میں بھرکہ کے سات کے سات کی مرتبہ پھر سے میں ہوا کہ کو کرٹ بی جائے گئی سفر آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ انشاء الشالعوں ہے۔

# آخرى معرك

برتشم کی شہادتوں کے ممل ہونے کے بعد 23 ماریر میل 85 می پیٹی کے موقع پر اِستفاشہ کے وکلاء نے اپنے دلائل پر مشتل Closing Address عدالت میں چیش کیا اور اُس کی نقول ہمارے وکلاء کو بھی دی گئیں۔ اُس روز بس اِتی بی کارروائی ہوئی اور ہمیں 70 ماریر بل تک والیس جیل مجواویا گیا، اُس روز بید Closing Address پڑھا جاتا اور اِس 6 جواب ہماری طرف سے دیا جاتا تھا۔ خیال تھا کہ بید ہمارے مقدمہ کی ساعت کا آخری ون ہوگا کیونکہ اس کے بعد ساعت کے آخری ون ہوگا کیونکہ اس کے بعد ساعت کے قابل کوئی امر باتی نہیں رہاتھا تا ہم اس کے بعد بھی دومر شیرعدالت تکی۔

### ستغاثه کے دلائل

03/اپریل کی کارروائی ٹا قابل فراموش ہے۔ وہمعروف ترین دِن تقااوراً س روز بمس طویل ترین دورانیے کے لئے عدات میں پیشف پڑا اور بیشن بھی زمین پر کیونکہ ساتھ والے کمرے میں ایک اور فوجی عدالت کی بھی کارروائی ہور ہی تقی جس کی وجہ ہے کر سیاں کم پڑ گئی تھیں تا ہم کھڑ نے نہیں تھے کیونکہ کرنس صاحب نے جمیں نیچے بیٹھ جانے کی اجازت دی ہوئی تھی اور ہم قالین پر بیٹے رہے۔ اس روز پہلے تو استفاد کی طرف سے رانا فرزندعل صاحب (سرکاری وکیل )نے اپنا اختتامیہ پڑھاجس میں استفالتہ کی وہی FIR والی کہانی ؤہرائی۔ اُنہوں نے چندایک انک ؛ تمل ضرور چیش کیں جنہیں مدعی یارٹی مرے خلاف ثبوت تصور کرتی تھی اور آسے امیدتھی کہ ماری طرف سے دورا بہ جرت گواہوں سے بوچھی جائمیں گیگر ہی رے وکل ہے کی رفر است اور حکمت ہے ۔ ن کا کاررونی میں اُس طرح ذکر ہی شہ آنے دیا تھا جس طرح استغ شکوتو تع تھی اور وہ گھات لگائے بیٹنے تھے۔ ان یا توں کے بارے میں پو چھے نہ جانے کی وجہ سے انہیں اس قدر زک مینچی تھی کہ وکیل استفاقہ نے اپنے Cosing Address کے دوران بڑی تکلیف کے ساتھ اس بت پرافسوں کا اظہار کی کدیدید باتیل بوچی جانی جائیں تھی گرصفائی کے وکاد ، نے نبیس وچھیں استفاظ کے د در کل میں سے سب سے اہم دلیل میتھ کد مز مان اپنے خدف عائد شدہ الزامات کی صفائی پیش نہیں کر سکے ور ان کی تر دید بھی نہیں کی بلکہ چپھڑ مان کے متعلق اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ وقوعہ کے وفت موجود تھے۔البذاھ رکی Story ت<mark>جی</mark> ب اورانبوں نے Defence Version کواینے زعم میں یوں توٹر اکرج نے وقوعہ پرجائیدادو کی تم کے فقصا ن چینجنے یا انسانی جان کے عطرہ میں پڑنے کے کوئی آ ٹارنیس تھے۔اس سے ثابت موتا ہے کہ جامعدرشدرید سے جانے والے چھ افراد کامشن پر امن تھا اور Private Defence کا کوئی جواز یا سوال بی ند تھا، اس لئے مران نے قائر تک کرے

ی رہت کی ہے۔ بیتھان کے Closing address کا خلاصہ ای نکنہ وہیں سیت سبی نے ہو ای دی تھی کے کلمہ طلیبہ ور قرم ان تا ہے نہیں ان مون تھیں۔ بیتین بسیرت کے ساتھ ان کی جدارت بھی جاتی رہی تھی۔

ائمی بود بولائل پر شمل ان کے اِختا میکاان الفاظ پر اِختام ہوا کہ ہماراد گوئی سپا تا ہت ہوتا ہے لہذا ہمارا مطالب ہے کہ طریان کوزیادہ سے زیادہ سزادی جائے۔ یوایڈریس پڑھتے ہوئے رانافرزند علی صاحب کی آواز بھٹکل ہی مکرہ مدست میں سن جاری تھی۔ یوں میں جیسے اُن کا ضمیر اُنہیں کوئی رہ ہو جنمیر اور نوکری کے درمیان میں کے سیدیس جنگ ہو ری ہو۔

#### منه توزجواب

متن ف کے جد جب مدرے وکا علی ہری آئی تو ہر شخص و ب تق سے بیٹھنے پر مجبور ہو گی کیونکہ اب مدالت کا کرا گوی میدان جنگ بن گی تفاور ہوں لگ رہا تھ جیسے یہاں گھس ن کا ران پڑا ہو۔ اُس موقع پرز بروست معرک آر کی جوئی اور ہم نے وودھ کا دودھ، پائی کا پائی ہوتے اپٹی آ تھوں سے دیکھا اور کا ٹوں سے سنا۔ اُس دن ہم نے سیدنا حطرے اقدار کے موجود علیا اسلام کی پینگلوئی کہ:

میرے فرقے کے لوگ اِس قدر علم اور معرفت بین کمال حاصل کریں سے کدا پنی سچائی کے تو راور استے و لاکل اور نشانوں کے زوسے سب کا مند بند کرویں گے !

ایک نعد پیر پری ہوتی دیکھی اور بڑی شن کے ستھ ، مک لے ستھ اور جلاں کے ستھ پوری ہوتی دیکھی ، فاکھ دید علی اور خار سے سندی فضا پری نہیں بلا تی سال کے ستھ اور جلاں کے ستھ اور جمود کی صاب ہوری رہی اور جماد کے میں اور کی میں جارے شیخ کر میں ہوری کی سال کے میں ہوری طرح ہوری کے دہا اور گرجتے دہے۔ آپ بالکی و مطل اور و کئے کی چوٹ اِستھا شدی واستان کا دیاتان کو جینے کرتے رہے۔ اِس دوران بی ہم نے و یکھا کہ استو شدے تن مرار کان سواے ملک فضل کریم صحب کے بیتی بی جن دہے۔ ملک صحب سوصوف اس دور رائ معنی فی بند در ہے۔ ملک صحب سوصوف اس دور رائ معنی فی بند در ہیں مسئر ہے ہی ہوری میں ہے ہوگر میز پر جھک فیج نداز میں مسئر ہے ہی رہے۔ جہاں تک ارکان عدارت کا تعدق ہاں بیل کے ساتھ و کیک لگا کر مقالوں کی گئے در کے ساتھ و کیک لگا کر مقالوں کی گئے در کے ساتھ و کیک لگا کر مقالوں کی گئے در کے ساتھ و کیک لگا کر مقالوں کی گئے در کے ساتھ و کیک لگا کر مقالوں کی گئے در کے ساتھ و کیک لگا کر مقالوں کی گئے در کے ساتھ و کیک لگا کر مقالوں کی گئے در کے ساتھ و کیک لگا کر مقالوں کی گئے در کے ساتھ و کیک لگا کر مقالوں کی گئے در کے در کام مقرر کے ساتھ مطالعہ کرتے در ہے جبکہ بچسٹر بیٹ صاحب سارا داوقت مقالہ کی تقل کو اپنے ساستے میز پر بند کر کے داور پوری طرح و و می پر شم وراز حالت میں دہے اور اس دوران ان کی آگھیں بھی اکٹر وقت بندی کے داور پوری طرح کا کھیں بھی اکٹر وقت بندی کے داور پوری طرح کی گئے در کے دار کی دراز حالت میں دہے اور اس دوران ان کی آگھیں بھی اکٹر وقت بندی

<sup>(</sup> تخليت البيه تحد 17 روحاني فزائن جلد 20)

ر ہیں۔ اُنہوں نے اپنی کہنیوں کو کری کے بازوؤں پر ٹکا کر دونوں ہھیلیوں کوآ سان کے رخ جوڑا ہوا تھا۔ بالکل ایسے جیسے دو پیٹنگی معافی ما نگ دہے ہوں اور تو ہر کر ہے ہوں اُس ظلم کی جو انہوں نے اس مقدمہ کا ظالمانہ فیصلہ کر کے کرنا تھ اور جس کا فیصلہ غالباً پہلے دن ہی ہوچکا تھا، والقدائلم بالصواب۔ بہر حال باوجوداس کے کہ ایک مجمع ہے کے اس مشمری کہلس میں اس طرح بیٹھن معیوب لگ رہائتی گروہ شاید شمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکراس طرح بیٹھن معیوب لگ رہائتی گروہ شاید شمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکراس طرح بیٹھن معیوب لگ رہائتی گروہ شاید شمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکراس طرح بیٹھن معیوب لگ۔ رہائتی گروہ شاید شمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکراس طرح بیٹھن معیوب لگ۔ رہائتی گروہ شاید شمیر کے ہاتھوں مجبور ہوکراس طرح بیٹھن معیوب لگ۔ رہائتی کے لیے ا

إستمبيد كے بعد آپ نے اپنا جواب پڑھنا شروع كيا۔ آپ پڑھتے كم تے اور تفركر سمجاتے زياده۔ اى لئے آپ

' كياساراسا بيوال مرزائى ہوگيا تھا كە أئيس إن چارة دميوں كے سواكوئى گوا فيس ملا؟ كيا و بال پرميتال كے مريضوں كے لواحقين موجود ندھے؟ كيام مجداحمديد كے مسائے مجى مرزائى ہوگئے تھے؟ كيوں انہوں نے ان كواميان نيس يں؟'

آپ نے سن تھت کہ بڑی تفصیل ہے اضاحت کی کہ انہوں نے وفعہ 149 کیوں لگائی 'آپ نے بتا یا کہ صرف اس نے کہ خیس تفتیش نہ کرنی پڑے۔ ہ ایک کا سلحدہ وسلحدہ کر دار اس واقعہ میں بنا میں گے تو بہت مشکل پڑے گی اور اس صمن میں "پ نے بائی کورٹس کے فیصد جات کے حوالے بھی پڑھ پڑھ کر سنا ہے جن میں چوٹی کے بچوں نے پویس پر لعن طعن کی جوئی تھی کہ یہ 148 لگا کر آسائی سے سارے طزمان کو گناہ گار کھود ہے جیں۔

آب نے اپنے جواب کو بڑی محنت ہے مرتب کی بھواتھا، ور اس کے مختف ابواب بنا کر انہیں چھوٹی جھوٹی فصوں میں تقلیم کیا بھواتھا جس سے اصل بات ترتیب کے ساتھ ذبن میں پیٹھی چلی جاتی ۔ آپ کے جواب نے استفاہ کے پر نے از اور سے ۔ آج تو کو کل صاحب بجیب صاحب کے بات مروع کرتے ہی کیدو سے بال شیک ہے ، بجھا گئی۔ مرمیب صاحب کہ انہا تو کر کر سے ویں چن نیج آپ این بات پوری کر کے مرمیب صاحب کہ از رائھ ہریں تو بھی آجائے اور استخاشی طرف سے اصلی حوالہ دکھانے کا مطالبہ ہوتا تو جیب صاحب فوراً متعلقہ کی اس میں سے حوالہ پڑھ و سے ۔ ایک موقع پر دات کے اوقات میں Private بھیب صاحب فوراً متعلقہ کی مرس کا دی وضاحت محتم مجیب صاحب نے زبانی کی مرس کا ری ویک اور کرال صاحب نہ مائے۔ اس پر مجیب صاحب نے دائی کی مرس کا ری ویک اور کرال صاحب نہ مائے۔ اس پر مجیب صاحب نے دبانی کی مرس کا ری ویک اور کرال صاحب نہ مائے۔ اس پر مجیب صاحب نے متعلقہ کی ب غالباً P.P کر میز پر رکھی اور متعلقہ صفحہ نکا لئے تی لئے تھے کہ کرال صاحب نے دوالہ ماخب نے وراً بولے نے بیاں لیں ۔ آپ نے حوالہ ماخب نور اُبولے نے بھی من لیں ۔ آپ نے حوالہ صاحب نور اُبولے نے بھیس دینے دیں ۔ اس پر مجیب صاحب کر میز پر رکھی اور متعلقہ صفحہ نکا لئے تی لئے سے کہ کرال

آپ نے Absence of Evidence کینی عدم ثبوت کا موضوع بھی کائی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ نے کلہ مٹ نے کائلتہ پٹی کی کی تقصیل سے بیان فرمایا۔ آپ نے کلہ مٹ نے کا نکتہ پٹی کی کہ حیوفرش کی کدان کی FIR کے مطابق خود احمدی احب بچوبدری حفیقد الدین صاحب اور شہد اور شہد با جوہ صاحب نے اپنے سر تھیوں سے تو یہ کہد دیا کہ کلمہ مٹ دو میکن مٹ یا کس کس نے ؟ آ خرا واو وہاں موجودر ہے، انہوں سے کس کس کوکلمہ مٹ تے دیکھ ؟ ۔ اس پر توسر کاری ویل خاصوش رہائیکن جب آپ نے بینے کھتا انھایا:

ی م طور پر FIR میں ہوتا ہے کہ وقوعہ کے بعد مزمان اپنے بھی رہر سے ہوئے جائے وقوعہ سے فرار ہو گئے۔ یہ بھی FIR ویکھی ہے جس میں میہ ہے کہ چھر مزمان نے ورواز واندر سے بند کریا اب سوال یہ ہے کہ طزمان اندر موجود تھے ویویس نے انہیں آ کر گرفتار کیو شیس کیا؟

ال پرسرکاری وکیل نے کہ کدوہ فر رہو گئے ہوں گے پچھے دروازے ہے، جمیب صاحب جعث ہو ہے: ' توکہوا ناتھا نا!اپنے کی گواہ ہے، یہی تو میں کہدر باہوں کہ گواہی غائب ہے'

ال پرال نے پھر بات بنانے کی کوشش کی کہ وہ اندر ہی تہیں کی کم سے میں جیسپ گئے ہوں گئے۔ مجیب صاحب و کیل اِستغا شد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے:

أبال بال اعرجي موت تفظ

تصدّ و تا مناور من ملا مصاحبات في جو دوار ساست و يكر جماعتى خدوات ك دواي ساجيمى قابل صد و دم الماسي ، برت محت اور ذبانت كسرتها بهار سامقد مدى تورى ورج وى كل والمدتها بي النيس جز المنظير وطافر باك ألمين سامان المستان المستواد كسرتها كارروا فى كو تشر براها ياسيس في المين المستواد كسرتها كارروا فى كو تشر براها ياسيس في المين المستواد كسرتها كار مراف كاردوا فى كو تشر براها بالمراكب المستواد كار مراف كاردوا فى كاردوا فى كاردوا فى كاردوا فى كاردوا فى كو تستاد و المستركة كاردوا فى كو تستاد كاردوا كار

# نتهمة أينا فهنم بازوج أتماس

چنانچ ہم سبالے ان محسنوں کے بھی مسنون فاظ میں زیر سبادع میں برتے رہتے اور ہمیشدد ما گور ہیں گے کہ استہ تعلق کر کے امند تعلق کرے انہیں ہمیشداس کی تامید انھرت حاصل رہے، آمین۔ ان میں سے ایک بزرگ محترم خواجہ سرفر از اندھ حدیث اس وقت فی بین نہیں ہیں، وہ اپنی کامیاب زندگ کر رکزاہے مولی کے حضور حاضر ہو تھے ہیں، سیاحہ اغجز لکہ وَازْ حَدُمُ وَازْ فَعُ دَرَجَانِه فِی لَجُنَةِ الْعِردُوسِ۔

### 26 منی و پھر عدامت بیل

اُس روز چونک ہماری پیشی فیر معمولی طور پر جلد ثم ہوگئ تھی اور پولیس کی گاڑی نے تواپنے وقت پر بی آنا تھا ،اس لئے پچھا ترظار کے بعد پولیس گاڑ و نے ہمارے دوستوں کی چیش کش قبول کرلی اور ہمیں ان کی کا رون بیس جیل کے جانے پر راضی ہو گئے۔ چنا نچہ ہم محتر م میجر بشیر احمد صاحب اور کمرم ملک محمود احمد صاحب کی کاروں میں چینے کر جیل ہی گئے ، فجز اہم اللہ احسن الجزاء۔

## ایک خوشخری

آئی ایام بیں چوہدری ایک صاحب کے بینے محترم چوہدری محمد الیاس صاحب جو چھر روز پہلے امریکہ ہے آئے سے سے مسید سے جیل میں آئے اور ہمار سے ساتھ طاقات کی ۔ آپ چوہدری صاحب کے نام حضور رحمہ اللہ کا اپنے وست مہارک ہے تھے ۔ صفور رحمہ اللہ نے اس خط میں بڑے پر ذور مہارک ہے تھے ۔ صفور رحمہ اللہ نے اس خط میں بڑے پر ذور انداز میں اس مفہوم کے نقرات لکھے تھے:

'یہ جو پینداہمارے لئے تیار کررہے ہیں وہ تودان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا' حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کس شان سے پور کی ہوئی، یہ سارامضمون ایک ایمان افروز داستان اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے اور جس کا گواہ آسان بھی ہے اور زمین بھی۔ اِس بات کے پورا ہونے کے نظارے ایک عالم نے دیکھے ہے۔ جس بات کو کے کہ کروں گا میں سے ضرور

نلتی نہیں وہ بات خدائی کی تو ہے 26 میں اس خدائی کی تو ہے 26 میں گار ہے ہوئے تھے۔ آپ عدالت سے فارغ ہونے کے 26 می کی تیش والے دِن محرم مجیب الرحل صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے پائی تشریف لائے اور ہمیں ہمارے مستقبل کے بارہ میں بزی تو بصورتی سے بتا گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کہنے گئے یہ فوجی عدالتوں کا طریق کارے کہ مقدمہ کی ساعت کمل ہونے کے جد هزران سے متعلق کچھا عدادو شرا اس کے کرتے ہیں تا ہم انہوں جو فیصلہ کرنا تھ کررہ ہو ہے۔ اب آسے JAG Branch کو جمہوانا ہے جہاں سے حتی تھم جاری ہوگا۔ آپ نے ہمیں حوصلہ ولائے ہوئے بحر اپورا حتاوے کہا:

محرّ م ملک محردین صاحب کے میتال سے دالی آئے کے انظے بی روز ہمارے اعاطہ کا دورہ تھا۔ اُس دوران

سپر شندن شنگ مک صاحب و در نیجه کری بیشت سنگ که یو آب ب ۴، Fit for trai بین ۴ پیرخودی فی سرصاحب یو کهده یا که براه عمل معاله نه کریست و پیشاخیها یک بی روزیش بیسب پیچه کمل بو کرعوالت گواطلاع بوگئی۔ بیسب پیچه من هر بن فوری عور پرمو که بیست انتیل جی فوری قیم آیا به وکه جیمد تی کرین ایس و جیرتنی که یک دوروزیش انتیل مطارع بیجی مل می که یکم جون کوعدالت نے جمیل طلب کرلیا ہے۔

اس روزہم کینال ریسٹ ہاؤی لینی مقام عدالت بیل پنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ اور مولوی ہی مولوی سے مولوی سے مقالباً میشہور ہوگیا تھا کہ اُس روز مقد مدکا فیصلہ سنایا جائے گااس لئے بیسب لوگ جمح ہو گئے ہے مقدار آئیس حرے کے ساتھ والی جانا پڑا کہ تماشانہ ہوا۔ ہمارے ملتان کے دوستوں کا خیال تھ کہ آئ کی بیٹی بہاں آخری جبی ہوگی اس لئے وہ بھی بڑی کھرے ہے اور اپنے کام کاج سے چھٹی کر کے آئے ہوئے تھے اور اپنے کام کاج سے چھٹی کر کے آئے ہوئے تھے اور اپنے کام کاج سے چھٹی کر کے آئے ہوئے تھے اور بیٹی ہوگی اس لئے وہ بھی بڑی کھرے ہے ہوئے سے اور اپنے کام کاج سے چھٹی کر کے آئے ہوئے تھے اور بیٹی ہوگی اس لئے دو بیٹی کھرے ہوئی سے بہر ۔ ہرکی کی فو بش تھی کہ کی حرح ہی سے بیٹ میں موتا تو بھوں کی میٹنے مرچند باتیں کہر موج تا تو بھوں کی طرح لیک کروہ چیز لا حاضر کرتے ۔ ان کے چیروں پر لکھا ہو انظر آتا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو ایک لوے کے سے بھی مارے کہا تھوں کو تھھڑ یال گئے نہ و سے بھون ایک انتظرات تا کہا گران کے بس میں ہوتا تو ایک لوے کے سے بھی مارے کے انتظرات سے باتھوں کو تھھڑ یال گئے نہ و سے بھون ایک انتظرات سے انتظرات سے بہتے ہوں کہ بھون انتوا کہ اور کے باتھوں کو تھھڑ یال گئے نہ و سے بھون انتظرات سے باتھوں کو تھھڑ یال گئے نہ و سے بھون انتظرات سے باتھوں کو تھھڑ یال گئے نہ و سے بھون انتظرات سے باتھوں کو تھھڑ یال گئے نہ و سے باتھوں کو تھھٹ کے ان کے بھون سے باتھوں کو تھھٹ کے اس میں ہوتا تو ایک کو سے باتھوں کو تھھٹ کے اس میں ہوتا تو ایک کو سے باتھوں کو تھھڑ یال گئے نہ و سے باتھوں کو تھوں کے باتھوں کو تھوں کی کو تھوں کے باتھوں کو تھوں کے باتھوں کو تھوں کے باتھوں کو تھوں کی تھوں کے باتھوں کو تھوں کو تھوں کے باتھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کے باتھوں کو تھوں کے باتھوں کو تھوں کو تھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کو تھوں کو تھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں

جب ہے جم جہل ہیں آئے تھے بچول کے ساتھ کھے وہ حول ہیں مداقات نہ ہوکی تھی جس کا ہوں وہ ہی کو احس ساتھ کر اللہ مدانوارائسن مصاحب آف ملتان کو بچھازیدہ ہی تھا کیونکہ دہ قریب دو وہ ہہ ہورے ساتھ الی جیل ہیں اپنے کی ذاتی مقد میں رو در گئے تھے۔ چنا نچا انہوں کے کوشش کر کے ہورے بچوں کو جوابی تھا کہ آئ کی اس جیش کے موقع پر ایسا موقع میں آجانے کا موقع کی انہوں کے کوشش کر کے ہورے بوگی اور جم سب کے بی بچے اور دیگر رشتہ دارائس موقع میں آجانے کا موقع کی موقع کی کرنا ہوا کہ ان کو ایش پوری ہوگئی اور جم سب کے بی بچے اور دیگر رشتہ دارائس موری ہوگئی اور جم سب کے بی بچ اور دیگر رشتہ دارائس مرد برای موقع ہوں گئی گئی تو براورم افضل صادق صاحب مرد برای موری ہوگئی گئے ۔ ہیں نے بتد سے باتھوں سے قامد کو بین چو بہ تو وہ اُڑ کر میری طرف برای موری ہوگئی گئے ۔ ہیں نے بتد سے برحی بہتی کی میری کے بی میری بہتی برحی کر ایس کے بی میری بہتی کی میری اس کے میر کے بہتی باتھ کی کردی کھوں اس کے میر کے ایک ہوگئی کے ایس مولی ہوں میں مطاب کے میر کے ایک ہوگئی کور کہتیاں برای مولی اور دشتہ داروں سے ملاقات ہوگئی اور میں میں گئی اور اور شید داروں سے ملاقات ہوگئی اور مسب دوستوں اور دشتہ داروں سے ملاقات ہوگئی اور میں کے میر کے آئے کے جوری بہلے تک جاری رہی ۔

بارہ بچ کے قریب عدالت کا آٹاہؤا۔ ہارے سینٹر وکلاء تو آئے نہ آئے شے تاہم مقامی وکلاء موجود تھے۔عدالت کے طلب کرنے پرہمیں چیش کیا گیا تو حاضری لینے کے بعدایک پولیس فسر کو ہیں ہیں۔ جس برت ندا ہے ہوئی رہ سے احتمام احتمام کیا گیا تو حاضری لینے کے بعدایک پولیس فسر کو ہوئی ہوئے دات کرش صاحب کوچیش کردیں۔

اASI خرع کی گیروشا ویز اُٹھی جس کے بارے بیس محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے ہمیں 26 می کو بتایا تھا۔ بہر حال کرشل صاحب نے ہمیں 26 می کو بتایا تھا۔ بہر حال کرشل صاحب نے ہمیں 26 می کو بتایا تھا۔ بہر حال کرشل صاحب نے ان کا غذات کو آئ اے بارے بیس محترم مجیب الرحمٰن صاحب نے ان کا غذات کو آئ سے بلے کو تری کے حال ہو کے اور ہمیں ان کے خلاف اس سے بہلے کی حسم کے مقد میکا اندراج تہیں طارح تریں طاحت کو بیش محترم کی مقد میں طور پردستا ویز اے عدالت کو چیش کرتا ہوں گ

اُس لحے میں نے کرئل صاحب کے جوتا ترات نوٹ کئے وہ پکھاس طرح سے کہ گویا انیس بڑا گہرا ڈ کھ اوا ہو کہ اِس اِسے بی ہے قبل طزیان کے خوف ک ورمقد مسیل موٹ ہوئے و نے کا کوئی ثبوت نیس ل سکا۔ وہ گم ہم ہے ہو گئے اور پھر انہوں نے
ای پر اکتف نہیں کیا بلکہ کانفذ ت کو اسٹ پیٹ کرتے ہوئے دیک دوم شیز وروے کر مذکورہ گواہ ہے ہوچھا کہ کیا ہاگل کوئی شبوت نیس ملا؟ اس کا جواب ظاہر نے تنی ہیں ہی ہوٹا تھا کیونکہ اب تو اِن دستاہ پر است کو بعد لئے ہے ہے۔ اس سے
کوئی شبوت حال کا علم ہوجا تا تو شاہد کہ ہے کوشش نہیں بدلنے کی کر بھی ہے وردو چار مقد مات ہم میں سے ہیں ہے۔
کے خلاف ڈال کر ہمیں عادی مجرم ثابت کروالیتے۔

رحم کی درخواست؟

ال گواه سے فارغ ہونے کے بعد کرال صاحب ہم سے فاطب ہوئے:

اب مقدمہ کی کارروائی کھلی ہوچکی ہے تو آپ سب کوموقع دیتا ہوں کہ اگر کسی نے پھی کہنا ہوتو کہ سکتا ہے اس پر جم سب اسے بوٹ ہونے کا اور آپ جس روک کر کہا انہیں ، اسید اسید ہوئیں ، بین نام ہوت ہوئ کا اور آپ جواب ویت ہیں ۔ سب سے پہلے میرا نام پیکارا گیا اور نام نے کر انہوں نے اپنا سوال ڈھرایا کہ مقدمہ کے بارہ جس پہلے میرا نام پیکارا گیا اور نام نے کر انہوں نے اپنا سوال ڈھرایا کہ مقدمہ کے بارہ جس پہلے میرا نام پیکارا گیا در نام ہوئی جی بیان واقل عدالت ہو چکے ہیں اور جم سب نے باری باری باری باری کہا کہ جناب ہمارے تحریری بیان واقل عدالت ہو چکے ہیں اور جمیں اس کے سوا کہ تو ہو جم بن ہوتو! ہم نے بھر بھی نی جم سے ایک جم بن ہوتو! ہم نے بھر بھی نی جواب دیا تو وہ اپنے اصل قدعا کی طرف آگے اور کھڑے کھڑے ہم سے ایک جم ب وغریب سوال کر ڈالاجس کا جواب دیا تو وہ اپنے تیں رہنمائی نہ ہوتی تو ہم ضرور ڈگرگا جاتے اور وہ یہ کہ:

### " تو کچه کو آپ رهم کی در خواست کرنا چاہتے ہیں؟"

کھے یہ بات موٹی نے بتا دی فئینات الّذِی اَخْرَی الْاَعَادِی فَما نے ایک دو اللّعَادِی فا نے ایک دو بتا دی فئینات الّذِی اَخْرَی الْاَعَادِی فا نے ایک دو بتا دی فئینات الّذِی اَخْرَی الْاَعَادِی یہ سب تیرا کرم ہے میرے بادی فئیناٹروٹ کیاتو بھی نے یمی جواب دیا کہم نے میرے بعد کرتل صاحب نے باری باری سب ماہیوں سے پوچھنا شروٹ کیاتو بھی نے یمی جواب دیا کہم نے ایٹ ایٹ ایٹ بیانات دے دیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کھیٹیں کہنا چاہے اور ہرایک نے رقم کی درخواست والے موال کا جواب نئی میں دیا۔ جب آخر میں ملک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے دوھے کوقت للکارا بارا، اِس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے تو ملک محد دین صاحب سے پوچھا کہ آپ نے دوھے کوقت للکارا بارا، اِس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے تو ملک محد دین صاحب سے پوچھا کہ آپ نے دوھے کے وقت للکارا بارا، اِس کا کیا

جناب عالی میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، یہ بالکل غلط کہانی ہے، میرا نام تومتین چوہدری نے 137/9L والے مقدمہ کی چروی کرنے کی وجہ سے تکھوادیا تھا (تا کہ ش ایک ریٹائر ڈتجر بہ کار پولیس افسر جونے کے ناطہ اس مقدمہ میں اینے احباب جماعت کی مدونہ کرسکوں )۔

ہمارے اس طرح سے عدالت کو جواب ویئے ہے جمیں اپنے بیارے آقا حضرت فلیفۃ اسے الرافع رحمہ اللہ کی اُس خواہش کو پوراکرنے کی توفیق ل گئی جس کا إظهار آپ نے اپنے دست مبارک سے لکھے ہوئے ایک خط بیس فرما یا تھا: 'بہت دعا میس کریں کہ میرااور آپ کا فعدا اس بیاری بھاعت کا سر جرابتلاء میں بلندر کھے اور کبھی غیراللہ کے مائے نہ بھکے ( مکتوب 19.02.1988)

> اللَّهُ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَى المُحَدِّدِ وَبَارِكَ وَسَلِّمُ إِنَّكَ عَمِيدٌ مَجِيدٌ عرالت الله مِن الرَّحِي المَاتِ

صدرعدالت کے ساتھ جملہ موال وجواب ہو چکے توانہوں نے اپنے سامنے پڑے کا غذات پر پچھ لکھتے ہوئے ہمیں عدالت سے فرافت کا مڑ دوستا یا اور ساتھ ہی انہوں نے ہمارے دارتوں پر سامیوال واپس ہمیج کے احکام بھی لکھ دینے ۔ اِس کے بعد جب ہم کم واعدالت سے باہرنگل رہے متے توصدرعدالت اپنی فائل ہمیئتے ہوئے کہ دہے تھے کہ ہم بھی بہتیں وٹوں میں مقدمہ کی کارروائی کھل کرکے او پر بجوادیں کے پھر جو بھی تھم ہوگا ،سنادیں گے۔

ہم ہاہر آئے تو ساتھ ہی تھم ملائے کے تھوڑی ویر یہاں تھہ یں۔ چند تھول میں یہاں سرکاری آئی را نافرزندعی صدحب
آگئے، ورانہوں نے ہمارے جمعہ تقصیلی کوائف اور خاند نی جائے ہوئے میں بچوں، والدین اور بہن ہیں نیول ک
عمریں، پیشے اور تعدادتک شال تھی۔ سنتھ کے فوتی مدالتیں سزاویے سے پہلے مزم کے جمعہ جان سے کا بھی تحیال رکھتی
تھیں گرید امرشنید کی حد تک ہی تھا و گرز فوجی رح کے وفور میں تو پاکستان کی جمیدی انتہائی ورونا ک وات فور سے
مجمعی چری تھیں جنہیں ایسے ہی فوجی قلموں نے رقم کیا ہو اتھا ہے

یں کواکب کھے ، نظر آت بی کھ دیتے ہیں دھوکہ سے بازی کر کھلا ہمارے مزید دوساتھیوں کی گرفتاری اور ساعت

الارے اس مقدمہ میں موٹ کئے گئے کل گیارہ فر دیل ہے ہم سات افر دکوہ بہیں روز ہی ٹرف رَرای گیا جب باقی چار افراد پولیس کے قابون آ سکے شعب اس لئے ان کا مقدمہ علیحدہ کرکے پہلے مرحلہ پرہم ساتوں کے خلاف مقدمہ چلا یا گیا۔ اس عت ممل ہونے کے بعد ہم و، اپس سر ہواں پہنچ ہی سنے کے خبر ہی کہ ہمارے بقید ساتھیوں میں ہے دہ ساتھی محرم چو بدری حفیظ الدین صاحب اور محرم فعیراحمہ یا جوہ صاحب بھی عدالت میں چیش ہوگئے ہیں۔ پھران کے خلاف مقدمہ کی سے اس کی جددی شری جس ہو گئے ہیں۔ پھران کے خلاف مقدمہ کی سے اس کی جددی شروع ہوکر چند ونوں میں مکس ہوگئے۔ اس کی چیروی بھی محترم جیب ارحمن صاحب اور محترم

جہ بر و فران جب نے ہی ۔ سی روزی مرب المران کی درباری کو تکداب مجیب صاحب نے پہنے ہے بھی زیادہ بران ہوں کہ جن ارکان عدالت نے اِس سے بھی زیادہ بہنا ہوں کہ جن ارکان عدالت نے اِس سے بھی زیادہ بہنا ہوں کے مطابق اُن جس سے کوئی مجر ہمارے مقد مدے اِس بہنا ہمارے مقد مدے اِس محمد میں جاعت کی تھی مارشل لاء کے بی قانون کے مطابق اُن جس سے کوئی مجر ہمارے مقد مدے اِس حصری جاءت نہیں کرسان کرا منے منزار اور اس بات پر معرفا کہ مجھے محمد میں ہوتی ہے اور دو بھی مارشل لاء کی ! چن شچہ بہارے اُنٹی کی مائی گئی اور اسپنے بی قانون کی خلاف ورزی کر کے CMLA نے آرڈر بھی تحریر کر دیا کہ خدورہ کرائی بی بات کی جاءت کرے گا۔ اُن کرال اور میجر کو باصرار اور اسپنے بی قانون کے برخلاف عدالت کے آکن رکھنے میں یقینا کوئی خاص مقصد ہی ہوگا !

جبر حال ہمارے اِن دونوں ساتھیوں کے خلاف بھی مقدمہ کی ساحت چھ دِنُوں میں کھمل کر کی گئی جس کے بعد انسی، میں 85 مے ترتک میں نہیل میں رہن پڑا۔ 28 وئی کی رات جمیں لیک ہے، کی زبانی علم ہوا کے اُن دونوں کو بنی برد یا گئی جی ، الحمد مند نیا ساُنان دونوں کو اس بناء پر بری کرناان کی مجبوری ہوگ کے بین برد یا ساُن بھے اور وہ اپنے گھر وں میں آگئے جی ، الحمد مند نیا بہاُن دونوں کو اس بناء پر بری کرناان کی مجبوری ہوگ کے بین برنا بین میں ایک کے خلاف مقدمہ پر بہت احتج نے کیا تھا اور ہار بینوی ایش سر ہیوال نے میں بہت شور بی یہ تھا۔

مقدمه كي ساعت ايك نظر بين

ہ ، رے مقدمہ کی ساعت اگر چہ ہر روز تو شہوتی تگراس کی کاررو کی بہت تیزی سے کمل کی گئی۔ چنا نچہ ایک ساعت کے بعد اللّی چیش کے بطے تو رے دو ماہ میں کے بعد اللّی چیش کے لئے قریب کی ہی کوئی تاریخ مقرر ہوجاتی ، اس طرح سے اس مقدمہ کی تاریخ اس کے مندرجہ ذیل خاکہ سے کیا کھل ہوگئی۔ جس افراتفری کے عالم میں بیمب کچھ ہؤا اُس کا اعداز ومقدمہ کی تاریخ اس کے مندرجہ ذیل خاکہ سے کیا جا سَت ہے:

ساميوال: 16 فروري 1985ء

ىلى: ئۆلرى1985م: 13،2 ، 13،4،15،30،17،16،ور 31

ادار لي 1985م: 11، 18 23 اور 30

ساجیوال:20ما پریل (بسلسله موقع ملاحظه اورشهادت عدالتی گواهان CWs) اس طرح پورے دومبینوں میں جارے مقد مسک ساعت کھل ہوگئی لیکن'' فوجی'' نوعیت کی مخصوص کارر دائی کے لئے

اس کے بعد بھی اود فعہ 26 میں ورٹیل جون 1986 ہو ہو ہو رکی چیتی سونی جس می شفسیل او پیڈنز رپکی ہے۔ کیم جون کو ماصاط حور پر میار سے مقدمہ کے معمل موٹ فاعل صدر عدامت ہے اور میں ویئن سراج وی جیم سے کے اگر ان مارے وارٹوں پر مکھوا ہے ہے۔

وكا نے استفاشہ وصفیا كی

اس موقع پر بیار یکارڈ پر نا مہت ضروری ہے کہ سادے مقدمہ کے دوران جاری طرف سے محت سم جیب انسن صدب اور محت سندرجہ فی انکا و صدب اور محت سندرجہ فی انکا و صدب اور محت سندرجہ فی انکا و معظم است تشریف کے جاکم ان کی مدد کرتے دہے:

(۱) محرّ مهال مجريم صاحب (مرحم) (۲) محرّ م ملک غلام احمد صاحب (۳) محرّ م ناصر احمد مراء صاحب (مرحم)

ای طرح مانان کے مکرم عبداحفظ جنجو عدص حب بیڈو وکیٹ (مرحوم) بھی باقاعدہ تشریف لائے رہے ادر اکل می نیم میں شامل رہے۔ان کے علاوہ مانان کے ایک اور ایڈووکیٹ مکرم بشیراحمدثون صاحب بھی گاہے گاہے آتے رہے، فجو اہم مند تقال احسن اجزاء۔

ب ن کے آرو رہے ساف و منگی و تا کہ پیروں و جھے آر کہ بات کہ مدفی پارٹی انسیں اوٹن ندو سے سے بیرسب کچھے نسوں سے یوں یا ساک صل وجہ بہی تھی کہ وہ ان جاتے تھے کہ پیر تقدمید منا پا جھونا ہے ورسب سیبید انز مان ہے تا وہیں ۔ بقوں نوا ووسرف من ورئ ویٹن موٹ کی وجہ ہے ججور تھے۔ میں مجھتان بوں کہ پیریکی خد تھاں ان کیٹ شین پر پھمی ورز نافو واقع و جھنزا وائس ہو کہ کی تو آگٹ تھی محمد سا

ميراتوول تطعاس مقدمه يس شامل مونے كؤيس چا جنا'۔

ن ا ا فاظ پرتبر اکرنے کی ضرورت نیس کیونکہ ان سے ان کا تدعا اور مقصد نیز اِس جموئے مقدمہ ہے متعلق ان کی اس نے ان کا تدعا اور مقصد نیز اِس جموئے مقدمہ ہے تعلق ان کی اس میں سے تھے!

استفاشہ کے ایک پرا نویٹ وکیل ملک فعل کر یم صاحب سے۔ یصاحب پہلے تین چار دن تو آئے ای نہیں ، صرف چھم ویڈ کواہان کی گوائی کے دنوں بھی آئے یہ بھر نفتین افسران کے بیانات والے دنوں بھی آئے دہے۔ جب پہلے دن آئے تو انہوں نے مقدمہ کی کارروائی بھی براہ راست حصہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے عدالت سے پھی کہا۔ اس پر محارے وکل جیب الرحمٰن صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور ان کی بات ختم ہوتے ہی بول پڑے۔ جھے افسوس ہے کہ میر سے نفتر ہوتے ملک صاحب نوراً کھڑے وہ دائی کے دور ان کی بات ختم ہوتے ہی بول پڑے۔ جھے افسوس ہے کہ میر سے نفترہ تو ان سابی تھ مگر تھ یہ جو ندارکہ بھی ملک صاحب نے آخری دن تک کارروائی کے دور ان کید لفظ بھی منہ سے نکالنے کی جرات نہ کی۔ استف نڈی ٹیم میں آخری دن تک کارروائی کے دور ان کید لفظ بھی منہ سے نکالنے کی جرات نہ کی۔ استف نڈی ٹیم میں آخری دن تک کارروائی کے دور ان کید لفظ بھی منہ سے نکالنے کی جرات نہ کے پہلے بیان

، پھی ہے۔ یہ ب سدات میں اس کے رہ رہ رحظ فاہ کر تقصور ہے۔ کارروائی کے قوران سے کا غذقہم ہے مہ ف و س بیت رہتار میری فید میں س ۔ را برتھی اس ہاں اس ہا مھی کھیائی میری نظر میں رہتی ۔ عدالت میں اُسے جی ویٹ کی جارت نہتی ۔ چہانچیشہ واٹ میں کیک وہم تبداس نے بھی ہے اس وشش الا وقت میجیب مرتبی سا حساس اس کی وُم پر ایس وی رکھا کے بیے بڑی طال تو ہے کہ اس کی کی بات پر بجیب میں حب نے عملی حلال میں اس کی طرف شردہ کرتے ہوئے عدالت ہے کہا کہ اِسے تو یعرے مہال ہونا ہی نیس چاہئے یونعہ بیو اس روز ( میں 26 سے بروہ تو میں میں کرتے ہوئے عدالت ہے کہا کہ اِسے تو یعرے مہال ہونا ہی نیس چاہئے یونعہ بیو اس روز ( میں 26 سے بروہ تو تو میں اس کا میں ہوئی ہیں ہے اور چم اِسے عدالتی گواہ کے طور پر طلب ہریں کے وقت ) موقع پر موجود تھی اس میں کا جہن تھی کہ ہم نے اس کے ہمتھوں کے طوط از سے اور چم وکا رنگ فی ہوئے بن کے معرف ہو اس جو سے میں اس کا گھوت تھی کہ وہ وہ اتھی اس وقوعہ میں شامل تھا۔ اس کے بعد مداست میں اس کا آخر کی فقر والا کھڑائی زبان سے بھی لگلا کہ مرا اگر سے جا جے بیں کہ مجھے عداتی گواہ کے طور پر طلب کریں تو ہے بوقہ مدر ورقواست دیں۔

## ساعت مقدمه برایک نظر

مقدر کی ہوت کے دوران ہم فی جس میں کا ایمان افروز اور ایمان سوز نظار ہے: یکھے، انہیں حق ار مکان محفوظ کر کے قارکین تک من وفن بہنچ نے کی وشش کی ہے۔ جن کے مطابعہ سے بیانہ ن تکلیف وہ امرخوب انہی طرح واضح ہوجا تا ہے کہ اس م کے بینا م نہ د تھیکد ارس کروار کے مولا مدے جس کے بارہ جس اصدق الصادقین سے بیت بیل اور میں اصدق الصادقین سے نیز بر کیا ایسے جس ہرکس وناکس کو لیقین فیوں آ جانا چا ہے کہ میروی زمانہ ہے جس کے بارہ جس اصدق الصادقین سے نیز نیر سے کہ بیاری میں اصدق الصادقین سے نیز نیر سے کا بیائی فی کہ قرآن اور ایمان اُٹھ جائے گا ، لوگ قرآن پڑھیں کے تو ضرور کر ان طاق سے نیز نیس اترے گا اور اس بڑھل ہے وہ کوسوں دور ہوں گے۔ یہ نظار سے اس اعتبار سے انتہائی تکلیف وہ ہے کہ میدلوگ بظاہر آ محضرت اور اس بڑھل ہے بیک نام پرسب پہلے کر دے ہے تھ گراس کے ساتھ سے انتہائی تکلیف دہ ہے کہ میدلوگ بظاہر آ محضرت سے موعود مدید اسل می صدافت پر مہر تصدیق بھی شبت کرنے والے تھے کوئکہ ہر سے کی مخالف سے بیک کا تا میں ہمانہ کی محالے سے بیک کا تا میں ہوئے دار کر فرز نر دھڑے ہے بیائی کا بی سہارالیا جاتا رہا ہے جیسا کہ جار سے اس مقدم کی ساعت کے دوران بھی دیکھنے جس کی مخالف کے دوران بھی دیکھنے جس آ گیا۔

ب بے کا سار جھوٹ

ویکینا اس مقدمه کا کی جمی تیس ہوگا۔ اس کی فائل JAG Branch میں پڑی رہے گ بجر مقدمہ سول عدالت کے بیر دہوگا جہال سے اس ک دوبار تفتیش کا تھم جاری ہوگا۔

عند منه جه سعب کوس وت پرخ کسار کے دل میں جو خیالات البھرے انہیں اُس وقت یوں تحریر میں لاکرا ہائی رور اندا دری میں محفوظ کیا تھا:

اب، آیسے کی بنا ہے لیکن یہ یقین کا س ہے کہ خدا تعالیٰ جمیں کی صورت بیل ضائع نہیں کرے گا۔ مارشل لاء عدالت ہو یا سول کورٹ، ہمارے روشن ترستعبل کے سامان ہی ہوں گے، انشاء القد العزیز۔ ہم سول کورٹ کی آس لگا کراہے ہے۔ تبییں بناتے۔ اگر خداہاری باعزت بریت چاہتا ہے تو مارشل لاء ہے بھی بڑھ کرکوئی عدالت ہو، جمیں ہرگز ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی ، ہمارا بال بھی پیکا نہیں کرسکتی۔ لیکن اگر خدا تعدل کی قدرت اور اس کی مشیعت اسلام کے اِحیائے نوکی خاطر ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتی ہے تو ہمیں سے بھی یقین ہے کہ وہ قربانی کا مطالبہ کرتی ہو ہمیں اس کی بھی تو تیتی عطافر ما دے گا، وہ قربانی رنگ لائے گی اور ہرگز رائیگل نہیں جائے گی، اِنشاء اللہ تھی ل

خوں شہیدان امت کا اے کم نظرا رایجاں کب کیا تھا کداب جائے گا بر شہدت زے دیکھتے دیکھتے، کھول کھل لائے گی، کھول کھل جائے گی

## والم چوالياب

# اميري بطور قيدي سزائے موت

🖈 فیملد مارشل لاء اُٹھنے کے بعد

المجبرائيموت سالي كي

المزائح موت كاعرصه ادراس ميس مصروفيات

اليوال من جب آخري عمم ساياكيا

المركبيل ملتان مين ايام اسيرى

استرل جيل فيصل آباديس ايام اسيري

المزائيموت كاعمرقيدين تبديل بونا

### اسیری بطور قبیدی

مقد مدن ، عت کے بعد قریباً تھ ماہ تک ہم ساہیوال جیل جیں اپنے فیصلہ کے فتظر رہے۔ اُس دوران مارشل لاء بھی اس یا " یا جس کے بعد ہرایک کا خیال تھا کہ اب حارا مقدمہ سول عدالت میں منتقل کر دیا جائے گا اور دہیں ہے فیصلہ - وہ یا گر دیا ہے ۔ دور ابھا تک جیل کے ہی دفتر جیں بلاکر اُس ٹو تی عدالت کا فیصد جسیں سنا دیا گیا جس کا وجود فتر سے بھی ڈیڑھ ماہ سے زائے مرمرگر دیکا تھا۔ اس باب جی فیصلہ سنائے جائے سے پہلے اور بعد کی گرودواد میر دیگام میں جاری ہے۔

مزا کی خبریں اور حضور کی تقیحت

جب ہم ماہیوال دوبارہ نظل کے گئے توہمارے لئے گویا عالم برزخ کا آغاز ہوگیا۔ اِس دوران فلف قسم کی اور ہوگیا۔ اِس دوران فلف قسم کی باہر بن ہوگا ہے۔ اور ہوگیا۔ اِس دوران فلف قسم کی باہر بن ہوگا ہے۔ اور ہوگا ہے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ کے فرشے نازل موسے ہوئے ہوئے اور ہوگا ہے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ کے فرشے نازل موسے ہوئے ہوئے اور ہوگا ہے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ کے فرشے نازل موسے کو اور اور نسینہ واکی تسیال دیے۔

یوں تو حضرت امیر المؤمنین کی ہدایات اور نصائح ہرقدم پر ہمارے لئے مشعل راہ تھیں اور اینداہ سے بھی آپ نے اپنے خطوط اور پیغامات میں ایسا انداز اختیار فرمایا کہ غیر محسوں طریق سے ہمیں آنے والے حالات کے لئے تیار فرمایا کہ غیر محسوں کر اپنی سن نے جانے کی خبری گروش میں تھیں، فرمان یا میں جب مقدمہ کی ہوت ہو چکی تھی اور نہیں سن اسے جانے کی خبریں گروش میں تھیں، حضور کی طرف سے ایک تھیعت اور ہدایت اِن الفاظ میں لمی کہ:

'تمام اسیران اوران کے اعز ہوا قارب معرت سے موعود علیہ السلام کی تصنیف تذکرة الشہاد تین کا بکثرت مطالعہ کریں سی ابتلاء سے اُس کے فضل کے ساتھ بھے خوف ٹیس اگر چیا یک ابتلا ہتیں کروڑ ابتلاء ہوا ابتلاؤں کے میدان میں اور ذکھوں کے جنگل میں جمیعے وقت دک گئی ہے من ند آنستم کد روز جنگ بیتی پشپ من آں منم کا ندر میان خاک و خوں بیتی مسرے میں دو آئیس کہ جنگ کے دن تو میری پشت دیکھے میں تو دہ ہوں کہ جس کا سرخاک وخون کے اندر تی دیکھے گا میں تو دہ ہوں کہ جس کا سرخاک وخون کے اندر تی دیکھے گا

اے مجبر العطیف تیں ہے ہے۔ بند مروں (متیں کے قائدی میں کی اپنے صدق کا محولہ کھا یہ ۱۹۸۹ وک میری جماعت میں ہے ہے۔ جدر بین کے میں نہیں جاتا کہ اور میں کا مترین گے۔ اللہ فائد اللہ میں معرف وقع میں موق اور نہا کہ استان اور میں میں معرف کے ایک اور شرو کرنے میں موقع کے ایک اور شرو کی مناسبت سے حضرت مولی علیہ السلام کی بیدوعا استے ساتھیوں سے بھٹ ت پڑھنے کے لئے من

زب رئی این خدر فقوند مسب او فق وردکرتے رہتے لیکن آس وقت کا نظارہ ویکھنے سے تعلق رکھتا جب کوئی منٹی سے سریر چودیہ کہ آپ سب ویوز گل من اور درکرتے رہتے لیکن آس وقت کا نظارہ ویکھنے سے تعلق رکھتا جب کوئی منٹی سے سری دواندہوں محمل ملک صاحب کہنے گلتے چلو تی افیصلہ کے لئے تیار ہوکر جاوا اور ساتھ ہی جھے کہتے مربی صاحب اوہ وعا کی تھی ذرا جھے بتا دو۔ 15 فرور 86، تک نہ جائے کتی ہی بارجم اس کیفیت کے ساتھ ویوڑھی گئے اور وہال جا کر ملم ہوتا کہ انجی فیصلہ تیس، ملاقات ہے ا

ضمير مطمئن ، قلب وذبهن پرسکون!

فدا تعالی کا ہمارے ساتھ بیر الاسلوک تھا کہ اس قتم کی غیر بھی صورت بیں بھی ہم پریش نہو ن ک بھے خوشوا۔
موذیس رہتے ہمیں کتنے ہی ہوگ ہے کہ کر ڈرایا کرتے تھے کہ تمہاری صورت حال (نوعیت مقدمہ کی وجہنیس بلکہ
مارشل لاء کے باعث) بہت تگیین ہے، اس لئے کچھ کرلوا گر کرنا ہے! ہمیں خود بھی مارشل لاء دالوں کے کارناموں اور
ان ک 'نیک نیخ" اور 'اف ف ' کا بوری طرح معمق اور اُن نے کہ بھی نیے ک تو تی نیس تھی مراس کے ساتھ ہمیں
اینی بے گناہی کا بھی تو کا ل بھین تھا۔ بھی وجہ تھی کہ ہم مطمئن خمیر اور صاف ڈ بن کے ساتھ ہم السم کے تعلم ات سے بے
قراور بے پرداہ ہو کر امیری کا بیسٹر طے کرتے رہے۔ مریوں کے بعد ایک مرتبہ پھر مردیوں کی آ مرشر درع ہوگی ۔ عام

لله كرية الشبيء قيل صنحد 69 طبيع اول

میں تن یہ تن یہ میں مو یوں یہ س تن رنی نہ پڑتی تکون سے تا بیند میلوں کے بعد رضائیاں بھی متکوائی پڑتی ۔ میکن مد مدے مدحب جنس اش وی ب وج سے تم جانے کی تیار یوں میں بینے تن کہ وہ میں جب تھر والوں نے رضانی بھی د ی وی تی والے فی روز تک تھوں کی ٹیس کے آئی شیس توفل ٹھر جاکری تھولیں ہے۔ میں ملک صاحب سے کہتا رہا کہ اتن جی بی جددی ورائن بھی بیاضہ فی یا حسن تھی کی صوحت پرا

یں نے چھورے پہین نا با اُست کے بہین ش فو ب دیکھا تھا کہ بین کسی سول اقسر کے سامنے کھڑا ابوں۔ بیر کری پر رہاں ان نے جھورے کی ما ساحب ہے ہے ۔

بیر جہاں من من فریشے مجسنا بیان ہے۔ اس نے بیسے موت کی مزاسان کے جو رہمتہ ملک ساحب ہے ۔

بیل جہاں نا بہ بی بیک نہیں آتا تھ کے فیصد فو بی نہیں سنا کی کے گراپ صورت حال بیتی کہ من 1985 ماکا و دہم مروع ہواتو مارش لا وا تھائے جانے کی فیریں گرم ہونے لگیں تو فوجوں نے اسپتے معاملات سینے شروع کروسیے۔

مزاج ہوری میں بی فوجوں کے باوے پر حوالا تیوں کو تکال کر لے جاتے اور مزاسنا کر حوالا تی سے جم تیدی بناوسے اور مراسنا کر حوالا تی بیاری مناوسے اور مراسنا کر حوالا تی بناوری کو در اس کو میں ان کے باتے اور مزاسنا کر حوالا تی بناوری کے باور کے موت کے اور مراسنا کر حوالا تی سے جم تیدی بناوسے اور مراسنا کر حوالا تی سے جم تیدی بناوسے اور مراسنا کر حوالا تی سے جم تیدی بناوسے اور مراسنا کر حوالا تی سے جم تیدی بناوسے اور مراسنا کر حوالا تی سے جم تیدی بناوسے اور مراسنا کر حوالا تی سے جم تیدی بناوسے اور مراسنا کر حوالا تیوں کو تکال کر فور کی جم تیدی بناوسے اور مراسنا کر حوالا تیوں کو تکال کر ویکھائے پر کے جاتے اور مراسنا کر حوالا تی سے جم تیدی بناوسے اور مراسنا کر حوالا تیوں کو تکال کر فور کی جاتے ہوں کو تا ہے جو سے تاری کی جاتے ہوں کے جاتے ہوں کو تکال کر فور کی جاتے ہوں کو تا ہوں کو تک کے تید یوں کو تکال کر فور کی جاتے ہوں کے جاتے ہوں کو تا ہوں کو تک کے تید یوں کو تکال کر ور کی جاتے ہوں کو تال کو تا ہوں کو تا کو تا ہوں کو تک کے تید یوں کو تک کے تید یوں کو تک کے تید یوں کو تک کو تا کو تا ہوں کو تک کے تید یوں کو تک کے تید یوں کو تک کو تا کو تا ہوں کو تا کو تا ہوں کو تا کو تا کو تا ہوں کو تا کو تا کو تا کو تا ہوں کو تا کو

ارشل لاء كاخاتمه

 ن سین بہر جال اللہ تقت بھی تھی ورہ و یہ کہ نوبی مد ت نے وہ عت کے فور اُجد 16 جون 85 وی مقد مد کا فیصد کے میں بہر جال اُلہ بھی وہ وہ یہ کہ نوبی مد ت کے وہ بدر نی گھر اس وہ جو وہ یہ تقد اس اس فیصلہ کے معلی میں اس اور اُلہ بھی اس میں مقد مد کی فائل دی گئی تو اس میں سے وہ وہ کہ میں مقد مد کی فائل دی گئی تو اس میں سے مدر جد فریل صفحات فائل دی گئی تو اس میں سے مدر جد فریل صفحات فائل دی گئی تو اس میں سے مدر جد فریل صفحات فائل کر وہ کے لیکن صفحات کے قیم میر بدلنا بھول گئے جس سے بکڑے گئے۔

|                                                          | 16                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | E4 02 Marsicals                                                                                                                      |
| (whep                                                    | The court sections Muhammad Ilyas Muris Phis: H. son of Muhammad Iswall to suffer death by being hange by the neck until he he dead. |
| x 3                                                      | The court sentence Massa 'ad Din son of Ferome Who to the court specific to the court of the court be dead'.                         |
| 4 1 VO / 1 /                                             | in ourt montones Abdul Gadis son of Abdul Italia                                                                                     |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | II, world to the mysteromore to a coldense years                                                                                     |
| ingrisonment '                                           | The court sentence Muhemmad Haring Safique Webir and of him Muhammad Zahaque to suffer imprisonment for novem ye is.                 |
| 3 M N N N N N N N N N N N N N N N N N N                  | The object suntance Muhammad Din (Astd) Sub<br>Inspect of life one of Pagir All to suffer impripant                                  |
| Boundary                                                 | to the bear, guilty of all the chart                                                                                                 |
|                                                          | Cornified that the sentence have been passed with th                                                                                 |
| C 9                                                      | course f ill the ventors of the board.                                                                                               |
|                                                          | PAA Sec 105 complied with.                                                                                                           |
| Atta                                                     | Signed at Multan this the 16th day of June 1985,                                                                                     |
| a-                                                       | Man Dr. adam coma) will the trans Calouri                                                                                            |
| A VI                                                     | (Munit ur Rehman)                                                                                                                    |

### اتم ورج او كاوروه تمار ع لي جاكك

وقت اپنی پوری دفارے گزرتا چلا جارہا تھا اور ہم وقت کی سواری پرسواڑ عالم برزخ ( یعنی حوالات ) کی منازل طے

کرتے چلے جارہ جے ہے۔ ہمارے سنر کا بیدہ حصہ تھا جے طے کرنے والا ہر مسافر ہمہ وقت وطور کے دل اور کرزتے جم

کے ساتھ طے کیا کرتا ہے۔ اس راہ پر وسوسے دل کو پریشان رکھتے ہیں اور معمولی ہی آ ہٹ پر پھی انسان چونک اُ فیتا

ہا اور کس بھی نبر کو دل پر ہاتھ رکھ کرسنا ہے۔ ذرائ نبر ہے نب ساور ذرائی فبر پر نڈھال بوجا تا اس کا معمول ہن جا تا

ہے۔ غرضیکہ اس کا لمحد محد سخت بیتا کی اور بقر ادکی ہی گزرتا ہے۔ اس کی کیفیت اپنی نوعیت کے مقبور ہے تو بیا قریبا

ویک ہی ہوتی ہے جیسی صالب عم کی امتحان کا نتیجہ نگلنے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے گراس فرق کے ساتھ کہ طالب میں

کرمنی نتیجہ کے اثر ات و کھن سرس دوس س تک محدود ہوتے ہیں جب کہ دفعہ وی گئے تھے کہا تھا ہوتا ہے۔ جیس نک میں دوس س تک محدود ہوتے ہیں جب کہ دفعہ وی گھر قید یوں کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بیش کیا ہے۔ جیس نک میری اپنی کیفیت کا تعمل ہے تو اس ہے متعمق او پر بھی عرف کر چکا ہوں کہ یک انسان کے بعد بیش کیا ہے۔ جیس نگ میری اپنی کیفیت کا تعمل ہے تو اس کے متعمق او پر بھی عرف کر چکا ہوں کہ یک انسان ہونے کے ناطہ ان امور ہے کی طور پر تو پاک شھا لیکن ہے بھی گھین سے بہتا ہوں کہ اندہ تی نے حصد اور ضبط و تھی کہ بوت کہ نوال کئے رکھا ، اس کا وجے ہیں ہے لئے ہیم طلہ بہت عد تک پر سکون طور پر گزر زا ، الحمد لللہ بی بیان دولت سے مالا مال کئے رکھا ، اس کا وجے ہیں ہے گئے ہیم طلہ بہت عد تک پر سکون طور پر گزر زا ، الحمد لللہ اس کئے رکھا ، اس کا وجے ہیں ہے گئے ہیم طلہ بہت عد تک پر سکون طور پر گزر زا ، الحمد لللہ اس کئے رکھا ، اس کا وجے ہیں ہے کیفیت کے بیان دولت سے مالا مال کئے رکھا ، اس کا وجے ہیں ہے کہ بیان مور کے انسان کے کہا ، اس کا وجے ہیں ہی کے بیان مور پر کو اس کے کہا ہوں کے انسان کے بیان دولت سے مالا مال کئے رکھا ، اس کا وجے ہیم سے لئے ہیم طلہ بہت عد تک پر سکون طور پر گزر زا ، الحمد للہ سے بیان ورک کے بیان ورک کے انسان کے بیان ورک کے بیان کے بیان کا مطابعہ کی کے بیان کو بیان کیا ہوں کے بیان کیا ہوں ک

جیسا کہاو پر ذکر ہو چکا ہے کہ مقدمہ کی ساعت کے بعد سر اول کے بارہ میں مخلف قتم کی افواہیں گروش میں رہی تھیں

جیں آیک میں ان کی دوروہ کی وہ ہوں جو ان صاحب کی نیکی اور فعاف پیندی پر بھی گو وہے۔ سے مطاعد کے بعداس مقد مداں صعیت اور عدامت کے جو نبدار ندرہ یہ کا بھی بھی بھی جاتا ہے۔ اس طرح اسے پڑھ کو ال سے سے فقیار '' اور مشتی ہے کہ جس کچھ وال جی باقی جہاں میں میں میں کہ دعائے کے اللہ تعالی خان صاحب موصوف وجسی اور شعد بارتی آ گے کے باوجود اس جرات کا مظام و کرنے کا اجر مظیم عطاف بات سیمین ہے رمین بھی یہیں نظام جید نی

- . Nager Ud Din stound No 2, has been yound ( . . t, , the full read to a first the complainent postsy had some to place of worship : to. required and argsed Kalinau-1-Payyobe phich in and act of the provisestion to the acresed who mated in . I lufance. rowever, since the group : chtcred Beit . . 1 net nrmed nor it chases tory to the second process camego to tile or property of the inhabitance of the do Ul Hand was caused except the erasing of the verses ot . which could create sufficient apprehington of death, to .... Dd Din (accused No 2) had fired at Ouri Bushir Ahmed and Azhar Rafique which resulted into their death. The action of account No 2 was not imputable to the preventing alturation and thus he exceeded the light of soul defence by onceing fire pres injurios to the deces of. Theref et. this accused is 'dutity' U/S 306 PPC and not 0/2, 301 P. he recorded by the Court. The Court is now required to re-sonaider the punviction of this arrused U/S the PPC while recording special findings on Sharge 1 and 2 and east a lucitive non-later of his
- murdure U/3 301/10 PM, incretore, the total two murdure U/3 301/10 PM, incretore, the total laid. The framed U/3 301 PMS was not largely require to be laid. The account were propose at the place of two orthic and Munament Ityas pure the place of two orthic and Munament Ityas pure the place of two orthic and (account No 3) and Munament Din (acts 3.1 contact No 7) had their living accommodation in side the Uait U1 doned. It was copying prayer time and they work a capture the finit U1 Kant. Therefore, the copy ction of all the account on the thurd charge U/3 148 PMS is legally not austainable.
- while awarding the to accused No 2, the cou-

the no born of the fourt will be present and gay to arrice of the first the Court is drawn to the ctt

Got i began

جنال نا من جياياني گورز ۽ نب ٻاڪمنامه اوجي قانون ئے مطابق پيافيله جي تو نين کے معار شل لا ، پر نامند بتر ، س بر ساند مديو نن خان سادس (گورز پنج ب ) ئے پائ يا تو انہوں نے سزائے موت کی تو ثيق کرنے ہے انکار کرا يا اور اس پر کيف طويل طعمامه برائے نظر شاني Revision Order کيھا اور قائل وائيل عدائة و پنجواوي۔ س طعمامہ نے جمال سورے مقدمہ

#### ITIT R CHEA

if y di de ci il the comment is and the comment in the date and time to be fixed by the President of the Court in the purpose of revising it findings and sontenes in the light of the fillowing previous:

- a The complainant party appears to have token lew in its own hand and gone to the place of worship of Gadianis to remove Kulema-1 Thyyaba and Quarunic verses, The contention of the derince gets support from the facts that a tin of blue paint and a brush smeared with paint were found in the Bait of Mane and Kulama-1-Tayyaba and Querante verses qui-side as well as in-aids were found erased with blue paint. The alothes of the deceased were also found stained with blue paint. It the a . und had themselves arased the verses from out-side the Bdit Ul | Romd, at-least, some PWs should have so stated. The prosecution ansertion lat the decersed and tree injured out side and lager timen in-side and then brought out-side the Bait Ul Hemd. does not find support from evidence on redord. Hed thin varsion body correct, there should have been more froil marker of blood loading to the place where the last hodies were ling. At only one toth hark was from i from to 110, . .. the Bait Ul Hand lending upto the gend ody of Just Bushir Ahmed, it became olen that the decembed per one were injured when they were in-side the Bait UI Hond, which was the defence , raion and stood supported by CW-1 and CW-2,
- The contention of the pro-scution that Azhar Rafique (receast we injured through pintol/revolver fire, to belied by the modical evidence, as no bullet injury was found on him i prome The Court is thus required to the required to the convection of Muhammad Tlyas Munic Murrabi (accused No 1). Naced Od him (accused No 2), Abdul Gadir (accused No 3). Muhammad Nasir (accused No 6). Muhammad Haziq Rafique Tahir (accused No 5) and Mun 19 10 (recu) 50 of the Court of the Muhammad Nasir (accused No 5) and Muhammad Naced No 6) and Naced N

Qari Bashir Ahmed and Azhar Rafique which resulted into their death. The action of accused No 2 was not compatible to the prevailing situation and thus he exceeded the right of selfdefence by Jausing fire arm injuries to the deceased. Therefore, this accused is Guilty U.S. 304 PPC and not U.S. 302 PPC, as recorded by the Court. The Court is now required to re-consider the conviction of this accused. U/S. 304 PPC while recording special findings on charge 1 and 2 and pass a legally awardable sentence.

d Ai the accused persons were charged for commiting two murders U.S. 302-149 PPC therefore the third charge framed U.S. 148 PPC was not legally required to be laid. The accused were present at the place of their worship and Muhammad ilyas Munir Murrab (accused No.1). Naeem U.D.n. (accused No.2) and Muhammad E.n. (Retd). S. Police (accused No.7) had their living accommodation inside the Balful Hamd. It was morning prayer time and they were present in the Balful Hamd. Therefore, the conviction of all the accused on the third charge U/S. 148 PPC is legally not sustainable.

- e. White awarding the sentence to accused No. 2 the court may also comply with the provisions of CMLO-84.
- 2. The court warned that while recording evidence they do not in any manner tamper with the original record of findings and sentence in the fourth column of Schedule to PAFF 956 but they will use a separate form for the purpose as per specimen a pages 491-492 MPML Vol -I
- 3 The Court will re-assemble in close court i.e. no one except the members of the Court will present and revision order wit be read out. The attention of the Court is drawn to PAA Section 126, PAA Rule 57 and notes there-under

Station Lahore Dated 8 Oct 85

(SiGNED)
L1 Gen
MLA Zone"A" (Punjab)
(Ghulam Jilani Khan)

22

attested Maj

GSO-2 (Legal) (Khadim Hussain)

تظم نظر ثاني

جیں کیفینٹ جنون کی خلام جیلائی خان ، مارشل لا ایڈ منسٹریٹر زون اے وہ جاب ہدایت کرتا ہوں کے پیش مشری ورٹ نمبر م ورٹ نمبر 62 جس نے متر ن میں 2 مارچ 1985ء 16ت 1985ء ملزم مجمد الی س منیر مر بی ولد مجمد اس عیل اور دیگر جیدا قراد کے مقد مسک ساعت کی تھی کہ وہ دوبارہ ملتان میں صدر عد الت کی طرف ہے دیے گئے نظام اللافقات کے مطابق اپنا اجلاس منعقد کر کے ذیل میں بیان شدہ کا ت کی روثن میں اپنے فیصد اور (مزیان کودی ٹن) سزائی پر نظر ثانی کرے۔

#### Revision Order

- the Churan Jian Khan M.A. Zone A' Punjab do hereby direct that the Special Michigan Michigan Special Michigan Muhammad is the 1985 to 16th day of June 1985 for the trail of accused persons Muhammad lives Muhammad lives Muhammad Isma, and six other will reassemble at Multan on the date and time to be fixed by the President of the Court for the purpose of revising its findings and sentence in the light of the following observations.
- a The complainant party appears to have taken law in their own hands and go to the place of worship of Qadianis to remove Kalama i Tayyaba and Quranic verses. The content on of the defence gets support from the facts that a tin blue paint and a brush is smeared with paint blue paint were found in the Bait-ul Hand and Kalama. Tayyaba and Quranic verses with blue paint. The clothes of the deceased were also found stained with blue paint. If the accused had themselves erased the verses from out side the Bait of Hand at least some PW's should have so stated. The prosecution assert on that the deceased had been injured out-side and attendance in side and then brought out side the Bait of Hand does not find support from evidence on record. Had this version been correct, there should have been more trail marks of blood leading to the place where the deadbodies were lying. As only one trail mark was found from in side, from the Bait-of Hand leading up to the dead body of Qari Bashir Ahmad, it became clear that the deceased persons were injured when they were in-side the Bait-of-Hand, which was the defence version and stood supported by CW-1 and CW-2.
- b. The contention of the prosecution that Azhar Rafique (deceased) was injured through pistol/revolver fire is beined by the medical evidence as no build injury was found on his person. The Court is thus required to re-consider the conviction of Muhammad ilyas Munr. Murabb (accused No 1). Naeem ud Din (accused No 2). Abdut Qadir (accused No 3), Muhammad Nisar (accused No 4), Muhammad haziq Rafique Tahir (accused No 5) and Muhammad Din (Retd). SI Police (accused No 7) on all the charges which is based on doubtful evidence and as such is not legally sustailable.
- c. Naeem-ud-din accused No 2, has been found Guilty U/S 302 PPC. From the evidence on record it appears that the compainant party had gone to place of worship of the accused and erased Kalma i-Tayyaba which created sufficient provocation to the accused who acted in self-defence

However since the group which entered Bart-ui-Hamd was not armed nor it caused any injury to the accused persons, no damage to life or property of the inhabitants of the Bart-ui Hamd was caused except the erasing of the verses etc. which could create sufficient apprehens on of death. Naeem ud-Din (accused No.2) had fired at

بُ اَلْمُرَى شُوابِدِ اِستَفاقِه كِاس وجوى كوبجى جمثلات جي كماظهر وفيق (مقول) بسوريد واورك كولى لكنے بيے زخى جواتف كيونكماس كےجمم پرالي كسى كولى لكنے كاكوئى نشان جيس مدالت كو چ بنے كدوه طزمان محمد الياس منير مربي ، قيم الدين ، عيد القدير ، مجمد فئار ، مجمد حاذق رفيق طاہر اور محمد دين (ريزز) ايس كى پوليس كى مزاؤں كا از مرفوجائز ہ لے جومشتہ شہادتوں پر جنى الزامات كى بنا ، پرى ئد كى ئى جي جوقانون كى نظر بيس قائم نہيں روستنس -

ر) مزر نبر 2 کی سز کانتین کرتے وقت مدالت 84 CM کے تقاضوں کو بھی مدنظر کھے۔

2 مدالت کو تبرید کی جاتی ہے کہ نظر خانی شدہ فیصلہ کیستے وقت پہلے سے مکھے گئے فیصد پیس کسی فشم کاردو بدر یہ نہر جاتے جو جدو ہے PAFF 956 کے بچو تھے کالم میں ورق ہے بلکہ اس مقصد کے سے ایک علیحدہ فارم استعمال کیا جائے جیسا کہ VOI I,MPML کے صفحہ 491 میں 492 جو رہووز نمونہ فارم دیا گیا ہے۔

3. عدالت کی ساحت بند کمرے بیس ہوگی۔ارکان عدالت کے علاوہ کی کو شرکت کی اج زے نہیں ہوگی۔ نظر خاتی کا بیش موہاں پڑھ کرستا یا جائے۔عدالت کی توجہ PAA کے بیشن 126ء اس کے ضابطہ 157وراسکے متعلقہ حوالہ جات کی طرف جمی دلاتی جاتی ہے۔

 (Better Copy)

#### vacem ud Din son of Feroze Khan

- (1) To suffer death by being hanged by the neck until he be dead.
  - ine of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) under the Provisions of CMLO 84,
- ( insent c)

3 31 1

- An gas & combto Rim
- To suffe imprisonment for 1 te
- (2) To pay a tine of Rs. \$,000/- (Rupees Five thousand only), wider the Provisions of CMLO 89

scoment to the

1

Muhaminad Nisar son of Gulzar Muhammad

- (1) To suffer imprisonment for life,
- (2) To pay a line of Rs. \$ 000/- (Rupées Five thousand only)
  under the Provisions of CMLO 84
- e) Muhammad Haziq Rafique Tahir son of Muhammad lahag
- (1) To suffer imprisonment for fife.
  - (a) To pay a fine of Rs 3,000/-(Rupees Five thou and o , under the provisions of CMLO 84.
- Muham and hallcettred) Sub Inspector Police san of Furria
- 1 to ment for title (1) To suffer imprisonment for title.
  - (2) To pay line of Rs.5,000/-(Rupees Five thousand only)
    he provisions of CMLO 84
  - the Accused De given to the heirs of the
  - title imposed on accused No 1 be paid to the heirs of Qar, Bashir Ahmad (decessed) under CMED 84.
  - (2) A sum of Rs. 5,000,00 (rupees five thousand only)

    fine in posed on accused No 3 be paid up to the
    heirs of Qari Bashir Ahmad (deceased) unde CMLO 84

بی سے اس کے ایر مسابق کی کی جاتی جیسا کہ یم بل اے نے کہا تھا، عدالت نے ہم دونوں کی سزا موت ندھ ہے۔ برقر ارز کھی بلکدائی کے ساتھ دئی دئی بڑار دوپید جمہانہ کا ان فریز یا اور ایگر چاروں یا تقیوں ف سام ماہ سے سام ہ بڑھا کر عمر قید میں تبدیل کردی ورساتھ چانگی پانگی ہا کہ درو ہے جمرہ ندائش بھی تھی کردیں۔

.

IAT Multan on 21 day of October, 1985 at 1300 hours the

MLA Zone A (Punjab) for the purpose of reconsidering their findings and sentence. Present the same President and members as on 15th lue, 1985. The Revision order directing the re-assembly of the Court for the revision of findings and sentence in the light of observation of a confirming authority is read, marked Exhibit. "DDD, signed by the President and attached to the Proceedings."

The Court having attentively considered the observations of the confirming authority, and whole of Proceedings, do now ravoke their findings and sentence and find and sentence the popular as unders

#### FINDING

first and second charge and not guilty of third charge

- at Muhammad tiyas Munir Murrabi son of Muhammad Ismail
- b) Navern od Din son of Ferdze Khan
- c) Abdul Qadir son of Abdul Rahim
- d) Muhaminad Nisar son of Gulzar Muhammad
- e) Muhammed Haziq Rafique Tahir son of Mian, Muhammad Ishaq
- t) Muhammad Din son of Pagir Aji
- 2. The Court finds that Muhammad Ishaque son of Muhammad Ismail is not guilty of all charges and honourably acquitted of the same

#### STNILNER

the Court Sentence the accused as under-

- Muhammad Ilyas Munir Murrab, son of Muhammad Isrnail
  - (1) To suffer death by being hanged by neck until he be dead.
  - (2) To pay 4 (Inc of Rs.10,000/-(flupees Ten Thousand only)
    under the Provisions of CMLQ 84.

## قيما اع جانے كى كارروائى

16 فروری 1985 م کو ہمادے مقدمہ کی ساعت کا آغاز ہوا تھااور شیک ایک سال تک اُن گنت تھیب وفراز میں سے گورتے ہوئے 16 فروری 1986 م کو آخروہ گھڑی بھی آن پہتی جب ہمارے متقبل سے کھیلے جانے والے اِس کھیل کے رہے ہوئے 16 فروری 1986 م کو آخروہ گھڑی بھی آن پہتی جب ہمارے متقبل سے کھیلے جانے والے اِس کھیل کے نبید کا اسان ہو ۔ یہ نیصدہ مرکز زیر سے ورجہ خوفتا ک اور ظالمانہ فیصلہ ضرور لکھا تھا۔ اُس روز وو پہر کوہ معمول کے معابل اِس پر صرف ایک تہایت ورجہ خوفتا ک اور ظالمانہ فیصلہ ضرور لکھا تھا۔ اُس روز وو پہر کوہ معمول کے معابل ایک بر من بی بین میں بین میں بین میں بین میں بین کے ایک اور فیا کہ اور کیا تھا کہ دیکھا تو ایک تیدی طبح کے ساکہ:

"آ پ ساتوں كے ساتوں ( يورهي آ جا كي ، ذيك صاحب فيايا يے

اس پر ملک صاحب مطمئن ہوگئے پھر میں اُس دوران جودعا کرتار ہااس میں بھی غائب عضر یہی تھا کہا ہے اللہ اتو ہمیں ا احتقامت کی تو نیتی ویناء سزا کی صورت میں ہمیں ثابت قدم رکھناء ہمت اور طاقت دینا۔ بار باریکی دعا زبان لے لگتی

#### (Better Copy)

- (3) A sum of Rs. 5,000.00 (Rupees five thousand only)

  If imposed on accused No 4 be paid to the heirs
  of Qari Bashir Ahmad (deceased) under CMLO 84.
- (4) A sum of Rs. 10,000:00 (Rupees ten thousand only)

  line imposed on accused No Z by paid to the heirs
  of Azhar Ratique (deceased) under CMLO 84.
- (5) A sum of its, 3,000,00 (rupees five thousand unit)

  line imposed on accused on No 5 be pillo to the
  helps of Azhar Rafique (deceased) under CMLO 89.
- (6) A sum of Rs. 5,000.00 (Rupees five thousand only)

  fine imposed on accused No 6 to be paid to the
  heirs of Azher Ratique (deceased) under CMLO 84.

The sentence of death for accused No I and accused No 2 has been passed with the concurrence of all the members of the court.

PAA Sect 105 and PAA Rule 73 have been compiled with.

Signed at Multan on 21 Day of October, 1985.

Lievienant Coone, President Special Mintary Court No.62 (Munir ur Rehman)

اس کے بعد جب مارشل لاء ایڈ منظر یٹرزون ' اے' نے پھر نام نہا دنظر ٹائی شدہ قیصلے اور سزاؤں کی تو یش ہے بھی اِنکار کیا تو کیس کوزیر اور کو گئا میں اور آخر کا رجب مارشل لاء کے اختام کے بعد یہ اِنکار کیا تو کیس کوزیر اور کھا گیا اور منظر کیا انظام کیا دور آخر کا رجب مارشل لاء کے اختام کے بعد یہ در میانی و سطر تم ہوگی تو فیصد براہ راست صدر یا کشان کو بھیج و یا گیا جو پہلے ہی احمدیت دشمنی میں اپنے وائٹ بیس رہا گئا اور منظیز کے لئے جیل مجھوا ویا۔

رای اور پورے اعتماد کے مماتھ دعا کرتار ہاجس کے بعد کھل اِطمینان بھی نصیب ہو گیا تھا کہ اگر کوئی ایسی ولیں ہاہ بھی ہوئی تو خدا ضرور ہمت اور برداشت کی تو فیق عطا فرمائے گاءانشاء اللہ العزیز۔

ساعت کے دوران عدالت اکثر طویل إشظار کراتی تھی شایداً ک معمول کو اِس آخری مرحلہ پر بھی برقر ار رکھا گیا تھا ا، ت ج بھی اِنظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی گئیں حتی کروھوپ ڈردی مائل ہونے گئی۔ چنا نچہ ہم نے وضو کیا اور اپنی زندگیوں کے غیر معین اور غیر نقین سفر کے آغاز سے پہلے آخری یار ساتوں ساتھیوں نے اس سکول کے احاطہ میں تماز باجماعت اداکی مینی 16 فروری 85ء کی نمازعصر، إس كے بعد ہم ساتوں كواكى نمازنصيب ند موكى \_ البحى نمازختم ندى تحى كيمس بلاوا آحميا- نمازك بعد جلدى جدى وليوحى كاعدر لعائ محك جهال أس وقت برضم كى عام آمدورفت بند کردی می کافتی۔ اس نے ساتھ ہی CH V یعنی چکر مجارتی کو بھی طلب کر سے گئے تھا اور قیدی نمبر الروس کی فوت مجی اب آ گئی تھی۔ ہماری کی بارکنتی کی گئی کہ پورے سات ہی ہیں تا؟ ایک اسٹنٹ سے رنشنڈنٹ چو بدری سیف الله صاحب بڑے پریشان چرے کے ساتھ ادھرا وھرا وار ہے تھے، غالباً وہ اس روز Day Officer تھے۔ جب برکی نے اپنی اپنی پوزیشن سنجال لی تو خاص متم کے رعب اور توف کے ماحول میں سب سے پہلے چو بدری اسحاق صاحب کو ڈپٹی سپر مٹنڈنٹ صاحب کے کمرے ہیں لے گئے۔اس کے بعد ہمیں حتم ہواکہ ڈیوڑھی کی جنوبی سیری میں جے جائیں لیتن یڑے صاحب (سرنٹنڈنٹ جیل) کے دفتر کے ماصف وہاں ہم گئے تو جالیوں سے باہر دیکھا کہ ملک تعیم الدین صاحب (مرحوم) ہمارے لئے کھا نالے کرآئے ہوئے تنے اور چند لحول بٹس آئیس وہاں سے واپس جاتے ویکھا۔ اِحد مل پتہ چلا کہ تہیں س سے واپس کردیا گیا تھا کے اُس وفت تھم جاری ہو چکا تھ کہ ' ج سے ان ک گھر کی خوراک بند' أس روز بزر كوارم ميجرمنظور احمد صاحب في الشيخ مين عرم أغاز ابدصاحب كي دعوت وليمه كا كعانا بجوايا تفا

جب ہم أدهر برآ مدہ ميں آگے تو ايک وقد کے بعد ہميں کھل ال کر بات کرنے کا موقع ہجى ملا سب سے پہلی بات ملک صاحب نے بيد ہيں کہ چو بدری اسحاق بری ایں ، اس لئے آئیس سب سے پہلے بلایا گیا ہے وگرفہ Charge ملک صاحب نے بيد ہوری اسحاق مری ایس اس کے آئیس سب سے پہلے بلایا گیا ہے وگرفہ Sheel کے مدہ بن مز بان کی فہرست میں ان کا چھٹ نمبر تھا۔ ایک دومنٹ کے بعد ہم نے چو بدری اسحاق صاحب کو از پن عبر انقد یر۔ جب صاحب کے مرے سے نگلے دیکھا، انہیں ذو فرحی کے شہل بر آمدہ میں جانے کو کہ گی چر و زآئی عبر انقد یر۔ جب برادرم عبدالقد برائی کمرے سے فیلے تو آئیس دو نمبر وارول نے إدهراً وهر سے پکڑا ہوا تھا اورا سے ڈیوڑھی کے راست جیل کے اندر نے گئے اور سکول میں جانے میں جانے میں جانے ہیں جو بی ہی پکھا ہونے گئی ، سب آباکا راپنے آپ کو شہل کی گئی ، پندالگا کہ بڑے صاحب تشریف لارہے جیل ۔ ہم

جی برآ مدہ جی و بوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوگئے ۔ تھوڑی ہی دیر جی صاحب بہادرگرم سوٹ بہنے وارد ہوئے اور اس میں برآ مدہ جی ویاد کی برآ مدہ جی بہادرگرم سوٹ بہنے وارد ہوئے اور جی برآ مدہ جی بیٹ بنٹر ان سے جو انہیں افتہ ہیں جو گئے ہوئی کی انتخاب کی باری آئی اور اس کے بعد جو کہ کہ اس اس کے بعد باری آئی اور اس کے بعد بی سات کے جہال ہمارے سنتقبل کا فیصلہ سنا یا جار ہاتھا۔ پھر شار کی باری آئی اور اس کے بعد بی صاحب کو بلایا گیا اور سب کو تھم سنا سنا کر ووود قمبر وارتھام کرجیل کے اندر لے جاتے رہے۔ بینظارہ و کھے کہ کہ کے گئے ہے۔ ملک صاحب نے باقی ساتھیوں کو ملتے ہی ہم کو فیصلہ سنانے جانے سے پہلے استے قمبر وارکیوں اس کھٹے کئے گئے ہتھے۔ ملک صاحب نے باقی ساتھیوں کو ملتے ہی ہم بین کے دیں کے دائی ہے کہا ا

#### م چلوبھئ، وه دولول تواب بھارے ساتھ مت آئے

ملک صاحب کے بعد میرانام بگارا گیااور مجھے بھی اُسی ہے اختیاری کے عالم میں اُس دفتر میں لے جایا گیا۔ وہاں سدر آری پر َونی بھی ری بحر مس حب براہمان شے۔ پر نہیں کو ن شے اُسی کہ بہن تھ کہ وہ عد قد بحسر یہ سے ابر میں میں جو بھی شے اُسی وقت توسب بچھو دہی ہے۔ اُن کے داکی جانب ڈیٹی صاحب کری پر تشریف فرما شے اور پریشان ہے گا۔ ری سے اُسی جانب کرے کے ایک طرف ایک فوتی بھی پیغا ہوا سارے تماشہ کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں اُن اند نہیں تی بلکہ صرف ن نیک یا حوالدار کے مدیر رکا گئت تھا کیونک سے باز ، پر صرف فیتے ہی گے ہوئے تھے۔ میزا اے موت کا تھی

میں جب بذکورہ مجسٹریٹ کے سامنے چیش ہواتو میرے اردگرد بھی نمبر دار کھڑے تھے۔اس مجسٹریٹ نے میرانا م پت یو چھااور تصدیق کی کہ واقعی میں وہی ہوں جوانہیں یہاں مطلوب ہے۔اس کے بعد کہنے لگا کہ: وجہیں ملٹری کورٹ نے موت کی سز استانی ہے'

ن نے ابھی فقر ، کمل ندکیا تھ کے بیل جو بے بیٹی کے عام میں تھ پوری طرح قائم ہو گیا۔ میں نے کہ 'بہت اچھ 'اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ

دهمپیں دل براوروپید جرماند بھی کیا گیا ہے جوتم مرنے والوں کے ورٹا مکواوا کروگئے اس کی بات جاری تھی اوروہ کہدر ہاتھ کہتم اس فیصد پررح کی ایکل 30 ون کے اندر اندرصدر پاکٹان کوکر سکتے ہو۔ول میں میں نے کبارحم کی ایکل تو میں کرنے ہے رہا۔ اُس نے آخری ہت یہ کی کہتم اس فیصد کی نقلیں =/50 رو بے جمع کروا کرے صل کر سکتے ہو۔اس کی ہت ختم ہوئی و میری زبن پر الحمد لقد کا وروج ری ہوگیا۔ یہ چندلی ت میر سے لئے اس قدر جیب شے کہ میں ان کی کیفیت بیان نیس کرسکتا۔ میرے جسم میں ایک لیرووڑگی کیکس شکون ہوگیا اور میرے ذہ کن پر

#### نهر ودولت كروتنا كالطاعة جارتي والمناع والقلم نامراه مساموت



#### THE PRESIDENT

Confirmation Minute in respect of accused Mulammad Illyas Ministry of accused Mulammad Illyas Ministry of the April 1985 of the April 1985

I hereby substitut valid findings for exacting in alif findings on the first and second charges in respect of Abdul Jaile 3/0 About Ribbs (.c. ased No. 3), Muharmad No. 12, 3/9 Gulzar Muhammad (acquied to. 4), it hammad Hazaq Ruffich " this : /o Man Muhamad Ishaq (acqueed No. 5) and Muhammad Din (Rotd) 51 Police e/o Fagir Ali (accused No. 7) and confirm the findings .. substituted.

lat Charge Gualty of an offence Under acction 302/149 PPC. under section 302/149

21d Charge

Order Jacob quil , . orfence under setion 302/149 102/149 Pic.

Substituted Eindings Bot guilty of in or vice under section 302/149 op but guilty of an offence under siction 102/1.0 PIC, (Abetment of merder

Not muly of an off nee under southon Jozy 14" PP but guilty of an offence under section 302/109 pp (Abetment of murder).

2. I do hereby confirm the sentence of death gassed by the court in r speck of accused Muhammad Tiyes Munis Nurrabi s/o Muhammad Ismail (accuse, No.1) and Wigem-ul-Din 3/o Foroze | has (accused No.2).

بيغيون چي أبويريم بسام تها وياند ق كرربات ورخد ك تهم الجيح يقهم نامه ايك تصويف ن ما يا يام ياسم كافرروة روايين بالمن كالمني فليه جال في كريون من المدين يافيدر المضم بنار ال وريت أنك الأل وروبرابر مجنى يرو ومحسوس ندول ولدميري كاليفيت كاشاع سامطابل يللى ب

مجھ کو خدم مرے کا کردہ کناہوں کی اسم اسلام وے دیے کر اور سر باقی ہے س في جد الحصر برايك كاغذ و الخط كردول چنا فيراس دوران من فيريرايك كاغذ و يكما جس يربشه وك والفر آ کے مدود دیگر چارس تھیاں کے نام تھے اور سب کے س منے المرقید اور 5،5 بندار وید جرماند و تھر ماندہ تھا تھا۔ چم میرے سامنے وہ کاغذ لایا حمیاجس پر محصور سخط کرنے متھ تو دیکھا کدائ پر میرے س تحد، ناصاحب و بھی است چنانچيش نے دستخط كرويع اورغالباً الكو شامجي لكا يا - پھرش نے انسيس كباكسان و ستويزات ك اليك ش جحد يكن و ویں۔ یعنی سزا کی تفصیل اور اپیل کے متعلق ہدایت اور مقدمہ کی فائل کے حصول کا فریعہ وغیرہ ک پرانہوں نے کہا ۔ عاذ ق كويد بائنس توث كروادى ييس- س كے بعد مجھے علم جواك ويتھے جث جاؤں البته كر سے بيس بى رجول يعنى ايك جو میں ہوجاؤں۔ سومیں چیچے مڑا اور وہال پڑی ایک کری پر بینے گا، اس پر کسی نے اشارہ سے زمین پر بیٹھنے کو کہا۔ اِس پر ا یک بحد بیس میر اذ بمن وہال تک چلا گی جہاں جانے کا کبھی وہم وگران بھی نہ ہواتھا۔ میں نے اپنے آپ ہے کہا کہ:

ابتم عام انسان نیں رہے ہو بلک مزایافت قدی ہو چکے ہوادر قیدی جی سراے موت کے جے جیل ک اصطلاح میں Condemned Prisoner این ندموم ترین قیدی کہا جاتا ہے، اِس کے اب کری پر مینے ک خيال في الحال جيمورُ دوَ

چنانچدال پر مجی میں نے شکر کیااور نہیج کرتے اور دروو پڑھتے ہوئے ایک طرف ہو کرزین پر ہیٹے گیااور رانا صاحب کا ا تظاركر نے لگا۔ چند ٹانیوں میں را ناصاحب كو بلاكران كے ساتھ بھى كہائى وُ حرائى كئى۔ بعرانيس بھى مير سے ساتھ ہی مینے کو کہ گیا۔ رانا صاحب میری طرف مرے توسی نے انہیں مبارک دی۔ رانا صاحب میں شکر الحمداللہ يرج ہوئے میرے ساتھ آ بیٹے تو میں نے انہیں بتایا کہ باق چارول ساتھیوں کو 25/25 سال قید کا تھم سایا ہے۔

ہاری اس پرسکون کیفیت کی گواہی متعلقہ مجسٹریٹ نے مجبی دی۔اس بارہ میں خاکسارکو ہمارے وکیل اورسابق نائب امير جماعت ساجيوال محرّم ملك غلام احمرصاحب حال كينيدًا في بتايا كدأس مجسريث في أن كماتهواس واقعه كاذكركرت موع كباتفاكه وعجيب لوك بين كهاتين سزائ موت كاحكم سنايا جار باتفاا درده بزع بسكون اور اطمینان سےرہاور کی قسم کی گھراجٹ کے آثاران کے چرول پر ظاہر ندہوئے۔

# اسيران راه مولاسا بيوال كعدالتي فيصله برخطبه جمعه

فر سوده سیرن حسرت فعیفته می بر می رهداند تکال مورد ۱۰ دری ۱۹۸۶ می اس مرانش مدن

مشده تعوره ورواق في عد حضور عداد مدا الله على المدن على المدن على المناف

يَائِهَ لَدِيْنِ أَضُوا السَّغِيْنُوا بِ سَفَيْرِ وَ لَصَّوَقِينَ لَنَهُ هُمُّ لَقَامِرِيْنِ وَلاَ تَقُولُو لِنَنَ لَقَعَتُهُ لَكُونِ لَكَانُونَكُمْ سَقَوْمِ قِنَ الْحُوفِ لِمَثَنَّ فَيُ اللَّهُ فَا لَكُونِ لَمَا اللَّهُ فَا لَا لَهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ

124 32

ت ق نے خطبہ میں احباب جماعت سے ساتیواں میں کے متعمل پڑھ ہوتیں کروں گا۔ سر جیوال کیس کے نام سے جو متد مہ جف احمری مخلصین کے خان ف والزہ کی گئی ہیں منظر پھر میں بیان کرویتا ہول کیونکہ ممکن ہے بعض فرجوانوں و بولا ہول کی دوسروں کی اور اقعات کا یا علم ہی شہواہو پوری طرح یا ذہن سے الرچکے ہیں۔

26 را تو ہر 1984ء کا بیوا تھ ہے کہ بیواں کی متجد میں قبیح نماز کے بحد بعض موبو یول نے اور ان کے مدرسوں میں پزشے والے طلب ہے ال کر بلد ہوں و یا اور اپنے سرتھ ہور ہور اور بینٹ وغیرہ لے کرآئے ستھے تا کہ متجد سے جہاں جس کلی شہودہ تھی ہو ہے اس کو معن و بیان کر مجد ہے جہاں جس کلی شہودہ تھی ہو ہے اس کو معن و بیان کی موبود ہور نے میں جو اندر کا دروازہ ہے اس پر سے کلہ منا نے بیگر تو وہ من نے میں کا میوب موبودہ تھے انہوں نے مزاحمت کی اور بیان کہ گیمت پر بھی خو ہوں ری جان جائے ہم شہیں اپنی متجد سے کلمہ شدہ نہیں منانے و ہی گئر بیا اور باتھ کی کو تو ان کو تو ان وی نہوں تے وہی پڑ بیا اور وہ تو کو گئرگی کی دورو نے بیان کو تو ان کو تو نہوں تے وہ بیل پڑ بیا اور وہ تو کو گئرگی کی خو ہوں کو تو نہوں تے وہ بیل پھڑ بیا اور وہ تو کو گئرگی کی مشری کے اندر دوائل ہونے کی کوشش کی راس وقت وہ ب ایک احمدی نوجوان نے بندو تی سے کہ کوشش کی راس وقت وہ ب ایک احمدی نوجوان نے بندو تی سے بیون جو نے مسجد پر محمد کر کے اندر دوائل ہونے کی کوشش کی راس وقت وہ ب ایک احمدی نوجوان نے بندو تی سے بندو تے بونے مسجد پر محمد کر کر کے اندر دوائل ہونے کی کوشش کی راس وقت وہ ب ایک احمدی نوجوان نے بندو تی سے بندو تی سور کی کوشش کی راس وقت وہ ب ایک احمدی نوجوان نے بندو تی سے بندو کے بندو کے بندو کے بندو کے بندو کے بندو کے بندو کی کوشش کی راس وقت وہ ب ایک احمدی نوجوان نے بندو کے بندو کے بندو کے بندو کی کوشش کی راس وقت وہ ب ایک ایک کو بیون کے بندو کی کوشش کی راس وقت وہ ب ایک احمدی نوجوان نے بندو تی کوشش کی راس وقت وہ ب ایک ایک کو بیوں نے بیاں کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کو بی کو بیاں کی کوشش کی

الهال اصاف ثابت جور باب كروا قعد ندر جواب

گراب بیٹا بت ہو چکاتھ کہ بیہ چہرہ معصوم نہیں تھ بکہ میسن تھاہ ریا تھی عی<sub>ا رک</sub>تھی ،فریب تھے۔ یوں تو یہی و چنھی تی جس لے 16 فرور کی 85 وکو جب س ہیوال میں پہلی ہر معدات تکی تھی تو کہا تھا کہ

أَ خرجم في بكي خدا كوجان دين ب، تم أضاف كريل ك

بہر حال جم دونوں بندھے ہ تھول کے ساتھ ڈپٹی بیر نئنڈنٹ کے کمرے سے نگلے۔ جب بم فیصد سننے اس کمرے کے اندر گئے تو مز مرتب تھے جو ہے تھے گر جب باہر نگلے تو جانوروں سے بھی بدتر سوک شروع ہو چکا تھ جس کی تفصیل آئندہ کے حالت وواقعات سے سامنے آج ئے گ

الارے خلاف اس بہین فیصد کے چنرون بعد سکھر میں بھی و معصوم احریوں کوفو جی عدالت کی طرف سے دی گئی سزائے موت سائی گئے۔ ن ہروہ فیصول کے بعدوں وجان سے بیارے "ق حضرت امیر المومنین خیفیۃ اس التق الرائع محمد اللہ نے دوخطیات ورج کیے جاتے ہیں۔

<sup>1581 1540</sup> Asse

چونکہ دواحمدی جن کے خدف سرام تھ کہ انہوں ۔ جنتی میں حصہ لیا ہے وہ ویک شخصا ہ رہارونس کے ممبراور ہم بلعزین ممبر سخفے۔ اس سنئے ان مولویوں کے جھوٹ سے پر دہ فی ش کرنے کا ایک ذرایعہ یہ بھی بن گی کہ ہارونسل نے ایک بڑا شدید Reso ution ہارک وراس ہوت کی گواہی دی کے بیدواحمدی جوممبر جی ہماری ونسل کے الن کے متعلق تو ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ ان کا دور ہے بھی س واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے ہم اس کے خلاف احتج جی کرتے اور عکومت سے مطاب کرتے ہیں کہ ان کا زم خارج کی جائے۔

ا تنی پرجھوٹ مشہور ہوا اس عدقے میں کہ بہت سے چوٹی کے شریف وکل وجو Criminal Cases کے وہرین تھے انہوں نے میں کہ بہت سے چوٹی کے شریف وکل وجو عقد مد، ایپ ظالمی ند لزام کہ معصوم انہوں نے میں کہ انہا جھوٹی مقدمہ، ایپ ظالمی ند لزام کہ معصوم لوگ جن کا کوئی دور سے بھی تعتی نہیں ان کوتم شنل کررہے ہواور چھ ساری کہ نیاں الف سے کی تک جھوٹی ہے۔ کلمہ میں نے جارہے ہواور بیان مید سے دہے ہوگہ ہم یہ سننے گئے تھے کہ سجد میں اذان تونہیں ہور بی اور یہ سننے کے سئے اس

تواکی طرف میں دوین کی میر جرائت اور ہے ہوئی کے کندا ور محد مصطفی سائٹیڈیلر کے نام کو تسمیل کھا کر اور قر آن انگ میں کراس کلیٹ ہے بنیاو، قعات کی شہوت دے رہے ہتے اور دو سری طرف وہ جن کو دنیا دار کہا جاتا ہے بیٹی مام وکلاء ہیں دوزی کمانے والے جن کا ظاہری طور پر دین سے عمل نہیں ہے، وہ حیا محسول کررہے سے کداس مقدے بیلی فیس نے رہیمی کسی طرح طوث ہوج کی ۔ چنا نچدان کو پھر ڈوی درج کے بلد ٹاسٹہ درجے کے وکیل ڈھونڈ نے پڑے اور ویسی کی ایسے جو پہلے ہی انہی کی طرح تعقیب سے شکار تھے۔ ویس تو بہر جاں حکومت ہی مقرر کرتی ہے ایسے مقد مات میں تیکن اس کی مدواور امانت کے سے کہ فی بنانے کے لئے سطرح کا پرچہ درج ہونا چاہئے ، کس طرح پیرو کی ہوئی ویا ہے۔ ان ساری بہتوں میں بہر جاں ان کو وکلاء کی ضرورت تھی۔

نیار دی ان میں سے چونکہ ہو چکے تھے اُس علاقے کوچھوڑ کر، پہید ان کوعم ہوگیا تھا اس لئے ان پر تو پولیس قبضہ ہیں ۔ مر میں لیکن جوسات میتے ان کوطرح طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بہت ہی کوئی ڈیز ھس ل کا عرصہ یا اس سے زید وعرصہ ہو گیا تقریباً بہت شد پر تکلیفیس پہنچائی گئیس لیکن املہ کے فضل سے وہ لوگ شاہت قدم رہے اور جودوو وکلاء بعد میں چیش ہوئے ان کے متعمق جیس کہ جس نے بیان کیا ہے وہاں کے دکلا ، کا اثن زور تھے۔ ان و بو اتھا صکومت پر وہ غیر اس اس کے دکلا ، کا اثن زور تھے۔ ان و بو اتھا صکومت پر وہ غیر امروں پر کرو گرجم اپنی براور کی کہ تھے جس ان کے کام آئی ، ور اس کے نتیج جس ان اپنی براور کی پر ہاتھ نہیں ڈاسے دیں گے۔ تو یہ براور کی دوح جو بیدوہاں ان کے کام آئی ، ور اس کے نتیج جس ان کو بری کردیا گیا ہو کہ کہ مصیبت کے جد۔

اس مقدے کا جوفیصد من یا گیا ہے اُس کی روہے دواحمد یوں کوجن میں کیا ہمارے مربی سلسد بھی بیں موت کی سزو سن کا تی ہے اور باقی کو عرقید بچیس بچیس سال قید با مشقت سیر مقد مدتو نثر و کا سے آخر فک جھوٹ ہی جھوٹ ہے کیکن

تعجب کی بات میت که این فیصل کی تو نگل صدر ب خود کی سے درگفتر کے ساتھ سیام سے فالعدی مرو پائے انجازہ سائیں۔ کہ اس کا کی سے ذرمدہ ارجو محمد یوں آئی کر بیٹ ہی اور اندر کھتے میں ان بیٹ المدد رابط میں اور نجی کی تا نیش سے بیام العاد کی کو رہی ہے۔

یداہ چینوے دو تجب المین ہا ال عاظ سے کے این مجم میں مقدمات جوت ایس تجل عوجات الله العداج مقد مات میں منا میں متی ہیں گر ملتوں نے صدر تھی ہے نام وان ہاتوں میں موٹ نمیس کی ارسے معدے کارروائی کی ب بن موياتهول مويكن ايد ملك كالعدر رفح سے يہ ملان كرے كريج وقل موسد واس وي اس كا فيصد يس كري ع - يات ناصرف عود تعجب اللياع بلداس في الكرك مي فيصد كرف الدار وجريت ك عامت بناتي عد دہریت سے پردہ ٹھاتی ہے۔ دنیا کے نام پر مفام کرنے والے جفس وفعہ ضدا کے قام بھی ہوتے ہیں تو نفلت کی حات مين ظلم مرجاي كرت بين شرايك فيفل جوخد كنام برظلم مرربا بواور محموم نسان كم تعلق كافيعد مربا بوب ہے ہونی نبیل سکتا کہ س کوخدا پر بہان ہویاس بات پر یقین ہوکہ وہ جوابدہ ہوگا تیامت کے دن۔ جوابدہ لی کے تصور ہے تو د نیالرز تی ہے۔ جتنے ،ستبداد ہیں ، دنیا میں جو تائم ہیں ،ان سب کی طاقت کاراز جوابد ہی میں ہے۔ جتنے و کٹیٹر، نیابید مسلّط الله اورمعصوموں كنون بهرب إلى يا أساني حقق في جيس رب إلى ان كى طاقت كارازاس بات يس برك اگر کوئی فخص اُن کے خلاف کھنے کی وشش کر ہے اس کو میر پت ہے کہ خواوہ و فلام ہے خواواس کا حکومت کر نے کا حسنہیں بھی ہے تب بھی اس کے سامنے میں جوابدہ ہوں اور یک صاحب استبداد کے سامنے، صاحب جبروت کے سامنے انسان جواب وہی سے ڈرتا ہے۔ اس نے سے ممکن ہے کہ خداتی لی پر کامل یقین رکھتا ہوکو کی خض جانتا ہو کہ مرنے کے بعد اس کی گردان خدا کے ہاتھول میں ہوگی اور وہ ذوا یا تق م ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی ونیا کی طاقت نہیں بی عتی، بڑے اور چھوٹے ہر کیک کی گردن اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو تنفس اس کی جواب وہی کا یقین رکھتا ہواہ آسمنصیں کھول کر ا تناظالم ندبیبا كان فیصداً س كے نام پزئیس كرسكتا كيونكه اس كے بعد پھر س كے بیچنے كى كوئى صورت يا قى نہيں رہتی رونیا كظم بعض د فعدمه ف بهى موجات ميل - انسان كاندرجب يثيماني مواور حيد پيدا موتو مندتها كي غفورورجيم بيكن خدا کے نام پرظلم کرنے والے کے سے بخشش کی کوئی راہ میں نہیں ویکھتا۔ نسانہ بی تاریخ میں اس فتم کی بخشش کا کوئی وکر ملتا ہے اس لئے سوائے اس کے کہ کو کی شخص پوری طرح و بیر ہو چکا ہوخدا کے متعلق اور جات ہو یہ کہ کو کی خدامیں ہے۔جو بدی نہیں ہال سے او پر کوئی سے نہیں ہے۔ اس وقت تک جب تک بیصورت حال ند مو کوئی ہے فیصد نہیں كرسكتا ہے۔ سے جہاں تك جماعت احمد يركا تعلق ہے يہ معامد توجها عت احمد يہ خدا كے ہاتھ ميں ويتى ہے۔ قرآن

سے پید اللہ بید چیت کے لیے قیصے ہوت رہے ہیں۔ بعض فی موں وکٹلم و موقع بھی ال جو تارہ ہے لیکن خد ال پکڑ سے بید مرف موں کی سے بید اللہ مورف موں کی سے اللہ مورف موں کے معتق کے بیشت آئی ہو یو ایر سے آئی موصد آئی پکڑ نے بید صاحب ہے و مت اوگوں کو جو سپنا ہے وجود می کے قال ٹیش سے بیان کے وجود می کے قال ٹیش سے بیان کے وجود می کے قال ٹیش سے بید اس کے مرف کے ادارہ میں کے مرب سے میں اس کے موں سے میں گے ادارہ میں کے مرب بیدا میں کے مرب کی موں سے میں کے ادارہ میں کے مرب بیدا میں کے مرب کے مرب کے مرب کے مرب کی موں کے مرب کی مرب کی مرب کے مرب کے مرب کے مرب کے مرب کے مرب کے مرب کی مرب کی مرب کی مرب کے مرب کے مرب کے مرب کے مرب کی مرب کی مرب کے مرب کی مرب کی مرب کی مرب کی مرب کی مرب کی مرب کے مرب کی مرب

اس نے ہم آواس فدا کو جانتے ہیں، اس صاحب جروت کو جانتے ہیں کی اور خدا کی خدائی کے قام نیمیں۔ اس لئے حمد یوں کا سران ظائی ندسزاؤں کے نتیج میں جھے گائیں بلکہ اور جند ہوگاء اور جند ہوگا جہاں تک کہ خدا کی غیرت سے فیصلہ کر رہی کہ ونیا میں سب سے زیادہ سرجندی احمدی کے سرکونصیب ہوگی کیونکہ یہی وہ سربے جو خدا کے حضور سب سے زیادہ بر جھکنے والاسر ہے۔

ٹان نے جیتے آل کروائے ہیں اپنی جان بی نے کے ہے، یہ جانتے ہوئے کدا گر ہم اپنے ذرہ بھی کمزوری وکھائی تو

ر الما بین آنون کا مخت بنایا جو س کا اور جو بیش ظام کر چکا ہوں کی کے برے تارہے جو میں کے۔ استے قتل بنون مراد دی ہوں کا ایک بین کے است میں است کا ایک میں است کا ایک اور جو بین کے است کا ایک میں است کا ایک اور بین کے است کا معروز دی ہوں کے ایک اور بین اور است کی معروز دی ہوں کے ایک اور بین اور است کی معروز دی ہوں کا اور است کی است کے اور بین کا است کا اللہ میں کہ است کو ایک اور است کا اللہ میں کا اللہ میں است کو ایک اور است کے ایک اور است کے ایک اور است کی کردو ہوں کا است کی کو ایک اور است کا اللہ میں اور اور ایک اور است کے ایک اور ایک کا است کے ایک اور ایک کا است کا ایک کا لائوں کا کا ایک ک

ہیں دنیا کی آ هریت کا دہریت ہے تعلق ہے ور مذہبی بظام تعمریت کا گہرا فد سے تعلق ہے اور دونوں میں تف دا آنا زیادہ ہے کہ جیسے بعد کمشر قبلن ہو۔ دونوں کے ظہار ہالکل مختلف ہوجاتے ہیں، دونوں کا طرز عمل ہا کیل بدل جا تا ہے ورکوئی دور کی بھی مش بہت ایک دوسرے کے سرتھ نہیں رہتی۔

ی بی عت احمد یا اجب تک تعمل بوه یکی کید صورت بے رئیس ایس محض جو خدا کوئیس و من وه این کوخش و رئیس بی کوخش و را با ترب جوخد کا انوف نیس کھا تا وہ ایو سے خد ورخوف کھا تا ہے ورجتن زیادہ این سفا کی اورظلم میں بڑھتا جو جا تا ہ تن بی زیادہ این کا خوف بڑھتا چا جا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ من حال سے میں دوبارہ اس باکی کڑھی کو اُباب آیا ہے۔ موجودہ آمریت خواہ کی جھی میں بھی پلی رہی ہو۔ کید سیاست دان کا جمہوری ہودہ لے کڑا کے یا ایک مووی کا بدد اواز ہی ترآ ہے بہا کی کرھی ہو بینیادی طور پرتوہ بی مریت ہے۔

### ہم تمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس جوآئے

وی کیفت ہے، اس آمریت کی بنیادی طاقتوں و ب بیاتھیں ہو چکا ہے کدنیادہ ویرتک بیصورت طاب بی ابنیل رہ عتی ہو وہ نیور اور صاحب فہم سیاست دان جو حقیقة عک میں جمہوری آزادی لانا چاہے ہیں اور فیرت بھی رکھتے ہیں ور سی سے بھی رکھتے ہیں اور جت وقت گزر رہا ہے، ن کی بہیتی بوٹ بی جارہی ہے۔ سرری قوم وہ وہ فائی کی زنجیروں میں جبڑا ہواد کھر ہے ایس اور ان زنجیروں کے طاقوں کوزیادہ تنگ کیا جارہ ہے اور وہ جانہ ہو کہ اور اس آمریت ہوگا اور اس آمریت ہوگا اور اس آمریت ہوگا اور اس آمریت ہوگا اور اس آمریت سے پھر جھا رہا ہو چکے اس سے سرے پائٹ ن کے صاحب بھیرت سے ستدان بہت ہو چکے جہاں سے سرے پائٹ ن کے صاحب بھیرت سے ستدان بہت ہو جات ہو چکے ہیں۔

جی عت احمد یہ کے حق میں جو آن کے بیانت آتے دہے ہیں ال وجہ سے نیم کد جم عت حمد یہ سے ان کومجت بہت اور جس میں کو اور بیا یا ہے۔ وہ بھی بیٹے ہیں کہ جی عت احمد یہ کے نام پر ساری قوم کو پاگل اور بیوتوف بنایا جا راجس میں ساوالا پر ما یا جا رہا ہے اور جس میں کا دی تاریخ عالم پر جا رہا ہے ایک دفعہ او پر آئی تا و پھر اس کے بھندے سے نجات پانا قوم کے لئے مشکل ہوج کے گا۔ ان کی تاریخ عالم پر اُس میں اس باٹ کو کھول کر بیان کیا ہے کہ تاریخ عالم رہے کہ تاریخ

ے کم سے نابت ہے کہ نفال کی حکومت جب بھی قائم ہوئی ہے اس نے قوم کو برباد کیا ہے اور میاس طرح شم نہیں ہوا کرتی کہ ملک کے پچھا اور نوگ اُن سے عمّان لے لیس ، میاس طرح شم ہوا کرتی ہے کہ غیر ملک آ کر پھرا سے ملکوں پر قبضہ کیا کرتے ہیں کیونکہ اُن کی حکومتیں ہمیشہ غدار یوں پر منتج ہوتی ہیں اور اپنے وطن کوغیروں کے ہیر دکرنے پراان کی حکومتوں کا انبیام ہوتا ہے۔

اس ان کی بے چین بڑھ کی ہے اور او محسول کرنے سکتے ہیں کہ ہر قبت پر ہمیں طائیت سے تجات حاصل کرنی ہوگی ورندية م ك لنع ويرتهم يا ثابت موكاد ويرتهم يا كالفظ شايدانگشان كنوجوانون كوجهدندآ ي اس لنع ش اس كى مخقری تشری کردیتا ہوں۔ سدباد جازی تصول میں ایک میکی تصرے کدایک ایے جزیرے پراس کا جازاؤ تا جال تهمیں انسان کی تو کو کی خوبو فظر نیٹس آ ٹی تھی ،کولی اس کا وجو ہمیں ملتا تھا، بیٹن و سے بہت زرفیز جزیرہ تھا، بہت کھل ۔ فشم ك خدا تعال كي طرف سے طبق تعتيل مي تعيل - وہ جزيرے ميل بن سي چھل ول برچيز جھي ان تھي ھا نے و الجھي زندگی گزرری تھی مگرتنہائی نے مصیب ڈالی ہوئی تھی۔ ایک وفعہ گزرتے ہوئے اُس کو یک انسانی آو زآئی اس نے د یکھا تو یک درخت پنج ایک بہت ہی ہوڑ ھا آ دی جس کی سفیدر ایش زمین کو چھور بی تھی اور ہر کے بال بھی ہے ور سفید تھے، ہاتھ میں تبیع بکڑی ہوئی اور ذَ کرا کہی میں گویا بغاہر ذکر الی میں معروف تفار اُس نے س کو واز دی 'س نے کہا میوں ذیراا دھرآ ؤ۔ ویکھوٹانگیں ،ان ٹانگوں میں نود کھڑا ہوئے کی طافت نبیس ہے۔ اُس نے دیکھاتو واقعی جس طریز بڑ ک کوئی چیز ہواس طرح ناتکلیں لکی ہوئی تھیں ان میں واقعۃ کوئی طاقت ٹیمیں تھی۔اُس نے کہا میں تو دوسرے کے سبورے کا محتاج ہوں ک نے تم اتن مجھ بیاحسان کروکہ مجھے اپنے کندھے پر بھی لوتا کہ میں اپنے ہوتھ کے تازہ پھل تو رُكِه وَل اوريكمي مزه لوب جون مُلول والعراع ليت إلى -أس كوييكها في سن كريزارهم آيا وراس في بهاك اس میں تو کوئی بات نہیں میں آپ کواپنے کندھے پر بیٹھ میںا ہوں چنا نجے دونوں ٹانگیں اس نے ایک اس طرف اور ایک اُس طرف رکھ کے اس کو پنے کندھے پر بھی یا اور پھل کھا یا جب وہ پھل کھ چکا تو اس نے کہا کہ اچھ بابا میں آپ کو اُ تارتا ہوں تو اس نے کہا اب تو میں نہیں امر ول گا۔ اب تو مجھے جومزہ پڑ گیا ہے کسی کے کند بھے پرسوار ہو کر پھل کھانے کا، میں ا تناجی پاگل ہول کداس مزے کو چھوڑ دوں اس ہے تحروم رہ جاؤں ،اب تو ہرحالت میں بیٹائکیس تمہاری گردن کا ہار بن ر بیل گی۔ چنانچہ اس نے کس کران ٹا تھوں کا محیدہ بنا کر اس کی گرون میں ڈال دیا، جب وہ اس کو گرائے کا ارادہ کرتا تھاتو وہ مچندہ اور زیادہ سخت ہوجاتا تھا اور کہانی کےمطابق وہ بمیشہ کے لئے بٹر ھااس نو جوان پرسوار ہو گیا۔ الدال کا بھی کوئی نا نگٹ نہیں ہے، حکومت کرنے ک کوئی نا نگٹ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ بیت کومت پر سے، اس کو

ون و يائے تم واسر م تعلق بن تعلی ہے واس وقعم بن نبیل ہے کے سیاست ہوتی کیا ہے وہ کا کھی عم نبیل و اس کوعدل کاتیمی علم نہیں ، اس کوانصاف کا کوئی تصورتیس ، دنیا کے جغرافیہ تک سے ناواقف ہے۔ آج تک سیجمی نہیں ، نتا کہ جاند پرجمی کوئی انسان بنٹنج چکا ہے۔اس مشم کا ملال جونید دین کاعظم رکھتا ہونہ دنیا کاعظم رکھتا ہوں۔قر آن کریم کی وہ تفیری پڑھتا ہو جو گزشتہ زمانے میں بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی محر حالات سے تاوا قلیت کے نتیج میں بہت ک غلط باتیس قرآن کی طرف منسوب کر بچے ہیں۔ان کی دنیاوہی وسطی از مندکی دنیا ہے۔ اُس زمانے کے انسان کی سوج ن و سوخ ب ورچونکدول تقوی ہے خالی تیں اس سے علم بج ئے نیکی چھیلانے کے فقع ورسفا کی پھیوٹ کے ہے ستعل جور ہا ہے۔ ہے برتے پر عدر تہمی و نیا میں حکومت نبیس مرسکتا ہے کو لی تو متبھی کسی مل کی حکومت کو بر وشت نبیس بنتی ہے آ براس و ختیار مو چننے کا۔ اس کئے واقعۃ بیرش سان پرصادق آ تی ہے کہ ان کی اپنی نائلیس نہیں بیس کیس كانے كے لئے، جيشے اس طرح زندگي كزارى كركرا ہوا كھل كھاتے ہيں۔ ہارے ديہات ميں ، ہارے شہرول میں ان کی حیثیت صدقہ فیرات زکوۃ کھانے والول کی کی رہی ہے۔ بہت سے بعض شرفاء بھی ہیں، باغیرت بھی ہیں، ا بنے یو و پر کھ اجون بھی جونے ہیں کیکن افر وی دیشیت ہے۔ Institution کے طائل ہے، ایک نظام کے اختیار ہے ید بهیشه مرجون منت رہے ہیں دوسرول کی رحم دلی کاءاور جورز ق ان کی جھولی میں ڈالا گیا ای پر نفیمت کی۔ان کا بھی تو · ب جاشا ہے کہ اپنے یا وُل پر کھڑے ہوں میکن یا وُل این شیس کھڑے کس پر ہوں۔ اس سے اسدی تاریخ میں ملا ب نے جب بھی چھل پر براہ راست ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہےدہ دومروں پرسوار ہوا ہے۔اسلامی سیاستدانوں پرسوار ہوا ہ، اسلامی بادشاہتوں پر سوار ہوا ہوان کے کندھے پر چڑھ کراس نے چلول پر ہاتھ ڈالے ہیں۔اوروہ تو يہ بجھتے رے کے سامنی تھے ہوری طف سے سے احمان جورے ہیں س قوم برتو جھاارسی سیکن بمیشمل ب بیرسمہ یا بنا ہے موں کے لئے اور بھی جی اس نے چراہے میندے سے ان گردوں کوآ زادیش کیا۔

بینی کے مطابق اور بات جو ہے تھے بیندے میں جکڑا گیا تھ اکی نب ت کا تو باتہ خرس میں ہوگیا میکن برقتم تی است کی تو سے مطابق است کا تو بات کے بھندے سے سینی میں میں بیات کے بھندے میں جائے ہوئے میں ایک دفید ندال کے بھندے میں جائے گئیں جی چور ہے اور باغیرت میں جو کی سے اور باغیرت ہے اور باخیارت کے است کی ماستے مرجھ کانے سے جرقیت پراٹکا دکر ویا ہے۔وہ کلیة گفت وشنید سے مالیں ہو چکا ہے اور جانتا ہے کہ ماری قوم کو لے کے اسے طیوں میں نگان پڑے کے آیے توٹن سے اپنے ملک کو مارا میں نگان پڑے کے ایک تو ٹی سے اپنے ملک کو اور اس کے موال کی جارہ باتی نہیں رہا۔ان حالات کو موجودہ وقت تا دارکروانے کے لئے خون کی تربائی دینی ہوگی اور اس کے موال کی جارہ باتی نہیں رہا۔ان حالات کو موجودہ وقت

کے حکم ان بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سیستدان بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اصول کو بیچاہے، چنددن کی حکومت کے لئے اور آخر سے اتعاون کیا ہے۔اس لئے وہ مجبور ہیں اس توجہ کو ہٹانے کے لئے ،اس کارٹ موڑنے کے لئے پچھاور فساد کھڑے کئے جائیں گے اور جماعت احمد سے بہتر ان کواور کوئی سہار انہیں ٹل رہا۔

ایک اور پھی ہے وہ ہے شیعدازم کا۔اور پاکتان کی اخبارات پرنظر ڈالنے ہے معلوم ہورہاہے کہ شیعدازم کو بھی اُم اور پاکتان کی اخبارات پرنظر ڈالنے ہے معلوم ہورہاہے کہ شیعدازم کو بھی اُم اُن اُم اُن اُن اُن اُن کہ اُس سکے اُم یوں کے متعلق جو بھی پہر گھیل کھیلے کے ہیں ہوا میں باہر وہ میں کہ اُن کو ہمت کی شیعداور کی ہا میں ہوئے ہیں کہ ایرانی صومت کی کی حکومت کی کی حکومت کی کی حکومت کی کی کو ہمت کی خوات کی منظم میں اور ایک دوس کے اُن خوات کی منظم میں اور ایک دوس کے اُن خوات کی منظم میں ہوئے ہوئے میں اور ایک دوس کے اُن خوات کی منظم میں باہر وہ شیعداور کی ہا میں ہے ہوئے میں اور ایک دوس کے اُن خوات کی منظم میں باہر وہ سے اور کھور ہوگے ہوئے گئی کے انتظام اور چھور ہوگے ہوئے اس لئے بے اختیاراور چھور ہوگے ہوئی اس بیال کی جاختیاراور چھور ہوگے ہیں اس بیال کی ہاتھ ہے کہ انتظام کی باتھ کے باتھ کی ہاتھ کی ہوئے ہیں اور کی ہاتھ کی ہوئی ہاتھ کی ہوئی ہاتھ کی ہاتھ کی ہوئی ہوئی ہاتھ کی ہوئی ہوئی ہاتھ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہاتھ کی ہوئی ہاتھ کی ہوئی ہاتھ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہاتھ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہا

اس کا کیا نجیام ہوگا وہ تو والنے ہے کیونکہ جہاری وقر آن کریم کی تاریخ پرنظر ہے جم ان انجام کو اُی طراح و یکورت بیں جیسے وضی کودیکھ کرتے بیل لیکن آن کو نظر نہیں آر بااوریہی وشش کررہے ہیں کہ جس طراح بھی ہوجم ان بظام مذہبی موالات کو اُٹھ کیں اوراس کے نتیج بیس محوام کے جذبات کو انگیفت کر کے توجہ وہمری طرف خفل کرویں۔

اس لئے جماعت احمد یہ پاکستان کو بالخصوص بیس تفیحت کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے گزشتہ سال اور اس سے چیستہ سال نہایت ہی عبر اور استفقامت کے ساتھو، فعدا کی ساتھو، مور اور جست کے ساتھو، فعدا کی راہ بیس تکلیفیں اٹھاتے ہوئے تسلیم ورضا کے ساتھو دن گزادے تنے ای طرح ان روایات کوزیموں کھیں اور ان سے پہنے رہیں بلکہ آ گے بڑھا کیں اور کوشم کا تلم بھی جس کی کوئی بھی انہا ، ہو سکتی ہو مقومت کی طرف سے تو ڑا جستی کوئی جس کی کوئی بھی انہا ، ہو سکتی ہو مقومت کی طرف سے تو ڑا جستی کوئی کوئی بھی انہا ، ہو سکتی ہے دو مقومت کی طرف سے تو ڑا جستی کوئی کے ماعم مروان مومن کی طرح برواشت کریں۔

ہم نیں ہونے کے ضدات ان کو بیرو فیق مخشے گا کہ نیس کہ ہے ظام نہ فیصے پر ٹس پیرا ہو تکیں فیدا تھ اس نے ان ن کے ہاتھ میں جو بھی تذہیر ہیں رکھ ہیں ان تذہیروں سے بھی ہم کام لے دہے ہیں اور لینتے رہیں گے اور تقتہ یروں کے رخ بد لئے کے لئے جو دعا کے ہتھیا رہمیں عطا کئے ہیں ہم ان دعاؤں سے بھی کام لیتے رہیں گے کیونکہ دعاؤں کے ذریعہ تقدیریں بھی ٹل جا یا کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود خد کی مرضی بہر صل غالب رہے گ اگر خدا نے کسی تو م کو

شہوت کی سعادت عطا کرنے کا فیصد کرلیا ہے تو ہم اس کی ہر رضا پر داختی رہیں گے لیکن میں جماعت احمد یہ یا کستان کو وول تا ہوں کہ اگر بیشہوت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہےتو پہنے سے زیادہ عزم اور حوصلے کے ساتھ اس بات کا عدكرين كدجس طرح ان وجوانوں ف اپن عهدكو يوراكيا ورخداكي خاطرائي بيارے بيوى اور بچول سے مندمور ا، موت کی آنکھوں میں سکھیں ڈیل کر س کو دیکھ اور اُسے خدا کے نام پر قبوں کرنے کے سئے تیار ہوئے اور یہ فیصلہ کیا كركله شبادت كى عزت اورناموس پرحرف نبيس آنے ويس محے خواوان كى گرونيس شخته دار پراٹكاويں جا تحي اور بدفيصله كيا کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کی بیوگی اور چیمی کو قبوں کرلیں گے لیکن پیٹیس قبول کریں گے کہ خدا کی عبورت گا ہوں کو ونیا ئے ذلیل انسان اپنے گندے یا وَل تلے روندیں اوران کی عصمت کے ساتھ تھیلیں۔انہوں نے بیفید کیا کہ جرحال میں ہر قیت میں ہرقربانی دیتے ہوئے ہم کلم طیب کی حفاظت کریں مے اور اپنی معجدول کی ناموں کی حفاظت كري مري كري انبور، ية تو اپئى را يلى متعين كرليس فمسهم من قصى محيه (الاحزاب: ٢٣) ك فيط كوبورا كرويا-ات ويحيرب والواكي تم ان رامول ب يحيه مث جاؤ كرا الله يحيرب والواكي تم ان آك بره والو کو بمیشہ کے لئے خال چھوڑ دو گے؟ آج تم پر دو ہری ذمدداری عاکد بوتی ہے۔ان خداکی خاطر مصیبتیں برداشت كرنع الورك ماتهدوفا كا تقاضا ب،محمر النفيكي اورقرآن اور ضداكے ساتھ وفا كا تقاضا ہے كدان را ہول سے نيل عجمے بننا ایک قدم بھی پیچھے نمیں بناآ کے بڑھنا ہے۔ اگر چ لیس لا کھاتھ کی کاشیں پاکتان کی گلیوں بی کے تھیٹے پری تب بھی میں تم کوتا کید کرتا ہوں کہ خداے نام کے کلے اور محمصطفی سان اللہ کے نام کے کلے کوآ کی نہیں آنے و نی ۔ پس آ مے برطواور یقین رکھو کہ آخر ضبتمہارا ہے آخر فتح تمہاری ہے کونکہ خدا کے نام پرمر نے کے لئے تیار بنے والول كومجى موت مارنبيل سكى بمحى كوئى وشمن ان يرفتخ يابنبيل بهوسكا- اپنى دعاؤل بيس التزام اختيار كرو كيونكه قر آن كريم ك ايك آيت كي تغيير كرت موع معفرت يعم موهود عليه الصلة والسلام لكين إلى -

"جو ، نَمَا ہے س وضرور دیا جاتا ہے ای نے ش کہتا ہوں کر دما جسی کوئی چیز نمیں دنیا میں دیکھو کہ بعض فرگر اللہ ا موتے ہیں کروہ ہر دوزشور ڈالتے رہتے ہیں ان کو آخر یکھ نہ یکھو دینا ہی پڑتا ہے اور اللہ تعالی تو قاور اور کریم ہے جب می اُزگر دعا کرتا ہے لیتی بندہ تو یا لیتا ہے۔ کیا غدا انسان جیسا بھی نہیں۔ "ا

برآب رائي النان:

" آج ال موقعہ کے اثنا میں جبکہ میں عاجز بغرض تھے کا لی کود کھے رہا تھا بعالم کشف چندورق ہاتھ میں دیے

اعمرجيد ١٥ ماري ١٠٩ ٠

مجے اور ان پر لکھا ہوا تھا کہ فتح کا نقارہ ہیے ، پھر ایک نے مسکرا کر ان درتوں کی دومری طرف ایک تصویر دکھلا کی اور کہا کہ دیکھ وکیا کہتی ہے تصویر کھلا کی اور کہا کہ دیکھ وکیا کہتی ہے تصویر تھی اور بہز پوشاک تھی مگر نہایت رعب ناک جیسے سہمالار سلح فتح یاب ہوتے ہیں اور تصویر کے بیمین ویسار ہیں ججۃ الشالقادر وسلطان اجر محتار کھیا تھا۔''ا

پھرآپ فراتے ہیں،آپ کو القد تعالی نے بطور وہی پکھا اماء عطافرائے، پکھلات دیے ان میں سے ایک بیتھا عبد القادر رضی الله عند اری رضو العاللة اکبر ، اسکی تغیر کرتے ہوئے آپ فراتے ہیں:

'' خدا کچھا بنی قدرتیں میرے واسط فلا جرکرنے والا ہے، اس واسط میرا نام عبدالقاور رکھا۔ رضوان کا لفظ ولائت کرتا ہے کہ کوئی فعل دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہوجائے اور ونیا پر دوشن ہوجائے کہ خدا جھے پر داخی ہے۔''

کوئی فعل و نیا بیس خدا کی طرف سے اید ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہوجائے اور و نیا پر روثن ہو جائے کہ خدا مجھ پر راضی ہے " و نیا بیس مجمی جب باوشاہ کسی پر راضی ہوتا ہے توقعلی رنگ بیس مجمی اس رض مندی کا ظہر رہوتا ہے۔""

حصرت میں موعود عدیہ لصد و قوا سلام کو جہاں فتو حات کی بڑی واضح اور تطعی اور عظیم شن خوشنج یاں عطافر وائی سیس وہال ان فتو حات کو حاصل کرنے کی چالی بھی عطا کر دی گئی اور البر م کے ذریعہ وہ راز سکھند یا گئیج میں اللہ تعالی کی طرف سے پھر نھرت آتی ہے اور خد کے پاک بندوں کے لئے پھر ظیم اشان کا مرکزے وکھاتی ہے ورووالی م سیے کہ

"الطونمازي يرهيس اورقيامت عفوفي ديكيس"

پس میں احمد بوں سے کہتا ہوں کہ اُنھواور نمازیں پڑھو بھی تنہار سے جتھیار ہیں تم ان روحانی ہتھیاروں کو استعمال کرو۔ پہلے سے زیادہ بڑھ کران عباوتوں میں اپنے دلول کوئرم کرو، اپنی روحوں کو گھا اُنہی روحوں کو گھا در کہ داور درد کی حالت اور لے کسی کی حالت اور لے کسی کی حالت

کو پیش کرد ، در کچر دیکھو کہ غدا کی قسم ' حضرت مسلح موعود علیہ انصلو ۃ و لسل م کا بیالہ م تمہارے حق بیل بھی پورا کر کے

رتھا یہ جائے گا اٹھونم زیں پردھیس ورقیامت کے خموت ویکھیں ایٹان پاک بندوں کے سے جوغد کی مبادت د

حق اداكرتے بي القد ضرور دنياكوتي مت كنمون وكھا ياكرتا ہے اور سدوه قيامت كنمون بوت بيل جن شل مكمر

آراءتیدیل کردی جاتی جی اور بڑے بڑے عظیم الشان روحانی انقلاب بریا کتے جاتے جاتے ہیں۔ اس اس ون کے

ختظر ہواور کامل یقین کے ساتھ اُس ون کے نتظر رہو، دعا پر پنجہ مارواور خدا پر آوکل سے ایک لمحہ بھی متزلز ل نہ ہو۔

يس ركوكررب محمصطفى مان عيد آج مار عالي بهار عالي عادمار عالي المراحات

ا خطبات طابرجلد5منی 1710 تا 171

تذكره الحديد

تذكره صفحه: ۲۹۵

تذكره سنح 507

# اسيران ماجيوال اور عكھركے بلندحوصلے كاذكر اورسيد نابلال فنڈ كا قيام

المسيح والمرادة المسترة المعفرة خليفة أسيح الرائح رحمه الله تعالى مورند 14 رامان 1365 من بمطابق 14 مارچ 1986 مرمقام معرفضل لندن

تشهد وتعوذ اورمور و فاتحد کی تلاوت کے بعد حضور نے فر مایا:

جب سے سامیوال اور سکھر کے مقد مات کا جابرانہ فیصلہ سنا یا گیا ہے اس وقت سے جماعت کی طرف سے جو خطوط ال رے ہیں ان میں اکثر میں اس بارے میں بے چینی کا اظہار یا یا جا تا ہے اور مختلف رنگ میں اپنے اپنے خیالات ، اپنے ب مدریون کے مطابق اپندرہ ہا تکی ظہار کرتے ہیں وعاوں ہ تکی ڈکر کرتے ہیں ور بعض تھوں میں پیکی نح یب موتی ہے کہ جومکنوں کوشش ہوہ ہ کر ٹی چاہئے الیکن اکثر خطابیت بیں جو س بات میں بھی یوری طرح طمینان کا اظیار کرتے ہیں کہمیں علم ہے کہ ہم ہے بہتر نظام جماعت کوان کا اور ان کے اہل خاندان کا فکر ہوگا اور ہمیں بورا میں نے کے جو وضش بھی سانی صد تک مکسن ہے وہ ان کے سے کی جارہی ہوگ ۔ پیرہ وگ ہیں جو تقوی کے امل مقام پر ہیں، جن کوکامل اعماد ہے نظام جماعت پر اور حصرت مسم موجود علیہ الصلو قاو السلام نے جو کام کرنے والے بیجے تھوڑے ہیں ان کی صدحت پریکن بھوک اپن بہتین کے ظہور میں اس معیاریہ یورے نیل أترت اوراشارۃ اسی باتی لکتے ہیں جن ےمعلوم ہوتا ہے کہ ان کو بورا اطمینان نبیں ہے کہ جماعت کیا کر رہی ہے۔ بعض خطوں میں تومطالبے آتے ہیں کہمیں بتایا جائے کہ جماعت کیا کر دہی ہے۔ان لوگوں کے خطول سے ایمان میں تقص كى بوآتى باورجوان كامقام باس سير حرباتي كرف والدادكهائى دية بير سب سازياده قري وه لوگ میں جومصیب زرگان کے رشتہ دار ایں \_ان کی جوگ، ان کے بیچے ، ان کے جمائی ، ان کے خاوند، ان کی بہشیں ، میدو الوگ ہیں، خاوند تو جیلوں میں ہیں،میرامطلب تھا کہ ان کی ہیریاں اور ان کے بھائی وغیرہ۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے وہ یے مروو ہے جھی زیادوایون اور تقوی واعظیم الثان مطام و کررہے ہیں۔ان کو کھے کریہ معلوم ہوتا ہے کہ والمسبقون الأؤلون (التريين) كن لوكون كو كتيت بي-

خودوہ جن پر خدا کی خاطر، خدا کے تام کی خاطر مصائب تو ڑے جارہ جی اور وہ جو اُن کے قریب ترین بیل۔ اُن ئے نمو نے مبر و ثبات کے ، تقوی کے ، توکل کے اور ایندگی رض پر راضی رہنے کے ، اے تظیم اشن بیل کہ وہ بیشتار ت

محمد یت میں منہ می حروف سے تعظیم بالمیں شاہ معیت ہے و ان سلیں ال ووجا میں ویا ہی ورفیک کریں گی ان ساموش وران سے تھی میرو

بہرصل آئ کے خطبہ کے لئے میں نے بعض راہ مولی میں و کھاٹھ نے والوں کے خطوط اور ان کے اعز ، و قرب می خطوط کے چندا قتباس سے جن میں اور ان کے نمونے نے آپ سے کیا تا صلے بیدا کئے ہیں۔ ان کے نیک اعمال نے آپ کے سے کمیاراہ متعین کی ہے اور اس لئے کہ تا آپ بہلے سے بڑھ کران کو دعاؤں میں یا در کھیں۔

سکھر جیل میں جورے وہ بھی تی براورم ناص احمر قریق اور دفیع احمر قریق بین پر وفیسر ناصر احمد قریق بڑے ہیں۔ ن کا خط ملا ہے بچونی گھ ٹ سنٹر ن جیل سکھر 04/03/86 ۔ بڑی محبت وربیارے مجھے مخطب کرنے کے بعد، اسلام ملیکم سکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

المسور من الم المن الورائي المن المورد تين الم المورد تين الم المورد المن المورد المورد المن المورد الما المورد ال

## ا ك ين الأطابي ب، و و تعق الله:

" آئی مور خد کیار چی 1986 ، (یعنی یک ون کے بعد کا تعمیا ہوا خط ہے) کو جب بچے والدصاحب سے
مد قت کر نے جیل گئے تو ہم لوگوں کو وہاں ہے جائے جہاں چین کی کے لوگوں کو رکھ جاتا ہے۔ وہاں والد
صاحب اور پچی کو جس حالت میں ویکھ لیمنی ان کے ہاں کو تو یقین جانیں کدوں خون کے آسور و یا کہ ایسے
من مجبی آسکتے ہیں ۔ تی ماوگ رور ہے متھے میکن آفرین ہے جماعت کے ان سیوتوں پر کدکیا مجال کہ ان کی
آسو بھی فکل ہو'

#### الم لكمة إلى كد:

''میں نے جب بی منظرہ یکھ تو کی بتاوں بیان نہیں کرسکتا کہ خدا، پنے بندوں کے کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ اوگ ش ید یہ بچھتے ہیں کہ ہم ان موگوں کو تکلیف دے کروہ ہمارا پی ن خرید لیس کے رخدا کی قسم یہ وگ اگر سم سب کو پین نمی دے دیں تو بھی ہم لوگ اُف نہیں کریں گے۔ پہلے ان ظالموں دنے میرے دراکوشہید کی

اوراب ان کوبھی جھوٹے مقدمے ہیں طوث کرویا۔ وعا کریں کدانشد تعالی جلد ان لوگوں کو ہاعزت بری فرمائے اور وہ لوگ آئی خوشی واپس گھر آئی''

اس سے دعاؤں پر اور خدا کی قدرت پر جماعت کو جو کائل یقین ہے اس کا بھی پید چاتا ہے۔ بچے کو علم ہے کہ موقیعدی
خلالم اور سفاک لوگ بیں اور کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔اور بظاہر کوئی آٹار نہیں بیں کہ ان کے دل میں کوئی تبدیلی پیدا
مواس کے باوجود آٹری کمیے تک موس کو جوخدا پر توکل ہے اس کا اظہار اس چھوٹی عمر کے بچے نے کیا ہے۔
محد الیاس منیری بمشیر و کھتی ہیں کہ:

"اس سے قبل میں نے آپ کودو خطائے پیارے بھائی الیاس میرواقف زندگی کی باعزت رہائی کے لئے لئے سے بھی میں ہے۔ جن میں بہت پریٹانی کا ظہار کیا گراب جمیس آپ کا 15 فروری کا خطب بھی حمیل ہے۔ انہوں دوبارہ پڑھ کر بیٹھی ہوں اور دل کوڈھارس ہوئی ہے"۔

ان كوالد كرم محراسا عيل منيروا تف زند كي لكهية بين:

''جسن خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے تحض اپنے نفنل سے ہمارے فائدان کو بھی ایک اہم قربانی پیش کرنے کے سلے چن لیا ہے اور اللہ تعالی مزید ففنل فرمائے اور پوری بشاشت سے اس کو پیش کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے درب کے ہاں بھی مقبول ہواور ہم سب کا انجام کیٹر ہو۔ جب سے بیٹر بن ہے حضور اید کم اللہ کی تکلیف کا تصور کر کے ہمارے رو تکھنے کھڑے ہوجاتے ہیں پھر ہم دعاؤں جس لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تحض اپنے فضل سے ہمارے امام کی ہم تکلیف کو دور فرمائے اور اسلام اور احمد بیت کی شائدار اللہ تعالیٰ تحض اپنے فضل سے ہمارے امام کی ہم تکلیف کو دور فرمائے اور اسلام اور احمد بیت کی شائدار فتوج سے عطافر ہائے۔ اس غرض کے لئے ہم ہم جسم کی قربانیاں پیش کرنے کے لئے ہم وم تیار ہیں۔ عزیرہ طاہرہ الیاس اور دونوں بچ طارق الیاس ، خالدالیاس میر کی خوب مدد کر دہ ہیں اور ہم سب مل کر آنے طاہرہ الیاس اور دونوں بچ طارق الیاس ، خالدالیاس میر کی خوب مدد کر دہ ہیں اور ہم سب مل کر آنے والے احباب کی جسمانی اور رو حاتی خدمت کی تو فیق پار ہے ہیں۔ اور اس اہم جماعتی دکھ کو دور کرنے کے لئے دن رات دعاؤں میں گے ہوئے ہیں''۔

### جمرا يك اور حط من لكهت إن:

" ہم اسران راہ مولی سے فیصلہ کے بعد 17 فروری کوسلے تھے۔اس کے بعد مجی جودوست ال کرآئے ہیں ان سب کی زبانی اسران کے بلند حوصلوں کی خریں فی ہیں۔اوروہ حضرت اساعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح افعال ما گؤ مَثرُ ستَجدُنی إن شاء اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ (الصاقات: ۱۰) کنعرے بلند کر

رہے ہیں۔ مذاتی کی خمیل بن کی خوامش کے مطابق حضرت عبد العطیف ما حب شہید جسی استقامت مطا قام ہے۔ وران کی س قربانی کو آبول فرمات اور جماعت و س سے شیرین ٹم است سے نواز سے ال

#### 10022 2

دو کل دونوں امیران راہ مولی ساہیوال ہے ان کی پھائی کی کوشریوں ہیں جاری دومری ملاقات ہوئی۔
الحمد دنند کہ ان کو ہشاش بٹاش یا یا اور گذشتہ ملاقات کی تسبت ان کی حالت ہم لحاظ ہے ابہ تھی بلکہ انہوں نے ملاقات کرنے والے عزیز ان خصوصاً عورتوں کے حوصلے بڑھائے مشلا الیاس منیر کی بہن ناصرہ کے اورائس کی ٹائی صاحبہ جوکل ملاقات کر کے آئی ہیں اُن کی حالت پہلے ہے بہت بہتر ہے ( یعنی امیروں نے ان کے حوصلے بڑھائے ) اور توثی توثی دومروں کو اپنے توثی کن تاثر است سناری تھیں۔ اُس کی بیوی طاہرہ نے تو بہت ہی حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنے دونوں پھی طارق اور خالد کو سنجالئے کے ساتھ ساتھ ماتھ ماتھ اللہ تات کے لئے آنے والی سینکروں عورتوں کو ہر روز مبروسکون کی تعلیم دیتی ہے۔ الشہ تعالیٰ اس کو ہمت طاقات کے لئے آنے والی سینکروں عورتوں کو ہر روز مبروسکون کی تعلیم دیتی ہے۔ الشہ تعالیٰ اس کو ہمت و سے ادرائس کے والدین کو کھی '۔

آخر پرش اپنهایت بیادے عزیزم الیاس منبر کا خطر پر هکرسنا تا مول سیاست بین:

" 15 فروری کو جب جمیں سے پہر کے وقت ڈیوز حی طلب کیا گیا تو جمیں پوراعظم تونیس تھا کہ جمارا فیصلہ کیا جونے والا ہے۔ تا ہم جس جسم کے انتظامات بیس بمیں لیے جایا گیا اس سے پچھے پچھا ندازہ ہو گیا تھا۔ چنا نچہ
اس جسمن بیس آپس بیس یا تیس ہور ہی تھیں اور میری زبان پرسید تا حضرت اقد س سے موہود علیہ الصلاق و
السلام کا شعر جاری ہور ہاتھا:

اگر وہ جاں کوطلب کرتے ہیں تو جال ہی ہی بلاے پھوتو نیٹ جائے فیصلہ ول کا گھرہمیں چارہے نیسلہ ول کا گھرہمیں چارہے کے قریب باری باری باری بلا کر فیصلہ سنایا جانے لگا۔ رانا صاحب سے پہلے جھے بلا کر جب فیصلہ سنایا گیا۔ منا صاحب سے پہلے جھے بلا کر جب فیصلہ سنایا گیا تو بھے یوں محسوں ہوا جسے تسکین میرے سارے جم میں بھر دی گئی ہے۔ یہ اختیارا کجمدللہ کے کلمات منہ سے نظے اور یوں لگا جیسے سارے یو جھاتر کئے ہیں۔ اردگر دیخت انسوں کا ماحول تھا اور ہم خوش ہوتا و کھے کر جیران بھی ہوتے ہوں کے گرہم تو افسانہ بنی ہوئی تاریخ کوزندہ کر رہے تھے۔ چھر جمس بظا ہرجیل کی خت ترین جگہ لے جایا گیا اور اللہ تعالی کی جمہ و شنا اور دروو

ورتمين صفحه: • ١٦

شریف پر هے ہوے ، آئیں ان کرارے اور اب چھاکی کی ویشریوں میں انگ انگ و رؤش تیں اس انگ انگ و رؤش تیں اس انگ کے بر تیں ان کی ہے قرائم حوق وہ کے جدر میں جان قران کرنے کا معدہ یو کرتے تھے آئی وقت آیات کی وحدہ و یورے تھا بھر حوق وہ کے جدر میں جان قران کرنے کا معدہ یو کرتے تھے آئی وقت آیات کی وحدہ و نجان کا ۔ باشک بھر بہت کر ورفیل بہت ٹنگار ہیں بیٹن آئی جب اور سے موں نے اسوم نے میوہ و کے جمیل چنا ہے بھم اپنی پوری ہونے اور طاقت کے ساتھ لیک لیک کہتے ہوئے اپنے موں کے خضور حاضر رئیں گے۔ نش والمداعز بزار اور جمیل تیمن کے کہارے میں اور سخت موزش کا موجب بنی درہ ب

تویہ ایں ہور مصیب نور کان بھائی ، جن کو عام اصطلاح میں مصیب ندوہ تی کہا جاتا ہے لیکن نہ ہی اصطلاح میں بدوہ خوش نصیب ہیں جنہیں ضائے ابدی زندگی کے لئے چن لیا ہے۔وہ خوش نصیب ہیں جوارب باارب انسانوں میں تصرت کے ساتھ پیدا ہوت ہیں ، ورقسمت کے ساتھ دیا ہے رخصت ہوت ہیں ، چوخود بھی مبارک بنائے جاتے ہیں اور جن کی ظریں پڑتی ہیں ، چوخود بھی مبارک بنائے جاتے ہیں اور جن کی ظریں پڑتی ہیں ، چوخود بھی مبارک بنائے جاتے ہیں اور جن کے خواد ہی ہور کہ بیا ہوتی ہیں ۔ جن کے خواد ہی ہور کہ ہیں بازل ہوتی رہی تیں اور جن کے وجود اپنے ہو کہ ہور کہ ہور کے جی سے جی خواد ہی ہیں ۔ جدوہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کامل طور پر داصبة مرصیة (اغ ماہ) کی حیثیت ہے جب بھی خدا اُن بل تا ہے خدا کے تضورہ ضر ہوتے ہیں۔ اس نے جماعت احمد بیاد ان کو جمیش خوس دھاؤں میں یا در رکھن چاہ اور ان بل تا ہے خدا کے تضورہ ضر ہوتے ہیں۔ اس نے جماعت احمد بیاد ان کو جمیش خوس دھاؤں میں یا در رکھن کا بہترین دیال رکھی اور در اولاد در اولاد در اولاد در وجھی اور جہاں تک جماعت احمد بیاد تو فیش ہے کا لڑا وہ ان کے تمام لیسی ندگان کا بہترین دیال رکھی گ

ویں ہے وہ دوروں کے بیجی تملی ولانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمد یہ میں کوئی خداک راہ میں مارے جونے وال ہم گزیدہ جم سے کر بہاں سے رفصت نہیں ہوتا کہ میرے بیجوں کا بمیری بیوی کا کیا ہے گا۔ جماعت احمد یہ میں ایسے لوگوں کے بیچے ہم میں جوا کرتے ۔ یا یک زندہ جماعت ہوار بھکتن ہے یہ جماعت اپنے قربانی احمد یہ میں ایسے لوگوں کے بیچے ہم میں جوا کرتے ۔ یا یک زندہ جماعت ہواری محت ہا اور بھکتن ہے یہ جماعت اپنے قربانی کو جول جائے ۔ اِس فیمن میں بہید بھی میں نے صدرا تجمن کو اور تحربیک کرتے والوں کے اہل وعیل کو اور ان کے حقوق کو جول جائے ۔ اِس فیمن میں بہید بھی میں نے صدرا تجمن کو اور تحربی رکھیں جدید کو اور دیگر تعلق رکھنے والوں کو یہ ہوئے وہ اور کو بیات کو کھیا تکھیف ان معنوں میں شہوکہ وہ ہوتے تو ہماری میرضرورت پوری

مد متوں ن زندگی نے متعدی ول فرندر ہے اور اتن واضی ما تعدی کی دندگی کی صفاحت کد اُن کر آبائی کرنے والوں کو بیٹ سے مندگان کے میش نظر رہے کہ جم بطور جد سے سے مندگان کے میش نظر رہے کہ جم بطور جد سے سے مندگان کے میش نظر رہے کہ جم بطور جد سے سے مندگان کے میش نظر رہے کہ جم بطور جد سے سے مندگان ور بھتے ہیں۔ اُسر سے بیش بیدا ہوج سے بیدا ہوج سے میں واس کر قربی کا معیار عام و نیا کی جم متوں سے میں کر از یادہ بڑھ جو تا ہے۔ بہ تو ہو چہت ہی کوئی سے میں سے بیس واس کرقے ہیں اور اس کے بعد خود میش و سے میں سے بڑے بڑے سے می نیڈر بھر نے دیکھے ہیں جو تح بیش چلا کر ہڑار ہا کومرواد سے جی اور اس کے بعد خود میش و سے میں سے بڑھ کر نیا ہا ان چوگان کا کیا بنا وان کے بچل کی سے میٹ نیز رہم نے دیکھی ہیں گرتا کہ ان تیجیوں کا کیا بنا وان کے بچل کی اور اس کے بچل کی بیس بیس بید ہو ہو تا ہے۔ بہتر اور موام بیس بی نیا کر میں بیل میں جس بی میں تر بی کا معیار شال وجہ سے بائد ہو کہ وہ ہو کہ کہ کہ بیس بیل کرتے ہیں اور ساتھ سے بھی لیقین کا مل ہو کہ اس کے بعد بران کے میں اس وجہ سے بائد ہو کہ وہ ضدا کی خاطر قربی کرتے ہیں اور ساتھ سے بھی لیقین کا می ہو کہ سے گاتو ہو ہو کہ کا کیا بنا کا معیار آسان سے با تھی کران رہے گی بہتہ ہی ہو کہ ان کی خربانی کا معیار آسان سے با تھی کران رہے گی بہتہ ہی سے بڑھ کران کی خروریا ہو کہ کا تھیں رکھ ہو سے گاتو ایکی جماعت کی قربانی کا معیار آسان سے با تھی کران کی خروریا کو کو میں کہ کہ کیا ہو کہ ایکی جماعت کی قربانی کا معیار آسان سے با تھی کران کی خروری کی میں کہتے ہو کہ کران کی خروری کی کا معیار آسان سے با تھی کران کی خروری کے ایکی کران کی خروری کی کو کران کی خروری کران کی خروری کو اوری کران کی خروری کو کران کی خروری کران کی خربانی کران کر کے گاتی کران کی خروری کران کی خربان کی خربانی کر کے گاتی کران کی خربان کی خربان کی خربان کی کو کر کران کی خربان کی خربان کی کو کران کی خربان کی خربان کی کو کران کی خربان کی کو کران کی خربان کی خربان کی کو کران کی خربان کی خربان کی خربان کی کو کران کی کو کران کی خربان کی کو کران کی خربان کی کران کی کران کی خربان کی کران کی کو کران کی کو کران کی کو کران کی کر کران کی کر کران کی کران کر کر کران کی کر کی کر کر کران کی کر کر کر کران کی کر کر کر کر

کے ترجید جی عت خدا تھا تی کے فضل سے ان تمام بالوں کو اچھی طرح جھتی ہے اور ، پنی ذمد داریاں نبھ کے میں یہ بیٹو و ال یکن جفس دوستوں کی طرف سے بیاصر ، رہوتا رہا ہے کہ شہدا کے سے ایک مستقل فنڈ اکٹھ ہوتا چاہئے۔ پہنے تو میں کی طبیعت میں بیتر ذور ہا اس نتیاں سے کہ بیٹوان کے حقوق بین اور جماعت کی جو بھی آمد ہے اس میں بیاؤ بین حق ان و و کاشامل ہے۔ اس نے ، مگ تح بیک کرنے ہے کہیں بیجذ باتی تکلیف ندان کو پہنچ کہ جم را ہو جھ جمہ عت میں تیس سین اس طرح جمارے لئے جمیے صدقے کی تح کیک جاتی ہے۔ اس طرح الگ تحریک کی جو رہی ہے۔ اس نا فرور تر ذور ہا اور دی بھی کرتا رہا کہ اللہ تعلی کی جو فیصلے کی تو فیق عط فرہ نے کیکن اب جمیحے پوری طرح اس بات

الله فالمنص بيسب بالتين من يضاب بعد على من فيعد كيا بي الله تعالى على كرا من بول من كالمناس میں پن طرف ہے دوہ رپولڈ ہے اس کا آغاز کرنا چاہتا تھا مگر انگھتان کی جماعت کے ایک اوست مجھ ہے پیش <mark>کر</mark> كَ بِقَى تومشور ع و عرب تقدانبول في يك بنار ونذ لاس تحد جيك تجوه ويقداس كالسندى في في ال کودے دل کے وہ سبقت بے گئے میں مگر بہم حال دوسے نب پرمیر انام آجاتا ہے اور بہس کوخد تعالی حتی و لیتی عط فرائے۔ پوری ط ح شرح صدراورمجت کےجذب سے جودین چہتا ہے وود سے گا۔ دنی س جی ترودیا و جھ بوتو م اُزنددے۔اس پر، زمینه که وونددے کوئندید ہی تح پیکٹیس ہے کہ جس طرح چندوں میں جف دفعہ ہو جوافق کر مجی آب دیتے ہیں۔ بدائی خاص نوعیت کی تحریب سے س میں بشاشت طبع ہی ضروری نہیں بند طبیعت کا دیا و ضروری ہے، وں سے بقر ارتمان اٹھ رہی ہو، ایک خواہش پیدا ہورہی ہوکہ میں اس میں شامل ہوں۔ پھر خو و ک وا ندو ہینا ن مجی تو فیق ہووہ بھی بہت تنظیم دوات ہے، وہ بھی خداتی ں کی طرف سے ایک بہت بڑنی سعادت ہوگ ۔ تواس تح بیب ہ میں اعلان کرتا ہوں اور سی براس خطبے وقتم کرتا ہوں ۔ لیکن قتم کرنے سے پیمبے ایک دفعہ پھر آپ کو دیاؤں کی خر<mark>ف</mark> تو جدو ہاتا ہول ۔ وعد کی کرنا اور دعا بیل گریے وزر ری کرنا یا ان بیاروں کی یادیش دں َ وزم پانا بیا وکی کمز وری نیش ہے۔ بیالند تیاں کی رصت ہے۔ میکن وشمن کے مقابل پر نظر ٹیکی کرنا وراپنے مقاصدے مند موڑ بیزایا ن میں نرقی پید کریا ین یا ہے عزائم میں کی قتیم کی کی برداشت کر بین کی تھم کی کمزوری برداشت کر بینا میموئن کوزیر نہیں ہے۔ برٹھو کر کے بعد پہلے سے زیادہ عزم ہونا چاہے، پہلے سے بلندر حوصلے ہونے چاہیں، پہلے سے زیادہ حق برواشت کرنے کے رادے ہوئے چاہئیں اوراس کے مطابق دیا تھی تھی پڑھنی چاہئیں ساتھ ساتھ لیس جہاں تک ان لوگوں اور شمنوں

ہ جس ہے۔ ان کے کے یا منوکش ڈی ان کے سے یواں کے درفیش ٹیل ہے اور بیٹے بیارہ ان کے اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک ال

جہاں تک احمدیت کے دشمن کا تعلق ہے اُن کو اہمارا یہی پیغ مے ہے۔ جتن تم ہمیں لگاؤ کے خدر کی تشم ہم پہلے ہے بڑے کرزیا وہ طاقتور اورصاحب عزم ہوتے چھے جا کی گے۔ جتن تم ہمیں دبانے کی کوشش کرو گے پہلے سے بیکٹر وں گن زیاد وقوت کے ساتھ ہم اُ بھریں گے۔ تم اگر حسد کرتے ہو کہ اہرامق م امالہ کی چوٹیوں تک بھٹے گا ہا ہے تو ہم جسمیں بناتے ہیں کہ اس مقام سے گرانے کی کوشش کرد گے تو ہم ثریا ہے با تیں کرنے لگیں گے۔ وہاں سے گرانے کی کوشش کرد گے تو ہم ثریا ہے با تیں کرنے لگیں گے۔ وہاں سے گرانے می کوشش کرو گے تو ہم تریا ہے تیں کہ اس مقام تک خدا کے فضل اور دھم کے ساتھ جماعت احمد میری شہرے ضرور پہنچے گی اور بلند تر مرتبے ور بلند تر مقامت کی رہے ہم ذشمن کے مقابل پر اس قسم کا عزم میں جو دیا ہو ہے۔ دو ہماری میں برای اور مرتب کے ہیں وہو کہ دنہ تھا جاتے گا۔ اس لیے ہم دشمن کے مقابل پر اس قسم کا عزم میں جو کہ دنہ تھا جاتے گا۔ اس لیے ہم دشمن کے مقابل پر اس قسم کا عرب میں دعو کہ دنہ تھا جاتے۔

روریہ جی بڑی خوشی کو بات ہے، بڑے اظمین ان کو بات ہے کہ جینے علا بھی عت کی طرف سے موسول ہور ہے جی ان میں بیشتر میں سیاست کا اظہار پایا جاتا ہے کہ ہم ہے لئے نہیں کہار ہے، ہم وہ حول میں تبریبا و کھو ہے جی ان سے میں اور میری جن کے متعلق وہم و ممان بھی نہیں کر کئے تھے کہ وہ کئی قربی کی نام لے میں گے ان کے چیزوں سے ہم رنگ بدے ہوئے و کھور ہے جی وہ ان کی چیش نیول پر ہم نے عزم ہے آثارہ کھی رہے جیل ۔ ایک عظیم انتقا ہے بر پر بھور ہا ہے جی عت کے اندر ۔ اس سے بہت مہارک ہو کہ ہر قربانی جو جب گزرج تی ہے جی حراک رہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمل جو خدا کے فضل نازل ہو ہے اس کے مقابل پر چھے کھی تھی موجائی انتقاب بر پا ہور ہا ہے کہ کہ تاری کی خطیم دوجائی انتقاب بر پا ہور ہا ہے کہ کہ تی تو اس کے مقابل پر جھے کھی تھی موجائی انتقاب بر پا ہور ہا ہے کہ کہ تی تو تھے تھی موجائی انتقاب بر پا ہور ہا ہے کہ کہ تو تھے تاری کے مقابل کی دخل ہے کہ جو کہ تاری کی تو تھے تاری کی دخل ہے کہ تاری کی دخل ہو کہ جو کہ تاریک کی دخل کے بر تاری کی دخل کی دی کہ تاری کی دخل کے بر تاری کی دخل کے کہ کہ کہ سوک ہوا کر تا ہے۔ ا

قطب شد عام جدر 5 سفى 213 ت**22**3 ت

## جيل مين بطور قيد کي

## جيل کي سخت ترين جگه

گزرہوتی ہے، اس کا اندازہ کمریل بیٹے اس ممل بیس ہے گزر کر بآسانی کیا جاسکا ہے، لیکن شاید ایساممکن ندہو سکے
کیونکہ یہاں ہمیں سب ہے کیم سائز کی بخت زنگ آلوو برڑیاں بھی لگائی گئی تھیں اور گھر میں یہ ہوات میسر شاآ سکے! یہ
سب پھر قیدی کو ڈرائے دھر کائے ، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے بلکہ بری طرح کچلنے اور اس پر ٹیل کا خوف طاری
کر کے اس حد تک حواس یا محتدر کھنے کے لئے ہوتا کہ قیدی کو اپنی ہوش ہی شدر ہے اور وہ ظاہری و یا لمنی ، ذہنی ونفسیاتی
زنجروں میں ہی جگڑ ارہے اور وہ کم از کم جیل اِنتظامیہ کے لئے تو مسائل پیدا کرنے کے قابل شدر ہے۔

جورے پاس حوس میٹر تھے اسٹی تھیں کے نیچ پہنٹے کی اجازے دک گنجس سے مردی سے بو و کی پہر صورت ان گئ یونکہ امجی قروری کا وسط ہی تھا اور رات کو انچی خاصی مردی ہوجاتی تھی ۔لیکن اس حالت میں آئے کے بعد میں نے مردی وردی کا خیال چھوڑ ویا اور ٹہر چہ باداباڈے جہم اور روح کو گرمانے لگا۔شام ہونے سے پہلے پہلے ہمیں کمبل ل کے جن کی تحداد پونے جو رتی کی کہ بل سے بھے وہ ودن یو دہ کی برجب ہم بہی مرجب جیں میں آئے تھے ور پہیں 10 پھی میں بند کے گئے تھے ورای قتم کے مہل سے تھے۔ چہ نچہ جہ فظ و تازہ کر کے بہتر تی رکیا۔ ایک طرف قریبا تین چورا کئی چور تھی بھی بنایا۔ دو کمبل او پر لینے کے بینے اس طرح ترتیب ویے کہ ان کی چور کی بھی تنی ہوگئی کے جسم کے اردگرو

ای دوران ایک اسسٹنٹ سیرنشڈنٹ جناب چے ہدری سیف الله صاحب مع گار دس بیف لے آئے اور جنگلہ لین کمرے کے دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر پہلے میرا پھر کمرے کا چھی طرح سے جائز ہلیا۔ فرش سے لے کر عرش کہ سے بہتر کا جو نزہ یہ، دائیس بائیس بائیس کا ھا باہی اور اتھور کیجے کہ معروا پس تشریف کے معروا پس تشریف کے مغروف قریب میں برتن بھی دیے اور جس کا ھا تا ہی اور اتھور کیجے کہ تھوڑی ہی ایر پہلے ساجوال جی عت کے معروف دوست محترم میجرمنظور احمد صاحب (مرحوم) کے گھر سے ان کے جیٹے برادرم زاہد منظور صاحب کی دعوت ولیمہ کا کھا نا جوائے آیا تھا جو حسب معمول برادرم ملک ہیم سان کے جیٹے برادرم زاہد منظور صاحب کی دعوت ولیمہ کا کھا نا جوائے آیا تھا جو حسب معمول برادرم ملک ہیم اللہ بن صاحب این مکرم ملک محمد دین صاحب لیے میں اُس وقت باتھ جب بمیں فیصد سن یہ جرباتھ اور اب تھوڑے سے وقفہ کی دیو رہ کل ہونے کے بعد بمیں وہ دار دو گئی ہو تھا ہو جب سے بحث الیکن چونکہ سے دیوار من کی جرم ور اُن ہ کے بغیر حائل کر دی آئی اس کے بمیں ہے گھان بھی اچھا مگ رہ تھا اور بہت سخت الیکن چونکہ سے دیوار میں مدرے کی جرم ور اُن ہ کے بغیر حائل کر دی آئی اس کے بمیں ہے گھان بھی اچھا مگ رہ تھا اور بہت کے الیکن چونکہ سے دیوار میں مناز پڑھی اور دانا صاحب ہی خدا کے فضل سے فیک تھا کے خوا سے فیک اور دانا صاحب بھی خدا کے فضل سے فیک تھا کے خوا سے خوا کی فضل سے فیک تھا کہ دیوار میں اور دانا صاحب بھی خدا کے فضل سے فیک تھا کے خوا سے فیک تھا کہ دیوار میں اور دانا صاحب بھی خدا کے فضل سے فیک تھا کے خوا سے خوا کے فضل سے فیک تھا کے خوا سے خوا کے فضل سے فیک تھا کے خوا کے فضل سے فیک تھا کہ کے خوا کے فضل سے فیک تھا کہ کے خوا کو کھا کے خوا کے فیار کو جو اور ان ماحب سے دانطہ قائم کیا اور دوان سے کے میا منے پڑا تھا دو خوکیا اور دوانا صاحب بھی خدا کے فضل سے فیک تھا کے خوا کے خوا کے فیک تھا کے فیار کے خوا کی کو کے سے خوا کے فیار کے خوا کے فیار کے خوا کے خوا کے فیار کے خوا کے خو

ور عقامت کا مقعم خال او ہے ، ( اخاتی و ہے اس سے کہ انہیں صرف منا ما مثقا قلاد یکھانہیں جا مکتا تھا)۔ وہا ازیں اجھی ارڈ مرد و لفیت ناتھی اس سے کی اور سے اولی بات نامونی۔

### التدنے حوصلہ دیا

پھر میں نے فیصد کیا کہ سبارہ میں سوچن ہی بیکارہ، انہوں نے جو پھی کیا ، وہ کرنا می تھا اور وہ کر گزرے ہیں۔ اس لئے ن باتوں کو چھوڑ وہ وراپنے آپ کو ، اپنے جسم کو ، اپنی روح ، اپنے در اور در راخ کو ن کی گلی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے بئے تیر کرو۔ یقین جانے کہ میں نے اپنے آپ کو ان کے ناپاک منصوبوں کے متیجہ میں کسی بھی اہتا ا ہے لئے پوری طرح سے تیار پایا۔ یک دع ضرور کی کہ اے القہ! اس کا استظار میں رہن سخت تکلیف دہ ہے اس سے تو کس طرح اس تکلیف دہ صورت حال سے جد نجات دے دے ، تونے اپنی جو بھی تقدیر ظاہر کرنی ہے جد ظاہر کرد ہے ، آمین ۔ است تکلیف دہ صورت حال سے جد نجات دے دے ، تونے اپنی جو بھی تقدیر ظاہر کرنی ہے جد ظاہر کرد ہے ، آمین ۔

جہاں تک میری و ت کا تعلق تھا، اللہ نے بہت حوصد دیا اور ایس کیفیت پید کروی کہ اس فیصد کی طرف ہے ول
بالکل مطمئن ہوگی، کوئی پر داہ ندری کہ میر ہے س تھ کیا ہوتا ہے۔ س طرح سے میں اپنے حوالہ سے توسر خرہ ہوگراس
سوچ ہے نگل آیا گر فر را آگے بڑھا تو نظر ت کے ایک اور بہت بڑے سمندر سے واسطہ پڑگی جس نے دہائ کو
چکرا کرر کھ دیا توجیم کو بری طرح بلا کر سوچوں کی ایک ایس تیز و تندلہر فربن سے نگرائی کہ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے
والے ارتق ش سے ساری رات تھرتھ، ہے رہی ۔ اور بیداس اچ نک خیس کا نتیجہ تھا کہ میں تو جسے بھی ہوا، یبال وقت
گزارتار ہوں گا، ورجب تک اس حال میں رہا، امد بہر حال تو فیق دے گائی، مگر اُن ایک کروڑ ولوں کا کیا حال ہوگا جو

عت ميائ المحمول كرسة أسيد عفور رحمد المدتول كاليقور ميرك ين الأمل يون حدتك وروناك تقال ير راجه وربودين مروه مت الرب موقات يراع كرب سنة ويده يح في العيف ويكل يل سنة وراكري سنة س حرن بمر يك المحديد مع مع وت كتيديون على قات ك ف أنط لول كواز وراهى كرست ويكون جيب است معامد سوسي تقد اب تك تواد قات سداب بي برده رئ الدش مواكرتي تقى اورسب مل قاتى بابر زاد موت مر بد قت ے ت آ ف پر نہیں عاش کے ان بت دہ عمل میں سے مرزن ہوگا کو فکداب مل ق تول فیل کے ر تر ہورے ساتھ ما تات کرنی ہوگ ۔ اس حوالہ سے خاص طور پر مستورات کے خیاب نے تو بہت ہی پریثان کر دیا فرنستیدیس بن و سادره جود ک طرف سے و کل بلکا بھاکا موکر تصورات کی دنیایس اسپنے پیارول کے دکھول اور عقرار میں اور بیتا بیول کے الم میں اوھرے اُوھ اور اُوھ سے اوھراُ اُٹار باس میں نے اس دوران اُٹرکوکی وہ کی تولیک كات الله الوت الب جوبيج وهانا يجهد وكان عاس تكيف دوصورت حال يل زيد دوير شركيوه أمين میں نے ہینے اس تھم نمی فیصلہ پرغور کیا اور پھر مارشل لاء کے گذشتہ 8سالہ دور کے فیصوں پرایک اُ چٹتی می نگاہ ڈ الی تو میں اس بتیجہ پر بہنچ کہ س ظالم اور فرعون صفت حاکم وقت نے اس قتم کے جیتے بھی ظامیانداور بہیوند فیصلے کئے ان یا اس درآ مدہبی ترایا اور بعید نبیس ہے کہ اب بھی ایس ہی کرے۔اس پہلو پر غور کے بعدیس نے اپنے آپ کو ایک بار پہ س بھی صورت حاں کے سئے تیار پایا اوراس فیصلہ پر عدم تمل درآ مدکی ، بیک ہی امکانی صورت نظر آئی کہ القد تھ کی و بینے کی خاص نشان اور معجز اندآ پریشن کے ذریعہ پاکشان کواس ظالم اور جابر سے بی نجات در دے اس کے علاوہ مجھے ورونی صورت نظرنہ آئی۔ میں نے سوچا کہ اس نے تو بھٹو چھنے بڑے لیڈر کو بھی نہ چھوڑ اتھا جا انکہ اس کے لئے توجین جیسے مک نے بھی ایل کی تھی۔اس کے مقابل پر میں میری کیا حیثیت ہے الیکن سر تھ بی خیال آیا کہ بھٹو کے متعتق و فاس تقدير اللي كام كررى تقى بهرها ويل في التصمن بين منفى نبيالات كوزياده جكدنددى بكد كميند دهمن كي

جب نمیزعشہ پڑھ چکا تو میں نے اپنے آپ کو پوری طرح relax کر کے سوئے کی تیاری کی۔ میں لیٹ ہی تھا کہ یک طارم آگیا اور از راہ بھررد کی میرا حاب احوال اور نام پت پوچھنے گا۔ اسے فارغ کرکے میں پھر لیٹ گیا اور مختصر ئے میں کو درست کرنے کے تفصیلے عمل میں سے گز رہے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ کلی نے آ کر پھر آ وازیں دینی

تمینگی کا نندہ پیٹ فی کے سرتھ مقابد کرنے کی صلاحیت پیدا کی اور سے تقین پیدا کیا کہ خواتکی تقدیر بھارے ت

ش بوگ ده فیری فیرادر برکت بی برکت بوگی ۱ نشه الندانیزیز

شون ارا ہیں۔ یہ بی تو چاہ کے چہاس اور کے بین رسوں گروہ ویا ون تقال اجسان ارا وی سے مجھے حدوہ اور آئی اس نے اپنا مشاد کال کر ہو چنے بہ تبور اس طرح مار فی شروع کردی کے بین کمیل سے اپنا مشاد کال کر ہو چنے بہ تبور بوئو یا کہ ایک بین بین اور وی سام اور اس نے بعد چوہدری اس صحب کے ور سام معلومات کین شروع کردی کے دو کا میں وی بین میں اور ایک میں کردیا تھا۔ معلومات کین شروع کردی کے دو کہ بین کردیا تھا۔ ور کہنا بین کی شروع کردی کے مفت میں آئے تھا۔ کردیا تھا۔

ا سے رفصت کرئے چھر سے ممیل اوڑ ھا کر بیٹ تو بہت دیر تک نیند ندآ نی ور جب کتی آئے گئی تو میس س وقت ایک بل ئے تھیک میر ہے کان پر اپنا منہ رکھا کر پورے زورے نے میووں کیا ، معمل واقع ہور س بل وکھی ساتھی تو کیا سوگھی۔ نیر یا پھی رائے وائ طرح اگر ری میں نے ایک دامرتیاؤی فی پرموجود طازموں سے وقت یو چھنے کی وشش کی مراک نے مجھے وقت بتانا من سب نہ تہی ور وہنی ٹرخا ر چے جاتے رہے۔ غرضیکدای طرح اُ محتے میضتے اور پہلو بدیے گن ے آٹارظام ہونے ملک و پھرا ٹھ بل میضا۔ اگر جدرات کے آخری پہر کی وقت تھوڑی دیرے لئے آ تھوٹی تا ہم مجموع كيفيت سيدقراري كي راي يعني موند سكني وجد سير بهدري تقد ورجهم تعكا تفكاس تفايه خيراً محد كروضو كالراودين ، یک ساں پہلے والی تاریخ و ہرائی جائی تھی یعنی باہ پڑے گھڑے ہے ؤلو کے ساتھ نٹی بیتہ یائی بینا تھا۔ چنانچہ وضو ی اورنی زیزه کر چربسترین و بک تمیا کیونکه مردی بهبت تھی اوراپنے یا س صرف ایک چھوٹ سویٹر کے سوا کیچھ بھی ندفق۔ تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ والے آ گے ، انہول نے جائے دی اور ایک پر انفی ، معاف کیجے گا! پر انتھے کے غظ سے مغاط نه جوجائے ، يہال پراشے سے مراد كلى سے تكس طور پر بے نياز ٥ وع مره ني ہے جو چائے كى بيان والى پری كر تربّ برابر ہوتی ہے اور منج کے وقت جائے کے سرتھ تقلیم ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ بید پراٹھ تھور میں تھی ہوئی باتی رو نیون کی طرح کھانے کے قابل بھی ہونیر میں نے جائے ہے و اور ساتھ ایراغی بھی۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا <mark>کہ</mark> اب تو بہر ص بی پر تفے کھ نے پڑی کے کیونکہ یہ ل گھر کا کھانا اب کس نے آنے ویٹا ہے۔ ورک کوشش کرت میں نے نشته شروع کیا۔ آخیر پر جب اعدادہ شار کھٹے ہوئے تو ضف پر اٹھ ہی کھ سکا تھا جبکہ چائے پوری چینے میں كامياب بوكي تقا۔

ما حول کا جائز ہ

دن چڑھ تو ہمال کے وحول کا جائز و مینے پر احس س ہو کدا ہاتو ہر کی کی آسکھیں پھر پھی ہیں۔ کی مدار م کو بلہ تے تو وہ ندہ تا کی مشقق کو پچھ کہتے تو وہ کہتا اچھا میں ابھی کا م کر کے آتا ہول نمبر دار کوکو کی بات کہتے قو وہ بڑی صفائی سے ٹرخ

- يَعَة بِالْكُلِ بِهِكُوتُم كَ بِيرْ يُحِسَ كَ مِن مِن أَوْ يَرْ هاف بوقى بوقى بوگى ميده مطور پر بمي مدت الك لكا فك جا قى ج

۵۰۰۰ مری در میال اتنمان بیری کردن مان از ایران شد بوتی و گرد بیا بیت تید بیار و بطور مرا کان ماتی سازه حیل مین جیموقی موفی شرارت یا دسمتاخی کے مرتکب بیول۔

الماس کے بیری تنم کی بیڑی اتن لمبی ہوتی ہے کہ پورے قد کے جوان کی بھی ناف تک آجاتی ہے اور چونکہ بیاض الخاص الخاص قید بول کے لئے ہوتی ہے اور کم کم استعال ہوتی ہے ای لئے عمواً بیشخت ذیک آلود ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیرواں نہیں ہوتی اور فیرمعمولی تکلیف کا بعث بنت ہے۔

س موقع پر ایس بنی تیسری قسم کی بیوالی کان گی دینای کان جربی تی کان جربی تی و اقعاتی سے ایک پوال کی رہا ہے واقعی رہ تی بیر اسے ایک بول کی برائے ایک کان میں میں ایک بیرائی بیرائی

ان آباوں سے پاؤل کے گھرا گیا تھا بیل جی خوش ہوا ہے داہ کو چے خار دیکہ کر اس برے سائز کی بیزی نے بول تو پہلے ہی کو اپنا آپ بتانا شروع کرویا تھا گرتماز کے دوران تو اس نے اپنی اہیت خوب جتو کی ۔ تجدہ کرتے ہوئے بیزی کی وزیش درست کرنے کے بیختوں کے شرداس کے صقوں کو گھر یا تو شوزی پر ایک طاقتورنا گہائی نیموں سے بیزی کی وزیش درست کرنے کے بیختوں کے شرداس اچرہ تک بینچ ہوا تھا۔ اس پر پر ایک طاقتورنا گہائی نیموں سے بیزی کی مرح چی بوا تھا۔ اس پر فیصلہ کیا کہ بیرول کی خیر سے چیرہ کو بی یا جائے ہاں تھم کے دا قدات تو پھر معمول بن گئے اور جن کا بیل عادی ہوئی ۔ فیصلہ کیا کہ بیرول کی خیر سے چیرہ کو بی یا جائے ہاں تھم کے دا قدات تو پھر معمول بن گئے اور جن کا بیل عادی ہوئی ۔ مقدمہ کا فیصلہ منا نے جائے ہے کہ مقدمہ کا فیصلہ منا نے جائے ہے ہیں تو میرارد عمل گھرانے یا پریشان ہونے کی ربحاتے بششت سے س تھ طمینان ادر سکون کے اظہار کرنے کے ساتھ ہوگا اور ڈشمن کو اس نظارہ کا موقع نہیں سے گا کہ دہ تھیں پریشاں حال دیکھ کر خوش ہوستے بلکہ س

فيمله كے بعد پہلى ملا قات اور حضور رحمر اشتعال كا پيغام

أس روز دو پهر کا کھانا کھا کر کے لیٹا ہوا تھا کہ چکی کے سامنے پکھالی چل محسوس ہوئی۔ سراٹھا کر دیکھا تو سامنے اپنے

الا بدائي لاصد مه عصاحب بيد فكريزي ورس تب سراتها اي مكرمه الأمة معطاء الرحمي ملها حب عبير جها عت سراتيوال الكرم مل غلام احرصاحب، عمرم مرزاعبدائين صاحب (مرحم) اوركرم شاہدتھير ياجوه صاحب ميرى چك كے سامنے - كور ، ہوئے ميرسب احباب غيرمعمولي محبت كے ساتھ سطے اور اپنے اپنے انداز بيس ہماري ہمت بندھائي اور .سدولا یا محرم ڈاکٹر صاحب نے ہمارے حصلوں کے دل بڑھاتے ہوئے صاحبزادہ بشیراول کی وفات کے حوالمہ ے سید ، منزت میسج موعود علیدالسلام کے صبر کانمونہ یا وکرایا اور حضرت چوہدری ظفر انتدین ن صاحب کے اُس خط کا ، یو حوسی فغانستان می احباب جماعت کی شہارتوں کے بعد حفرت خلیفتہ اس ال فی کی تحریک کہ احمدی ; جوان وہاں تبلغ کی خاطر جانے کے لئے اپنے آپ کوچش کریں پرلبیک کہتے ہوئے لکھا تھا۔ یوں توجھی احباب بوی مذباتی حالت میں تھے گراس تاریخی ملاقات میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب سارے بندٹوٹ گئے اور جذبات کا يا بطوف بن مرجدال طل ألدا يا كيهم س وجمي بية بيرة بوندر باده محداس وقت ياجب ميل في حضور حمدالله تعالى ك باره يس يوجها توكى في ابتى جيب عافز كاايك پرزه تكال كر جي تهات بوع بتايا كدرات میں مٹق صاحب کی حضورے بات ہوئی تھی۔حضور کواس فوان سے پہلے بن فیصلہ کی اطلاع ہوچکی تھی چنانچ حضور ف - بسب كے ئے يہ بيغام تعمويا ب، أس بيغام كالفاظ كيا تھى، انتهائى طاققر برتى روأن يل بنبال تھى جنہيں پر سے بی جذبات کے سب بند صن اوث گئے۔ بول لگا کدان الفاظ کے لبادہ میں خود صور رحمہ اللہ تشریف لے آ ع میں۔ نتبائی فم کے وقت بھی اور نتبائی و تھاورورو کے جذبات کی صاحت میں بھی آپ پورے عماداورجول کے ساتھ كفركى سازشول عقطعاب يرواه بوكرجيس فرمادبين:

'جمت نیس بارنی سماری دنیایش دعا کے لئے اعلان کردیا گیاہے، قانونی کاظ سے برمکن تدبیری جائے گی' یہاں تک تو بآسمانی پڑھ لیا مگر آخری مصدنے بہت ہے جین کیا اور بہت ترپایا جس بیس کھاتھا:

'انہیں میرامحبت بھراسلام کہیں ، انہیں میرامحبت بھراسلام کہیں ، آئیل میرامحبت بھراسلام کہیں ؛ میں میرامحبت بھراسلام کہیں ؛ میں حضور کے آ و دفف کا شورکا نوں میں حضور کا دواور کرب سے تزیتا ہواو جو د آ تکھوں کے سامنے آ گیا۔ ان فقرات سے صفور کے آ و دفف کا شورکا نوں میں گوئے آ تھا۔ پہلے دن سے اب تک کے عرصہ میں میں وہ لحد تھا جب میرے آ عصاب نے کسی کی موجودگی میں جواب و سے دیا جو نگے اس جو ایک دفعہ میراضط ختم ہوا تو جو کیفیت ہوئی و سے دیا ہے ہوئے تھا ، اب جوایک دفعہ میراضط ختم ہوا تو جو کیفیت ہوئی بیان سے بالے سے دوود بوار نے ایک ایس ایسانظار و دیکھا کہ اس طرح سے وہاں کے درود بوار نے ایک ایسانظار و دیکھا کہ اس میں ایسانظار و دیکھنے میں نہ آیا ہوگا۔ "

، اوسی در میانی استم می میزی بخس کی میان قریبار حداقی است اوق و گرمایی بیشتید بول و بطور مرایک کی حاق ساتور جیال میں بیرونی مولی شرایت بیان شاخی کے مرتب میں۔

ا میں کہ آم کی بین کی آئی ہی جوٹی ہے کہ پورے تد کہ جو ان بھی ناف تف آ جائی ہے اور چوند یان سام میں اقد بیوں کے قید بول کے لئے ہوتی ہے اور کم کم ستھی ہوتی ہے ان ہے موہ پیا ختے رنگ آ وہ جوٹی ہے جس کی اجاسے ایارواں نہیں حاتی اور فید معمول تکایف کا ہو عشافتی ہے۔

س موقع پر تمیں یکی تیم کی تیم کی بین کی گائی ہے۔ بیجہ بین کی فان جار تی تھی تو اتفاق سے ایک ہا ہی رہن نا را ان وہ سی رہ گی جھے دیکھ سرنمبر دار ب ب چار ہے فریب وہ راوا ہی ایک سوا تیس سنا میں کہ س کے بڑے ہی تو یہ سی تھے تھا موں شے۔ جب بین کی کہ بیتی تو حکام کی طرف سے معالد ، ورسی کے بعد جھے ایس این بیکل کی طرف چینے ہا تھم موہ تو ابتدائی چند قدم ورای سے بھور طامی اہم تھے۔ کی طرف از ار بند کے بغیر شوار کو سنجان اور دوسری طرف خوان ک مشم کی بین کی کھ کر چین استم بالا ہے سم بیا کہ ہاتھ ہی ہی تھنز ہوں میں جکڑے ہوئے تھے بیکن خدا شاہد ہے کے محفل ای کے فضل سے شکوہ کا تھیں تک در میں ندا یا بلکد ین تھی مصطفی سابھ ہے کی خاطر بیز بور پہننے پر اللہ کی شاک ان ان اور دورشر ہے ہوے استنتبار کیا ہے۔

ان آبلول سے پوول کے گھرائی تھا میں ان خوش ہوا ہے راہ کو پُر خور ویکھ کر اس بڑے سرائی کو پُر خور ویکھ کر خور کا کہ میت اس بڑے سرکز کی بیڑی نے بور تو پہنے ہی محدایا آپ بنانا شروع کر دیا تھ گر خور کے دوران واس نے اپنی اہمیت خوب جہلائی ۔ سجدہ کرتے ہوئے بیڑی کی پوزیشن درست کرنے کے سے شخول کے مرداس کے معقول کو گھرا کی اور بھرا کر دہ گیر کو کہ دیا گئے کہ بینی ہوا تھا۔ اس پر پرایک طاقتورنا گہر فی شوکر سے دہ م غیری طرح چرا کر دہ گیر کو کو بیٹری کا اویر والا اس اچرہ تک بینی ہوا تھا۔ اس پر فیصد کیا کہ چروں کی خیر ہے جو ہو ہی یا جائے ۔ اس قسم کے واقعات تو پھر معمول بن گئے اور جن کا جس عادی ہوگیا۔ حقیقت سے ہے کہ مقدمہ کا فیصد سنانے جانے ہے ۔ اس قسم کے واقعات تو پھر معمول بن گئے اور جن کا جس عادی ہوگیا۔ اگر سزا میں سنائی جاتی ہیں تو میرارو کمل گھرا نے یا پریٹان ہونے کی بیائے بشت کے ساتھ اطمینان اور سکون کے اظہار کرنے کے ساتھ ہوگا اور ڈشمن کو اس فقار موقع نہیں سے گا کہ وہ جمیں پریٹاں جارے دیکھ کر توش ہو سکے بعک ساتھ اطہار کرنے کے ساتھ ہوگا اور ڈشمن کو اس فتار ما کو تائن استا عالما اس کے ساتھ موگا اور ڈشمن کو اس فتار منا کرنا پڑے گا کہ وہ جمیں پریٹاں جار دیکھ کر توش ہو سکے بعک ساتھ ارد کے کے ساتھ موگا اور ڈشمن کو اس منا کرنا پڑے گا دانش داستہ اس میں جانے کی سے میں میا کہ بیارا سے اس کی میں منا کرنا پڑے گا دانش داستہ اس کی کھر کرنے کے ساتھ موسان کے کہ ساتھ کی میں منا کرنا پڑے گا دانش داستہ اس کی میانے کی ساتھ کی میں منا کرنا پڑے گا دانش داستہ اس کی کھرا کی کہ کو کہ میں منا کرنا پڑے گا دانش داستہ اس کی کھرا کی کہ کو کہ کو کا دی میں منا کرنا پڑے گا دانش داستہ کی کی کھر کی کو کھر کی کھرا کرنا کے کہ کو کھرا کے کہ کو کھرا کو کھرا کو کی کھرا کر کی کا دی کھر کی کو کھرا کی کھرا کے کہ کو کھرا کی کھرا کے کہ کو کھرا کی کو کھرا کی کھرا کی کھرا کر کے کے کر کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کر کھرا کی کھرا کھرا کی ک

فيصله کے بعد پہل ما قات اور حضور رحمه الله تعالى كاپيغ م

اُس روز دو پہر کا کھانا کھ کر کے بیٹر ہواتھ کہ چکی کے سرمنے پکھٹل چل محسوس ہوئی سے آٹھ کر دیکھا تو س منے اپنے

پر پر کی ماسد ما احساحب پر تھر پر تی اور س سکاس تھے ہی تکوم آئا مشاطعا دارتمن صاحب میں جما عبیتا سامیواں ، تکوم منت فالم الدعد حب كارم من العبد سين عداب (مروم) الأركوم تن مدنسير باليوه صاحب ميري يكي كاس من الوسية العالمية من المراحب من حور من الموسول منكال برّحالت موساطاتهم وويثير أول كي وفات منكوامد ے بیرنا حضرت کی موجود مایہ سام کے سبر کا نمونہ بیاد کرایا اور حضرت چو ہدر کی فضر مقد خان صاحب کے اس قط کا ی ہوتا ہے۔ افغانت ن میں حوب جماعت کی شہادوں کے بعد عفرت فعیصت کی شاک کی تح کیدا عمری ورور ورور البيغ أي فاطر جات ك من المنافية أب وجيش كرين يرانيك أجتر بوك كها تقار ون توسيق احباب بوكي مذباتی حات میں تھے گر ان تاریخی مار قامت میں ایک موقع بیا بھی آیا جب سارے بندوث کے اور جذبات کا ي معون ن بن مر يجهين رهم ن الذا يا كيهم سي وجمي النيات بي يرق بوندر باده لحداس وقت ياجب مين في حضور ۔ مد مد ق ال كے باروش يوچي توك نے اينى جيب سے كاغذ كا آيك پرزه كال كر مجھے تھات ہوئے بتايا كدرات میاں مثق صاحب کی حضور سے بات ہو کی تھی۔حضور کواس فون سے پہلے ہی فیصلہ کی اطلاع ہو چکی تھی چنانچ حضور نے \* پ سب کے لئے یہ پیغ سکھو، یا ہے، اُس پیغام کے لفائد کیا تھے، انتہائی طاقتور برتی روان میں پہار تھی جنہیں پر سے ی حذیت کے سب بندھن ٹوٹ گئے۔ یوں لگا کدان اغاظ کے بادہ میں خود صفور رحمہ المدتشر فی سے سے یں۔ انتران فرم کے وقت بھی اور انتہائی ا کھا اور درد کے جذبات کی صالت میں بھی آپ پورے اعتاد داورجاں کے ساتھ كرن سازش عقطائ برواد او كرامس فرمار عند:

نیمت نیس بارنی مساری دنیایش دیا کے سے احدان کردیا کی ہے، قانونی کاظ سے برمکن تدبیری جائے گی ا سال تک و باس نی پڑھ میں مگر مشری حصد نے بہت ہے چین کیا اور بہت ترپایا جس میں لکھا تھا:

'انہیں میر محبت بھر اسد م مہیں ، نہیں میر امحبت بھر اسمام کہیں ، نہیں میر ، محبت بھر اسل م کہیں'
حضور کا درو ورکز ب سے تزیبا ہو، وجود آ تکھوں کے سرمنے آ گیا۔ ان فقرات سے حضور کے آ ووفف کا شور کا نوں میں
عونی نفور پہلے دن سے اب تک سے عرصہ میں مہی وہ محد تھا جب میر سے عصاب نے کسی کی موجود گی میں جواب
میں سے دیا چونکہ میں بھی ان جذبات کو کافی ویر سے وبائے ہوئے تھا، اب جوایک وقعہ میر اضبط ختم ہوا تو جو کیفیت ہوئی
میں سے باہم ہے۔ اس کے بعد احباب پر بھی جذباتی کیفیت ناسب آ گئی۔ سطرح سے وہاں کے دروو یوار نے ایک
ایسا تھا ردو یکھا کہ اس سے پہلے س موں میں ایسانظا رو بھی بھی ویکھنے میں ندآ یا ہوگا۔ "

ای طاقات کے دوران محترم ملک غلام احمصاحب نے مجھے ایک وکالت نامدادرایک ٹائپ شدہ درخواست پر نئو سے کانے کانے وہ سے ایک وکالت نامدادرایک ٹائپ شدہ درخواست پر نئو سے کانے کئے ایک میں میں ہے۔ ایک وکالت نامدادرایک ٹائپ شدہ درخواست پر انگو ٹھا لگانے ہے۔ میں منہ پر کہ گا تھا کہ بیکام کی صورت میں بھی نہیں کرنا! چنا نچہ جب ملک صاحب نے جھے اس درخواست پر انگو ٹھا لگانے کہ اتو میں نے بیٹویل کرکے کہ رحم کی درخواست نہیں ہے بلکہ ہم نظر ثانی کے لئے پٹیٹن دائر کرد ہے تال کہ بیل کہ میں میں بھی کہ اس پر محترم ملک صاحب نے بتا یا کہ بیرتم کی درخواست نہیں ہے بلکہ ہم نظر ثانی کے لئے پٹیٹن دائر کرد ہے تال کہ بیل کہ اس فیصلہ کیا جائے۔ اس وضاحت کے بعد خاکسار فیصلہ کیا جائے۔ اس وضاحت کے بعد خاکسار نے دونوں درخواست تول پر ایک شان شبت کرد ہے۔

میرے بیدا قاتی جو پہلے بھی یہاں نہ آئے شے بھی کے اندرجھا تک جھا تک گرفور سے دیکھتے رہے۔ بھی میرے بسر کواور بھی میری بیزی کو دیکھ دیکھ کر اظہار جمدردی کرتے رہے۔ بیس خودان کے لئے جہم بجوبہ بنا ہوا تھا کیونکہ منہ ہوتھ ہے تہ ہوت کا موقع میں تھ نہ ہی تہ ہی سے دیے گئے قیدی پڑنے ہے تبدیل درست کر سکا تھا اور سے باب ہو تھے بورا پورا الشعث اغیر 'بنا نہ ہو کے بجھے۔ بہر حال ای دوران اعدن ہوا کے طاقات تھے ہوگی و میں ہم تر پر گرم ما میرصاحب نے اچھا تی دعاکرائی اورسب احباب والهی تشریف لے گئے۔ طاقات تھے ہوئی تو میں ہم پر پر آگر لیک گیا اور حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یا وکرنے لگا۔ اس اولوالعزم خلیف کی اولوالعزی کو یادکر کے اس پر قربان ہوئے لگا۔ اس اولوالعزم خلیف کی اولوالعزی کو یادکر کے اس پر قربان ہوئے لگا کہ ایسے نازک موقع پر بھی کس ہمت اور حوصلہ واللہ پیغام ارسمال کیا ہے۔ ایک طرف تو اس پیغام سے ہماری حالت بہت جذباتی ہوئی تو دوسری طرف میں ہمارے لئے حیات تازہ کا پیغام تھا۔ بال موت کی خوفناک وادی میں پورے ہوئی کی کھوئی ہوئی کر غیر تھی اس پیغام میں ، ہم مرے پڑے تھے لیکن اس زندگ کی کھوئی ہوئی کر غیر تھی اس پیغام میں ، ہم مرے پڑے تھے لیکن اس زندگ کی بخوفاک وادی میں نے رہیں آئی کر کھڑا کر و یو مرکن کی ہوئی ہوئی کر غیر تھیں اس پیغام میں ، ہم مرے پڑے تھے لیکن اس زندگ کی بخوفاک وادی میں کہا ہوئی میں میں خوافت ن

### ا يك و قعه چرملاحظه!

دودن کے بعد ' ملاحظ' کے لئے تھم ہوا بعنی ہمیں سزا کا فیصلہ ستا نے جانے کے بعدایک قیدی کی حیثیت سے جیل کی زندگ کے آغاز پرمپر شنڈنٹ جیل کے سامنے جیش کیا جانا تھا جیسا کہ ذکر گزر چکا ہے کہ جیل جی شخ آنے والے ہرجوں تی اور قیدی کو اس مرصد ہے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچے جی سے ہمیں تیار کر کے پینی جھسکڑیں لگا کر چک سے نکال میں

الی اور ہم دونوں (رانا تعیم الدین صاحب اور فاکسار) بقد ہے ہاتھوں اور جکڑے ہیروں کے ساتھ شلواروں کو بعین اور ایسے بھی سے اور ایسے بھی کا رقیدی ہم ہے اظہار افسوں و ہدردی بھی کرتے رہے۔ منزل پر پنجے تو دیکھا کہ مہتال کے حقی ورواز ہے سامنے والے چاہ میں نیا طاحظہ تیاری پکڑ رہا تھا یعنی ایسے قیدی وحوالاتی تیار ہورہ سے جنہیں طاحظہ ورواز ہے سامنے والے چاہ میں نیا طاحظہ تیاری پکڑ رہا تھا یعنی ایسے قیدی وحوالاتی تیار ہورہ سے جنہیں طاحظہ سے سے بیش نیر بان بات ہے۔ بھی سے بیش کر بی بی بیش کر بی کہ بھی نا مشکل ہور ہا تھا کہ بیش کر بی کا میں انسان کا کی کہ ورواز ہو بھی نامی بھی دورا نیا ہی کہ بھی ورا اشاری کہ جس بھی انسان کا صورواز ہو ہے بہر حال اس موقع پر ہم آئیں بیش تو ہا چی طرح سے بی کہ بھی انسان کا صورواز ہو تی سے بی موجا تا ہے۔ بہر حال اس موقع پر ہم آئیں بیش تو ہا ایسی طرح سے بی کر بیا سے گی کہ جس بھی انسان کا صورواز ہوتی نامی کی درائی بین تو بات سے بیارہ بیارہ بی تھے بیدورا تیں کر زیر سے بی تو سے بی موجوا تا ہے۔ بہر حال اس موقع پر ہم آئیں بی تو بات کے بیارہ بی تو بیت سے بیدورا تی بی بین ہو بہت سے بیدورا تی بور بیٹھ سے ورائی بین آئی بی تر سے بیت سے بیدورا تیں گرز ریں۔ سرائی سے بی تر بینے بی سے بیدورا تیں بی تو بیت سے بیدورا تیں بی تو بیت سے بیدورا تیں بی تر بی بین موروق اس موقع تر بی بین موروق اس م

ماتھیوں کے تأثرات!

اس پہلی باہی ما قات کے موقع پر بھی نے اس بھیانے کھم نما فیصلہ پراپنے تاثرات مسراتے ہوئے ایسے طور پر بیان

نیسے برایک نے دل میں بیاب ہا تریں ہوکہ بیاہ دی زند ٹیوں سے تھیا جانے ہوئے اس بکد کھنون ہو۔ ملک صدب بانے گئے کہ جب بجھے 25 س ل قید کا تھم سنا یہ تو میر اول ہے اختیار مسرایا اور اس نے کہا کہ اتی تو میر کی عربی نیس ہے جتی بیر ، سن رہ جیں۔ (یا در ہے کہ محتر م ملک صدب کی عمر اس وقت قریب 75 س ل تھی اور ان کی بیاب منتقل میں میں ہوئی اور آپ شہید احمد یہ کا کا اور ان کی بیاب منتقل دور ان امیر کی بی محتر مملک صدب کی وفت ہوئی اور آپ شہید احمد یہ کا اعزاز یا گئے )

اور مواج کی گئے درہے کہ اچھا اور ۔۔۔۔۔ اچھا اور اغرضیکہ اللہ تی الی کے فضل سے سب ساتھی پوری طرح وصلہ بیل ہے۔

ایس صدتک پریٹی نی ایک فطری عمل ہے مگر مجموع طور پر سب کا مور ال بلند تھا۔ ما یوی کی کیفیت فرد و برایر بھی بنگوہ کا نام میں صدتک پریٹی نی آبی نی کر بی نے برایک کا در آ جھا تا ہو محسوس ہوائی کی ذبون پر کلہ یہ شکوہ کا نام میں مناتھ قبول کرکے برداشت کرنے کے لئے تیار تھا۔ حکومت وقت کی ایس مراک لامانہ کا دروائی اور انساف کا خون کے ساتھ قبول کرکے برداشت کرنے کے لئے تیار تھا۔ حکومت وقت کی ایس مراک لمیانہ کا دروائی اور انساف کا خون کے سے میں سب اعلی معیار پر شنے اور جرکوئی ایس مراک لمیانہ کا دروائی اور انساف کا خون کے ساتھ قبول کرکے برداشت کرنے کے لئے تیار تھا۔ حکومت وقت کی ایس مرام کا لمیانہ کا دروائی اور انساف کا خون

کونے پر سب اپنے اپنے انداز بیں ول کا غبارتو نکال رہے تھے گر ساتھ ہی راومونی بی اسیری کی اس عظیم سعادت پر ہرایک کا سر فخر سے بلند تفاء کی کو دیگر قید یوں کی طرح شرمندگی یا ندامت نتھی بلکہ برایک کا تغییر مظمئن تھااور بھی ہمارا زاوراہ تھاجس نے بھی ہمیں کمز ور ند ہونے ویا ، الحمد نشہ اس فیصلہ نے جماعت احمد میدکی صداقت کو بھی ایک مرتبہ پھر کھول کر رکھ دیا تھا اور میدیات ٹابت ہوگی تھی کہ ہمارے مخالفوں کے پاس دلائل کی توت اور بر ہان کی طاقت نہیں، تبھی تو اِس شم کے ظالمان فیصلوں اوراو چھے ہتھ کنڈوں پر اُس آئے ہیں۔

7 بلاك اوربير ايول عنجات!

سزائے موت کاعام وارڈ

ملاحظہ کے بعد پہلے توہمیں 7 ہلاک ہی لے جایا گیا اور دفتری کارروائی کمل ہونے کے بعد آنزاوی کا پروائد آئے ہے جمیل یہاں سے سزائے موت کے موارڈ میں منتقل کرویا گیا۔ یوارڈ جیل کے سفر سیکشن میں واقع تھی جہاں یا مقیدی بڑی بڑی برکول میں اور سزائے موت یا بعض مخصوص نوعیت کے قیدی وسطح بیئو نہ پر بنی ہوئی چکیوں (جھوٹے چھوٹے

جس طرح ميراسزجاري ب،الكتاب مين يجي يهان آف والا مون

یں نے چکی میں وافل ہوتے ہی اے بیات یا دولائی اوراس سے از ارکش مانگا۔اس نے جمٹ ہے ایک فر اسرار قتم ن تھیں کا مند کھوں اور ایک جھوٹی ہی از ارکش کاں کر دے دیا۔ میں نے نور آچ در باند می اور شور میں از اربندؤل کرشوار پہنی تو یوں لگا جھے ذیا میں واپس آ حمیا ہوں 'اس کے جدمیں ان قیدیوں کے درمیان میٹھ کی اور بھی میر ہے ساتھ اظہار ہدردی کرنے تھے۔ ای دوران تا یا غلام تی نے بات کا شتے ہوئے بڑے جوٹی سے منجانی میں بیا دگار اغاز کے کہ:

اوئے میں تینوں اک گل دی ویاں ہے تیری وَ دگی ہوئی اے تے باہر جادیں ایں جادیں ، ہے ٹیس تے فیر
کوئی طاقت نیس بچاندی! ( لین میں تھے ایک بات بتادوں کہ اگر تیری عمر ہے تو ہر قیمت پر رہا ہوگ اور اگر
نیس تو پھر کوئی طاقت تہمیں بھیانہ سکے گی)

انبوں نے یہ بات بڑے اختاد ، بڑا کہ اور بچائی ہے کہی ، عام طور پرایسے نازک وقت بیں ایک یا تیں بھی مسلحت اور ان ا احتیاط کے ساتھ کی جاتی ہیں گرتا یا غلام نبی کس قسم کی جھوٹی اُمید در نانبیں چاہتے تھے۔ انہی یا تول کے دوران ساتھیوں نے مجھے میرے مقدمہ کے بارے بیں پوچھنا شروع کردیا جس پر بیں نے آبا کہ جناب سب سے پہلے تو

و صلح کردوں کہ میں ملتہ کے فعل ہے حمری ہوں۔ ان پر ایک ساتھی توفور ان مند سور کہ ایک طرف ہوئے ارامند کر کے زرازشاہ سائر دی ۔ اس نے میں ہے تو زمار میں تصل کے دیوں سے مامنگی علیے ان گردوسے تید جے اور ایا اون شعور نے تقالور دوآ ایک میں مسلم مل باتیں مرتب رہے۔

رشتہ داروں ہے جبلی ما، قات

مجھے یہاں پہنچے زیادہ ویر نیس ہوئی تھی اور میں إن ساتھی قیدیوں سے ایجی متعارف بی مور ہاتھا کہ کسی نے ورواز سے کے سامنے آ کرآ واز دی:

## الورائون ع تورجوجات أرائ لاقت آلت

میں نے فوری طور پر اپنی جاست تھوڑی بہت ورست کرنے کی کوشش کی وروازہ تھٹے پر یام کارتو و مکانتا و کیا کہا کہ چند ور تیدی بھی کالے کئے میں پہ چواک ن ک بھی مداقات آ ٹی تھی۔ پھر ن قیدیوں کے ساتھ مجھے بھی جھسٹوی لگان میں "كندُم ورؤ" كي طرف چينے كؤيرا كيار بياد رہے كئد موار ذوراصل وار ذنب 2 بھى جونب واور 3 كے ورميان شريمى اور پرانی اور خستہ ہوجائے کی وجہ ہے متر وک تھی اور کنڈم وارڈ کہن تی تھی اور قید یوں کے رکھے جانے کے لئے استعمال نہ ہوتی تھی تاہم مادقات جیسے مارضی کام اس سے سے جات تھے۔ جن قیدیوں کی مادقات ہوتی نہیں اگر مہال جند كردياج تاادران كيد قاتى جكيول كيرم من آكر بينوجت ) بهرحال مدقات كي سي تعمل س متروك وارزك ایک ایک کمرے میں بند کرہ یا سی لیخی اس کمرے کا آئی سی خول وا، قریباً ایک میشر چوڑا دروازہ جارے اور ما قاتیوں کے درمیان عائل ہوگا۔ اس دوران دوس سے وارڈ سے مرم رانا صاحب کو بھی لائر میر سے ساتھ ایک ہی كرے ميں بندكرد يا كيا۔ اس كے بعد ہم سب النے النے ماد قاتيول كا انتظار كرنے لگے۔ اس سے ماحول ميں مل قات کا مجیب نفارہ تھا۔ فیر کافی دیر کے بعد اوگوں کے آئے گی آوازیں سائی دیں جس کے ساتھ ہی مروں کے سامنے والے برآ مدے میں ہوگوں کو فکر مندی کے بوچھ تھے دے ہوئے گزرتے ویکھا۔ ہر کوئی جددی میں تھااور دروازے ہے جھا تک کراندرد کھٹ کہ جمارا آ دی یہ ں تونیل ہے۔ برک نے پچھنے پچھا ٹھ پاہؤ اتھ کس کے باتھ میں تھیوا تھا تو کسی کے سریے کھھڑیا ہے بی کے عالم میں عورتیں بھی گز رر ہی تھیں اور معصوم بچے بھی۔ بعض بوز بھے سونے کا سہارا سے اپنی روز نِ زنداں آ تکھول ہے اپنے جواں سال بیٹول کو تلاش کرر ہے تھے۔ بس ای دوران ہماری چکی کے درواز ہے کے س منے بھی رونق لگ گئی۔ لیک دو تین چار پیٹنیس کتنے ہی دوست احباب اعز ہوا قرباء یک وسمجع ہو گئے جن میں بچے ہوڑ ھے بھی شامل تھے اور ہرایک کی کیفیت نا قابل ہیا باتھی۔ ہم اپنے جذبات پر بہت قابور کھے

م یہ بیتے شر چر بھی مب می تہ تیمی سی طرف و کیفت تو کہتے تک تقدر بدر جاتی تا ہم مجموعی طور پر صورت میں تہ ہو جل رمی ۔ اس طاقات میں بڑی ای جان اٹن نائی جان) مجمل اور والے سے آئی ہی تھیں۔ سان صاحب مہت ش خر ب سن جاری تھی ۔ عمر کا تقاصل جو سی بڑھا ہے میں بادری اور و پر سے بدر و بلاا ہے اور ان مواقات میں بھی ہے میں موجود رہیں واروں کے قریب تا سنی ندے تشریف ہے ۔ موسے متعد سے موقع پر وئی میں تھی دے رہ تھی، وئی تہرا ماں و چور ہاتھ آو کوئی تا مرف حالت یعنی ہوا ساور ہواں وغیرہ و کو ایکو کر پیشان ہور ہاتھی جبد جو ب میں امر سان کا رنگ بھی ایکی ہواں نے بتا ہوا کہ والے میں ایسے بی چھے ہوئے ہواں میں ایسے بی چھے ہوئے کہا وی میں و بعد تھی وران کا رنگ بھی ایکی ہواں جو سیا تھا۔

### من المسيموت وارؤ ميس پهلاون

مد قات ہے واپس آ کرچکی ہیں بعیضای تھ کدایک قیدی منٹی رجسٹر اٹھائے آٹر دی سن نے آگیا۔ دیگر قید ہوں کہ ساتھ بجھے بھی ایک چکی کا نمبر بتایا جو 10 تھ بینی ہیں نے آج 10 نمبر کمرے ہیں رات گزار نی تھی۔ اُڑ دی سن نے جانے کے تعوزی دیر بعد ہابر سے بھائے دوزنے کی آ دازیں آئے گیں۔ ہیں نے پوچھا بیائی شور قیامت ہے ومعلوم ہوا کہ اُز دی گائے کے لئے قید بول کو کھوں ویا گیا جسے چند کھوں میں جمارا دروازہ بھی کھوں دیا گیا جس پر میرے ساتھ والے بھی بناسامان تھا بینے کم وں کی طرف دوڑے۔ ہاج بنگل کر دیکھا تو ہرکوئی اپنا اپناسامان اُٹھ نے ادھر سے ادھر بین گراف رہائے گئے نمبر داں چکی کی اپنا سامان سنجا ما اور بتائے گئے نمبر داں چکی کی طرف جو بین ہے بھی اپنا سامان سنجا ما اور بتائے گئے نمبر داں چکی کی طرف چل بین سامان سنجا ما اور بتائے گئے نمبر داں چکی کی طرف چل بین سامان سنجا ما اور بتائے گئے نمبر دان چکی کی این سامان کہ کی گڑا بی رکھا جائے گا۔ اس

ے جھے بہت سکون ہوا کہ چھوٹے ہے کمرے میں دیگر لوگوں کے ساتھ وقت گزار نا بہت مشکل لگیا تھااورلوگ بھی ایے کہ ان جیسول ہے بھی داسط نہ پڑا ہو۔

## 'اوبر ہاٹا ایب نعمتال کمتھول'

تھوڑی دیر بعدتا لے چیک کرتے ہوئے ہیڈوارڈرس سے ہے گزر تو بی نے اس ہے ستر کے بارہ بیں پو چھاتواس کے کہنے پر جھے کہ س مہیو کئے گئے۔ یہ کہل کی ہتے ، ہس چھٹوٹ سے تھے گران پر بی قاعت کرتا پڑی کہ س کے سوا چورہ بھی نہ تھا۔ دونسبٹا صاف کم بل اوڑھنے کے لئے رکھ کر ہاتی بچھا گئے اوران کے اوپر دونٹ چوڑی دری بچھ کر اپنا بستر کمس کرلیا۔ ای دوران پانی بھی سپل لی کیا گی جس کا طریق کار پچھ یول تھ کہ دار ذکے اطراف میں ہے ہوئے حوضوں سے مشقتی پنی بھر بھر کر ہر پچھ کے س منے ، تے اور دروازے کی ساننوں میں سے نین کی بنی بول ایک اس بیک کا منہ تھا م کرا پنے کو گڑوارتے جس کے شروع میں چوڑی کی جائے بی بوق ہوں تھے کا عدر موجود قیدی اس بیک کا منہ تھا م کرا پنے

مر آئی پر ایس طلب و نا میر بینی نمیس و یا احمد الله را مشاه و وقت بھی جدی مؤسور اس سے قارع بور خبار مقوید و را است مزمی و نتیاط سے اور نیمی کر بیند مار دس سے ان و بت کی قرصور و بینی روایش ترکیب و ترکیب سے بین کے مردی کا زیادہ سے زیادہ وفاع دو سے بیر بیج کی نیس معدم کے بیندا آئی و بید برعال یود ہے کہ نیندا نے جس و فی مردی کا زیادہ میں میکون رہا و الحمد لللہ

منزائے موت وارڈیش دوسرادن

سزائے موت وارڈ کاعمومی ماحول

مزائے موت کے ہروارڈی ش 35 کرے تھے جو دراصل ایک ایک قیدی کے لئے بنائے گئے تھے گریمال اس قدر بچوم قیدیاں تھا کہ 3x4 میٹر کے کرے بیل بعض اوقات پانچ پی نی قیدی بند کرنے پڑت تھے، تین یا چورتوں م بات تھی۔ اس طرح سے ایک بن کم ویس ا کھٹے گئتی پڑنے کوجیل کی اصطلاح سر نی پڑتا کہاج تا تھا۔ ہم دونوں کو

ت و تا مين و و تسييم آسيند رضا مي تا مهم بيشد و فو سابعد ممين مجهى منجل مين فو ساوي ايدا او آيتهو و فو سابعد ر فا صاحب مجهى المراب قيدي موت ما مايو والى بينظ ماجيل بأحدن كي يرفى الريد جينون من عدب المائي من جديد سوتین ندموت کے برار تھیں۔ مزاے موت وارہ کن سب سے کلیف دوبات بیبال بیت ابخد عکا انتظام ند ہو ما تھا۔ ہ مریا ہے ہور) کہاج تا تھا۔ مثل یہاں میں اس کے اس کا بارا ، ہور) کہاج تا تھا۔ مثل یہاں میں ج من الدة وه هند الدي عنو جاتا تد جس ووران قيدل بال بيوس المنظل كرايي وارد كم محن بي جل مجر كت تے، سے یہاں کی زون میں انبلان کہتے تھے۔ ای طرت یہاں قرست آئ الی دال کوقیدی و کا ما کر مکھ بہتر سامات هي قيد ک رکھ لينتے رورموقع علنے پر رات يا و ن ڪئ حصه ين جي سندن سر حياثي مجي کر لينتے - يبهال مشققي يا في ، تر منہيں قيدي اپنے ، پنے بزے بڑے منكول اور هذول مل بھر واكر كرول كا اندر كھ سيتے اور پينے ، براق ادرین روهون کے ملاوہ نبات کا مجھی آتا مگر موں پرسب تجھیجی کے ندر بنے ہوئے چھوٹے سے مگھرے من ان رئا پرتائة بمربھي كى وموقى مائاتو وه شهد كى كے وقت باہروار أے دونو ساط ف بينے بوے يائى كے حوضوں پر مجی جاکریتی مرکام کرلیتا۔ یہاں تیدی کے سامان والے شینے (صندوق) کمرے کے اندرد کھنے کی اجازت نہ تھی بلکہ نسی سے قیدی اپنے کم سے کے سیامت وال دیوار کے سی تھر رکھتا اور کی چیز کی ضرورت ہوتی تو کی مشقتی یا وارڈ رہے کہن چاتا کداس کا نینا' دروازه کے قریب کروے۔ بیرمامان مردی گرمی اور بارش وغیرہ برحالت میں بہیں باہر پڑار ہتاجس سے نینے بنا کر یکنے والے کی روزی کا سامان بھی موتار ہتا۔

طرف اپنسرہ ن الحاب س توشش میں بھائے۔ دہ موتا کہ س کمرے میں ، کہی جگداس کا تحدا اسکے۔ س میں میں وی گفت ہے۔ سے مورہ ہوتا کہ اس کمرے میں ، نہی جگداس کا تحدا اسکے ۔ سرمی میں وی گفت ہوں ہوتا کہ اور اس کے ساتھ بھی ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ وی اس میں جھر اور اس کے ساتھ بھی کا کے ساتھ ہوں کا کہ اس تھی اس کا کہ میں معروف ہوج ہے ۔ اس طراح اس میں والی میں دینے میں معروف ہوج ہے ۔ اس طراح اس میں والی وی ساتھ کا کہ اس میں ویری آس فی کے مزرج تا مگر موسم میں اپن آپ بتا کر ہی رفعت ہوتا۔

جيل افسراور بم

بعد میں وہ سپائی میرے پائ آیا اور این صفائی ہیٹن کر کے میری دلجونی کرنے نگا گر مجھے توسیق مل چکا تھا جس سے میں نے پھر سارے عرصۂ اسیری کے دوران خوب فائدہ اُٹھا یا۔ میں اب بھی اُس افسر کے روسیکو یاوکر کے سوچتا ہول کہ کیا انسان آئی جندی بدل جاتے ہیں۔ کیا قیدی کپڑے پہننے کے بعد انسان نہیں رہتا اُ ا

مین کے استی ن کا بیارتد کی در بنید دی سبق بیٹ کے بعدیش بین بھی میں بند ہود، وہ وہ قرآن کریم کی چرکھا ت

جدفت موئی قونسان کھا کریٹ گیا کہ بھی گئی ہوئی کو کہ گیا جدائی دارات میں قات کا پرچآ کیا

ہرجس جس قیدی کی مد قات آئی تھی است تیار ہوئے کو کہ گیا جدائی است کال کر کند موارد میں ہے کہ کر بند کیا

ال کا کال پرچیش قوایم کی مدقوت ندتی تا ہم تھوزی ویر بعد ایک نم دارا آیا دور مجھے بھی کال کرے گیا۔ وہال

ہر نہ ہو کہ بری موجانے والے ہمارے مرقع کر میچو ہری گھر محق صاحب (مرحوم) ہماری ملاقات کے سے

سے بھے بچو ہدری صاحب سے بیمل قات کا فی دجسپ رہی گھر افسوس کے بیا خری ملاقات خوبت ہوئی کو کہ اس کے جد بعد وضوف اپنے بیٹوں کے بال امریکہ جھے گئے جہاں بھی محمد بھر بھر دیور ہوگئے اور سی بھرائی کو فات

مان کی مدرود وضوف اپنے بیٹوں کے بال امریکہ جھے گئے جہاں بھی محمد بھر بھر بھر کا داری بھرائی میں گھرائی کو والے دوست سے ا

آخ میں نے نہیں فی کے دوران اپنے چاروں ساتھیوں کوایک بار پھر قیدی لپس میں دیکھا جب وہ چو ہرری صاحب مصوف سے ملاقات کے جدوانی آرہے مشتق و میں بھی اتفاق سے اپنی وارد کے جیرو فی وروازہ پر کھڑ انھا۔ انہیں

یکھیے نہ مڑے دیکھ ٹو آئے قدم بڑھائے جا (حضت مصلح موعود رضی القدعنہ کا پیشعرا ہے سکول کے کلاس فیو برادرم ڈاکٹرٹٹس الحق طیب مرحوم ہے بھیپن سے سنا جو بے، مرحوم بیظم گبرے درد کے ساتھ پڑھ کرتے تھے۔ مرحوم کوجنوری 2000ء میں اغوا کر کے نہیت بہمانہ طور پر سوقت شہید کردیا گیا تھا جب وہ فیصل آبادیش ایک نہایت کا میاب اور ماہر آرتھو پیڈگ سرجن کے طور پرنوع

ن فی حدمت بج رہے تھے۔ یہ فیون فاموں نے س قبل اسان کا خون کرتے ہوئے یہ بھی ندسے کینوں کے نہ ہے واصلے واصلے ندج نے کمتی مرساتیں گزریں گی ہی گرالیا نامی اور دیاغ پیدا ہوتے شاجائے کشی تسلیل گزرجا تھیں ک

## ہی رے ساتھیوں کے شب وروز

## ايك افسركي بدسلوكي اورالله كالنقام

او پر بفوی شوہ نای ایک جیل افسر کا ذکر گزر چکا ہے۔ بیا اسٹنٹ پر نٹنڈنٹ سزائے موت وار فی کے علاوہ واس مرد کا بھی انچور کی تھی جہ ب ہوں دیگر چارس تھی تھے۔ اس نے خوں کی کہ بید بھوسے ہو گئی وزر ادھمکا کر ان سے جو کچھ ہو سکے ہوئے ہو سکے ہوٹ ہو ہے۔ اس کے سے اس نے انہیں بھی نگ کرنا شروع کردیا اور روز بی وہاں جا کرنت نے تو نو نا اور ادکام جاری کرتا اور انہیں گالیاں تک دینے لگا۔ اس بری طرح وہ وُڈانے کی کوشش کرتا کے ان کا جینو وہ بھو نے دائی کہ وہ کوڈانے کی کوشش کرتا کے ان کا جینو وہ بھو جھے نہوں کے بیاں بھوج نے دائی کہ وہ کہ اس بری طرح وہ وُڈانے کی کوشش کرتا کے ان کا جینو وہ بھو تھے دائی کہ وہ کوڈانے کی کوشش کرتا کے بیاں بوج نے دائی کہ کوئے کہ کوشش کرتا کے بیاں بھوج نے دائی کہ کوئی کے بیاں کہ کوئی کہ کوئی کے بیان ہوا بھر بین بھو ابھر بین کو گئی گئی کے مطابق اپنے مولائے دینور پھی ہوا۔

سعان بز باليارے وہ اُسُمَالَ وَ لا سَالِّر بِينَا مُطُوم بغول الله وَ وَالله مِنْ بِينَا بِيهِ مِنْ تِيهِ الم ن يو ورق جيل ف ، يجه كما شائد و أن الحي ف يو كم يك وارق شاب كان كم الل في مراتوث كرده كي اوروه میں نہ ورا " عمر سو کا اے نسو بائی دے من صوف سے Dismiss from service و تھم نا مدمل براس پراس سے ی و بستند سے رمین کل ٹنی اور باتھوں کے طوعوں کے ساتھ جی اس کا و مکتار ٹیٹ بھی کڑ ٹیویہ تھین جاننے اس کی ڈھل ، ، ، ، و کیجنے نے قابل تقی ، کا نو توبدت میں ہوئیمیں ور پنیم مردہ کیفیت میں دووہ ں پھڑتا ہوا دُھائی ، یار پہلے تو س ن على أن ببت وسش كالمرجب س عاصيل عن كام ندين باية أكل في ال كان يل أل اكدام الالول ك ن ساتعاقات این و ساخ رش ار درجی پر فد کی تعارت کداسے اور سے پوس آن پڑا۔ چنانجیدہ کو ال بیشری ے اور ق طرف دوڑ ا بھی اپنے کے کی معذرت کرتا ور بھی اس کے لئے مذرائگ تاش کرتا۔ بہر ص بہم نے بھی اپنی یں تن رو بیات کو برقر اررکھا اورمصیب کے وقت میں اُس کی بوری مدد کی یہاں تک کے چندروز کی کوششوں کے بعد مے چہ و کری بیل سے سیا میں مگر فسوس کہ س احسان فراموش نے اس کی قدرند کی اور اپنی عادت کے مطابق اس کے بعد شی میشه موقع کی تا زمین بی ربت ورجمین تلک کرنے کا کونی بھی موقع ہاتھ سے جانے ندویتا تا تک بمدانسر ان کی و یا بدر کی اور بعدی اس ک فر سفر مظفر سر و ہوگئ۔ جہاں سے سنتے میں یا کدا سے اپنے کرتوتوں کے باعث ی ناسی: الت می فی پڑی ۔ بیوه و فسرتھ جوقیدی کوذیل ورسوا کر کے بیسے کھا تا تھا اور بیسے کی یا کی بیل ہر ممین اور رویل و ت روز رتاتھ۔ مند تعالی ہے و ول سے بی اور انہیں بدایت بھی وے تا کے فریب اور مجبور وہیس قیدیوں پر مظالم نه توژی و آثاب

## يتحميدا زمجى تقيا

جیل تمدیش بڑے بڑے اچھے طازم بھی تھے۔ ایک ہیڈوارڈ رحسن بوشاہ کے نام سے مشہور تھے۔ جب ججھے
منائے موت وارڈ میں یا یا گی تووہ یہاں نچارج تھے۔موصوف پختے تمر کے تجربہ کار، نیک شریف اور دیانتدار طازم
سے قول کے سچ ورکام کے تعربے، قید وں کو بالکل نگ نہ کرتے، شور پی کرڈر تے تو تھے مگر کارروائی بالکل نہ
کرتے تھے۔ دومروں کی بھوائی کے نے کوش رہتے۔ شہد ٹی کے دور ان قید یوں کو اکھٹ کر کے ہیں آ موز وا قعات
ساتے ور نہیں تو ہرکرنے اور عبدت میں معروف رہنے کی تھیجت کرتے رہتے۔ میرے یہاں آئے کوئل بورہ دان
کے بعدان کی ڈیونی کہیں اور مگ گئے۔ جتے دان بھی موصوف یہاں رہے، میں نے نہیں دیکھٹا کہ نہوں نے کی کو پیسے

سینے ن خاطر تنگ کیا ہویا چران کے زم روبیان وجہ سے ہونی انظائی ٹریز ہی ہونی ہو۔ بھی وجہ تنگی کہ قیدی انٹس اپنے بزرگ کے طور پر بھتے تھے اور ان کے ای مخلصانہ وہدروانہ کرواد کے باعث دیگر تلکہ کے ساتھ ان کی بالکل بھی نہیں بت تنگی ان کی نیک ولی کا اُس وقت یقین ہوگیا جب جیل کے ایک نسبتا بڑے اہلکار نے ان کے خلاف غلطار پورٹ کر کے معطل کراویا تو چینہ ہی روز بعد وہ اہلکارایک چھاپہ میں وهرلیا گیا اور اس کی جرابوں کی حالثی لی کئی تو تھوڑ ہے نہ بہت، پورے 22000 روپے برآ مرہوئے جس پراسے فوری طور پر ملاز مت سے برخاست کردیا گیا۔ حسن باوشاہ تو چیندونوں میں بھالی ہوگئے مگر وہ فخص توکری پرواپس ندا سکا۔ اِس واقعہ سے تیدیوں میں عام طور پر بیتا شر پیدا ہوگیا کہ حسن بادش ہی بدرعا سے بچنا جائے۔

إن مع جلے حالات اور جیل ملازمول کے درمیان رہنا اورائے جمم وجان اور دل دوماغ کو جمع رکھنا میرے جمعے ناتج بهكارے لئے س قدرتھمن كامتھا،اس كااندازہ نكانا ونى رياء ومشكل نبيل۔ يَبْ هرف ان نبيل مدريين كَ تعليل زیاد تیاں اور بات بات پرظلم وجور پرائر آنے کے واقعات تھے ووسری طرف اپنے وطن کی عدالتوں کے فیصلوں پر نظر پڑتی توانصاف کا فنون ہوت و میچ کرسنت بچین ہوتی۔ کہ یے ۔اسوامی تعلیم کی بنیادی معاشرتی نصاف پرت ور کابیکداسلام کے ہی نام پر ہے گناہ اور معصوم انسانوں کے کشتوں کے پشتے لگائے جارہے ہوں حالانکداسلام انصاف كر تهر تهر تهوزى كي تعليم بلي ويتاب بيكن يهال بيد جور بالب كرة راس شك يرك بمي تخفي وفيل على بقيل الإجات ہے پھران قیدیوں و برسوں قیل کی اذیت ناک چک میں ہتے جیسے جانا ہوتا ہے۔ جہاں کی و پیچیدہ قسم کی بیاریوں م ج تی تیں تو ہوئی نوراک کی کی جم وفکر ور پریٹ نیوں کی سڑت نے جیل انتظامیے کے نوف وہ س کے باعث قریراً نسیاتی م يفي ان اراه جاتا ہے۔ يوقيدي "يون توشيول كي "س شل زنده تو رہے بيل مگر ان كي جسم مل مل رئي العلا ہوجاتے ہیں۔ بظاہر میسے بھرتے نظر آتے ہیں مگر اندر سے بری طرح نوث بھوٹ بھے ہوتے ایں۔اس موقع بر حضرت چو ہدری محرظفر اللہ خال صاحب مرحوم کی یادآئی، جنہوں نے اپنے وزارت قانون کے دور کا تذکرہ کرتے ہوے اپن تصنیف تحدیث بنت میں لکھا ہے کہ میرے یاس جب وائسرائے کی طرف سے مزائے موت کے قید بول ک رحم کی ائیلیس قانونی مشورہ کے ہے آئیس تو میں میدد کھیکر پریشان ہوجاتا کہ استنے اپنے ساں انہیں کال وقت یوں میں ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں ہرا پیے قیدی کی سزائے موت کوختم کرنے کا مشورہ ویتا۔ ایک ایسے ہی قیدی کی سزائے موت کوچه ماه قید میں تبدیل کرویا تو ہائی کورث والے چلا اُشے کہ بیآ پ کیا کرد ہے ہیں، میں نے کہا کہ تم بھی ویرنداگا یا کرو\_ اس طویل مرت کے دوران قیدی موت کے تصورے اس قدر ذہنی اذیت برداشت کر چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کی

۔ اسے لئے کائی ہوجا تا ہے۔ چوہدری صاحب محروم عشق رسول ساؤنوائی ہیں دوب کرمزید لکھتے ہیں کہ:

اسے لئے کائی ہوجا تا ہے۔ چوہدری صاحب محروم عشق رسول ساؤنوائی ہیں دو کر گئے کئی نظر آئے نے تری کی جائے۔ ہرسوں

بعد میں نے رسول کر یم ساؤنوئی ہم کی صدیث پڑھی کہ جہاں تک ہوسکے لوگوں پرحة وارد ہونے سے انہیں

بعیا داور جہاں مخبائش ہود اُن کے لئے تخلص کا رستہ تلاش کرو کیونکہ سے بہتر ہے کہ ایک تصور وارمز اسے فا جائے بجائے اس کے کہ ایک بے تصور پر محتوبت وار د ہو (افرزی السخد و فرعن النّاس بالشّنبھات ما اللّی بالسّنہ بھات یا تاقل ) اس کو پڑھ کر ججے اطمینان بھی ہوا کہ النہ تعالیٰ نے اپنے نفتل وکرم سے جھے ایسا موقع عطافر ما یا کہ سے اس فرمان کے مطابق می کرسکا اور ساتھ ہی صرحہ بھی ہوئی کہ کاش پہلے اس فرمان کا تام ہوجا تا تو اس میں مرد انتہاں کرتا ''۔ اُ

اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ وَبَادِكُ وَسَلِّمُ انْكُ حَمِيْدُ مُجِيْدُ وَ وَ اللَّ

<sup>. 1981</sup> م 425 طبع ثاني 1981 م

ب ہوتا کی کے چاہ بنات کے بعد ٹی المحسد و از وی تغنے کہ فت بھینک دیا جاتا کہ گلی جگل میں جا تر نے مرح سے مثنی گوندھ کر بنامیس کے البتہ قیمن و المحسداس وقت تک زیر استعمال می رہتہ جب تک کے تارش وقی وہیں منابط نہ کرانے جاتا اور اگر ضبط ہوجا تا تو کہ و کی ایک فیمن چیز نے ہوتی کہ دکھ ہوتا بلکہ کی وقت ایک ورڈ ہاکا نے کرنی گلینی میں بنالی جاتی ہے ہوتا بلکہ کی طرح بنی کی طرح بی کار رکھے تھے۔ چنا نچیا بھی سے بانی و سے منابط میں دورا کی مرح ہے ہیں جاتا کہ کی تا ہے ہیں ہے۔ منابط میں دورا کہ میں میں جھیا کر ال کی شرے ہیں ہیں جے بیاتے۔

اس انگلیٹی کے علاوہ ایک اور تشم کا چوہ بھی بعد میں قید ہوں کے پاس ویکھ جے 'بُورُ ' کہتے تھے۔ اے کہٹ ہے کہ قریا ہوا بھی چورُ گئی کی کے اندر گھی یہ تیل گا کر گو ، فی میں پراٹھے کے پیڑے کی طرح پیٹ کر تیار کی جا الچھی طرح سے پیٹینے کے بعد اے ٹیمن کی چھوٹی کی ڈیو میں رکھ کر جلہ یہ جاتا وراس کے شعلا کے او پر برتن رکھ کر چا کہ بالی جاتا اس سے چائے تو بڑی آس فی سے بہن جی مگر اس کے بعد برتن کے ہم چھنی قسم کی کا لک کی تدجم جاتی جے پہلی مرجہ و کی گھر کر جھے فکر بوٹی کہ تیم جاتی جے پہلی مرجہ و کی گھر کر جھے فکر بوٹی کہ اس کی سے جے کہ اور کھے فکر بوٹی کہ تیم ہوئی کر لیتے اور حملے کی جو کہ ہوئے ہوئے ہوئی جو رہو کے ساتھ اس طرح اس کے سے موری کو اتار نے کے بائی جھ رُو کے تئے کے ساتھ اس طرح آئی ہوئی ہوئی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی ہوئی کو ساف کرتا ہے۔ اس میں ہوئی کا مک کو اتار نے کے ساتھ چیرے پر لگائی ہوئی کر بیم کو صاف کرتا ہے۔ اس طرح ہے برتن دھونے کا کا مرجمی بی جو تا ہے اور ہوئی کا لے شہو ہے۔

سزا سن نے جانے سے چھنے روز پہلی مرتبہ جمعہ کا دن " یا۔اگر چینیں میں پہنے بھی ایسے کئی جمعے گز رچکے تھے جب بھم اکیلے اکیلے ہوئے تھے گر اس جمعہ کچھ ورقتم کا بی احس سِ شکلی تقارب ربار نبیال آتا رہا کہ اب ہم بھی اکھنے ہوکر جمعہ

## ه ل وفعز ي بين حجامت كي سبولت

میمانی گھاٹ پر دعوت الی اللہ

مجھی اپنی چکی میں اکیلاد مکھ کرڈیوٹی پرتعینات بعض ملازم میرے پر یہ آئر نیزے موجے مریب کیٹر ہے کے وقات میں موتال اُن میں سے جعفی واقف ہوت اور جعف و سے می بہاں سے جو ف کی وجہ سے از راو معددو کی م وفت از ری کے ہے میں سے ساتھ آ کر یا تیل کرنے مگ جائے گوٹی فار ٹی تونہ موتا مگر چرکھی ان سے یا تیل مرائے لگ جاتا كەلىس ئەكىيى تودىوت ن اللەكام تىغىل بى جائے گا۔ ئىپ ھەزم جەڭلى دوز ئے مجھے تماز پڑھتے داكھەر باتق ادر بر روز سرد م مرتا تق آخر یک رات میرے سائے آئر کھ اجو گیا۔ میر 6 سے 10 بج وال شف کی وت ہے جب اگر بدوارہ میں خاموثی چھا چک ہوتی تاہم قیدی انھی جاگ رہے ہوت۔ او تجب سے ستف رکز نے الگا کے تمہیل فی روز ہے دیکھ رہا ہول کے نماز بھی وہی پڑھتے سو ورقہ آن بھی وہی ہے بچر شہبیں مرزانی کیوں کتبے ہیں اورشہبیں مسمان اليا الله كول رق بيل الله الاول بنده لي مجهد اوركيا جائة قل شل عدامت ميد وي انداز میں مختمراً جواب دیا کہ اس کی تعلقی اور بھی بوحی اور جب اُس نے دلچین سے سوال کر نے شروع کئے تو چریس نے اسے جماعت كا تعارف كرايا اور درجه بدرجه جماعت ك عقائد سي آگاد كيا فرض وه سوارت بوجيمة عميا اوريش أب جوابات ديتا كيا\_رات كاوقت تق وركمس خاموثي تقى اس وجد سيس تهدو في چكيون مين آسته فتكوجي بس في سني حاستي تھی۔ چنانچیرہ رک میر ہو تیں ارد گرد کی چکیوں والے قیدیول نے بھی منیں میج ہوئی تو مجھے ایک ملازم نے آ کر کہا بھٹی <mark>تم</mark> یہاں اپنے مذہب کی تبیغ کرتے ہو، ہاز آ جاوے میں نے کہا کہ میں نے کس وتبیغ کی ہے اور کس کو اعتراض ہے؟ اُس نے کہا کہ ساری وارڈ والے کہدرے ہیں۔ میں نے پوچھا کسی کا نام بھی بناو گے؟ کینے گامولوی منش و جدرہا ہے ۔ ا ہے منع کردیکونکہ وہ ملازموں کوروک کرا ہے مذہب کی باتلی کرنے لگ جاتا ہے۔اگر وہ اس طرت ہزند آیا تو ہم دوسری طرح به زَمَرلیں گے۔(موبوی منشاء چھاٹ کی طرح پھیلی ہوئی سرخ داڑھی وہ یاسزائے موت کا ایک قیدی قتی اور غالباً محض این ای دارهی کی وجہ ہے بی یہ ب عام مسجوع جاتاتھ)۔

مل ن زدواس مد زم کی دهمگی آمیز بات کو کمیل نے زمی کے تھ تفتگو کا تھ ذکر ہے ہوئے اے اپنی عقل کو حضر کر کے سوچنے کو کہر کہ اگر جھے ہے آ کر کوئی سوال پوچھے یا کوئی بات کر ہے تو کیا بیل اس کو جواب ندووں؟ کہنے لگا بالکل ویٹا چاہئے ۔ بیل نے کہد: بچراس بیل میرا کیو قصور؟ کیک مل زمنو دی آیا وراس نے آ کر چھے ہے بچے سوالات کئے اور بیل نے اس کے جواب ویے ۔ کہنے لگا بالکل درست ہے ۔ بیل نے کہ کہ بچر ملازموں کو منع کرنا چاہئے کہ وہ میر ہے یاس نہ آئیں اور میرے س تھ گفتگو نہ کریں۔ کہنے لگا بالکل درست ہے۔ پھر بیل نے دوس بیمبواضی رکیا کہ اگر کوئی کی کو

یں ۔ اس روزو آن ٹی مو گن مو گن گراس کے جدا ندری اندر میر ہے خارف یہاں کی اسٹے لگا۔ ادھر میرے دل میں جو سے میں تدریق کے دوستوں کے بچھ نے کہ وجود میں اپنے واقعہ کا تذکر وکرنے ہے گئے نہ ادوتا۔ بجھ ہے جو بھی و چھت میں ہودھ کی ہے۔ دوستوں کے بچھ نے بوادر سے بات ن لوگوں کو زرگ گئی کہ کھر من نے والے للہ کے غضب کا نشانہ میں ہے۔ گو کا اظہار کرتے ور ایے شر پہند لوگ چند ایک بی سے گر فتتہ کے سے تو ایک بی کا فی دوتا ہے۔ کہ سمد میں پہنے پہل میرے متعلق سے کارروائی شروع ہوئی کے دفت جوقیدی میرے سے تھ شہلال اور تا ہوں کے دفت جوقیدی میرے سے تھ شہلال کی دوت ہو۔ قوم کا ظرف مل حظہ ہو۔ چن نی بعض وگ تو ای بت میں ہوجا ہے۔ ساتہ چند دوست ایے بھی تھے ہوکی صورت بھی اس سے اور دوست ایے بھی تھے ہوکی صورت بھی اس بولی کے درجات اور میرے سے تھی اور بولی اسٹے میں ہوجا ہے۔ ساتہ میں ہوجا ہے۔ سے بہت ہوگ کی صورت بھی اس سے اور پر قائل ذکر ہیں۔ ہددولوں بیت یہ آن بھو یا اور اسلام سے بھی سے بولی کے درجات بہت ہوگ کی مسائل کی وجہت بہت ہوگ کے بیت ہوگ کے در اس اور جو بدری میں میں میں ہوجاتے اگر جو بھی سے درگ کی اس سے بی میں ہوگئی کی بیت ہوگئی ہوگئی ہوگئی اس میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور سے جو بدری مجمد عظم صدیب س بن کے اس کے بدری تھا ہو جو بیس سے بی کی تھے جنہیں کوئی ذراس دھمکا تا تو قور آ پیچھے بہت جاتے آگر جو چھپ کر پھر اس اس کے جدی لفت میں اضافہ ہونے گااور ہر روز سے سے نے شکو فی تیجوز ہے ہے گے۔ بیر حال اس کے جدی لفت میں اضافہ ہونے گااور ہر روز سے سے نے شکو فی تیجوز سے ہوگئی گئی گئی کی گئی ہونا ہوں ہیں۔ گئی کی اس کی کار میں اضافہ ہونے گااور ہر روز سے سے نے شکو فی تیجوز سے ہوگئی گئی گئی کہ رائیجول ہیں ہیں۔ گئی کی گئی کی گئی کی گئی کھرا کی گئی کی گئی کھرا کی گئی کی گئی کھرا کی گئی کھرا گئی کی گئی کھرا کی گئی کھرا گئی کھرا کی گئی کھرا کو کو کی گئی کھرا گئی کھرا کی کھرا کی گئی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی گئی کھرا کی گئی کھرا کی کھرا کی گئی کھرا کی گئی کر کھرا کی کھرا

موس ار فرار فرار میں تعداد زیادہ ہوئے کی وجہ سے ایک ایک کرے میں چار چار بلکہ بعض اوقات پانچ پانچ کے کے بیٹوں میں قبید ہوئی کو بند کیا جاتھ ہو بخت تکلیف دہ صورت حال ہوتی جبکہ ہم دونوں ساتھیوں کوشروع میں اسکیدا سکید

#### بنجو ب کاماحو ب

بچوں میں آئے کے بعد کہلے راز تین قیدیوں کے ستھ 10×10 فٹ کے مرے میں بند ہو تو کیک شے ماحوں سے تعارف کا سلسد شروع ہو جھے ہیں جمھی نہیں جوں سکتا۔ بند موت ہی سب اپنے اپنے بستروں سے جھاڑوا کال َرفرش صاف کرنے ملکے اعدالی ہوچگی تو ستہ بچھانے کی باری آ فی اور یکمل دائیں طرف سے شروع کیا گیا ،ورد یوارے می جمیر جگد من والے قیدل نے سب سے مہیں ستر بچھ یا چرائی کے ساتھ والے نے چرائی کے ساتھ والے نے اور ترفر میں میری باری آلی۔جتنی جگد پڑی اُس کے اوپر ستر بچھ کریوں براجمان ہو گئی جیسے ُولی باوشاہ اپنی جا میری تصور ئے تخت پر بیشت ہے۔ چک کی صورت حال بیٹھی کہ زیادہ تر جگہ پر ہورے ستر تھے۔ درو زے کے ایک طرف یعنی واسمی<mark>ں</mark> کونے میں بیت انخلاء کا انتظام تھا اوراس کے ساتھ میرے پاؤں کی طرف مختلف تھیلیوں اور غافوں میں منی کا سائے تھا۔ دوسری طرف کو نے میں گھڑ ہے، منکے ورایک دوبالنیں تھیں نیز تھوٹ سے گھر ہے میں چاروٹ پڑے <mark>تھے</mark> جن کی و نئیں را یک دوسر ہے کی طرف اُٹھی ہولی مجیب نظارہ پیش کرر ہی تھیں۔ باقی جوجگہ بنگی تھی اس پر ہوری جو تیں پرای تھیں۔ایسے واحل میں صرف استر بچھات وردیگرس مان درست کرتے ہوئے ہی سخت اگری محسوس ہوئے گی تھی ا مجى بورى طرح بستر بھى كان يائ تھے كەتلاش دائ الله اور آنافا فالله يۇڭ نە سىج سى بسترول كو ويرتيم ر گئے اور بھم ان کامند کھتے وراپے دانت میتے رہ گئے۔ان کے جانے کے جد بستر پھر سے درست کئے۔ قریر یا ڈیڑھ فث چوڑی جگہ میں بستر کوسیٹ کرن مجھی ادھر ہوکر اُس نے بل کا لناا درجھی اُدھ ہوکر، بڑ دلچسپ ممل ورتجر بے تھا۔ میں نے تواپنے سرمان کا تھیں بھی اپنے بستر پر ہی رکھ ہو تھا کہ اس کے عدوہ جگہ ہی ندتھی ۔تھوڑی دیر بعد نمازعمر کا وقت ہو كي جِس كے لئے وضوكر نے كا سلسد بھى يك ترتيب جا بت تقد چنانچداس كے لئے سب سے يہيد جنوبي طرف والے

ے بار ہوت ان تی دان کے بعد اور سے صاحب کے اور اضور کے کیر تیسے کے ارا تر میں میری ہاری آئی۔ ان بھی ولی وضور تا کا اپنی جگہ ہے جا ارزمار شروع کی ماتا الیار نماز کے بعد العاد رشوجات کا میا سسمہ جو اس اوران تمریح میں ممل سکون رہا۔

تی میں میں سیر پہر ون تھاجس ہاتھ ماڑی سہتاہ کل اور حمش والے ماحول میں بھار بقیمی جائے تھوڑی ویر میں میر و معد يه ور محصية جَد آت عند وريامحول موت كالصيدين مرعد من فين كالازى فرد بديل ميضامون ہونے کی ہے جات جارہی ہے۔ میں بہت تھی ہے گروہ مائے ذریعہ کم جمت کس رانگی میں تک ڈیڑھ فٹ کے اس ت كالمدورة كل اورجًا قدم تك ركف مكن ندتق فيرنها رعهم كا بعد أيهن يرقم آن كريم برها ها-ال طرح ساة ومن مدوف رہا جو تھائے کا پروگر مشروع ہوتا ہا۔ میرسے پائ و سانن موجود تھا جے جل نے صرف مرم کروان تھا۔ سو تھوڑی و پر میں ہامر دھوگی کی تعلیقیوں سے سائ گرم ہوکرآ گیار کھانا جم چاروں نے ایک ہی وقت ہیں شروع کا میاور ید بن وست خون پر کھا یا مگر میں تے محسول کیا کہ ایک دوس تھیول نے جھ سے بوری بوری احتیاط ک ہے مگر میں نے ے ظراند زکرویا۔ نماز مغرب کے جدیس نے جانے کا پروگرام کرنا چاہا۔ میں نے باتی تینول ساتھیوں سے یو چھاتو ی فی جی چانے کی خوابش فا ہر ندک \_ چنانچدیس فے صرف اپنے ہی لئے چائے کا پائی سااور ائتمیٹھی بناکر س کے ۱۱ پزر دو یا۔ اٹمیٹھی جد ٹی تگر وہ جلنے کا نام نہ لے، کچھ کو کئے تیسے تقبیق کی چھانگیٹھی کی سٹنگ تھیجے نہتمی اس کئے خاصی پریشانی مون تا ہم اکیا طویل ورصر آرہ کوشش کے بعد جائے تایار ہودی گئی اور میں نے اکیمیے ہی لی۔ پیتے ہوئے جمحے ثر محسوس ہوتی رہی کیکن مجبوری تھی ابتو ای طرت سسد چینا تھا، اپنا اپنا اپنا بینا ہونا تھا کیونکہ مجھ پر المدى بونے كى فر وجرم بھى تھى۔عشاء كى نماز پڑھ كرايك ساتھى نے ايك كيڑا كال كرورميان والے بستر پر بچھايا۔ إس کپڑے پڑ' نو کھڈو''نا کی ایک کھیل بنی ہو کہ کتھی۔ پھر دینے اور گھوٹیال کا س کرمیرے علاوہ تینوں کھینے گئے کہ مجھے اس تعمیل سے بالک و تفیت تدیمی اس سے مس صرف فلارہ ہی کرتا رہا تھیل سے فارغ ہو کر انہوں نے آپس میں كمانيات سانی شروع كروي \_ لمي كبي نكرولچيس كهانيول كاسلسد كافي ويرتك جاري ر بانكريين توكمبل لپيث كرجيد اي سو الاستان من من محسوس كي كريج مين ول كاربخ كم باعث وقت توآس في سائر رج تا مع مرأس وول من نماز پزینے داختی موقع اور طف ندفقا۔ مدووازی مطالعہ اور دیگر زود و کتابت کا بھی کوئی مناسب موقع مینے کا امکان نہیں تھا۔ انترن كليف ده وقت

بنوں کی زندگ کا سب سے تکلیف دووفت اگلی منج نماز ہے پہیٹرو کا ہوا جب بھی کے اندر بیت الخداء کے مقاصد

کے لئے مخصوص کون کا استعمال شروع ہوا۔ اِس کا آغاز ہوں ہوا کہ علی اضح ہم میں ہے ایک قیدی اُٹھا اور وہاں بیٹی کر ایک مخصوص انداز میں ہمیں ہوشیار کرتے ہوئے کہنے لگا" شیک ہوجاؤ" جومیرے کئے بالک تی بات تھی۔ میں نے جران ہوکر پوچھا کہ شیک کیے ہول۔ چرد کھا کہ باتی سائٹی دوسری طرف مندکر کے اوپر چادر لے کربیٹے گئے ہیں تو خودی اٹھا تل چنا نے میں جی اٹی کی طرز جیور س وقت کے ڈر بوٹ کا تھارہ کرنے ہا مگر م سے میں پیسے والی بداد کے باعث میرے لئے میدونت اس قدر تکلیف دہ تھا کہ تا قابل بیان الیکن اب اے ہرصورت میں برداشت كرنا تخارجب مذكوره سائقي فارغ موچكاتوأس في دوباره آواز دى كه شيك موجاؤ العني معمول كى حالت ش آجاؤ جب چارہ ب ساتھی باری باری اس ممل سے گزار مصفی سے ایتی ایتی نماز انج شروع کردی مفار میا پرجش تھی باش لینا دشوار بلکہ ناممکن جور ہاتھا۔ اُر راتصور کیجئے کہ 10×10 فٹ کے اُس کمرے میں چار جوان پڑے ہول جس کا ایک کوند اً لُدگی کے بھرے کا پڑا ہو، وہاں فضاور ہو کی بیا یفیت ہوگ ۔ نہیں ہود ھدا بیا مواکسات روزمیر ی چَکی نمبر 24 محمی عنی دوم ی شهد لی میس جم نے تصنا تھے۔ گویا پہلے و ن ہی جھے س حالت میں ایک ڈیز ھا تھنٹرزیو ، ور بنا پڑا نانی رانجر کے جدنا شته و ا آیاسب ف چال فی مگر یہ میں چائے کیا چین تقی ۴ مگر وہ اوک تو یہ وہ حول اور یک نضات مادی و چکے تھے،اس سے وہ توسب مزے سے ناشتہ کرئے گے۔ نیم میکن مہدائی مند مذکر کے قتم ہوئی تواس کے تھوڑی ہی ویر بعد الاری نبل کی کھل گئی اور آمیں تکلیف دواوراؤیت ناک حالت سے نجات ٹل گئی۔ درو زو صناتھ کہ میں صدی ہے باہر کلنے کودوڑ ااور دوسروں کی طرح میں بھی دھوپ تلاش کرتے ہوے ایک کونہ میں پہنچے آئے جہ ل تھوڑی کی بھوپ آ رہی كرتاج ربائتى قريبانصف كهنشه جدة نكابى وربهم ابانى بنى جكيول كرط ف روانه موسّع بيس چكى يس واخل مو تواندر ز بروست طوفان بدبوبر پا تفار ميرے يك ساتھى نے جھاز وكيس تھ تھوڑى سے ٹى بيت اخل وال جدير بجميروى س طرح سے بد ہوکا سرچشمہ کی حد تک دب گیا اور بدیویش کی ہوگئ یا پھر ہم ری ناکیس یا نوس ہو تین ۔ پہلے دن وے پیٹمل برروزای طرح برمنے و برایاجا تا اورجم سبای تکلیف دہ کیفیت ولحات میں سے برروزگز رتے۔

بنچوں میں آئے کے بعد میری می نفت دن بدن زیادہ ہی ہونے تکی چنا نچیا بعض فراد نے توابنی نہلائی ہی اس کام کے لئے وقف کروی تھی۔ چنا نچیا بیوگ کُر دی سن نے جانے کے بعد اس نوہ میں مگ جاتی کہ تائی میں سے ساتھ ہوئے کی دفعہ میں ماتھ ہے پھر میرے ساتھ بند ہوئے والوں کو سمجھاتے اور ضروری بدایات دیتے۔ آئیس ایسا کرتے ہوئے کئی دفعہ میں

مخالفت میں شدت

نے جی ویکھا اور سنا۔ پھر شیلائی کے دوران میرے ساتھ چلنے دالوں کو بھی سمجھاتے کہ اس کے ساتھ کیوں چلنے اور بات

یت کرتے ہو۔ آب ظاہر ہے سوافر اویش ہے کس نے تو میرے ساتھ چلنا ہی تھ اور بھی بات ان کے لئے موجب

ھیفے ہوئی۔ ان لوگوں کی یا تیس سن کر بعض جالل اور ٹا واقف لوگ تو واقعی پر ہیز کرنے لگ جاتے اور جوالیا نہ کر تا اس

گی یاناف ہوجاتے۔ نَجُ میں بھی وہ پوری احتیاط کرتے ، اسکھنے کھا نا تو در کنا ریائی بالٹی گھڑے اور لوٹے حتی کہ جوتی

گی یاناف ہوں ہوری پوری احتیاط برتے ہے۔ میں سوچنا کہ میں کہاں ہوں؟ جہاں سوے زائد آ وقی سب کے سب
میرے خلاف ہیں، جھے نفر ت کرتے ہیں اور میرے ساتھ وقشی اور بغض رکھتے ہیں اور جھے اِن کے درمیان ہی رہنا

ت وران کے درمیان ہی ٹیلائی کرتی ہے۔ سے جنوئی شم کے لوگ کسی بھی وقت مجھے پر پلی پڑ کیتے ہیں۔ اِس خیال کے

ت وران کے درمیان ہی ٹیلائی کرتی ہے۔ سے جنوئی شم کے لوگ کسی بھی وقت مجھے پر پلی پڑ کیتے ہیں۔ اِس خیال کے

ت میں ہے جو اس ت کے لین صوص نے استعمال کرتا اور بَسٹر ت حضر ہے نہ تم سنیوں سابوائیہ کی کھا نی بوٹی و

## ٱللَّهِ وَإِنَّا لَهُ عَلْكَ فِي غُورِ مِنْ وَتَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُودٍ مِنْ

8 - آرتا بدر نبد نی کا وقت ہوت ہی وی دی کا درویل نے معمول بنا یہ اور نبد کی کے دوران جات بھی موقع ماتا اس کا ورد کرتار ہتا۔ اس کا مقیجہ تھا کہ اس نفرت انگیز پر شطراور پُر ہول ماحول کے باوجود اللہ تعالی نے بیٹھے پورے اعتاد کے ماتھ یہ وقت گزرن کی تو نیق عطافر ہائی ورجب بھی میرے سامنے کوئی آتا ، میرے ساتھ ملتا یہ بت کرتا تو میں اسے مرح ب بی یا تا ، فائحد مذہق ذکت ۔

## مخالفت کے باوجود تبلیغ!

خلفت کے ساتھ ساتھ بنجوں میں آنے کے بعد ایک شبت تبدیلی ہمی آئی کہ اس سے پہلے جنونی قسم کے فراد نے میں سے متعلق جو پرو پیگندہ کررکھ تھ کر یقر آن کوئیس مانے ان زئیس پڑھے وہنی دوغیرہ کا از الد ہونے نگا۔ جب میں منو برات ویدوٹ بھے ، میں نماز پڑھتا تو جو ان رہ جات اور ای شش وہنج میں جتا امراک شش وہنج میں جتا ہو کہ کھے اور قرآن پڑھا تو جران رہ جات اور ای شش وہنج میں جتا ہو کہ کھے ، غور کر تے ہو کہ کھے بنی ایر تا کہ کہ کا ایر بات کیا ہے ، تہماری نماز بھی وہی ہے، قرآن پاک لے کرد کھے ، غور کرتے اور سے بھی وید بی پر کر پوچھے تمہدر سے قرآن میں کیا فرق ہے؟ خام ہرے کہ جب یہ چھے تو جھے بین ناپڑتا کہ نماز بھی وہی ہے اور قرآن بیکی وہی ہے اور قرآن بی کہ وہی ہے کہ وہ بی ہے کہ وہ ان مراس کی انتظار میں ہو لی مراس کی انتظار میں ہو لی مراس کی انتظار میں ہو لی سے مرف فرق ہو گئے ہیں کہ وہ آ کے جی اور تم لوگ انجی تک اس کی انتظار میں ہو ہے۔

یارو جو مرد آنے کو تھا وہ تو آچکا ہے راز تم کو منس و قمر بھی بن چکا ان پرود تنصیل و چھتے تو تھوڑی بہت ہوتی کے میں زیادہ سے

ر پادو بنا و سائل مین از سال کرتا کی گلی بڑھے اور ریادہ ''تجو کے ساتھ یا چکھاگا تو اس کی اصداری بھی اس کے سرسا کی۔ جانائچہ س طرز پر تبلیغ کا کیدنی سلسد چل بڑے ارب ثار نامد اجمیا س دور ہوئے گھیں۔

اب بہاں ایک فضاء پیداکر ہی گئی کے بہت سے اوگ جھے ہے زاری کا ظہر رَس نے برمجبور ہو گئے جس کی اجہت ہوں مگنا کے میر اتن فیت کیا جو رہا ہولیکن ان باتوں کو میں اُو ذوا فعی منسبلی کا حصہ بچھ رنظر نداز کر تار ہا اور پینی شر ہونے کی وجہ ہے بھی چہنی والی ہراؤیت کو بھی خواہ وہ جس نی بیخ ہیں ہونے کی وجہ ہے بھی چہنی والی ہراؤیت کو بھی خواہ وہ جس نی فیجی ہو ایشت کرنے کا عبد کر لیا تھا۔

8x8 فٹ رقبہ کے سے محول میں 24 کھنٹے گزار نا بہت ہی مشکل تھ جس میں تین ذبحن کی طرف ہوں ،وروہ ٹل کر چو تھے سے ممل طور پر متیاز برت رہے ہوں اور طرق والی پر ہے کہ ہر ذبحن موت کے تصور سے شدید شم کے ایسے ذبخی و باؤ مساور پر متیاز برت رہے ہوں اور طرق ورکر تا پچھ ہو۔ ایس میں اگر کوئی بات جھے پریشان سے ہو رہم تی و رہم تی کہ بو رہم تی کہ بو رہم تی کہ بو رہم تی کہ بو رہم تی کہ یہ دیا گئی کہ دیاؤگ میں اپنی جہالت اور کی عمل کے باعث میر سے ساتھ ایس سوک رہ ارکھے ہوئے تیں۔

ان میں سے بعض جسی فی طور پر تو گذرہے ہوتے ہی جے بیکن اس سے بھی بڑھ کر بعض انتہا فی ندیا قتم کی افعد تی ہے بیکن اس سے بھی بڑھ کر بعض انتہا فی ندیا قتم کی افعد تی ہے رہوں بیل بھی بیٹلاء ہوتے اور انہیں اس آخری مقام حیات پر بھی خوف خدا ندہ وتا۔ اس صورت عاں کا بھم ہونے پر خاکسار نے محترم امیر صاحب س ہیو، ال کی خدمت میں خط تکھا کہ جتی جدی ممکن ہو سکے بچھے بیجوں سے نکلوائے کی کوشش کریں۔ اس پر چند دنوں بعد ایک دن مرم را تا صاحب اپنا سامان نھے میرے والی وارڈ میں جے آئے اور جہ رگ تی مستقل طور پر ایک س تھ وال دی گئی یعنی ہم ری 'زوی جرروز کھنے ہی تھی۔ اگر چہ ہمارے س تھ کوئی ندونی تنہ ونی میں تھی کوئی ندونی تیسر اقیدی بھی ہوتا مگر ہم اپنا م حوں بن ہی سیتے۔

يني فلت كل انتهاء

نیل اسی میں طرف سے ہمری از دی اسمنے کردیے کے تیجہ میں صدیخا فوں کے بغض میں اور بھی اضافہ ہو گید اور انہوں نے میں سیق سیف نے کا بیرطریقہ ختیار کیا کہ یو دو زبند چکی میں مجھے سخت زو دو کوب کیا گیا۔ اس کے سئے ایک سے سیسے سیجے منصوبہ کے تحت پہلے تو بیشکایت کی گئی کہ یہ دو ہوت ہیں اور اس کرتیسر سے قید کی کوئین کرتے ہیں۔ پن نیواس کے بیال اور اس کرتیسر سے قید کی کوئین کرتے ہیں۔ پن نیواس کے بعد سے ہمارے ساتھ ایک چوتی قید کی بھی بند کیا جائے گئا کا کوان ان تو تم رہے۔ بیا پریل 86ء کی ان نیواس کے باز دی گئی تو ہمارے نیج میں دو ایسے قید کی بھی سیتھ جو ہمارے کا مختا میں نور سخت میں نمو سے ایک تو ہمارے کئی تو ہمارے نیج میں دو ایسے قید کی بھی سیتھ جو ہمارے کا مختا میں نمو سے کیا تو اس میں ہمارے کے سخت بغض تھ جس کا اظہار وہ کا ہے کرتے رہتے ۔ ان میں سے کیا تو دس ختا مووی منشاء کاش کر دون میں تھ اور ای گھمنڈ میں اپنے سے کومجابد اور ضوم دیں گر ین کرتا بلک ندہ بی کا شربھی اسے تھا۔ تھی۔ میں کی طاقت کا شربھی اُسے تھا۔

آس رہ زہم نبد کی کے بعد جو بند ہوئے وان دونوں نے پہنے تو ہے ہسر ایک طرف تھینے کے ادر پوری احتیاط کے ساتھ ہم سے پوری طرح بیج بچائے اور پوری احتیاط کے ساتھ ہم سے پوری طرح بچائے لوگہا۔ پھر پائی کے برتن بھی ایک طرح محت بھی ہے اور ہمیں ذر ہت کر سر بچھائے لوگہا۔ پھر پائی کے برتن بھی ایک طرح محت بھی ہوئے ہے۔ گویا ابتداء سے بی انہوں نے شرارت کا بیج بود یا تھا۔ بہرحال ہم بھی ای طرح محت محت و محت محت محت محت محت محت محت بھی تھے۔ بظاہر تو خاموتی رہی مگر دو دونوں اش رول تن بول میں با تیل کرتے رہے اور جیب و غریب محتم کی سے بھی بچھوئی جھوئی جھوئی جھوئی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی ہے محت محت محت محت کے دور میں کھوئے مطابق محت محت کے اس دوران اُن کے دور یہ سے بچھوٹی تھے وائے سے ہم اور ہم اسے آپ میں بی کھوئے رہے کیوں محت کے محت ہم اسے اُسے اُسے ہوئی ہو ہے ہیں۔ معتوم ہوتا ہے دھے نہیں تو سے بین ۔معتوم ہوتا ہے

ك يستح تف ية معور أومل جامد بهان يحك يرنها أل كادوران تعين باين مدايات التحين كالأسمين كانتها سيدها حيياهي بهانه عنده هوندُه ورنهين سبق سَمها وَ كَانْتِيهَا بِيهُ عَلَى مَرَاتَهُ فَي جِالَّى سَائِعُ مَا مُنهَا الله صحالة وَعَن يَسِيُّهُ عَلَى کے لیے جوحلومت کے تانون کے مطابق مسلمان ٹیکن ، میا آواب رند کی ٹین کے جو دو پیج سو ٹن ، اُروی بھی ساول ک<mark>ی ور</mark> ہم سنتہ وفیرہ وسمیت رہے سنتھ کدان میں سے اشا مردخاص النے کیدانتہان گھئی ورجھوٹی وہے کو بنیاد با کرمیر سے س تھ بحث شرو ن كردى كدفئ الهيشاب كرے ئى نبيس و كائتى۔ ميں ئے كہا كہ ميں تو والى تحى الر كم تحى و محص بتاویتے تو تھوڑی اور ؤل ویتا ہے اس ما کہا کہا کہا کہا کہ میں رائے تمہاری حدوث کی وجہ سے نماز نبیل پڑھ کا اور تنظیم میں من پیش ب کرنا تفوتم نے قرآن کریم نشان نمیں کیا ( یعنی ایسے مواقع پر حتر ماقر آن کریم بند کر کے رکھا بنا)۔ میں <mark>نے ب</mark> كه دوم ي طرف منه بوت اور تلاوت بين مشغول بوت كي وجه مي تمكن بيتوك مجهم تمهاري وبية سنا أن بي ندوي بوت اگریس من لینا تو بچیرایک منٹ کے سے قرآن کریم کونشان کردینے میں کیااعتر ض ہوسکت تھا گریے میں ی جو رکھی کے ۔ وہ میری بات تسلیم کر لے گا۔ میں تو اُے اپنے ذہن کی سطم پر ہی مجھار ہاتھ مگریہاں تو زمین و ''سان کا فرق تھا۔ میں اپنی طرف سے پوری سچائی ، ضوص اور صاف دلی کے ستھ جواب دے ہی رہاتھ کہ دہ چانک پنے کھڈے (بستر ) ہے اُٹھ کرآ گیا اور میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور س تھ بی بغیر کی سیاق وسباق کے اچا تک مجھ پر مے برسانے شروع کر دے۔ میں آرام سے اپنے سر پر میٹھا ہواتھ اور نیوں تک نہ تھ کداری صورت بھی پیدا ہو عکتی ہے، اس لئے مجھے نی وجوہ سے دفائل پوزیش پر مجبور ہونا پڑا۔ بند پھی کے ندر سے تجرب اچھ خاصا خطرناک اور خوفن ک تھا۔ خدا گواہ ہے کہ یش ن پورے شرح صدر کے ساتھ میں رکھ لینے کے لئے اپ آپ کوتیار پایا کیونکہ میں جاناتھ کہ میمیری ان باتوں ک وجد نے نہیں ہے جن کو بہاند بنا پا گیا ہے۔ اُس وقت پھر حضرت مولوی برھان الدین صاحب جبہی رضی القدتق ای عند

ال صورت حال میں راناص حب نے چیخرانے کی کوشش کی گروہ تو سو پہتے تھی تئیم پڑ کس کرر ہاتھ۔ جب راناص حب نے زیادہ دخل دیا تو جیھے چیوڑ کررانا صاحب کو پکڑیا اور انہیں مارنے کے لئے ایک کو ندیش دھکیلا ہی تھا کہ اس جو تنجے نے دخل دے کر نہیں چیڑا دیا تگر منافقت کیسہ تھ ہی چیڑیا۔ انہیں چیوڑ کروہ پھر میرے چیچے پڑ گیا اور جب خوب سیر ہولیا تو آ رام سے بیٹھ گیا۔ اِس بنگامہ کا شور من کر اردگر دی چیکول والے بھی ہوئیں رہوئے اور ششکتیوں کے ذریع خبر معلوم کر کی مگر ان ہیڈ وارڈ رموجود رہتے تھے۔ علیوہ معلوم کر کی مگر آن ہیڈ وارڈ رموجود رہتے تھے۔ علیوہ از یہ پانچ چیمشقتی بھی ہوئے تھے۔ علیوہ از یہ بیٹھ کے سب کے سب

ہو ، مرسوع نے تھے تاکہ ملم ندہو کئے کا بہانہ کیا جائے۔ جدیش کو تھا ہددوس قیدیوں کے تیم سے کن کر بڑی یہ نی مون قرار کے بہتر کے سے فیم متوقع بھی نہ تھے۔ جم سے صاف اس امر پر تھی کہ وہ قیدی جو ہوں سے ساتھ نیاں اچھی طراح سے اور تی مقدور استفادہ بھی کر سے انہوں نے بھی کہا تو بیٹہا کہ 'جوو ارفوبی بواور بھی ورٹ کو کبول' من سے درآ سین کی تمیز ضرور ہوگئ

تھوڑئ، ير بعدازوي ورئبل ف ك يا مين كھول، يا كياسان برر ناصاحب ف مجھے بيدوارڈ ركے باكر ورث ز نے وَبِالمِین اس کے پاس میاورو تعدیوان میا۔ س پراس من مجھے کہا طفل مل دیتے ہوئے کہا کہوویس سے بأرس فرج سے نیق بول ساس کے بعداس نے اسے بلہ یا توض ور مگراہے کچھ کہدند کا کیونکداس کے پہٹے پاہ پار کی ط ن اس مدور رہے تھے۔ آخرانبول نے مرسکیم بنانی تھی تواس کے قب سے بیٹے وابھی انتظام کی ہوگا۔ ا شام و جراء الحيار في مشنث سير شنذن رضوى شاه آيا اور يبيع ال فوجى ك ياس كيا اوراس سے واقعد او چھااور معموں وانٹ ڈیٹ کے پھر میرے یا آ گی اور جھ سے وا تعد کی تصیل ت پوچھنے کے بعد اُنٹی مجھ پر ہی چڑھا ل کر می ورا ہے عیرانہ طور پر چڑھائی کی اور جھے ہی قصور وارقرار ویتے ہوئے اُس نے س بری طرح ۋانٹا کرکسی کے وہم من میں بھی نہیں اسکتاجس پر میں حیرت ہے اُسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسے میں میں نے اس موقع پر خاموثی ہی بہتر منجى يونك ايد تجربه مجصے پہلى بار مور باتق وران وكول ئے طريقة واردات سے بالكل بھى واقفيت نتھى۔ بيس نے دل میں ۔ پیا کہ بیا چھاہے کہ ماریکن کھا ذاور جھڑ کیاں بھی مکہ بہت ہی ذمت آمیز ڈانٹ ڈپٹ بھی سنو! لیکن سر دست تو پچھ بھی رنبیں کتے تھے کیونک ندر ک ک بھی کارروائی کا تقیید جورے سے مفید نہیں جوسکتا تھ کیونکان کا تومنصو بدی میتھ كانسى تك كريم مستعل كرفي كي بهاف وهوندو! ال قتم كي صورت حال كي تكيف اور يريشاني الارك نسبت مرااوا على كوزياد و مونى محلى چنانچه مهارى خاموشى كالتيجيد مهارات فق مين احيها مي نكار اور بعد مين اس وا تعدكا خميازه تقریع ساری وارڈ کو جھکٹن پڑا۔ چن نچ کے تواس کے بعدوارڈ میں کیے بعددیگرے کی واقعات ہوئے جن سےوارڈ کا من فتم ہو گیا اور کئی قیدیوں کو بری طرح ہرا پیٹی گئی بخصوصی تو ٹی کی کارروا کیاں ہو کیل جن میں ہورے بی قب قیدی جو س واتعدين او عظيم بها وكالورام في الله عن الله الله المائة الله المائة الله المائة الله المائة الله المحاس JUS 83

جیل میں عموق طور پر قیدی جس حالت میں رکھے جاتے ہیں وہ نہدیت نا گفتہ بہ ہوتی ہے مگر مجبوری کا نام شکر سے محداق بھی ٹرارا کرتے جے جاتے ہیں تاہم یہاں نسبتاً ہوقار طور پر وقت گزار نے کے شنے ایک ہولت بھی ہوتی ہے

بی کا س کے نتیج میں جھے متعل طور پر میں وہ چکی ال گن جس میں در کری ، ایک جھوٹی می اماری ( ڈولی ) اور بستر کے سئے فوسر کا بیک میں شرک ال کیا۔ اس سب سئے فوسر کا بیک ٹر کا بیک تاریخ کا کیا۔ اس سب

پیو نے ساتھ کیا۔ قیدی کی اورٹی جور معقق بھی میں ہے۔ ساتھ کا دی ٹی۔ تاہم ایک بہت بڑ فائدہ میہ ہو کہ اب
را تو ہے میر کی بین چکی میں ہی سوٹ کی اور میں ہے ساتھ کرم را ناصاد ب کو بھی مندو روڈ کی طرف ناسے جا یاجا تا۔
جہانچ مور سے سارے مد قاتی ہوری چکی میں آئے مرسوب ور جات جمی جمیں وقت ملتہ باو قار طور پر ال جیٹھ مرحال
اور میں ان ریافت کر لینے ہی سرو تھی پر ہم ہے مد قاتیوں کا حسب و سم تھنڈ ہے یہ کرم سے تو اضع بھی کرت جس پر
مات یہ تو بیٹ الے نے حب ہے ان بھی ہوت ہے۔

البل میں آئے کے بعد مان مناے جائے تک مار وقت اللہ تحال کے فقل سے عموی طور پر صاف مقر سے ماحول يل كن مزر المهرية ، يونك مك ركفيها ف ك وجد يهم الم المفتوس والعل الدر يتقد اب جب وهي ملك ، ووور اور عقار و کچھ رکھا گیا تو ان لوگوں کے طور طو روا خد تی کرد راور عقار دیکھ کر بڑی جی ٹی ہوتی کہ دی میں سمقتم کے والے بھی بین۔ ہم ہوت میں جھوٹ یو لئنے کی عادت اور دھوکہ دینے کی عادت ان او کو ں کی فطرت ثانیہ بداءن بن چکی تھی ورایت شور بدو ، حول میں رہتے رہتے ن کن شن فیرت بھی مرچکی تھی۔ چنانچداس کا مشاہدہ اُس وقت ہو جب دوقیدی آئی میں مذاق کرتے ہوئے چھڑنے سے ادرایک دوس سے کوگندی گالیاں دسینے سے۔ایک جہان شدیدا اور تی کا ف ویت تو دومراس کر بنس ویت ، اور دومرے کی باری پر پہلا بنس دیتا۔ بیل، ن کے اس جھاڑے کوس رشر مس بہی جور ہاتھ اور سو چنے لگا کہ ایسے بی لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی فطرت منے ہو چک ہے۔ میں ع ب عن متيجه پريني كسيد، معفرت يم موفود عيدالسدم كاكتنابر احسان بكدآب في اپني جماعت كو أروار ور عتراك أنبي على معيدول يدروش س كررياجو جراحة قاومولي حفرت اقدى محم مصطفى سالطاليا في سما ستے وراس طرح سے آپ نے جمیں تقیقی اسلام سے بہرہ ورکیا ہے۔ آپ یقینا سے ہیں وروی امام مهدی نی جن کی جشت کی خبر سیدن حضرت اقد س محم مصطفی ما اللیجات من وی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہے ہی وگول کو دین کی تدرية راسترك كالنظيم شن مشن جماعت احمديد كريروب جوار حدان توكول كي حالت وكيوكر بهت مشكل رَصانَ دینا ہے مگر ہارے اوم ہام عدیدا سوم کا عزم بھی تو بہت بلند تھ۔ آپ کا بی تو ارش دے کہ میری سمرشت میں ن كائل المنمير نبيل - ال صورت بيس كم ازم بين تواستغفار كرت بوئ استيد مولى سيجى بول كدوه . ي فضل ب ماری بیابسمانی قربانی جو مذشته دوسال سے اس سے حضور چیش کئے ہوئے ہیں، قبول فرما لے، دراس سے بدر میں خود بنف بے مرون کردے کو منٹی شدہ فطرت واے اس قتم کے وگول ک بھی اصلاح ہونے سگے۔ شاید ہمراوجود اس م ن دين كي في كام آج ع اعكاش ايا موج ع ر آمن

## مزائح موت میں رمضان المبارک

ماہ می 1986ء کے وسط میں جورمضان المبارک آیا تو زندگی میں مہیلی باراییا ہوا کہ ممل روزے رکھنے کی توفیق میں المحدللد۔ اِس سے پہلے جنتے بھی رمضان آئے، اُن میں کسی نذکسی مجبوری کے باعث ایک شایک روزہ چھوٹ ہی جاتارہ نے بعد بین رُھ رمضان میں منتی وری کرتا اور سسان سات اور وَن بدات وہ رمضان میں میں مرجبمیں موزے بعد بین رُھ ساوت تھیں۔ بہوتی۔ بہاں دن کازیادہ حصد بندر ہنے کی وجہ سے قرآن کریم کی حلاوت کا کھیں زیادہ موقع تی جس سے مستفیض ہوئے کی جرچ وری شش کی مرش یورب سے زیادہ مرجبة سے ریدہ مرجبة سے در بہاں ہی کر سے کی توفیق میں المحدولللہ۔

جون 86ء میں رمض ن امبارک کے اخت م پراس حاں میں پہلی مرتبہ عید الفطر کا بابر کت موقع آیا کہ ہم جیل کے اندر جیل میں تھے۔ اُس روز انتہا کی خوثی اور سنزت تھی کہ امتد تعالی نے اس ماہ رمض ن میں پورے روزے رکھنے کی تو فیق و معادت سے نو از اے جوسز ائے موت کی کوٹھٹری میں آیا۔ اُس روز تھے بھی ہمارے دیگر سب ساتھی ہمی ہمادے پاس

منے تھی بند ان نے مدورہ تیں ور حمری حوب بھی ہوں وقت ماندواں بیش میں تھے ، تاری یہ بھی میں رہ دے تھی میں مرر حص ور اس میں انساس ماری انسان انسان

عید کے اِس موقع پر سارا دن ایک یاوا تی رہی اور ڈھا بن کرعرش کی طرف محو پر واڑر ای۔ وہ یا داہے عزیز وا قارب کی

یہ بھی ، وہ یا دائی کروڑوں دوں کہ تھی جو جو ری خاطر مزب رہے تھے ، کن کروڑوں آ تکھوں کی یا دھی جو جو ہی ری یا دیل ا آ نسو بہاری تھیں اور پھر سب سے بڑھ کر ان کروڑوں داوں کے دل اور آ تکھوں کے نور کی یا دستاتی رہی۔ میر می

مراور ہے شیش اور محر سب سے موشین فیفت کہ الرائی رحسا مذہب ہے ۔ جمیں سے یا داس کے نیس مزبی تی تھی کہ مراور ہے نیس میں بیار سے کر میں ان کے درمیا ن ہوتے بلکا اس کا اول وآخر رہے تھی کہ جمتو شیک بیل مگر ہمارے سے بیارے کس طرح جو رہ می کو شرح بھی ان کے درمیا ن مور ہے ہوں گے۔ ان کی روٹیل ہور تی ہول گی آنوان کے قالب دیگر خون ہوئے جا رہے ہول گے۔ ان کی روٹیل گرداڑ ہور تی ہول گی آنوان کے قالب دیگر خون ہوئے جا رہے ہول گے۔ اپنے ان کروڑوں بیارون کے وَردوکر ب سے بڑے بینے کا تھور ہمارے کے تا قابل برواشت تھا ۔

میرے زخوں پر لگا مرہم کہ میں رنجور ہول میری فریادوں کو سن میں ہو گیا زار و نزار انہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ مشکلات اور تکلیف وہ حالات ، آسان نظر آنے گئے کہ قانون فطرت ہے:

مشکلیں جھے پر پڑیں اتن کہ آساں ہو کئیں مشکلیں جھے پر پڑیں اتن کہ آساں ہو کئیں گئے دن تیزی سے گزرنے کے اور بھے مہیوں میں بدلنے گئے۔ سریا کے بعد موسم بہارنے زخم تازہ کئے پھر گرمیاں آئی سازہ برسات نے بٹی برکھارت و کھائی عید لفطر کے بعد عیدا باضی بھی گزرگی اور ہم اس باحوں سے گویاں نوس

ہو گئے۔ ہر مونم اور ہر تبوار کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہوتے چلے گئے۔ بی وجہ تھی کے اب ہمیں امیری کی مشکلات کی اُس طرح پر واہ نہ ہوتی جیسا کہ ایک آزاد شخص جیل کی زندگی کو ویکھتا ہے۔

ریڈ یو کی سہولت

نی کاس کئنے کے ساتھ ہی ایا جان نے جھے جیل میں ریڈ ایور کھنے کی منظوری بھی ہوم ڈیپار شنٹ سے دلوادی تھی جس سے حالات حاضرہ سے باخبرر ہنے کا ذریعے میسر آ گیا تھا۔ای طرح دیگر بہت سے تفریکی علمی اور معلوماتی پروگرام سننے کا موقع بھی ٹل جا تا چنا تچہ لی لی ک سے نشر ہوتے والے متعدوسلسلہ وار پروگرام با قاعد گی سے بہاں ہی سے جن کی یاد ابھی تک ذہن پر تا زہ ہے۔ جبح ہوتے ہی مکرم را تا صاحب میرے پاس پھنٹے جاتے اور نی بی می کی خبریں لگا کرمحفل جہ لیتے۔ای طرح سے وقت بھی مہولت سے گز رجا تا اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتار ہتا۔

سازشيں

جیل میں طرح طرح کی سازشیں ہمارے خلاف ہوتی ہی رہتیں۔ جب اس بارہ میں کوئی خرماتی تو ایک مرجہتو ول

د و غ پریشان ہوج تا بیکن جیل بھگت ہو دراصل ای شتم سے ہوں ہے کا مقابعہ کرنا تھ در ندجیل کوئی ، فوق لفطرت جگوئیس

ہوتی ۔ چنا نچہ ہر یک صورت میں خدا تھ لی کی طرف ہی رجوح کرتے کہ وہ بی اپنے فضل ہے ہمیں شامت اعماں ہو بھا ہی ہے اور ہر شر ہے محفوظ رکھے، مین حق تو ہے کہ جیل میں ہمیں جس قسم سے ہا اے کا سامن ہوتا اُن میں صرف خدا

کی ہی ایک ذات بدخوا ہوں ہے ہی سکتی تھی ورند ہمارے پاس کوئی ، دی حافت تھی نہ ہی ہمیں چار کیوں آئیں ہے ہم

اَللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ہمیں نگ کرنے کے لئے کیسے کیسے حرب اختیار کئے جاتے اور حسد کی آگ بیں جل کر کس تھم کی خون ک سازشیں کی جاتیں ، ان کا انداز وال واقعہ سے باس نی گا یا جاسکتا ہے۔ ایک روزش کے وقت یا منہوں کی بند ہونے کے بعد بیس اپنے نی کلاس ساتھیوں کے ساتھ میرونی ورواز و کے پاس وارڈ کے اعدر بنے ہوئے تھوٹے سے باغیچہ بیس کھڑا وجوپ کا مزیینے کے سرتھ سرتھ جائے ہی رہاتھا۔ بڑے نوشگوار ، حول بیں بھی بھتی باتیں ہور ہی تھیں کہ اچا مک ورواز و کھلااور چیق میڈ وارڈ ریریڈ کرتا ہوا اندر واغل ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے چیچے بڑے افسران آ رہے ایل۔ ہم ابھی

سعس بھی نہ پاسے تھے ۔ ابن کو منتذات صاحب اپنے ہم پر افس انظمط ت کے ہم تو داخل ہوں ور ن ک بور تھوٹے افسر ان اور اہلکاروں کے ساتھ فمبرواروں کی قوج اعام طور پرا سے مواقع پر ہم بی کلاس والوں کو بھی چکیوں ہی بیند کر دیا جاتا تھا طرآج تو کئی کو کی موقع ہی شاطا تھا۔ ہم دم بخو دوہاں کھڑے دوہاں کھڑے اور وہ سب وارڈ کے اندر چھے کے سمب کے یہ بین ان کے بین ہے میں دہاں پہنچ و ڈیٹ کی سے آگر بڑھا تو اور آئی کے بین ن نے بہن ہے میں تیزن سے آگر برات اللہ بین ہو اللہ بین ہوں ہے میں دہاں پر فوٹ کے برای کیا کہ مارائے کہ کو سامان کی گور دار اور وارڈ در میر سے سامان پر ٹوٹ چاری کی کے سامان پر ٹوٹ کے جارہا پر کے ۔ انہوں نے جرچے آگا کر دکھوی حق کہ کو کو اور الا تھیا بھی زبین پر بھیر دیا۔ بیں وہاں کھڑا جران ہوئے جارہا پر کے ۔ انہوں نے جرچے آگا کر دکھوی حق کہ کو کو اور الا تھیا بھی زبین پر بھیر دیا۔ بیں وہاں کھڑا جران ہوئے جارہا تھا کہ انہیں ہواکیا ہے؟ لیکن ڈپٹن فری کی مادی بین کر ائی اور جمان میں کرائی اور جمان کی پوری طرح چھان بین کر ائی اور جمان کے بور خاص کے بعد خاص موقی سے واپس جے گئے۔

ینج برای و رؤیس ایک محدیس پیس گی ور برول پو چین لکا کرید اوا؟ مرمیری کیفیت و بیشی که جیمے وفی شوا کے کہ بیلاوں کیا! مبرطال اس میں سب سے اہم امر بیر تھا کہ اس کے نتیجہ میں کوئی نا خوشگوار بات شہوئی۔ بعد میں بینائے وہ من سن نیس کے سام اس کے سامان میں کوئی ناج کرچیز چینک وی جا اور پھراس برای سن بین یا جی اس کے سامان میں کوئی ناج کرچیز چینک وی جا اور پھراس پر نیس پر گیر یا پھراستہ پر گیر یا پھراستہ تو ہو ہے ہو گئی کوئکہ خاب کے سامان کی دونا کہ اس کی مواقع کے دونا کہ اس کے موال پر پرووڈ ال ویا۔ بہرجاس جو پھرچی ہوں بم نے اللہ تولی کی حفاظت کا ایک آورم شیرنظارہ کیا، فالحمدللہ۔

## میرے خلاف زیرز مین مرکرمیوں کی خواب میں اطلاع

مؤر در 24 فروری 1987 می می فراز اور تلاوت سے فارغ ہو کرجو لیٹا تو ایک بھیب نظارہ و یکھاجس کی اُس وقت تو ، ش بی بجو نہ آئی گر بعد میں غظ لفظ پور ہوا۔ میں نے ویک کہ ش اپنی چکی میں بیض ہوں کہ میر سے پر نمری اور مل کے اُستاد محرّم شیخ میارک احمد صاحب (موجودہ ناظر بیت المال آ مدہ مدرا جمن احمد یہ پاکستان) تشریف لاتے میں اُس اُس وقت میر سے پاس یہ س کے بی ایک قیدی راؤ بھو پی بھی بیٹھے ہیں۔ میں اپنے مشقق کو ہوا کر چ نے بنانے کو کہتا ہول ۔ تھوڑی دیر بعدوہ میر سے درواز ہے کے ماسے سے 'بھو چا' کھینچتے ہوئے گر زمتا ہے۔ میں اُسے دیکھ کر حیران ہو کر کہتا ہوں کہتم ہیکیا کر رہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ بھے شریف ہیڈ وارڈ دیتے زبردتی اِس کام پرلگا و یا ہے۔ اس پر

ان بردونفاروں کی وجہ سے میرے ذہن پر شرتھ اور س تھبر ہے کے ازالہ سینے میں نے کچھ صدقد وینے کی نیت کی اور استخصر للّه دبی من کل دنب و توب به کاورد کرتا رہا۔ ان م دونظاروں سے میر اذہن س طرف میں کہ جھے جیل انتظامیہ اور قیدیوں کی طرف سے سازشوں کا نشانہ بن یا جائے گا۔ چنانچہ یہوں بش چروں طرف سے خطرات میں گھر ابوادی کی کرتے ہوئے اپنے سفر پرروال دوال رہا کہ امتد تھی جھے ایک کی بھی صورت جال سے محفوظ و ہامون رکھے:

ٱلنَّهُمَّ إِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُحُورِ هِم وَتَعُوذُ بِكَ مِن شُرُودٍ هِمْ

وہ قادر اور عالم الغیب ور خیرام کرین مولی میری را جنم فی فرہ ئے، میری مدد اور نفرت فرہ ئے اور میرے ضاف منصوب بن نیوا ہوں، مجھے خوامخو ہ تنگ کرنے وا وں کونا کام کرے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مذکورہ بالہ واقعہ کے مداہ اُس شام ایک و، قعہ ہو بھی چکا تھ جس سے ندازہ ہوگی کہذیرز مین سر مرمیں جاری تھیں۔ اللہ تھ کی محفوظ رکھے اور اس حاست مجبوری ہے بی نجاب بخش وے، آمین ثم آمین ۔

26 فروری 87 ہودود قعات ہوئے جن سے اندازہ ہوا کہ اند تعالی نے ندکورہ بالانظارے دھ کر مخالف ندس زشوں سے برونت ہ خبر کردیا ہے۔ چنا نچے سزائے موت کا بی ایک قیدی جس کے بعض افسران کے ستھ تعدق سے بھی میرے پاس آیا اور کہنے گا کہ فدل افسر پہنے و نگ رہاتھ جس پر ہیں نے تمہاری طرف سے بڑی بھر پوروکات کردی ہے کہ وہ و واس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اُس کی بات میرے لئے کوئی نی یان قابل فہم نہتی ۔ اس سے اُس کی تقریر کے کہ وہ و اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اُس کی بات میرے لئے کوئی نی یان قابل فہم نہتی ۔ اس سے اُس کی تقریر کے

مرین بینینے سے پہنے میں مدین نے مجھے ایراج بہ سکھا، یا کدوہ ، جواب بوٹر چان ٹیاد پھر کید ، وزیک صاحب مجھے کہنے گئے کہنے رہے ہے۔

مجھے کہنے گئے کہنی رہی کے مطابق کھنے رہتے ہو ۔ ان ملدوہ نا اید البعون ، رہوں واقو قا ، باملد مظیم ، ان قشم لی جمیل میں ہے ہیں اور میں کے مطابق کی سے ان کا مقصد صرف ورص ف کیل تھا کہ سے پریش ن رکھو ورجہاں جو بات چل جانے چودوہ وراس کے مدان کا مقصد صرف ورص فی کیل تھا کہ میں نام والد زند ی جس اسے کیس تھا رہا۔ تاہم ان فیدن کی اور مسائل و مشالات کا بخو فی اندازہ لگا یاجا سکت ہے ہمیں کی وقتی اور یہن کی تھا اور یہ ہوں ورسائل و مشالات کا بخو فی اندازہ لگا یاجا سکت ہے ہمیں کی قشم کی و سی اور یہ ہوں وی در ان بیات تھا۔

استن مدد كيے كيے آئى ربى!

معولی ہوں سے لے رہز برزے برزے مورتک اللہ تعالی اپنے فضل سے طل فر ہاتا مہاورا اس کے ایک دونیس ان کے وہ تعالی میں ان کی سے موقع پر اند ڈر قربہ بوں بیں ان کی سے وہ تعالی سے موقع پر اند ڈر قربہ بوں بیں ان کی سے وہ تعالی سے موقع پر اند ڈر قربہ بوں بیں ان کی سے موقع ہوا جب بغت داردورہ کے معالی سے دوراند کی رحمت و مدد کے تعالی سے بہادر نے تہم را بی ن فالی کر واکر اس بیل کی قیدی کی گفتی ڈالے کو کہا ہا وہ سے معیں بی کاس کے دومر سے قید یوں وار پئن ہی مشرکہ طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ اگر چہ بی کو گی اس بات تو نہ تھی گر اس میں بی کاس کے دومر سے قید یوں وار پئن ہی ما احمد و سے کر موقع نہ و کر کا سے سے میں میٹر ہے کہ برت بیٹھ وہ کر دیتے ۔ ای وجہ سے بہم میٹر ہے کہ دومر سے جب چہ جب جا بھی ہوا ہوں میں احمد ی بوادر بہم پہلے سے ہی میٹھ دور ہیں ۔ عماوہ از ایل محتر مران صاحب کی میٹر و گئر کی گئر کر دیا جب کہ برت کی تعلی دور ہو گئی گئی اوران بہائے ہم راناص حب کی بھی ان میں ہوئے گئی گئی اوران بہائے ہم راناص حب کی بھی ان سے میں بی بیٹر کر دیا ہے گئی میر کی تو ہو گئی گئی اوران بہائے ہم راناص حب کی بھی ان کہ کو بر 70 ء کو برد کر کہ وہ کہ گئی ہو سے گئی کر بات نہ بی بر بھی پر بٹان ہوگی سے میں بر بھی کر ہوئی کی گر بات نہ بی مربی بر بٹن کر کر بیٹ نہ بی بر بٹن کر کر بات نہ بی ہر بٹن کر کر بی سے بی مول کی بیٹان ہوگی کے مول کے اختر رسے بات کو گی آئی بردی زیش گر وقت کی خواست ای تھی کہ دور ہوئی کی گر بات نہ بی ہر بیٹن کر کے رکھ کے ایک رہ بی ہوں کہ کر بات نہ بی ہی بر بیٹن کر کے رکھ کر بات نہ بی میں بر بیٹن کر کے رکھ کر بیاد میں بی بیٹن کر کے رکھ کر بات نہ بی میں بر بیٹن کر کے رکھ کر اس سے بیکھ درامل میں تھی کر کر آئی بردی نے گئی گر اس سے بیکھ درامل میں تھی کر کر آئی بردی نہی گر وقت کی خواست کی خواست کی کر اس سے بری طرح پر بیٹان کر کے رکھ کر اس سے بیکھ درامل میں تھی کر گر بیت نہ بی بیٹن کر کے کہ بیاد رہیں سے بیکھ درامل میں تھی کر گر بیٹ ت

چن نچاب جب جمیں عُلُ كرنے كے لئے اور سے كوئوتم كرنے كامنصوبہ بنايا كيا تو بين اولين فرصت بين رانا

ساهب سے پاک گیا مرس ق صورت حال سے کا مرسکان سے شورہ بیاب میٹر نبول سے فاموثی فتیاری ارس كالباكية ومكتابي أله يرتفل كالصال وكأبر الأمرتان كالمائن فالهاتيات المائية امير صاحب مازيو ل والطاعل جات وان سدورانو ستاق جات كري نفيذات صاحب سال مرت صورت عال اور المسدى رات و فنى مرياب چنانجد ناصاحب في الله على ياجس پريس والاس النال على من الله ور کا مذقعم بکز نر دیونکھن شره با نگر دیا۔ نط تکھتے ہوے جب اس بات پر پہنچا کہ آتا ہے چو بدر کی حفیظ امدین صاحب ملی ساتھ علی''تو میرے ان نے مجھے جمنی زائی تم ساجز انیا تو ان طرف تو فور جو کئے بھی جو اخدا سے مدانیس ہ نگ رہے۔ چنانچے میں نے بینے نبیاء سے کا دھار خدا تعالیٰ کی طرف موڑ و یا تاہم بطور 'جمت مردا ل' نیر آخمس م<mark>ار</mark> بس خدا تعال ومير بينيات كام بوالجي وهارا بي أي وراجي قاصدكا تظارين كررباتها كم مجص بيناوره زي عظے ووٹ پردہ کے چھچے سے ہیار جسری آواز آئی''اتھے ہوئے گامیر اشنز ادہ''، میں آو زبہجی ن گیا۔ میں نے جعد ن سے ۱٫ واڑہ کھو ، تو سامنے ملک اغباز صاحب ( نبی رخ ا سٹنٹ سپر ننٹڈنٹ ) 'خطرآ ہے۔ ن کے بھراہ محبت' مر 🚣 والے ہمارے ایک بزرگ پیاراور شفقت جھرے جذبات کے جلومیس میرے لئے بیٹا ب کھٹا ہے تھے۔ " ٹ اُن کے س تھ محتر مسيد شكيل احمد صاحب ملول بھى تھے۔ ميں ان سے بغلكيم جوا۔ بيدونوں بزرگ بے بنام محنت كر س تھ مجھ ے ملے۔ ن کی میرمجبت عقبیدت کی حدوں کو پھیونگ رہی تھی جس سے مجھے ندامت محسوس ہور ہی تھی اور وا تعدۃ میں عرق انفعاب سے تربتر ہوئے جار ہاتھا۔ ہم اندرآ کر بیٹے تھوڑی ویرمیں غیرمتو تع عور پررانا صاحب ہمی یہاں آ گئے ۔ مشقتی نے ولی بنایا۔ یانی پیتے پیتے ر ناص حب کی مات ت والد سئد اور آج صح بیدا ہونے وال تازور ین صورت حال ک تفصیل بتائی اور پھر چھی طرح سے فی بنیادوں پرصاحب بهدر کی خدمت میں پیش کرنے کے سے دایائل اور ضرو<mark>ر ی</mark> نکات مجمائے۔جس پر بھارے مل قاتی دوست نے تقین و یا یا کہوہ اس مسلد کوهل کرد نے کی چری کوشش کریں ہے اور یے کے صاحب بہادر سے بات کرنے کے بعد جو بھی متیجہ ہواس کی اطلاع وے کرجا تھی گے۔ اس کے سے انہوں نے مارے عرقید اسپر ساتھیوں کو بھی ملاقات کے لئے ڈیوڑھی بلانے کا سوج لیا۔

مد قات مختفر ہی رہی کیونکہ محتر مظلیل صاحب جدی میں تھے۔ تاہم نصف گھنٹہ سے زیرہم ا کھٹے ہیں ہے۔ انہیں رخصت کی تو اللہ تعالی کی رحمتوں اوراس کی مدو کے انو کھے اور زائے اور فور کی نوعیت کے اس انداز پر قربان ہوتا ہے ہوتا وہ ان کے دی جائے ہیں جس طرح سوچ رہا تھا اس کے مطابق واس مسئلے سے طامین کی دن تک لگ سکتے تھے گھر ب اللہ تعالی کی خاص نصرت سے فور کی حل کا سہان ہوگی تھے۔ اللہ تعالی کا شکر کیا تا اس کے وعدے لاز بدر تک ہے بھی

سند ، آرسوں یہ بی تھند جس کے جد مشقق نے آگر جاد تی صاحب دیغے موبایا کہ آپ کے دانوں کام ہو سکتا تال ۔ عمل نے چہ المحمد ملد داور شول کیا ہے کہ یہ ورا خاصا جذبائی تھا، محمد ملد تھے لعمد ملد مارات سے جو چھائے چھوٹ دموں کے سے جی حد تھاں کی شان سے دوران مدامرہ ہے وقعی ہے

تیا سا ہے کون میں قامت بی تو ہے مشکل کش مجیب دیا، رب کار ساز تی ہے تی پاک ہے جا ۔ ترب کا جا ن چارہ اگری کا کونی کرشدا ہے چارہ سار ہا ہے بایاں تی نفتیں، رقمت ہے ہاکر انسان کی پہتیوں کو بھی بخش گیے فرز مالت ہے تو، کریم ہے تو، ہے بیاز ہے نے عابمت عمل تجھے ، نے عابمت جو ز

ما قات توخیر جوہونی ، موہونی مگر ہارے حالات کو بہتر کرنے کے لئے ایک نعمت فیر متر قبیعی ثابت ہوئی۔ ایسے معط ناک اور مشکل وقت بیل آ مہانی ما کدہ یقین کرکے ، سےخوب سمینا۔ یقین سائی دعاؤں کا شر تھ جواس روزشی ہے ہارے ہوئوں کے تھرتھراہٹ رب کل شیخ خادمت رب فاحفظت و صدنا و ادحینا کی صوتی ہروں میں تبدیل ہوئے جاری تھی۔ چنانچیا کی روزمکل طوال پر فیریت رہی جس کی ہمیں

س داقات سے کیلیے قبل کی مقتل کی حد می استقالی جو رکی مدور مقرات فر ما کر جو رکی توجہ ال سرف کیلیے سے رکھ آ کے ا اسپیٹا مسول کے قامل اور چرا میں مرکبور چنا کہا ہے تا مرہمیں بھیل رائد آکال اس کے نفشوں ال ہورش بیلیا سے جی رہی تدریت وراثین کی اور و معت نے ساتھ ہوگی کیونکہ کی جی وی تو ہم نے نمیں و بیلیا کہ ان نے نمیں چھوڑا وہ را اس نے کی مشامل اور پریٹ فی کے واریعہ امتحان میں تو اسے بٹ شت کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمت اور فرق جی عطاف ما کی اور تو ہو بھی میں کہ میں بہتی کر والی و معمد مدینا میں سے ایسانے میں تو کو کہ بال

# سز ائے موت کی کوٹھڑی میں مشاغل اورمصروفیات

جہاں تک مستقبل میں پیش آنے وا ہے واقعت کا تعلق تھا تو ان کے کہی تکیف و و پہنو سے کلیٹ بے قرب ہور شون کے سے بی ہم نے پنا سفر جاری رکھنے کا تہیہ کریا تھا ور بغضل ابقہ تعالی اس کے مطابق اپنار و یہ بنانے میں کامیا ب ہمی ہو گئے تھے۔ جہاں تک بنز انے موت کی کوشی کی کا تعلق تھا تو یہاں کی معروفیات محض لیصنے تکھانے اور پڑھنا پڑھانے کی حد تک بی ہو سکتی تھیں جنانچاس کے مطابق میں نے ارد گرد کے ماحوں سے بے بیاز ہو کر ابنی ساری تو جہ مطابح قرآن کر کیم اور دیگر کی ہو تھی گئی گئی ہو گئی گئی ہیں ہے بڑھ تو آن کر کیم اور دیگر کتب پر لگا ہی تھی۔ ای طرف خطوط کے ساتھ ساتھ میں تھا اپنی فائری سکتے کا شفل بھی پہنے سے بڑھ کر جاری رکھا۔ انتدان کی گئی اس سے بورا فیدہ انتخان کی گوشش کر جاری رکھا۔ انتدان سٹ غل کے حوالے سابق کی میں سے چندا تیک اقتباسات پیش ہیں جن سے ہواری اس وقت کی کھشت کرتا۔ اپنے ان مشاغل کے حوالے سابق کی میں سے چندا تیک اقتباسات پیش ہیں جن سے ہواری اس وقت کی کیفیات اور خیالات کا نداز ولگا یا جا سکتا ہے۔

#### جسيرسالانه كامتظر

آئے دیمبر 86ء کی 28 ویں تاریخ بھی۔ آئے کا دی غم اور و کھا اور در دکا پیپیو لئے ہوئے تھ کہ بہی وہ تاریخ ہے جس روز ہمارے مقدل جسس ماند کا اخت م ہوا کرتا ہے۔ آئے تیسر سے سال بھی پیتاریخ بوئبی ٹزرگن اور اس دفعہ بھی فالموں نے ہمارا جسس ندہو نے دیا۔ 83ء کی دوشام یا دہے جب مغرب کا دفت ہور ہاتھ، ورحضور رحمہ ابقد تعالی نے نظام عدل کے مضمون کے ایک حصہ و تفصیل سے بیان فرماتے ہوئے اپنے خشا می خطاب کو سمین تھا۔ پھر آپ نے بڑے درو تسمیز انداز میں اپنے بیارے احب بی عت سے لوداعی ہتیں کیں جن سے بھی بڑھ کرمجہت کی کرنیں پھوتی ہوئی

سال وین دین این استورینه این موقع پرغاب و پیشهر به هرخی پژیما تفاکه این

ور بر می صد بخ رسی رو گوند الذات در با بخار بر بر بر می صد بخ رسی را بر المراج است و از الم المشطل می تعییر ا حضور رحمد المد تحافی کے سیندیش بجارت کے متن مجب التی بیور اور متن مشق ہے اس واقو ایم را بر عان مشطل می تعییر بر میں ہدین المراج بیارت المراج بیاد کے در جسس شاہورہ باس جالت بین بھی بدی روصانی سے می کے انتہام کر المراج بدی ہے است میں تھوری میں منظ مہیا فر بادی کے سیحان اللکہ و باحدہ مسیحان اللہ العطم میں اللہ و باحدہ المحمد المحمد

میں نے ایک طرف کونے سے نہیں ہے بیٹ ارڈرسے پوچھ توس نے دورج سے ہولے ملاقہ تیول کی طرف رخ مرے آوازوی مبشر مبشر اس پران میں سے یک صاحب پیٹے ورا بنی ارویش ندصورت اور چال احمال کے ساتھ و جان آئے گے۔ ان کا چبر واحمد کی ہوئے کا طرقو میر سے سے وائوں تھا گردان سے واتی واقفیت پا کیل نہتی ۔ قریب سے قویش نے بڑھ کران سے سمام کر کے میں فقہ جو کی توان کی جالت زاراور بھی زار ہوئے گی وان کے درد بھر سے جذبات کے میں دیا ہے۔ بڑی میٹ کل سے انہیں حوصد دے کر چی میں اوید ران صاحب میر سے سی حجم بازی میں بیٹھ کران و سے بیل میں تھے اُن سے مواید بھر میٹر وارڈ رہے کہ کر ران صاحب کو بھی کھوایا ور آدام سے بین چی میں بیٹھ کران سے تعارف کیا ہے۔ یہ دوست ڈیر و بنازی جان سے علق رکھتے تھے ، نامان کا مبشر حمد صاحب تھا ورصد ربازار میں آئر ن

اکی تنہیں علم نیس کہ کروٹر ول احمد یوں کے دیول کا چیس تم چند مظلوم احمد یوں کے دیول سے وابستہ کرویا عمیہ ہے ' اور بیا کہ

> 'آن ایک کروزاجریوں کے دھو کتے ہوئے والتہیں ذیا کیں دے رہے تیں اور دو کروڑ غمناک آسمیس تم پرمیت اور دالک کے موتی نجمادر کر رہی ہیں'

> > سال1986ء كالإختام

سال 86ء کے آخری چندایا م جسس ال ندگی یادیش گزرے۔ اگر چدن دانوں آئی بی جیل خاندج ت کے دورہ کی میں میں ہر طرف آئی میں ہر طرف آئی آئی اس سات کے سیری کی وجد ہے جیل ہیں ہر طرف آئی آئی آئی آئی آئی احساسات کے ساتھ سال کو الوداع کہتے ہوئے کی لئے اور این دھیں تو جس 1966ء کی شیخ چار ہی جو ای ایک احساسات کے خوب کا کچھاس تھ کا منظر تھی کہ میں اپنے بعض رشتہ داروں کے ساتھ کی مکان کی تیسری یا چوتھی جوائی مکان آخری منزل ہے پر بیٹھ ہوں۔ رشتہ داریکی اور جان اور ماموں جان وغیرہ ہیں اور مکان دو مگتا ہے جو گو جرانو لدے جازر دیگاں و لا بیل ہوا کرتا تھا۔ گوائی کی تعییرا س قسم کی نہیں گر ذہمن پرتا شر بھی ہے کہ میدمکان وہ تی ہے۔ اس کی منڈیر کائی و پی ہے اور کھن ہے دیواری اور فرش وغیرہ بہت خوبھی دیگی ہے۔ یہ ن بیٹھے تیں کہ اچ نک محسوس ہونے می جیسے و پھیے کی کہا جا کہ کے اور کھن کے دور کی ہے اور کھن سے دیواریں اور فرش وغیرہ بہت خوبھی دورت ہے۔ یہاں بیٹھے تیں کہا چاکہ کی گوسوس ہونے کی جیسے

من آئی ہے بھر چندہ کی سائن میں مزالہ تا تین ہو گیا کہ کان روسند گائی کہ وہ پر والی منوں آیک چیدار تا با گی کہ عدان جو لئے تھی۔ چند کہ میں یہ جو فی اسامنط تا تا شرحم سب طعینان سے بان بانی جنگ ہوں پر شینے رہے رہی ان تنویش تا چروں پر غفر می تعرفوف وہ وہ وسٹ میں صدائل کی جمی مرحلہ پر کانی جانت ند جو فی اور کی اثر سے بید رہو تا ہید (اس

س بنی خقت می محات میں مجھے بیسوی بھی آئی رہی کے اس میں کیا تھی۔ کے کہ ساں 86 میں چار معھوم میں اور دو تعجد میں ) وموت کی سند جائے کے والد سے جوزم گایا تھاد نیولی نقط کا ہ ہے۔ بہت تا رخم تھا اور بیاز خم ندھ ف تحکست کی حد مت ہو کرتا ہے بلکہ بھتوں وجھی بست کر کے رکھ دینے والو ہوتا ہے۔ میں دخم تھا اور بیا کہ اس کی تھ ہے اس کی تاہد ہوگئی ہے والی ہوتا ہے۔ میں دل نے پارا کہ اس کی تھ ہے اس 1986 و آئو ہا گز س قابل نیس کہ تھے یاد بھی رکھ جائے ، تگر ہم ایس نمیس میں گرا کہ اس کی تھ ہے اور بھی اور مارے میں گئی ہے ہو میں گئی ہو ہے جہ رکی ہمتیں اور جارے میں میں میں بنا ہے میں میں بھت کو بیت کرنے کا موجب نہیں بنا ہے میں زخم والے لئے بر رکھ کی تھ بین کیونکہ یہ جاری دعاری دعارے ایک کی تھی تا ہے کہ دیا ہے تھی کا کھی جزور یا نفک ہے کہ میں زخم والے لئے بر رکھ کی تھی کی تو بر کھی جو بر کھی جو بر ایک کی کو بر بر کھی تھی کو بیت کرنے کا موجب نہیں بنا ہے کہ سے میت کو بیت کرنے کا موجب نہیں بنا ہے کہ سے میت کو بیت کرنے کا موجب نہیں کی تک ہے کہ سے دیا ہے تھی کا بھی جزور کے تھی کو بھی تاری کے تھی کو بھی تاری کے تاریک کی تھی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تھی کا بھی جزور کا بھی کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی کھی جو تاریک کی تار

رَبِ إِنِّي لِمَ ٱلْرَبْكِ إِنَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۗ

ید دو بی نین سن کد به رےرب کی تو فی بھی عقر بر به رے مفاد کے خلاف ہو۔ بیا لگ بات ہے کداس کے دُورد سی اور نیائم ہونے والے اور بیائم رمصالح کو بھی بھی طور پر بھے نہ سکیں ، بیل میں تھے درودش نیف پڑھتے ہوئے واشی کے میرد کرتا ہوں:

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد

ب چند کے بیش میں سانوں کے بدینے کا کہ ل پید جات ہے گر دفت تو بہر حال دفت ہے جوگز رہا ہی چار جاتا ہے ور ہر شکل چر ھنے دارین سورج عمر رفتہ کی نشاندہ کر کے شام کے دفت غروب ہوجا تا ہے۔ اس طرح سے قیدیوں کے ذہنوں میں بیننڈر بنتا جیاجا تا ہے اور جو نہی سال فتم ہوتا ہے تو ذہنوں میں بنتا چار جانے دار کیلنڈر نظے سال کی نشاندہ کی کردیتا ہے۔ چنا نچے قیدی اسے انداز سے خط سال کا استقبال کرتے ہیں اور میں نے کیم جوری کی مجے سے سال 1987ء کا آنیاز

رت اد حلبي مد حل صدق و احر حسى منحر خ صد في و احمل أني من لذيك سلطانا أصيراً ك ما ك سائد كيا ، ورمز يدوناك كري تشترس جميل جومعنوى فقوعات تصيب جو كين ان شيك كل كان ياده تر قيت للين

اور معنوی کے ساتھ ساتھ ظاہری فتو عات بھی اس سال میں تصبیب ہوں ، آمین معلاوہ از ہیں شظ سال کا استقبال نظی روز ہ روز ہ رکھنے سے ساتھ سیا اور سام ن سے س ساں ہیدوں تا آب ن کا دن بھی این خام کی سورت سے والے سے کل سے کولی مختلف مدھی ، اس طرح سور ن طوح ہو اور آسان پر اپنہ فیر بھمل کر سے رو س پر برہو چھ ، جس ہو چھی جس میں مور ن جو پھی اور گذشتہ روز میں پورے کیا ساں واقی تی ۔ اس اور گذشتہ روز میں پورے کیا ساں واقی تی ۔ اس لئے ، اس میں انجو ن کو گو جو ہی سری واقی تی ۔ اس لئے ، اس میں انجو ن کی تو گو گھی ہی سے تی تر ہی ہے۔

## دِنوں کی پہیان

### سردی ہے بی و کا نظام

آج نے ساں (۱۹۸۵ء) کے ساتھ ساتھ مہینہ کا بھی پہلا دن تھا اس سے به ری ما جوار آز دی بھی گئی اور بیں 17 نمبر سل سے 14 نمبر سیل بیں آگے وہ سب سے اہم اور بڑا کا مہواوہ سردی ہے ، پوؤے لئے آئی سون و داور دوازوں پر پالے سنک کی چود رسی بیان اور سز ایے موت و رؤ میں خصوصا اس سے قبل اس قسم کی سہوت نہیں ہوتی ہوتی سے تھی ۔ اس ساں بم نے اس کے لئے تحریک چون کی تو املہ کے فضل سے کا میں بی ہوگئی ۔ اگر چہاس کی منظوری ہے کی کوشٹوں کا آئے نے زتو موہم سر ما کے ساتھ بی گرد یا گیا تھا جس سے گزرت گزرت و مہر کا اخیر آگ یا تا بھی سیجی کوشٹوں کا آئے نے نتو موہم سر ما کے ساتھ بی کرد یا گیا تھی مگر سرٹ فیت میں سے گزرت گزرت و مہر کا اخیر آگ یا تا بھی سیجی منظوری کے معنے کے بعد میں نے اپنے اور را ناص حب کے سے ایک اچھی قسم کا چوں تھی ساتھ یہ دو پرد سے تیار کر کے اپنے اور را ناص حب ورواز سے آس ان کے ساتھ یہ تو تھی کہا ہوں گئی ساتھ یہ تھی کہا ہو سے دوراز نے کہا ہوں کے ساتھ یہ تھی کہا جو سے دورواز سے بہتے دورواز سے مطابق کا حک کرایسا پردہ تیار کی جانے اور را ناص حب ورواز سے بہتے کی اس فی کے اس فی کے اس فی کی ساتھ یہ تھی کہا جو سے دورواز سے بہتے اور را ناص حب ورواز سے بہتے اور را ناص حب ورواز سے بہتے اور کی سے اور دورواز سے بہتے کی بیا دوروں کی بیا کہ دوروں کی سے اور دوروں کے اپنے اور را ناص حب ورواز سے بہتے کی بیا کے دوروں کی بیا کے دوروں کی بیا کے دوروں کے سے اور را ناص حب ورواز سے بہتے کی بیا کے دوروں کی بیا کے دوروں کے بیا کے دوروں کی بیا کہ بیا کو دوروں کی بیا کی بیا کے دوروں کی بیا کے دوروں کی بیا کو دوروں کی بیا کو دوروں کی بیا کے دوروں کی بیا کی کو دیروں کی بیا کو دوروں کیا کی کو دوروں کی بیا کی کو دوروں کی بیا کو دوروں کی بیا کے دوروں کی بیا کی کو دوروں کی بیا کیا کی کو دوروں کی بیا کو دوروں کی بیا کیا کی کو دوروں کی بیا کے دوروں کی بیا کے دوروں کی بیا کیا کیا کے دوروں کی کی کیا کو دوروں کی بیا کیا کو دوروں کی بیا کیا کیا کو دوروں کی بیا کیا کیا کو دوروں کی کیا کو دوروں کی کیا کو دوروں کیا کیا کیا کو دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کیا کیا کو دوروں کیا کو دوروں کی کو دوروں کیا کو دوروں کیا کو دوروں کیا کو دوروں کیا کیا کو دوروں کیا کو دوروں کیا کو دوروں کیا کیا کو دوروں کیا کیا کو دوروں کیا کو دوروں کی کو دوروں کیا کو دوروں کیا کو دوروں کی

## مرويثان قاديان كاذكر

### مطابعه تب اور خط و كمّا بت

جين بين معروف ريخ كاسب سے زياده مفيداورمؤ تر ذريعة مطالعة كتب بے - چنانچة فاكسار في يول توجيل ميل آئے

کے فورا بعدی اس است شروع کرد یا تھا ور بقد فی وفول میں کو سام ما بک تحدیث قصت جیس تعلیم اور برک من سب یا سوال فی سیست میں است میں است سیر ما حضا سیر ما ایست سامی الایصاء و قاند کو است بند و قامت مینی مست میں ایست سامی منافق الله ما منافع میں ایست سامی الایصا ما وقاند کو است سیر ما منافع میں ایست منافع میں منا

### دوا ہم مضامین

14 متمبر 1987ء: دو تین مضامین کا ذہن پر گہر اور ہے۔ سیاسی فاظ ہے کل کے اخبار جنگ میں شاکع ہوئے اللہ جنرل اعظیم خال کا مضمون بعنوان''عوام اور فوج میں کیہ جبتی ناگزیر ہے''۔ موصوف نے اپنے اس مضمون میں یا کل جنرل اعظیم خال کا مضمون بعنوان''عوام اور فوجی میں کیہ جبتی ناگزیر ہے''۔ موصوف نے اپنے اس مضمون میں یا کھر انداز اختیار کیا ہے۔ منکی جا ۔ شکی جا ۔ شکی جا دوراس کی روشنی میں موجودہ فوجی تھر نوں و امت و کے کوشش کی ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میضمون بھی فاروق حسن بارایٹ یا ، کے تبایت تیز مضامین کی طرح صدابصح ، بی ثابت ہوگا۔

اس کے عدوہ دو آرٹیکل ایسے بھی ہیں جنہوں نے میر ہے ذہن پر ہی نہیں، میر ہے دل پر بھی ، میری رو ت پر بھی اور میر ہے است میں اور است کے بعد میر ہے انداز فکر اور میری سوچ پر گہر انٹر جھوڑا ہے۔ گو میں نے ان مضامین کو میں جدہ باور دوسر بفتہ دار انہور میں غور وفکر کے تانے ہائے بانے انہیں عد دیا۔ ان میں سے ایک وحضور رحمہ اللہ کا خصبہ جمعہ ہے اور دوسر بفتہ دار انہور میں شائع ہونے والا چو ہدری عن پر احمد حب میں ترایڈ ووکیٹ ماہور کا مضمون بعنوان 'انسانیت کے طاف جرم'' ہے۔ حضور رحمہ للہ نے اس خطبہ میں جی عت احمد مید پر پاکستان میں ہونیوالے مظام کا خشہ کھینی ہے اور جنور کی فرور کی 78ء میں سہوں کے مقام پر شہید ہوئے والے یک نوجوان کے وقعات شہدت بین کر کے ثابت کیا ہے کہ فرور کی 78ء میں سہوں کے مقام پر شہید ہونے والے یک نوجوان کے وقعات شہدت بین کر کے ثابت کیا ہے کہ

ماعت ك فلاف و في تلكي يرض يد فوك إلى في ساسة من المعورة عن الساف الاستناف والمستناف والمستان كوال ن ع تند با شمون بزهاجس میں قدیم زماندے مشاکر ساز مانیاتک عقا مداور تھریوے کے امناک واقعات ہیون کئے ے میں جن میں ستراط او انتصور ، سد مصالیہ او ملید معطیف صاحب شہید وریا کل حال کا واقعہ جس کا قیصیہ 4 جول فی 1987 أو مواليتني فر أس ك كا وزيار في ( 1991 1913 ) كان مثاليس وكي على مين - حاسب ك ميتنده ميتنده و قعات ريال مرك بي شروة ول ك فورايا بهيام صابعد بن كالقوام يوان كم من لك ير " نيو ك بون ك مذابول اورتها جول الدر رباد بيال خوفناك داشا نيس نعي بين ورهنمون كارث موجود وحكومت كوبين اسطور خبروار سيات كمديني خلامات و نعال ہے وزا جے۔ وی سے سے بھی منا مرک نتیج میں ناقوام ان پرآٹیوا۔ مذابوں ورایک ایک معصوم حال ك بديد من فاقوام ك بزارول افراد ك بلك كرد بياجات كوا تعات يز هم يتح مر في يمضمون يزه روں کی کیفیت بھاور جی ہولی دریوں کا تھے اس زمانہ س بھی ہوا تعات دہر نے گے تو وہ اماری دجہ سے ای ور اے جا تھی گے۔ س پراپٹی قوم کے لئے ب حدرهم كا جذب دل ميں پيدا ہوا۔ س بھيا تك انج م كے تصور سے ٥ نيةً بي أيونك ججهي يين بي كد الراس حكومت فظم كى راه سي آن جهارى جانيل يس و خداخا موش مبيل رب كا بلكه بن سنت كم مطابق بدله ضرور ك كارچنانياس بن منظرك باعث آج شايد يبى مرتبه مير عول يل شدت سے نو بش پیدا ہون کے میں سطعم سے بچا ہے جاوے تامیری قوم کو س کی سز اجھنٹنی ند پڑے، ورند جھے بھی پئی جان کی پرداونیس بولی مجھی اس ، منهادین اسے خوف نہیں آیا۔

مض بین کا مطاحہ ہوا۔ اند کرے کے قوم کے سر پر مسط حکمرانوں اور آمروں کو اس ظلم پڑٹل کرنے کی توفیق ہی ندھے تا مض بین کا مطاحہ ہوا۔ اند کرے کے قوم کے سر پر مسط حکمرانوں اور آمروں کو اس ظلم پڑٹل کرنے کی توفیق ہی ندھے تا قوم خصائک نبی مے محفوظ ہوج ہے جس میں چھنچ و پکار ہی نہیں آجیں اور سسکیں بھی ہونگی۔

### بحيث معصوم سوج

19 ، توبر 87 ، کو ملاقات کے موقع پر ہم نے دو بہر کا کھانا اپنے مل قاتیوں کے ہمر ہ کھ یا۔ اس موقع پر میری بیگم ن بتایا کہ یہاں آنے کی تیاریوں کے دور ن میرے بڑے بیٹے عزیز م طارق نے پوچھ کے شامی کہا ہاں کے لئے بن مہت تیں ؟ اسے جب بتایا گیا کہ تمہارے ابو کے لئے تو بڑی فکر مندی کے ساتھ کے گا کہ ابو پندرہ دن بھوے ہی مہت جیں؟ اس فقر و میں کس قدر در دفھ اور اس معصوم ذہن بیل فکر دے کا کتنا گیر اسمندر تھا گا کہ ہے بتر کیل تجھے ا

28/ كؤير 87ء

آج دوران مطالعہ حضرت معلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد سامنے آیا جو کسی بھی قوم کی زندگی کے لئے نسخہ کیمیا ہے۔حضور نے فرمایا ہے:

''إس امر کو سجھا جائے کہ جو تخفی قوم کے لئے فتا ہوتا ہے دہ فتا نہیں ہوتا اور یہ کہ جب تک قوم زندہ ہے اس وقت تک ہی حقیقی زندگی باتی ہے۔ پس قومی زندگی کے مقابلہ میں انفراوی قربانی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ۔'' اس حقیقت کا اور اک جھے پہلی مرتبہ حقیقی انداز میں اس وقت ہوا جب جھے چھائی کی سز اسٹائی گئی۔ میرے دل میں بڑی پچھی سے بیا کیان پیدا ہوا کہ اگر بیلوگ ہمارا گلا ذبا دیتے ہیں تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہیں فائدوتو خیر کیا ہوتا ہے اُٹ نقصان ہی ہوگا کیونکہ ہماری اس سزا کے باعث پوری جماعت میں غیر معمولی بیداری پیدا ہوگئی ہے جس کی اہمیت ہماری کی زندگیوں سے زیادہ ہے۔ اِس لحاظ ہے ہمیں چاہیے کہ اس کا تا تھر سے محصر اور ہر قربانی

سزائے موت کے اِن ایام میں جھے اپنی زندگی کا تیز ترین مطالعہ کرنے کی بھی توفیق ملی۔ اِس کی تقریب ہوں پیدا ہوئی کہ محترم میجرمنظورا حدصاحب نے کسی ہے ' شہاب نام' عاریۃ لے کر جھے پڑھنے کے لئے بجوایا۔ میں نے موقع سے بھر پور اِستفادہ کے لئے باتی تمام کام موقوف کر دیتے اور دن رات کے آسان اوقات بینی جن میں کھائی کی شرت کے باوجود زیادہ سے زیادہ مطالعہ ہو سکے ، اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چنا نچہ آج جب تھوڑی دیر پہلے مترت کے باد جود زیادہ سے مطالعہ ہو سکے ، اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چنا نچہ آج جب تھوڑی دیر پہلے کتاب بند کی تواس کے 1200 صفی ت میں سے صف 50 صفیات بوتی شھے جنہیں کا صبح بہن ہی نشست میں نشر کر اور گا۔ انشاء اللہ۔

یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنی ہوں کہ باوجوداس کے کہ یہ کتاب پاکتان کے ایک معروف اور بیند پاید دانشور، کامیاب بیوروکر ہے، بظاہر توش خیال، صاحب طرز اویب اوراعلی تعلیم یافتہ مصنف جناب قدرت الدشاب نے کسی ہے گرید وکر میں مستداور مفید میں یہ رینی دین، بزیر بر ٹرنیس استداجی بہت معلوں ترات بست معلوں ترات میں معلوں ترات میں بی جھے اچھی ضرور ہے جو سیاس، سابق، معاشرتی اور وفتری چیکلوں اور لطیقوں ہے بھری پڑی ہے۔ ایک بات اس کی جو جھے اچھی نہیں تھی وہ یہ کہاس میں دوسروں کی برائیوں اور کرور بوں اور جیوں کی خوب خوب تشہیری گئی ہے اور سریات اس کر خوب خوب تشہیری گئی ہے اور سریات اس کر خوب خوب تشہیری گئی ہے اور سریات اس کر خوب خوب تشہیری گئی ہے اور سریات اس کر خوب خوب تشہیری گئی ہے اور سریات استداور کشرت سے ہے کہ گویا کتاب کا مقصد شانی بنی ہوئی محموس ہوتی ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنی بالواسط و بلاواسط و بلاواسل کے اصل ذا نقد کوئید بل کئے ہو ہے ہے۔

أسر ال بالا كردورك

چل ہیں مقامی افسران لیمی سپر مٹنٹرٹ اور ڈپٹی سپر مٹنٹرٹ وفیرہ کے ہفتہ وار دورے تو ہوتے ہی رہتے ہے ۔

اجتبہ ہیں ہ سرس رکھنے کے نے بہت کائی بوت مگر جب بھی افسران با ایمینی آئی تی یا ڈی آئی تی سان خانہ جا بھی ہے جا کی وزیر وفیرہ کا دورہ ہوتا تو قیدی تو ایک طرف رہ سے ملے کے اوسان خطا ہوئے ہوتے اور ایساسال ہیں ، بھی مر جہ بودی جا تا ہے بڑے اس کے بڑے اس کے بیان پر تیاریاں کی جا تیل جن بیل ٹوٹی پھوٹی دیو رول کی مست سے کر پھوٹی دیوں تک کی در تی ورجو وٹ کی جائی ۔ بہطرف شید یاں ہوتیں ، رنگ وروٹن کئے جاتے اور اس ک مست سے کر پھوٹی دیوں تک کی در تی ورجو وٹ کی جائی ۔ بہطرف شید یاں ہوتیں ، رنگ وروٹن کئے جاتے اور اس کے اس مقصد کے لئے قید یوں بی سے رقوم اٹھٹی کی جاتیں جو ظاہر ہے کہ مت کی افسران کا کہنا ہوتا کہ انہوں نے اور پڑ بھی تو دیا ہوتا ہے۔

میں افسران کا کہنا ہوتا کہ انہوں نے اور پڑ بھی تو دیتا ہوتا ہے۔

یہاں سزاے موت وارڈیس اِس م کا پہلا دورہ 1987ء کے آغازیس ہواجب قربیا دویہ فتے سارے قیدی مشقتوں بن بن وارڈ میں ہواجب قربیا دورہ 1987ء کے آغازیس ہواجب قربیا دو یہ فتے سارے قیدی مشقتوں بن بن وارڈ میں ہی جن قیدیوں نے ایسی اوائیکیاں کی تھیں، کام کرنے کے بہائے موجیل کرتے دہ یعنی سارا سارا وان کھے دہتے جبکہ کام کرنے کے لئے قریب حوالا تیوں کو یہ تارک میں ہوئی تو ہیں اُس رات شدید تھی کی طوف نی برش ہوگئی جس کی تیج آئی بی صاحب کا دورہ ہونا تھا۔ 1879ء کی تھیرشدہ سامیوال جیل چونکہ کی ہے اس لئے بارش نے ساری سفیدیاں اور رنگ میا نہ ن کی بی ان کی میں ما تررکہ دیتے ہیں کی بیل تھی کی جا کہ کی جات کے بارش نے ساری سفیدیاں اور رنگ میں مائی میں مائی میں میں برک تھیرشدہ سامیوال جیل جونکہ کی ہے اس لئے بارش نے ساری سفیدیاں اور رنگ میں مائی میں مائی میں میں برک تھیں تھی کو اورڈ کو پھر سے تایا گیا۔

ال قتم کے دوروں میں سب سے بڑی مشکل میں ہوتی کہ بیٹلم بی شہویا تا کہ ''کس وقت افسر مجاز دورہ قرما کیں ا اس نے چنا نچے تیدیوں کوشنی می پریڈ مگو، کر بھو دیا جا تا اور پریڈ کا مطلب میہ ہوتا کہ اب کو لگا قیدی کچھ بھی نہیں کر سکے گا

اوربس اپٹ کھڈے پر جیٹھا ہی رہے گا۔ اُس کا ہر تنم کا سمان اُس کے سائے گرائس کی بیٹی ہے باہر ہوتا۔ اس حالت میں بعض اوقات کھنٹوں بڑھائے رکھا جائے ہے دو پہر ہوجاتی اور بعض مواقع پر توشام ہوجاتی رہی ۔ ایک صورت میں لنظر کا کھا ناتقیم ہوجاتا جے ٹوری طور پر کھالینے کا تھم ہوتا اور قیدی بس خوف و ہرائس کی حالت میں زہر مار کر لیتے۔
میں لنگر کا کھا ناتقیم ہوجاتا جے ٹوری طور پر کھالینے کا تھم ہوتا اور قیدی بس خوف و ہرائس کی حالت میں زہر مار کر لیتے۔
الیسے دِنُول میں قیدی دی کرتے کہ ان کی ملاقات نہ بی آئے کیونکہ ایک تو ملاقات ہوں کی شامت آئی ہوتی اور دوسر سے
مہال ملاقات کا وقت بھی کم ملتا اور الی ہنگا می حالت میں واپس آ کر سما مان کو سنجالزا ایک الگ مسئلہ ہوتا۔
الیسے دور دول کے موقع پر سم بالا ہے سم یول بھی ہوتا کہ قیدی سارا دِن اِ نظار میں اپنے کھڈوں پر ڈیٹھے ڈیٹھا کی جاتے

جنوری 1987ء کے آخری چندایا م مؤر خد 24 جنوری کو بڑے بھائی جان کا خطام میک کئی خوشیاں لا یا جس سے ذہمن کے ٹی یو جھ آتر تے ہوئے محسوس ہونے گئے۔ پھرنو جی عدالتوں کے سمزایا فتھان کوسول عدالتوں بیس ایک کاحق وینے کے سلسلہ بیس کئی آیک خبریں، تیمرے اور اوار سے حوصلہ افرائی کا باعث بے ۔ گو جہاں تک ہمارا محاطہ ہے، جسمی اِس ظالم اور آمر حکومت (جزل ضیاء کی فوجی حکومت ) سے قصعات کی خیر کی اُمید تھی اور نہ جی درااس پر تکلیہ ہے۔ ہم بمیشد اعظم می کمین کی طرف ہ

عن لی ہونے والی خیر کا بی سوچ اور اِس سوچ کو دعا کی لہروں میں ڈھال کرعر شرعظیم کی جانب روانہ کرتے ہے۔
رب کریم! شان کریک کا واسطہ پہلی می ڈال پھر وہی مگلہ نیم باز
اور جمیں کم از کم اپنے مقدمہ کے مراحل ہے گزرئے کے بعد شم کی اِس سیاہ رات کی سیانی کا کافی حد تک اندازہ ہوچکا
ت ۔ س لئے بحروح سلطان پوری کی طرح ہم می نعرو دگاتے ہوئے اپنے سفر کو جاری دکھے ہوئے تھے کہ

ستون دار یہ رکھتے چلو سرول کے چراغ جہاں تلک بیہ ستم کی سیاہ رات چلے افراجی تو یہ سیائی فتم ہوگ۔ اگر ہمارے سرول کے چراغ کھل طور پر اِسے فتم نہ کر سکے تو کسی حد تک کم تو ضرور ہی اس کے دوس کے، انشاء اللہ العزیز۔ اس کئے جب فہ کورہ بالاقسم کی کوئی خبر پڑھنے جس آتی تو ہمارا دِل اُ چھل پڑتا کہ اس نہ نہ نہ سے یک مراز وول کی فوق وابستہ تی ۔ یہ نہ دوس سے بنے دائے آسو ول کوفئی کے آسو ہی بیش میں انسان سے یک مرکز خلیفة الله فی الأرض پر لئے کا موجب ہوگی اور ان سب آسمی مول کے مرکز خلیفة الله فی الأرض کے لئے قرار اور سکون اور خوش و مسرت کا موجب ہوگی۔ گراس ساری کیفیت کے دوش بدوش بیر حقیقت بھی بہر حال مسلم ہے کہ: دِل بی تو ہے، نہ سنگ و فشت۔

آس روز یعنی مؤرخہ 24 جنوری کوخوش کے مزید مواقع آس وقت پیدا ہوئے جب گھر ہے بھی خطوط آئے اوران کے ساتھ جمارے ول وجان سے بیارے آقا کی طرف سے آپ کے جذبات آپ کی بے پایاں محبت تحفہ میں متمثل مؤر بمر تم تبینی میں دور برویس بھو کی تھیں جنہیں بیارے آقا کی محبت میں ذوب کرآئکھوں سے مؤر بمر تم تکھوں سے لگایا میر جاتا ہا در آقا کا تصور آئووں میں بسایا ہمرے اللہ امیرے آقا کو تر اراور سکون اور چین عطافر ما جمیں آئے کا دیدار جلد عطافر ما جمیں اور جاتا ہے میرے اللہ ایمرے آقا کو تر اراور سکون اور چین عطافر ما جمیں آئے کا دیدار جلد عطافر ما جمیں ہے تا کو تر اراور سکون اور چین عطافر ما جمیں آئے کا دیدار جلد عطافر ما ہے۔

لیح جدائیوں کے بہت ہو گئے طویل فرقت کی نے بیں ڈوئی ہوئی ہے نوائے ساز
فدام کے فراق میں محود بے قرار شہر وفا میں مضطرب محود کے ایاز
نین اگراے اللہ! تجھے ہماراامتحان اور بھی منظور ہے تو ہم اس کے لئے بھی حاضر ہیں ، حاضر ہیں ، حاضر ہیں ، حاضر ہیں ، حو ہو دراز
یہ اہتلاء کا دور بھی ہم کو قبول ہے آتا میرے بیخر رہیں، عمر ہو دراز
سکھر میں ہمارے شریک سفرساتھی

ایک اور بات کل سے میری روح کو گداز کئے ہوئے ہے اور میں اپنے اُن جم سفر دل کی فکر میں ہول اور اُن کی تکالیف اور مشکلات کا تصور کئے ہوئے ہول میرے وہ جمائی اور شریک سفر کو مجھ سے همین چار سومیل کے فاصلہ پر و2 يريل 1987 ،

م ماه کی 26 تاریخ ، انوکھی سالگره

26 را کو بر 87 مؤالی نوعیت کی انوکلی اورمنفر دشیسری سالگر و جمت ، استفامت اور بشاشت کی دعا نمیں یا نگتے ہوئے ٹراری۔ پہلے تو اُس دن (28 را کو بر 84 م) کے علق مراحل کے علق کیات ، ہاں سنسنی فیز لھات یاد آئے دہے۔ خون کے منظر بھی آئھوں کے سرمنے آیا۔ جی ہاں روٹن سے منائے گئے کلہ طیبہ کا و منظر بھے چھی طرح یا دے۔ ایس گٹا تھا جیسے وحشت برس دہی ہواور ایسی وحشت جے میرے حواس پوری طرح محسوں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے اس قوم برد آھیں۔

آج کی تاریخ کوایک خاص اہمیت حاصل ہے کونکہ مسجد ساہوال ہیں ہونے والے حادیثہ یا واقعہ کی عمر ہیں ایک آور
مہینہ کی تعمیل ہوئی۔ اس دوران ہم نے جاہرانسانوں کی طرف سے بہت زیادتیاں دیکھیں۔ قدم قدم پر زیادتیاں،
ن ضانیں اور مظالم ہمراا ستقبل کرتے رہے گران لوگوں کا بیسوک اور فولمان دویہ بمیں اس جادہ ستقیم سے برگشتہ
مر نے ش کا میاب نہ ہوسکا۔ گومقصد تو یہی تھ گرانہیں کا میابی نصیب نہ ہوئی کیونکہ خدا کا فضل ہمارے ش ل حار با
اور اس کے نتیجہ بی ہم نے ہر لحد اور ہر قدم پر اپنے آپ کو ایمان کی خوشبو ہیں پہلے سے زیادہ معطر اور اس کی عیق
گرائوں میں پہلے سے زیادہ ڈوبا ہوا پایا۔ ہم ہر مشکل مرحلہ اور ہر ویجیدہ دراہ گزرے یہ ہوئے گزرتے گئے کہ
این آبلوں سے پاؤں کے گھرا گیا تھا ہیں۔ یہ خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر
این آبلوں سے پاؤں کے گھرا گیا تھا ہیں۔ یہ خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر
بائن آبلوں سے پاؤں کے گھرا گیا تھا ہیں۔ یہ خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر
بائن آبلوں سے ناوں کے گھرا گیا تھا ہیں۔ یہ خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر

رہتے ہوئے ابناسفرجاری رکھے ہوئے ایل مگر ہماوا پیسٹر بھی جیب ہے کہ زمان و مکان کا پاینڈ تبیس ہے۔ ہم تو اِس سؤکو اختیار کر کے راہ مولا کے اُن مسافر وں کے بھی ہمسفر بن گئے ہیں جنہوں نے آج سے چودہ سوسال پہلے ایسے سٹروں کی منزلیس مطے کہ تھیں۔ غرض بیسٹر ایساسفر ہے کہ اس نے تمام مکانی وزمانی نسپتوں کوشتم کر کے اور تمام فاصلوں کوسمٹا کر اُن کو بھی شریک سٹر کردیا ہے جو پشاور ہیں اِس راہ پرگامزن ہیں اور اُن کو بھی جو تھر، حدید رآباد اور تھر پار کریا ہے جا ہے گئے۔ کسی بھی جیل کی زینت ہے ہوئے راہ مولائی منزلیس طے کرنے میں کوشاں ہیں، الجمد لشد

قصہ کوتاہ گزشتہ روز سکھر سے ہمارے اسپر راہ مولامحترم پروفیسر قریشی ناصرا ہوسا حب کا گرامی نامہ شرف مدورلایا خے پڑھ کر نوش ہی ہوئی ، حوصد بھی مد ، نیا داولہ ورعزم بھی فصیب ہوا بیکن سرتھ ہی ہوئی ہے عصوم کر سے بخت کلیف ہوئی ۔ منبیل وہ س کوئی ہی سوست میسر نبیس حق کہ کا غذ وقلم بھی فاص حتیاط سے رکھتے ہیں۔ القد ان کی حالت پر رحم فرما ہے۔ اُن کے الل وعیال کواہتی حفظ وامان میں رکھے۔ اُن کی جملہ پریشانیاں اور تکالیف اور مسائل حل فرما ہے اور سکون اور مسرت وشاد مانی کے ون جد نصیب ہوں ، آبین قریش صاحب موصوف نے دوران اسپری اپنی وری ذیل کے مسرت وشاد مانی کے ون جد نصیب ہوں ، آبین قریش صاحب موصوف نے دوران اسپری اپنی وری ذیل کھم بھی جمیں ارسال فرمائی جوموصوف کے سیچا خلاص اور محبت کی منہ بولتی تصویر ہے:

اے اسران رو مولی زیان ماہوال
ایک عرصہ سے پس زنداں ہوتم پیٹے ہوئے
اے تیم الدین تم پہ رخمتیں ہوں بے شار
اے تیم الدین تم پے دین کی رکھی ہے لائ
سے خدا کی ہے منایت تم پہ اے عبدالقدیر
ہومبارک تم کوتم بھی بن گئے دیں کے شار
سیرے بیارے سرفروشو چند دن کی بات ہے
اس کی غیرت جوش میں ہے اس کے تیور تند ہیں
دات دن اس کو بیادیں وا کریں وشی جگر
مارا عالم اجمدیت کا ہے نازاں آپ پر
جب بھی راتوں میں ہول اس یارے داز ونیاز

اے مرے الیاس نگاہ تو تو مرد باکمال
اے میرے حاذق لے گئم کوشیرت لازوال
باپ تو ہے بی مجابد بن گیا تو بھی مثال
تم کو یہ دنیا منا دے ہے کہاں اس کی مجال
دور بدلے گا کہ آخر ہر کمالے را زوال
کیا تمین دکھلا رہا وہ اپنی بیبت اور جلال؟
حوصلے مفبوط موں دل نہ ہوتے دیں نڈھال
آپ کا ہر وم المام وقت کو رہتا خیال
تدمشکلیں ناصر کی بھی آسال ہول' کرنا یہ موال

آپ نے بخشا ہے دین حق کی شمع کو جمال

آفري مد آفري تم يه فدا صدق بالله

پروفیسر ناصراحمة قریثی ،امیرراه مولا (پیانی کامزایافته) سنشرل جیل سکھر ( سندھ یا کشان )

سا تھ سب پکھ برداشت کرنے کی تو نیق بخشے اور پہلے سے زیادہ مؤٹر اور بولتی ہوئی واستان تاری کے پرد کرتے چلے جانے کی سعادت سے نوازے و آئین۔

ب پایاں تیری نعتیں، رحت ہے ہے کراں انسال کی پہتیوں کو بھی بخشا عمل فراز قرآنی بیان اور ضیاء کا آرڈینٹس

ایک روز تلاوت کررہا تھا کہ میری نظریں ایک آیت پرزگ کئیں اور بیسیات وسباق پرخور کرنے لگا۔ جھے تو یوں لگا کہ ان آیات میں بالکل ای زمانہ کا ذکر ہے جس میں اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کواور اپنے آپ کومسلمان کہلانے والوں کو مجرموں کے کنہرے میں کھڑا کیا جارہا ہے۔ ملاحظہ ہوئی آیات کریمہ!

ات لِلْمُنَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِهِهُ جَنْتِ النَّعِيْمِ ٥ أَفَنَجُعلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ٥ مَالَكُمْ كَيْفَ

عُخْكُمُوْنَ ٥ أَمْرِلَكُمْ كَتَابٌ فِيْهِ تَذَكُنُ وَنِ وَالْ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخْتُوونَ ٥ أُرِبَ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخْتُوونَ ٥ أُرِبَ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخْتُوونَ ٥ أُرِبَ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخْتُوونَ ٥ أُرْبَ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخْتُوونَ ٥ أُرْبَ وَارولَ وَ وَهِمُ وَالْمَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ لَكُونَ لَكُونُ لِللْمُعُلِقُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُلْفِي لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ

جھے تو یوں لگا جیسے ، فَسَبَعِنُ ، لَسُسَبِعِنِينَ كَالْسُخْرِ مِنِينَ ٥ مَالَكُمُ كَيْفَ تَخْكُمُونَ ٥ جَنْ موجوده حَومت في معلى الله على الفظار على الله الله الفظار على الله على منزا تعن سال قيد يون كا وران كے جرم كى منزا تعن سال قيد يون كا وران كے جرم كى منزا تعن سال قيد يون كا وران كے جرم كى منزا تعن سال قيد يون كا وران كے جرم كى منزا تعن سال تا يون كا منذ الى من سال تا يون كا الله على الله على من الله على من كا الله على الله كا الله كا

اس میں ہمارے نے کئی کے بہت کافی سرمان بھی بین اوروہ مید بید نیاوی حکومتیں ب شک جومرضی فیصد کر لیس، قانون بنا میں جس کومرضی مجرم قر ردے لیس مگر خد کے ہاں ایسی اندھیر تگری نہ ہوگی۔ وو مجرم بناویئے جانے والے مسلمانوں کو قیامت کے روز جنت میں جگد عطافر ماکر ان کافروں سے فاتحانہ انداز میں فرمائے گا کہ کیا میں بھی مسلمانوں کو مجرم قراردوں؟

جوں جوں س آیت پرغور کرتا ہوں مجھے موجودہ زونہ پر بیرآیت پوری طرح منطبق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔

ر ما فنی بین سے بھونے رے

31 بنورن 87 می شام جم پھوتید یان سرا اے موت کھڑے تھے ۔ ایک مشقق سے سرراہ ملیک سیک جو لی جو پکھ . ن موے فوج ہے کورٹ مارشل موکر چھ ماہ تید کی سزائے کرآیا تفاراس کی ذکھ بھری بیتا تی تو بہت تکلیف ہوئی۔اس ے اس کے علاقہ کے بارہ میں بوچھا تو اس نے بتایا کدوہ کاغان کا رہے والا ہے۔ بس اس کا سے بتانا تھا کہ میری آ تکھوں کے سامنے وادی کاغان کے مقامات کنٹر، ڈاڈر، شہید پانی، شوال، ندی، پارس، شوگرال، کاغان، ناران اور تعمل سیف املوک سے خویصورت افکارے ایک وم سے محموم سے \_ میں جس جگد کا بھی نام لیتا، وہ اس کی تفصیل ت بیان کرنے لگ جاتا۔ اس کی باتوں کے ساتھ اپنے حافظ کے سہارے 1979 میں کی ہوئی مختصری بائیکنگ کو یادکرکے اس خوبصورت وادی کی سر کرنے لگا۔ ایک ایک نظارہ مجھے یا دآ کر بے بناہ لطف دینے لگا مختصری سیدالا تات طبیعت کو بالله بهر رَني اے كاش اس وكش وادى كش بكاروريا يكنهارت يك دفعه يجرآ كھ بجولى كرنے كاموقع سے س ئے ساتھ ہی ہیں سوچنے لگا کے وہ چند دان جو محات سے زیادہ محسوس نہیں ہوئے ، کتنے حسین اور دلفریب تھے۔ جب أن دون اورنظ رول كالبيد موجوده حال مع موارز رئي توكيده فيفك كرره كيد فاجى كالحاظ معواز شرك • تو واقعی ہے ساختہ کہا نہتا ہے کہ بہیں تفاوت راواز کوست تا کمبی گر در تقیقت پیریجی ایک انوکھی جنت ادر روصانی ورور کار میں میں میں میں ایسی محفل جس میں شیقی اور ابدی زندگی کاس زیڑے جوش وخروش ہے بچ بیا جار ہا ہواور جسم وروت میں سرایت کرجائے وار ور برس باجارہ ہو،جس میں ایمان کے درخت ایک بہار دکھن رہے ہول اور ن و بنتول میں مے را کر چلنے والی باوٹیم تسکین کی لوریاں دیتے ہوئے چل رای ہواورا سے میں ب

تشد لبن مشرق و مغرب کو ہو نوید جُق ہے آج پھر سے خم خانہ عجاز کامعاملہ ہوئے پہرا کہکا ماہے الحمداللہ۔

مورة القلم 35 تا 39

## روزانه ڈائزی میں تغطل

آئے کا ون طلوع ہوا تو معمول کے مطابق جذبات واحساسات کی سسکتی اہریں تیرری تھیں اور خروب ہوا تو ایساساں کم از کم وارڈ بیس خوش بچوٹ پر دہی تھی اور فضا بیس جشن کا ساساں تھا کیونکہ دون کے بیس در میان یہاں کم از کم وارڈ بیس خوش بچوٹ پر دہی تھی اور فضا بیس جشن کا ساساں تھا کیونکہ دون کے بیس در میان یہاں کے ایک پر ائے تیدی سزائے موت کی بریت کی خبر آئی جس کی ایک پر یم کورٹ بیس تھی اور نہیں تھی کورٹ بیس ہوا کہ ابھی اور نہیں تھی کہ ان کا سارا کیس ہی بری ہوگیا تھا۔ (بعد بیس علم ہوا کہ ابھی ان کی بریت نہیں ہوئی تھی بلک پر یم کورٹ بیس ساعت کے لئے منظور ہوئی تھی اور بیم طرف ایک ہوا کہ ابھی ان سب مقدمہ واروں کے ساتھ خاصا تعلق تھا، اس لئے جھے بھی ب صدخوش ہوئی اور بیس لگ رہا تھا اور مزا حدادی مدخوش ہوئی اور بیس لگ رہا تھا اور مزا تھا اور مزا کی کا موقع ہوئے گئے۔ اس کیا ظ سے بی بہت بی خوش اور میں گ اور متر ت وشاد مائی کا موقع ہوئے گئے۔ اس کیا ظ سے بی بہت بی خوش اور مسزت وشاد مائی کا موقع ہوئے گئے۔ اس کیا ظ سے بی بہت بی خوش اور مسزت وشاد مائی کا موقع

ہم اپنے رب کی رضت سے قطعاً مالای تہیں ہیں۔ وہ ضرورات بابر کت منظر سے ہماری آ تکھوں کو شعنڈ ا کرے گاگر ہمارا معاملہ تو جمیب تر ہے کہ اگر ہمارے موٹی کی رضا شرکے پر دہ میں ظاہر ہوت بھی کی لمحہ مجھی ہمارے ماتھے پر نہ تو کوئی فٹن دکھائی دے گی اور نہ بی ہمارے لبول پر کوئی شکوہ آئے گا، انشاء اللہ۔ اللہ ہمیں کمی بھی صورت حال کے چیش آنے پر اس کے شایان شان نمونہ چیش کرنے کی تو ڈیش ، ہمت اور معاومت بخشے آئیں۔

اس کے ساتھ ساتھ مارا ایمان وابھان ہے کہ'' حقیقق کو بھی موت آنہیں سکتی''۔ اس لئے جب تک شب ظلم جاری ہے جم ستون دار پراپنے سرول کے چراغ رکھ کراس کی سیابی کو کم کرتے چلے جا میں مے اور دعا کو بیں ہے

## ایک خالف سے گفتگو

یوں تو ابتداء ہے ہی کسی نہ کسی رنگ میں تبلیغ کا موقع ملتار ہا بلکہ جارا تو وجوداور تعارف ہی جسم تبلیغ تھا تا ہم بعض مواقع پر تو خاص طور پر اللہ تعالی اس کی توفیق دے دیتا۔ یہاں تک کسر اشتے موت وارڈ میں ہمی

## آ خرفرق کیاہے؟

ر پہلے الی جی سزائے موت وارڈ کی بات ہے کہ ایک قیدی کی پیش طاقات آگئے۔ طاقات کے ساتھ مارے انجاری اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ شیخ مجر حقیل صاحب بھی ہتھے۔ جنہیں جب کوئی اور جگہ نہ کی تو میرے بیل میں آ کر بیٹھ گئے۔ ای دوران ایک موقع پر بڑے معذرت خوابانہ انداز میں بولے:
میرے بیل میں آ کر بیٹھ گئے۔ ای دوران ایک موقع پر بڑے معذرت خوابانہ انداز میں بولے:
میں ایک بات بوچھی چاہتا ہوں۔ اس کے لئے میں پہلے معذرت کرتا ہوں، گتا نی معاف ان الفاظ اور انداز سے موصوف ہاری جماعت کے متعلق بوچھنے گئے۔ چنا نچہ بھوکے کو کیا جاہے والا

معاملہ تھا۔ جیل میں بھانی کی کو ٹھری میں بیٹھے ایک افسر کی زبان سے بیالفاظ من کرفناطب کی جو کیفیت ہو سکتی تھی وہ میری ہوئی۔ فیراس کے بعدوہ بڑے حساس اعداز میں کہنے ۔ لگے کہ بیبہ بناؤ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق کیا ہے۔ کیا آپ کا بھی کلہ بھی نہیں یا کوئی اور ہے؟ میں نے فوری طور پرکلمہ طیبہ آلا آلکہ اِلّا اللّٰہ مُحتَدِّدٌ قَرُسُولُ اللّٰہِ پڑھا اور کہا ہمارا تو کلمہ بھی ہے جہاں تک اس کے ثبوت کی ضرورت ہے تو بیر پڑی ہے ہمارے حضرت مرزاصا حب کی کتاب! میرے پاس سید میرواؤداحمد صاحب مرحوم کی مرتب

ار المخير تناب المرز فدم اعداله بياني بين تحريره بي روب كراه المع الموجود تحل من السائل بيات بالات المان الم تهارف ریادهشور کی تبهید بارک بی اکاری اورجنش وراق دهات جو مصطفور کی ایک تحریر کا محیال مسئلي ھے میں نے آپھولل روز پہنے پڑھا تھا وہ راہے تلحدہ کانگذ پر ٹوٹ بھی کریں تھا۔ وہ تح پر پڑھنے کو انسی وی اورخود آیام سے بینے کران کا چیرہ پڑھنے انگا۔ اس صفحہ پرسیدن حصرت میں موعود ل کے دواقت ہی تے درووف میں آپ نے مصورسون پہرے بنی وستی کانہات والهات الدار میں اظہار فرايا تھا۔ وت ك سرب نيرن S G Warder بحل وبال أكرثر يك الفتكو بو يك تقد شخ صاحب ن نَدُورِهِ اقْتَبَاسِ مُنْبِينِ بَهِي بِهِ زَبِندِ مِنْ بِياءِ رِجِيهِ فِي فِي بِرَي كَهِ بِياعَقِيدِه ريكنةِ والورَ وَبَعِي اس اس طرح كباجا ر با ہے جا ، نگداس میں تو کوئی بات ہی نہیں۔ وہ ہاریش S G Warder صاحب نے بات کا نجوزیان کر ت موے کہا ک<sup>ور ضخ</sup> صاحب! جہاں تک جارے یعنی المحدیثوں اور ان کے درمیان فرق ہے وہ صرف یکی ف ريست بيل مرمدي آك بين اورجم كمت بين كدايسي آتا به اس ك علاوه كوني فرق فيل " اس S Gماحب نے چدروز پیشر، امیر شلع خوشاب جناب جہائیہ جونید کی ضانت کے سلسلہ بیل بانکورث یں وکل استفاد کے شائع ہونے والے دلائل کے بارہ میں مجھ سے بات کی تھی۔ اس ک مناسبت سے مل نے کہا کر آن میں آیا ہے لا تقربوا الصلوة توکیا صرف ای حصد کودرست مجمد كرهل كرناجائز موكانيس اس لي الركوني الي بات موتواس كواس كيسياق وسباق يس ديكهنا موكا اس يروه صاحب خاموش بو كئ اورساته عن انبول في بات ختم كروى - يل في بحي" اتنا" بي كافي بحي ہوئے بات کوطول دینا مناسب نہ مجما۔

### قرآن مجيد سے استفادہ

13 را کو بر 1988ء ایک روزسوچی رہاتھا کہ ہم قر آن کریم تو ہرروز پڑھتے ہیں گراس کا فائدہ؟ موائے اس کے کہ اعتقادی خافلہ ہے ہمیں ثواب ل رہا ہواور تو کوئی بھی قائدہ نیں ہے جبکہ قر آن کریم کا صرف میہ مقصد تونبیس ہے اور نہ بی ایسے کی ثواب کو قر آن کا اصل مقصد قرار ویا جاسکتا ہے، چنانچہ فیصلہ کیا کہ تلاوت کے دوران اس بات کا خیال رکھا کروں کہ کوئی ایک تھم چن لیا کروں اور سارا دن اس پرغور کڑوں ، اس پرعمل سويه متدره بين قل وغارت

13 جنوري 1987 و كا خبار و يكها توب حددُ كه جوا كيونك مهارا اخبار كرا چي اور حيدر آباد مين جوت والے لل و غارت کی خبروں سے بھرا ہوا تھااور بیا کہ صوبہ سندھ کا اکثر حصہ بدأ منی اور فسادات کے شعلوں کی شدید این شراعیا تعابس كنتيدي انساني وجودگاجرمولي كى طرح كائے جانے لگے تھے۔ يہيد بھى اور اب بھی من فسادات اور خوان ریز حالہ ہے کی خبرین کر اور پڑھ کرمٹ تکھوں میں برسات کا سمال ہوجا تا ب\_الثدتعالي كے حضوران حالات كى بہترى كے لئے دعاكرتا مول توأس وقت بجھے مختلف أوازي آئے لگتی ہیں کسی آواز کامفہوم بیموتا ہے کہ سمارے یا کستان شل القداور رسول کے تام کے ساتھ جو پچھ بیقوم كررى ہے،أس سارے كانچوزكرا يى كے بيعالات ايں يم بھے آگ اور تون كى إس جولى اس ب لا أكان كمعموم احدى عبدالكيم صاحب ابروشهيدكي آوازستاني ديتي ب كديجه مارت موا؟ توجمي حیدر آباد کے ہرداعزیز اور نافع الناس سیوت ماہر آمراض چشم ڈاکٹر عقیل بن عبدالقادرصاحب شہید کی مصومیت کا نعرہ بلند ہوتا ہوا سائی دیتا ہے، بال بال قریش عبدالرحمٰن شہید کا مقدس نون جس بدقسمت ز مین پر سر تھ وہ بھی تو آس صوبے کی ہی تو ایک ہی تھی لینی ضنع سکھر جس کا دارافکومت عروس لبواد کہل تا ہے۔ پھر انعام الرحمٰن صاحب کو بھی ای مرز مین پر مراسر ظلم کی راہ ہے مارا حمیا۔ پنجاب وسندھ کی مرحد پر واتع بنول عاقل مجى تواية او ير موف والظلم كالبدلياتا جامتا بيدنواب شاه كامير جماعت محترم واکٹرعبدالقدوں صاحب کاخون بھی توصوبہ شدھ کے چمرہ پررنگ لانے والا باتی تھا۔ مجھے اپنے ذہن میں ير مدائي گوجي موكى ساكى دين لكيس كرايى اور حيدر آياديس موف والے بدوا تعات ان چوده ورو تاك وا تعات شهادت كالنطق انجام إلى جن كى الف أكن أرجى آسانى سير تعانون يش ورج ند موكى تقى -ہاں! نمی کر بناک واقعات کا منطق متیے ہیں جن کے پر چوں میں نام دولز مان میں سے آج سک کی ایک کی گرفآری بھی عمل میں نہیں آئی تھی۔ ہائے ان مظلوموں کی آ ہیں ابھی شرجائے کس س بھیا تک شکل میں ہمارے اس برقسمت طک میں ظاہر ہونے والی ہیں۔ان کے مظلوم بیوی بچوں کی آئیں اور جذبات آ ان مركما خركي كيك يورين الحي اوركس كس شكل بين نازل مول \_

جو چپ رے گ زبان تجر ، لبو پکارے گا آئیں کا

کروں ، اس طرح سے مہینہ میں 130 ور سمال بھر میں 365 حکموں پڑل کرنے کا موقع مل جائے گا اور اگر

ان میں سے چندا کے بھی زندگی اور معمولات زندگی کا حصہ بن جا کی تو میرے ایسے گن وگار کے لئے بہت

کائی ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ اکتو پر کے اس مہینہ میں قرآن کر یم کا نیا ما موار دور شروع کیا تو اس کا اجتمام بھی

کیا۔ چنا نچہ اب روز انہ کم از کم ایک حکم کو متنظب کر لیٹا ہوں اور اس پر دن کے مختلف اوقات میں جب بھی

خیال آئے تورکر تا ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا حکم بیتھا کہ اے لوگو! تم اپنی قسموں کو

تیال آئے تورکر تا ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا حکم بیتھا کہ اے لوگو! تم اپنی قسموں کو

آپ میں دھوکہ دبی کا ذریعہ نہ بنا یا کرو۔ ہم خواہ تخواہ تسمیس کھاتے رہتے ہیں ، اس طرح سے اللہ کے نام

اور اس کو گواہ تھم اگر اراپے آپ کو دھوکا دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے۔ آئیں۔

ایک اقتباس

سیدنا حصرت سیج موجود الظینی کا ندکورہ بالاا قتباس حضور اور جماعت کے عقائد کی وضاحت اور صراحت کے لئے انتہائی زبروست اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں حضور نے بے حدر آئپ اور درد کے ساتھ اپنے دل کی بات کی ہے جے پر ھرکسی کافر کا در بھی اے تسمیم کے بغیر نہیں رہتا ہے ہے جو بات ول نے کلتی ہا اثر رکھتی ہے میں اپنے اور قار کین کے از دیا دائیان کی غرض سے یہاں بھی درج کئے دیتا ہوں۔ سید نا حضرت سیج موجود الطیمی فراتے ہیں:

'' مجھے اللہ علی شرکت ہے کہ میں کا فرئیں ، لا الدالا اللہ مجر رسول اللہ میر اعتبدہ ہے۔ اور لٰحِینُ رَّ سُوْلَ اللهٰ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ پر آمحضرت مالافالیہ ہم کا فرئیں ، لا الدالا اللہ مجر رسول اللہ علیہ اللہ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّينَ پر آمحضرت مالافالیہ ہم کے حرف ہیں اور جس قدر قدم آن کر کم کے حرف ہیں اور جس قدر آمحضرت مالافالیہ ہم خود اتعالیٰ کے نزد یک کمالات ہیں ، کوئی عقیدہ میر الله اور رسول کے فرمودہ کے برخلاف جی سے اور جو فض جھے اب مجمی کا فرمجھتا ہے برخلاف جیس ۔ اور جو فض جھے اب مجمی کا فرمجھتا ہے اور تنظیرے یا زئیس آتا وہ یقیناً یا در کھے کہ مرنے کے بعد اُس سے بوچھا جائے گا تیں اللہ جان شان کی قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ میر اخد اور رسول پر وہ لیقین ہے کہ اگر اس زمانہ کے تمام ایمانوں کو تراز و کے ایک پلہ جس کر کہتا ہوں کہ میر اخد اور رسول پر وہ لیقین ہے کہ اگر اس زمانہ کے تمام ایمانوں کو تراز و کے ایک پلہ جس کر کہتا ہوں کہ میر اخد اور میر انجمان و مرے پلہ جس تو بغضلہ تعالیٰ میں پلہ بھاری ہوگا۔''ا

اس اقتباس کو پڑھ کر بھی وعائکتی ہے دل ہے کہ

اللَّهُمَّا هُدِقَومِي فَيِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُمَّاهُدِقُومِي فَيِّنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ، للَّهُمَّاهْدِقُومِي فَينَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ !

(كرايات الصارقين صفحه 25ء روحاني خزائن جلد 7 صفحه 67)

جھے بھیں ہے کدوم والیس ان شہدائے احمد بت عیں ہے کی ایک کے بھی لبول پر یاان کے تصور میں بھی ایٹ وطن اور اہل وطن کے لئے قطعاً کی فتم کے اثقا کی جذبات یا خیالات ندہو تگے اور ندی آئ ان کے بچل یا اعز دوا قارب کے ذہنول میں الی کوئی بات ہوگی مگر خدا تعالی توسب پھی دیکھ دیکھ دیا ہے۔ وہ غفورا ور رحم ہونے کے ساتھ ساتھ دوالا نقام بھی تو ہے۔ اُس کی انھی بڑی ہے آ واز ہے اور اس کے سبق سمھانے کے انداز بڑے نزالے ہیں چنانچ فرماتا ہے:

' عجرات (نم ئندہ جنگ ) فلم مشر محمی نے کہ ہے کہ جب کی ملک پرحمدہ ویا آسی فی آفتیں ناز ب ہوں تو ہے اُس ملک کے باسیوں پر قبر ضداوندی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک پر بھی اِس وقت عذاب اللی نازل ہے جس نے ملک کے حوام کے دلوں سے بھائی چارے، محبت اور انتوت کارشید متم کردیا ہے اور بھائی بون کی کا گلہ کا شدر ہا ہے ۔۔۔۔۔ ؟

بھران تبھروں پر ہمارے آق حضرت خدیفة المسى الرائع رحمداللہ تعالى فيان الفاظ ميں مبر تفعد اين ثبت فرمادى: سيمورة الانعام كى دو آيات إين جن كا آج كل مارے ملك پر اجدينہ إطلاق مور ہاہے اور اس قوم تے جو

روز نامه جنك لا بور 31رجوري 1987 وس

حشب جمعة في موا و12 المبر 1997 ء

کاش ماری قوم اس بیان کے ماتھ قرآن کو بھی پڑھے جہاں کھا ہے ویڈیٹی بعضکد بٹس بعض اور فاعتبروا یا اولی الابصار پر مل کرے، آمن ۔

11 متمبر 87ء

آ جھل چھن تھی بلکہ دوہ بری چھن تھی لیتی جھہ کی جی اور قائد اعظم کے یوم وفات کی بھی۔ قائد اعظم کے یوم وفات کے جلسلہ جس ریڈ ہو پر پروگرام تو آ رہے تھے گرید پروگرام عام لوگوں کے دلوں جس اپنے قائد کے لئے بحبت پیدا کرنے ہے قاصر تھے کیونکہ کی کو بالکل ہی اس دن کا خیال ندتھا۔ غالباس لئے کہ یہ پروگرام اپنی اصل دور سے عاری تھے، فالی تھے بالکل چوک تھے۔ ان کو چیش کروائے والے مرف اپنی کرسیوں کی تھا تھت کے لئے آئیں چیش کروارہ سے۔ انہیں بجوری تھی کیونکہ ابھی تک تو میں یہ شعور ضرور باقی ہے کہ ہما را ملک قائد الماعظم کی کوششوں سے بناتی دگر ندیدلوگ حضرت قائد اعظم کو بھی مجل دیتے۔ کراچی کے مشہور شاعر جناب رئیس امروہی نے انہی تاثر ات کونظما کرآج کے جنگ اخبار شل برے مؤثر انداز جی شائع کرایا ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کے ارشادات آپ کی بدایات اور آپ کی قوم اور ملک کے سنتیل ہے متعلق متعین کردہ لائنوں کا خلاصہ کھنے کے بعد پاکستان کی موجودہ حالت کے ماتھ لیوں مواذ نہ کیا ہے۔

عی رہے ہیں خور کفن دوز اپنی میت کا کفن تھم ہے ہے اپنی قبریں آپ کھودیں گورکن ایک گورستان عبرت ہے ہے چھتے ہیں جے زندہ واوں کی المجمن زلز لے رقصال ہیں تیری جنبش آگشت میں تیرا فن خلد آشائی ، تیرا خامہ خود شکن

# مخالفين كاانجام

ما چیوال میں جا عت کے مادی اور اس میں جا عت کے خلاف فسادی آنا ماچگاہ فیامعدر شید یک کی حالت زار

جیب کہ ابتداء میں آئر ہوجا ہے کہ ساتہ وال میں جہ ست کے حد ف ہائٹم کے فقد انسان آن ہوگاہ شہ ہے ہہ

بڑے لاری اڈہ کے قریب واقع احراریوں کا قائم کردہ جامعدر شید ہوتھا۔ مجدا تھر یہ پراس مدرسدگی مر پرتی میں ہوئے

والے تحملہ کے جلد بعداس مدرسد کے جوحالات ہوئے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فاکسار نے اپنی ڈائری میں کھا تھا:

ہر ہو ہے کہ اس اور ہوں میں جی اور ہوں ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے والی کی ارتکیف کا شکار ہیں گرمیس ہا سے

پر ہو ہے گرانی سکار خد ہوں اس تھون کے درمیان فوب کھول کو س کر فیصد کرد ہے گا۔ اُس کی ایمی ہزی ہے آو ر

ہر ہو ہو کے گرانی سکار خد ہوں سے درخا غوں کے درمیان فوب کھول کو س کر فیصد کرد ہے گا۔ اُس کی ایمی ہزی ہے اور پر ہوتی کے درجی ہول کھوں کر فیصد کرد ہے گا۔ اُس کی ایمی ہزی ہے اور پر ہوتی ہوئی ہونے کے درجی ہول کھوں کر فیصد کرد ہونے کا میں موقی کے ساتھ ہو ہوں کہ شدت لیکن کا مان فوقی کے ساتھ ہوں ہوتی ہوئی ہونے کے درجی ہول کھوں کر فیصد ہونے کو ماجول کھوں کر فیصد ہونے کہ ماجول کا مرکز اور فقتہ وفیار کا ہورہ ہونے کے ماجول کھی ہونے اس کا ایک ہوئی کا شکار ہوئی کا شکار ہوئی کا مرکز اور فقتہ وفیار کی ہوئی ہوئی ہونے کہ ماجول کو میں ہونے کے درمیان بھی مول نا حبیب ایند کی موسد سے کہ درمیان بھی اند کے ای اور ان حبیب ایند کی درمیان بھی مول نا حبیب ایند کی درمیان بھی مول نا حبیب ایند کی موست سے ایک نشان فاہر ہوااور اس کے بعد تو پھراس مدرسہ کو جین فیصیب تی تھی ہوں۔

اس کی تفصیل کی قدر یہ ہے کہ پہلے تو فتدہ فساد ورخا غت احمدیت کی اس مردگاہ کے کرتا دھرتا دوگر دہوں میں بن گئے اور تناز یہ بڑھتے بڑھتے سرکاری انتظامیہ تک جا پہنچا۔ چنانچہ کا صاحب نے معاملات کی جانچ پڑتاں کے نے کمیٹی بن کی گر کچھ فرق نہ پڑا۔ پھردونوں گروہوں نے یک دوسرے کونا م نبر دمجلس تحفظ ختم نبوت نائی شفیم سے گندے اور بددیا نتی کے الزامات لگا کرخارج کرنے کا اعلان کیا۔ جن میں ایک الزام ہمارے ای مقدمہ کے نام پرجع کئے جانے والے لاکھوں روپوں کے خورد برد کا بھی تھا۔ اس سلسلہ میں اخراج نام تھتیم کرتے ہوئے قاری بشر احمد مقتول کے بیٹے کی سامیوال ' وکلاء باز' میں جو تیوں سے بٹائی بھی کی گئے۔ آ ہستہ آ ہستہ گروہ بندی کی فویت بدایں جا دسید کہ فریھین سلم محافظ آرائی پراُ تر آ ہے۔ چنانچہ دمبر 8ء میں اس مدرسہ پر قبضہ کرنے کے لئے وہاں شدید فائر تک ہوئی جس

بے بعد انتظامیہ نے اس مدرسرکومقا می لوگوں کی ورخواست پرسل کر دیا۔ ہائیکورٹ بیس بیٹ کے نتیجہ بیس جودوہارہ کھلا \* پندانوں بعد چروں مارٹ کی آئی آئی۔ اس فار لگ کے بعد اور تھی رو ارتی تجویز نے یہ ب جیل کی یہ بھی کے جب بھید جی ۔ وروز میں نہ بر مان ورفت پرو از پہنتھ میں آن و سونو ارتی زون جا ب پار پر مدر تی تھی کے دیکھو جھے جو ورد می منظام ہو!

ت ن و نه مری ده که و چر سدر سیس شریز دو نسی اطان بی به به جه چیل نکی به در کیسے به سیلیم تی ہے۔ میں سیا سوچ به بول کی جورد بردکہاں تین ہورہی۔ ذکو قا کے نام پر لاکھوں روپہیے سیدر مسیس تین کھا بیا جورہا گر بیرتناز عدہ بیا قساد سے اس مدر سریس کیوں؟ اس موال کا جواب کم از کم جارے لئے واضح اور صاف ہے۔ قرآن اُٹھ اُٹھ کر م خدا کو سر من خراب کی بیان کر جو اُٹھ اور صاف ہے۔ قرآن اُٹھ اُٹھ کر م خدا کا سر من خراب کی ترجو اُل تعمیس کو کو کر سر اسر اور سائی جھوٹی شہر تیں و سے والوں کا بیانی م ند ہوتو اور کیا ہوا خدا کا سر ان سر اور سائی جو کا نا مران نے والوں کا بیان شر جوتو اور کیا ہوا؟

چر 10 فروری 1987 و کے اخباریٹی جا معدشید ہے مختلق پنیر پڑھی کہ اسے دو بارہ سل بردیا گیا ہے۔ یول تو کوئی جل بین فروی کی بین ہو جو اللہ نظال کے جل بین فیج جس میں کئی کے لئے شرکا بینو ہو، اچھی نہیں ہوتی گر بعض و قعات ہے بھی ہوتے ہیں جو فدائی نشال کے طور پر خام ہوتے ہیں اور خدا تعالی کی باتی پوری ہوئے پر نوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہو ہے۔ چنا نچہ اس مدرسہ کو ایک چھوڑ دوبار اس میں میں کئی ہوران کی میچہ کو سال کی باتی خوار کے اس مدرسہ کو ایک چھوڑ دوبار سی میں میں ہوتے ہیں در اس طرح ہے اپنی خوار کی گھوڑ کی باتی ہوتا ہے اور ہمیں کا اللہ بھی تو ایک میں ہوری ہوئی۔ ابھی تو آگے آگے دیکھیے کی کہی میں ہوتا ہے اور ہمیں کا الیقین ہے کہ بیسب باتی لاز نا پوری ہورگی اور ہڑی شان اور شوکت کے ساتھ بوری ہولگی ، افشا ماللہ ہوگی ۔ افشا ماللہ ہے کہ بیسب باتی لاز نا پوری ہورگی اور ہڑی شان اور شوکت کے ساتھ بوری ہولگی ، افشا ماللہ ہے۔

جس بات کو کیے کہ کروں گا جس بے ضرور ٹلتی نہیں وہ بات خدائی میں تو ہے رشمنوں میں پھوٹ

30 جوال ل 1987ء کے اخبار جنگ میں جامعدرشید سیسامیواں کے دوگر د پوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر شدید فائرنگ کُن جَر پر جھے ۔ پچھے یک سال کے دوران وہاں کی مرتبہ شدید نوعیت کی لڑائیاں ہوچکی ہیں جس سے کی افراد تشویشناک حاست میں داخل ہیں اس فہر میں خوشی کا کوئی پہوئیس ہے تاہم اس پہلو سے بیکا فی اہم واقعات ہیں کہ انہوں سے فعدا اور فعدا کے رسول کا نام منایا اور اللہ تعالی نے انہیں وزیدنی بغض کھم آئس تبعیض کے عذاب میں ہنال کرد کھا ہے ، ف غضیز وا بنا أولی الا تبضر! ہے از رسے یہ تقدیر نمردویت، آپ بی آگ میں ابٹی جل جسے گے۔

يعى جب جاراكونى مرار أزرج تائة وفورى س خدين الدائيد المرفط موج تاب وه تاريد معزز لوكول كى التي المرفط موج تاب وه تاريد معزز لوكول كى التي كورم المربية المجلى طرح كمينا والا اورهمل كرف والا بوتام -

جزل ضاء الحق كومهلت كيول؟

اسعوان كے تحت خاكساركى دائرى كاورق حسب ذيل ب:

آج 18 ہاری 87 ہی بات ہے کہ جمل قدی کے دوران میں اپنے کسی ساتھی کی اس بات پرغور کر رہاتھا کہ فیا ہائی کو اس قدر مہلت کیوں ال رہی ہے حالانگداس کی ترکیس پہلوں سے کہیں زیادہ بھیا تک اور خوناک ہیں۔ اس پرمیرا ذبئن اس طرف گیا کہ جماعت کا ایک بڑا دخمن و دالفقار علی بجنوم ااور ایسے حالات میں مرااور ایسے الیے وا قعات ہوئے کہ انسان و راسا بھی تدبر کرے تو اس پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اس پر خدائی ہیں تھو توں کے مطابق اللہ کی خاص نقز برجاری ہوئی اور اس کی ہلا کت جماعت حالا ہے کہ اس پر خدائی ہیں تو میر تعمد این کرگئی ہے لیکن قوم نے اس پہلو کی طرف بالکل تو جہند دی اور است معمول کا ایک واقعہ ترارو سے دیا۔ اب میر سے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ اس ضیا و کو پکھا س طرح سے سز اور سے واللہ ہی کہ تو م کے لئے کہ تھم کے بہانے کی مخوائش شدر ہے اور حقیقت پوری شان اور جلال و شوکت کے ساتھ ظاہر ہویا پھر ساری تو میں اس سزاکی لیسٹ میں آنے والی ہے، واللہ انتمائی ہا الصواب۔ بہر صورت کے ساتھ ظاہر ہویا پھر ساری تو میں اس سزاکی لیسٹ میں آنے والی ہے، واللہ انتمائی ہا الصواب۔ بہر صورت

16 ستمبر 87ء

 تاريخ احمديت

تاری احمیت کے مطالعہ ے بے بناہ لطف آتا ہے ایمان غیر معمولی طور پرتازہ ہوتا ہے اور رہنا الله كهركر استقامت كاجذبه موجزن بوتا ہے۔ سيدة حضرت مسيح موجود عليه السلام كى حيات طيب كے ايے ايے واقعات بيان ہوئے ایں کہآ پ کی صداقت پرمہر ایت کرتے ایں ۔ایے ایے مالات آپ کی زندگی بی چی آ تے جوعام آ دالی کے وہم ائن بھی نہیں آ کتے کہیں مصور پر گا یوں ں وچھاڑ ہوری ہے تو کہیں پتھر وں کی انگر آپ کمال ثبات قدمی ہے مر دمیدان رہے۔خاص طور پر یا دری مارٹن کلارک کی طرف سے حضور پردائز کردہ مقدمہ اقدام قتل کے واقعات ایمان کوتازہ کردیتے ہیں۔مقدمہ کے حالات اور اس کا انداز اِتنا خطرنا ک تھا کہ آج بھی اس کو پڑھتے ہوئے شدید خوف محسوس ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت سی موجود مدید اسلام جیسے پاکیزہ وجود پرایسے بھیا نک اند زیش کئے گے مقدمہ ف شروعات بن کیکی طاری کروی تی بین مگریدای پاک بستی کا جگراتی کدسب چھندص ف پارے حوصلہ سے سن بلکہ پوری بشاشت اور شجاعت کے ساتھ مقدمہ کی پیروی کی غرض سے عدالت میں پیش ہوئے اور اِنتِها کی خالفانہ حالات کے باوجود سرخروہ وئے اور مارے لئے پی صدافت کے بے شارنشانات تاری کے صفی ت پڑفتش کر گئے۔ اس واقعہ <mark>می</mark> ہمارے لئے حوصلہ، ہمت، برداشت، کال توکل، استقامت اورائے رب کی رضا پر راضی رہے کاعظیم ورس ہے۔ میر واقعہ بالشبر ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔ خیرت ہے کہ احباب جماعت کے خلاف جینے بھی فوجداری مقدمات میں ہے قتل یا قدام قبل کے مقد ، تارخ احمدیت میں محفوظ ہیں ، وہ سب کے سب جھوٹ اور سراسر بے بنیاد ہیں۔ موج ہمارے خلاف قائم کیا جائے والا پرجھوٹا مقدمہ کوئی نئی ہائیٹس ہے، ہمارے بی تفوی کا شروع ہے بھی وطیر ور ہاہے۔ جماعتی تاریخ کے حوالہ ہے آج کاون (13 مارچ) ایک خاص اہمیت کا حال ہے کیونکسہ آج ہے 73 برس قبل قدرت ثانبیکا ایک جا ندغروب ہواتھ تواہند کے قضل ہے ایک دوس اچا ندطعوع ہوگیا تھا۔ اس جاند نے طلوع ہو کر جاردا مجملہ ے کم کواپنی چاندنی شل نہلادیا اور پورے باون برس تک اس کی چاندنی ارض قلوب پر پڑتی رہی۔میری مراد حضرت خلیفتہ اُسکے ۱۱ول رضی المدعنہ کی وفات کے بعد حضرت خلیفتہ اُسکی اٹنانی رضی المدعنہ کے منصب خلافت پر فی کڑ ہوکر ایک طویل عرصہ پرمحیط آپ کی غیرمعمولی اور عظیم الثان خدمت وین کی تفصیلات سے بے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ إِذَا سَوِّدُ مِنَّا خَلَا ، قَامَر سَيِّدُ قَنُولُ لِمَّا قَالَ الْكِرَامُ فَمُولُ

جامعهاحمر س

میری مادینکی جامعہ احمد سریوہ کے تعلیمی موتم کے لی ظ سے سدہ دن تھے جب غیر نصابی سرگرمیاں عرون پر بہ تی تھیں۔ ماریج کے ان آخری ایام علی جا میں مہارے سالانہ تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اس دوران اور بھی کئی علمی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اس دوران اور بھی کئی علمی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اس دوران اور بھی کئی علمی مقابلے ہوا کرتے تھے کیونکہ ان سالانہ مقابلوں کے آخری روز سالانہ تقریب تقسیم انعامات بھی منعقد ہوتی تھی جس کے بعد سالانہ ڈٹر ہوا کرتا تھا جس کے آخریر تفریکی خاکے وغیرہ بھی پیش کئے جاتے۔ اس تقریب میں اللہ کے ففل سے میں ہر سال کوئی نہ کوئی انعام ضرور حاصل کرتا رہا۔ الحمد شہر

یں آئی امیری کی حالت بیں دفت کے اس کنارہ پر کھڑا بڑی چاہت کے ساتھان گزرے ہوئے گئین وہ جھیں تھیں۔ ان بورے بیست ہوں۔ بیسب یا دیل بین جوہ سے دی کہ گرگارہ ہی ہیں۔ یک شاند روہ شامین تھیں، اور متنی تگیین وہ جھیں تھیں۔ ان شامول وران صحوں نے جھے واقعی بہت کچھ دیا۔ لیکن افسوس کے بیس نے اس کو چوری طرح سین نہیں ہاں ایک ہوتا جھے خوب اچھی طرح یا دیے کہ بیس مصالی کرتا تھا۔ جھے خوب اچھی طرح یا دی مقابل کی کہتا تھا۔ اوراس سلسد بیس ایک نکتہ ایک تقریم کے آخر بیس ضرور بیان کیا کرتا تھا۔ مضمون خواہ کوئی بھی ہوتا بھوان کیسا بھی ہوتا میں مضمون کواہ کوئی بھی ہوتا بھوان کیسا بھی ہوتا میں مضمون کو گھی بھرتا ہوئی کہتے ہیں دورا حمد میں میں مضمون کو گھی بھرتا ہوئی دورا حمد میں میں مضمون کو گھی بھرتا ہیں جو اس کا میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہوئی کی بھرت ہوئی کے سرور کی بان الفاظ میں شاکع ہواتھا:

اسلام کی فتح اور کامیا بی کے گئے تہارے نون کی ضرورت ہے۔ جھے امید ہے کتم اس کے لئے بمیشہ تیار اور آ ماوہ رہوگے۔ اس ولو سانگیز پیغام کا نہیت شند راور فتیج و بینی عربی ترجمہ است ذی اسکرم حضرت علک مبارک، حمد صد حب مرحوم نے کیا تھا اور اس کے الفاظ کیچھ یوں میرے حافظ میں محفوظ ہیں:

أيّها الطُللَّبُ إِنَّ غَلَبَة الإسلام بِأَمِين الْحَاجَةِ إِلَىٰ يِعَايْكُمْ وَقَانَى آمَلُ الْكُمْ وَ الْجِهُ الْحَاءِ الْجَاءِ الْحَاءِ الْجَاءِ الْحَاءِ الْجَاءِ الْحَاءِ الْجَاءِ الْحَاءِ الْجَاءِ الْجَاءُ الْجَاءِ الْجَاءِ الْجَاءِ الْجَاءِ الْجَاءِ الْجَاءِ الْمُعْدِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَاءِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُلْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْحَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُلُولُ اللّهُ اللّهُ

ی میر با موشت بوست بمیری سد صیتی و رساری استعدادی اور حافتین ورقو تین ورمیری ساری بمت غلبه ساری \_\_\_ باقف موچنی ها مان سیده و بان بوچنی به ورش اس منظیم قربانی کشیم قربانی کاشد و در آماده بی نیس بند میر سد جه ۱۵ رواز رویک لیک نیس انگات بوت اسدمت هدر سالعالمیس کا نظاره پیش کرر با بود آمین تر سین سال علی سال می با و

تیری کی صالت

سدنا منزت فیفتہ کمسے الرائے رصدالقد کافرمودہ فیصد عیدالقط 87 پڑھا۔ حضور نے اس میں صبر کے مضمون پر بڑی عمل سی سرت فیفت اور اس میں میں حضور نے جیلوں میں مقید صعوبتیں برداشت کرنے والے معصوم عمل سے وریخ انداز سے روشنی ڈان ہے۔ اس میں حضور نے جیلوں میں مقید صعوبتیں برداشت کرنے والے معصوم تحدید بی تک میں ایک قیدی کی کیفیت اور اس کے گزراوقات کی تصویر کشی کے سیاست میں میں میں کے اشعار میں بڑھے۔ بی توفیق کے سرے اشعار ہی ایچھے لگتے ہیں گرا پی من سبت سے بیاشعار وں بہت ہی جھے لگتے ہیں گرا پی من سبت سے بیاشعار وں بہت ہی جھے لگتے ہیں گرا پی میں ہوا نظر آ یا ۔ فیق نے جیل کے بہت ہی جھے لگتے ہیں کہا نوب مظرکشی کی ہے۔

نجو جو روزن زمر ب تو دل ہے تعجی ہے کہ اس سران بر تعجی ہے کہ اس سران ہے جو گان ہو ان اور ان اس سے بھر گان ہو گی اس سے جو اس سے جو اس سے بھر گان ہو گی ہو گئی ہو گئی

فیل کماہے؟

يه ركى نظامور كونتى بهريد من تهدان كال كوفية ايول يش بدر تفتى بير -

جھے 3 دیمبر 87 ہوتی بذر جدفظ بیٹم ہوا کہ بھی بھی شمر صدحبہ اہید مکرہ ڈ کٹر محد ادریس صدحب منیرام کی ہے یہ کتان

آ ربی ہیں اور اپنی بیٹی بڑ بزرہ منصورہ ضعت کو سکر 5 دمبر کو ملاقات پر آئیس گی۔ یہ خبر میرے سے خوشی کا بھی موجب تھی اور
حمدوشکر کا بھی موقع تھی کیونکہ یہ پہلاموقع تھی کہ اپنے بہن بھ ئیول بیٹ سے کی کے بیٹے سے ملاقات ہوری تھی۔ چنا نچ ال کے سئے جھے خواہش ہوئی کہ بیاری عزیزہ منصورہ ضعت کو کوئی تحفہ پیٹر کروں۔ جیل میں بیٹے کریہ موجب تو بہت آ سان ہے مرحمل بیٹ مشکل بلکہ ناممکن ہے، بطور ض ایس ایس صورت میں کہ جب اس شہر میں اپن تھر بھی ندہو۔

میں سان ہے مرحمل بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، بطور ض ایس صورت میں کہ جب اس شہر میں اپن تھر بھی ندہو۔

میں سادی صورت میں واضح کر کے کسی اچھے ہے تھنے کی فریائش کی اور قیمت کے بارہ میں بھی نہیں کھی چھوٹ دی۔

میں سادی صورت میں واضح کر کے کسی اچھے ہے تھنے کی فریائش کی اور قیمت کے بارہ میں بھی نہیں کھی چھوٹ دی۔

میں سادی صورت میں واضح کر کے کسی اچھے ہے تھنے کی فریائش کی اور قیمت کے بارہ میں بھی نہیں کھی چھوٹ دی۔

میں سادی صورت میں واضح کر کے کسی اچھے کے تھنے کی فریائش کی اور قیمت کے بارہ میں بھی نہیں کھی چھوٹ دی۔

میں سادی صورت میں بیتے میں بڑی اچھی میں قات ہوگئی۔ میں یہ سوچتا دیا کہ من ایس سے اسٹی روز بھی میکس نہ ہوسکا۔

میٹر انہیں بیتے منصور کو کی ایس میں قات ہوگئی۔ میں یہ سوچتا دیا کہ کڑر پڑہ منصورہ کو کی دو رسٹی ایس کے اسٹی کی تھی ایس کے کہور

ے رارے ہیں احساس کمنٹ کی کے روجھ تھے سے نکلنے کی وشش کرتا رہ مگر جب ملا تی تی و بین چھ کے تو سمامان او مجھا تو میں پر ایک غوفیہ پنز التی جس پر فوری کا کمیل ملاسو تھا، سے تھو اتو اس میں منسورہ کے سے ایک فر اُس تھا۔ ان واتوں سے بید جیتر سے کہ میچنل ہے۔ بیچیل کی مجمود یوں تیں۔

س و قات پریف اے کے مقان کے سے اوضد فارم آئے رچنانچیار سے معد فانام نے کر سے پر کرنا شروع کی کیا۔ ''ورس سرواکی فارم پر کرنا جھی کئن محنت طلب کام ہے۔ کیساتو پیچیاد فقیم کے کوانف اور چرسے اوپر نفق جولی تعوار ''کیار منگ جو گی تو فارم تو ہل تجوی شہوگا۔

### الماتة يبرفعتي براثرات

آئے 25 جنوری 1987ء کوئٹ ہے جھے یا دی کہ میں نے محتر میا موں منے الدین حمد صاحب مبلغ سسد ( فاکسار کی ان کو عنور کی جوئی کہ اس کی ان کی جوئی کی تقریب ارخصتات میں ان کی بن کے بھی کہ جنوں کا سور جوئی کہ ان کی ساتھ میں ان کی ساتھ میں ان کی ساتھ میں میں بھی جبر بھی جبکہ رخصتی کا وقت تقدین دمخر ہے جداس سسد میں ووفعل پڑھے اور بیاد کرتے ہوئے ساتھ میں شریک رہا کہ اے استدا بیا تحق بر لی خاصے مہرک ہو ہے ۔

ائل وقار بودی، فخر دیار ہودیں۔ مولی کے یار ہودی، حق پر شار ہودیں موکی جالات کا خوف

نیل ہے۔ اس ہول میں بعض اوق ت یو بھی ہوتا جیں 13 می 1987 ، کی رات ہواجب کی پیرمیری آ کھے دوروار ٹر آزا ہے اور شدید تھم کی کڑے ہے کھلے۔ ھون ٹی آ ندھی کی گھوں گھوں ، حول کواور بھی خوفناک بنارہی تھی۔ بکل کا نظام رطوں ن کی نذر ہوکر درہم ہرہم ہوجانے کی وجہ ہے کمس اندھیر تقارتا ہم آ سی نی بکل اس دور ہے چیک رہی تھی کہ ہر دور سے لیے ، حول یوری طرح روشن بھی ہوجاتا۔ گرخ چیک اس نوعیت کہ تھی کہ یوں مگنا جیسے خطرنا ک دھوا کے ہور ہے جو اس پرمشزا او بید کہ شدت کی بارش بھی ہورہی تھی غرضیکہ ماحول جس قدرخوفن کے ہوسکت تھا، وہ تھے۔ اور بیسب پکھ بھے غیند ہے کیک وم بیدار ہونے کی وجہ سے وربھی خوفناک لگا ور چند محول تک تو میں حیران و پریشان ہوکر بیسب پکھ

آئ تحری ہے فارغ ہو کرنی زفیر اداک اور تلاوت قرآن مجید کرنے مگا۔ ابھی تھوڑی ویر گزری تھی کہ آسان کو پھر برت پڑنے کا تھم ہوا اور پورے جلال کے ساتھ بر نے لگا۔ پہلے جو یارش ہو کی تھی وہ تو اند ظیر ہے میں ہو کی تھی اور دیکھی

نہ تھی، اب کے سب پھروڈی میں ہور ہاتھا۔ یہ بارش پہلے کی نسبت کی گانا تیز ہوا کی لہروں پرنا چی اور پھر پوری شدت

کے ساتھ وز مین پر پڑتی ہوئی ساسے نظر آ رہی تھی۔ پہلے پہل تو میں اس سے بے نیاز تلاوت کرتا رہا مگر بعد میں جب

بارش کے زیروست چھینوں نے میر سے سل میں ہر چیز کونہلا دیا تو قر آ ان کر کے بند کر کے نشان کر دیا اور اس نشان نما

طوق ان کا نظارہ کرنے لگا۔ اب کے میر سے دل میں بڑا شدید ورد پیدا ہوا۔ حضورا کرم مین تی پہلے کی یاد آئی جو بادل کو

دیکھتے ہی اسٹنف رکر نے لگتے تھے کہ بیکیں اقوام سابقہ پر آنے والے عذاب کی شکل شافتیا رکر جائے۔ چٹانچہ جوں

جوں بارش میں شدت آئی میری زبان سے ای نسبت سے جوش کے ساتھ استعفار جاری ہوتا گیا۔ کبی میں ومینداروں

کا تصور کرکے تھی جو تا اور تو س ہوایت کے ذرب کرت المعہ العد قومی ف مھے لا معلسوں کیونکہ بالی و سسمین المت میں میکھ ما مورش الشرید تا حضرت سے موجود علیہ السلام کی محذ جب کا خرجہ بالی میں اس لیقین اور ایمان پر تائم ہول کہ رسب چکھ ما مورش الشرید تا حضرت سے موجود علیہ السلام کی محذ جب کا خرجہ بی میں اس فیلی مالات کے حوالہ سے کہا تھا:

میر اخیال ہے ہارے ملک میں جی بیہ ہونے والا ہے۔ ہارے ملک جی ایک آ دی پیدا ہوگا جو کہ اس میں جی سے میر اخیال ہے ہارے ملک جی ایک آ دی پیدا ہوگا جو کہ اس پر اخیال ہے ہارے ملک جی دراے دی تا دے میر اخیال ہوگا جو کہ اس کے رسیم کے اس مقام پر ایک آ دی آ یا کرتا ہے۔ سے جو وہ میں کا تیج نہیں ہوگا۔ میر میں کا نیچ نہیں ہوگا۔ میری رائے ہے ہے کہ برصفیر کے اس مقام پر ایک آ دی آ یا کرتا ہے۔ سے جو وہ

لا ہور کا مقام ہویا پاک پتن کا مقام۔ ایک فخص ضرور آتا ہے اور لوگ اے ماننا شروع کردیتے ہیں۔ ایسا آدی ہی و عدت فکر پیدا کرسکتا ہے۔ ونیا ہی جتے بھی بڑے کام ہوئے ہیں وہ ایک بی آدی نے کئے ہیں ا

ایک اہم نکتہ

سیدنا حضرت سیخ موجود عدیدالسدم ک سب کا مطالعد نبریت درجه نوشگوار علمی اور دوحانی تجربه بے۔ان دنوں مختف تشم کے موضوعات پرمشتل حضور کے اقتباس سے کا مجموعہ ' مرز اغلام احمد قادیا نی اپنی تحریر سے کی روسے ' زیر مطاحہ ب امتد تی کی حضرت سید داؤ داحمد صاحب پرنس جامعہ احمد بیر بوہ کو جز ائے خیر عطافر مائے جنہوں نے نجائے تنتی طویل محنت اور کتنے گہر ہے مطاحہ کے بعد مید مجموعہ مرتب کیا۔ ایک موضوع پر تصنور کے فرمودات اور بیش قیمت علمی نکات کا ایک جگد پرمیسر آ جانا بہت مفید ہے۔حضور کی کتب کے چنیدہ اقتباسات کے سلسلہ میں محتر مرز اعبد المحق صاحب امیر بماعت بائے احمد یہ ضلع سرگودھائے بھی ایک کتاب مرتب کی ہے، گذشتہ دنوں اسے بھی دیکھنے کا آخاتی ہوا۔ اسے مرز اصاحب موصوف نے اپنے مخصوص نقط نظر اور علمی ذوق کے تحت مرتب کیا ہے۔

روز نامه جنك لا يمور 13 كن 1987 م

یارب زماند مجھ کو مٹا تا ہے کس لئے لوح جہاں پر ترفیر کو رئیس ہول بیل

مرس نوابش اور آرز و کے ساتھ کد نیر سے تظیم الثان مثن کی راہ میں میر کی ذات حال ندہو۔ اگر کسی بڑے امتحان کا

وقت آجائے تو یہ دعاجس کے نتیجہ بیل کسی قدر تو ایمش کی صورت میں اثر ات دل میں ضرور پیدا ہوجا کیل گے۔ میرے

اس مثن کی راہ کو گرد آلود نہ کر دے اسے وُ حند لا شدہ ہے بلکہ امتحان میں بیٹھنے اور اس پر پورا اُ تر نے کے لئے تمام تر

بی شت ، ہمت اور استفامت اپنی پوری شان اور پوری چیک اور دمک کے ساتھ میر ہے وجود، میرے کردار اور میری

گفتار میں موجود ہو۔ آھیں۔

نماعت احمد سياور يا كستان

24 راگت 87 مکووت کی گاڑی پر سوار سفر کرتے رات کے جنگل میں داخل ہوااور بی بی کی اردونشریات میں داخل ہوااور بی بی کی اردونشریات میں رہاتھا کہ کری پہنیٹے بیٹے نیند کا غلبہ ہوگیا۔ جس پر ڈیوٹی پر موجود کی طازم نے از راہ ہوردی آ واز دی کہ سونا ہی ہے تو است برب کر بینو۔ اس پر جومیہ کی آ واز کان پر ک کہ ''احری جنہیں پاکت ن میں دائر واسمام سے خارج قرار دیا جا چکا ہے، ان کی تحریک پاکستان میں شرکت اور جماعت اسلامی کے کروار کے بارہ میں مروارشوکت حیات کے تا شرات کی بردگ مقتدر سیالی شخصیت حیات کے تا شرات سنتے۔'' میسلم لیکی راجنما، قائم اعظم کے دستِ راست اور پاکستان کی بزدگ مقتدر سیالی شخصیت

فی بی کے نسب سی پر میر سر میں زور کے بیاس میں ایک نے والے اس میں ہور ہے۔ اس بی بندس سے دور بین ہور کے اس بی می اس بیان کی کہ جماعت احمد بیان نے کہ جماعت احمد بیان کی کہ بیان بیان کی کہ بیان بیان کی کہ بیان کی کہ بیان بیان کے بیان بیان کی کہ بیان بیان بیان کی کہ بیان بیان کی کہ بیان بیان کی کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کہ بیان کی کہ کہ بیان کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کیان کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ

آئ جی عت احمد سیکوسکرین سے ہانے کے لئے تاریخ کوجس طرح من کیا اور کیا جارہا ہے وہ ہے انہا ہ کلیف، و
ہے۔ ولی پرچے کے لگائے جارہے ہیں۔ ایسے ماحول اور حالات بیس اس جسم کا حقیقت پندائہ بیان وے کرم وار
صاحب نے جہاں ہے انہا ، جراکت کا ظہر رکیا ہے وہاں بیس بھتا ہوں کہ موصوف ٹیر کی کچھاریس بھی جی بینے ہیں۔
ساتھ ہی حفرت سے موعود سے الجی وعد والنبی منعیس من اواد عائندگ کی روشن میں جھے ان کی حف ظت اور ان کی
ضرور کرکت کا بھی پورایقین ہے ، انٹ والمدالعزیز۔ المدتوں قوم کو بھھود ہے ، حق کی کا سامنا کرنے ورانہیں سامیم مرنے
کی وفیق بختے تاوہ ان تم متنیوں اور مصائب اور وکھوں سے نی جائے جو حق کی سے مندموڑ نے کے بیج بیل قوم کوشکار کر ایس حدا کر سے ایسانی ہو، آئین ۔

درو دشر لف

آج محرم الحرم كى دوسرى تاريخ تقى \_ مجھے سيدن حفزت امير اموشين فعيفة مسيح مرابع رحمدانندتى لى كائى ساب برانا إرشاد يادا آيا كمان ايام ش كثرت كے ساتھ ورووشريف پڑھ كرانل بيت كے ساتھ اپنى عقيدت محبت اور دلى لگاؤ كے

۔ اللہ کے مضور پیش کے جا میں۔ چنا تی بی نے اس ارشاد کی تعمیل میں وروو شریق پڑھنے کے پروگرام پر ممل اللہ بیار اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا

اللهر صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم النات حميدٌ مجيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال

ینا رَتِ صَنِّ عَلَىٰ نَبِیتِكَ دَائِماً فَی هٰینِو الذَّنْیَا وَبَعُثْ ثَارِی عید شی جیب بین جن کا فربی تبوارخوثی یا عماوت کی بجائے ، تم اور حزا پری پر شتن ہے۔ بیس نے گدازول کے ساتھ کڑت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور دعا کی کہ اے اللہ جھے اس واقد بحرم کے فتف پہلوؤں سے متعلق عم لدنی عطافر یا، میرے ذہن کوصاف کر ۔ جس تخافین اور معترضین کو جواب ویئے کے قابل ہوسکوں اور میرے دل اور سید کو آ محضرت من فیلینج اور آپ کے اہلی بیت اور چول کی محبت سے بھر دے اور میری بی حالت ہوجائے کہ سے جان و یام فدائے جمالی محمد وعلی ال محمد و بارات وسلم انات حمید محبید

جماعتى ترقيات

جلسر مالانہ پر حضور کی بیان قرمودہ جماعتی ترقیات کی خبری من کرائے دب کی حمد سے دل بھر بھر عمیاء الحمد للله مماتھ می چرا تھی بھی موتی رہی کہ ہمارے محدود وسائل کے باوجود اتن فیر معمولی کا میابیاں اور اتن وسعت والی ترقیات اور کام کیسے ظہور پذیر ہمور ہے ہیں ۔ ول نے ہروفعہ یکی جواب ویابیسب اللہ تعالی کے فرشتوں کے کام ہیں۔

ايك فتم كي طاعون

ترقیت کی یہ دائیس داستان تو خیر بن جگد مگراس جگد جو نکته میں بیان کرنے چاہتا ہوں دہ بہت بی زیادہ جے ان کن ،
یمان افروز اور دوح پرور ہے۔ کل میں نے حضرت فلیفۃ اسی الرائج رحمہ اللہ کے دورہ بالینڈ 1987ء کے دوران مجس
مزن کی دوداد پڑھی ۔ جس میں حضور کے سیدنا حضرت میں موجود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان پینگلوئی کے پوراہونے
کا تذکر برفر بایا ہے۔ حضور عدیہ السرم نے 13 مار چ 1907ء کو اللہ تقال سے الب با فہر پاکر پینگلوئی فرمائی تھی کہ
دوروم سے عیسائی ملکول میں ایک جسم کی طاعون تھیلے گی جو بہت ای سخت ہوگی۔ اللہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پینگلوئی کو یورپ اور امریکہ میں تیزی سے پھیلنے والی ایک موڈی اور مہلک اور نہا بیت

ير راش الأصلى 101

خط نا سرمن بیز زیر منطبق میں سے سیم من پینگول کے اغدظ ایک منم کی حافون کے میں مطابق ہے اور سرن المحال میں مالک ہے ہوئی ہے اور محال میں ملکول میں رہی ہے۔ میں نے سیماری تفصیل پڑھی اور حفزت من موجود علیہ السلام کے منجانب اللہ ہونے کا ایک اور نشان میرے ول پر شبت ہو گیا۔ آج 1987 کو بر 1987 و کو مجیب الله قال میری نظر اچا تک ایک کالی اور نشان میرے وگر رہا جارہا تھا کہ میری نظر اچا تک ایک کالی مرثی پر جاتھ ہری تفصیل اس خبری بول تھی :

نیویارک (جنگ فارن ڈیسک) ڈیپریش اعصابی تناؤ، جذباتی کیفیات تھکن اور معروفیات کی وجد ہے امریکی عوام ایک ٹی بیاری کا شکار ہور ہے ہیں جوان کا گھر بلوسکون تباہ کررہی ہے۔ بیمرض از دواتی ہے کیفی اور بے رغبتی ہے متعلق ہے جے آئی ایس ڈی Inhibited sexual desires کا ٹام دیا گیا ہے اور ایک سروے کے مطابق 20 ہے 50 فیصد تک امریکی شادی شدہ مرداور عورشی اس میں جنتا ہیں۔ ماہرین محت نے اے 80 ہی دہائی کا '' ظاعون'' قرار دیا ہے۔ . .

جب بیں نے بیآ خری فقرہ پڑھاتو جران رہ ہی کہ اس خباف حضرت سے موجود عید اسلام کی مذکورہ بال پینظمونی کرنے بحر فسط میں منظمون کہا ہے جبکہ اہرین نے بحر ف صدافت کے سامان مہیا کردیتے ہیں۔ ایڈزکو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے تواستعار ڈا طاعون کہا ہے جبکہ اہرین نے آئی ایس ڈی کو واضح طور پر طاعون قرار دیا ہے، فَتَبَارَ کَ اللّٰهُ عَلّامُ الْغُینوبِد

25 اكثر 1987م

آج شنم کوہمیں اس وا تعدّ کی میں موٹ کئے جانے پر پورے تین ساں کا عرصہ کمل ہو گئے۔ اس عرصہ کے دوران اند کا ہے انہتی فضل وکرم ہم رے شام حال رہا۔ ای نے ہمیں ہمت اور حافت دی جس کے ففیل جس طرح بھی بن پڑی، ہم اس رہ پر چستے رہے اور اند تعالی ہے مید ہے کہ وہ آئندہ بھی پناف حسب راعطا کے رکھے گا وراس کے سے میری دی ہے کہ اند تعالی ہم سب کو فیر معموں استقامت کے ساتھ بیا شت کے ساتھ بر شم کی صورت حال کا مقابلہ کرنے ک تو فیق بخشار ہے۔ ہمارے حوصلوں کے دل بڑھائے اور ہم پوری جماعت کے لئے نمونہ بن سکیں اور فیم جمیں دیکھ کر انگشت بدند ل ہوج کی ، آییں۔

اسیری کے دوران مکھی ہوئی ڈائڑی کے چنداوراق بطورنمونہ بدیہ قارئین کئے جارہے ہیں جن سے اسیری کے دوران ہمارے شب وروز ،ہماری معروفیات ،خیالات اور کیفیات کا کسی قدرا نداز ولگا یا جاسکتا ہے۔

# موت کی دہلیز پر

14 قروری 1987ء کی ڈائری ایک روز کی تا فیر ہے لکھی گئے۔ یہ تو فیر گزری کے صرف ایک روز کی ہی تا فیر ہو کی وگرنہ اس وقت میں 14 فروری کا بالنصوص وہ وقت گزار رہا تھا جبکہ عام طور پر ڈائری لکھا کرتا ہوں تو جھے بچھ بھی اندازہ نہ تھا کے بی تھر سے ہوئے گات کو کہ محفوظ کر سکوں گایا یہ کہ ان الحات کی انفاظ میں بھی تھو پر بنا بھی سکوں گایا تہیں!!؟

می تھر سے ہوئے گات کو کہ جفوظ کر سکوں گایا یہ کہ ان انفاظ میں بھی تھو پر بنا بھی سکوں گایا تہیں!!؟

می تھر سے ہوئے گات کو جرانوالہ سے چھوٹی خالہ جان طاقات کے لئے آئیں گی کیونکہ ان کے بارہ میں اطلاع تھی کہ دہ مرکب یہ تھا اور اندازہ وقعا کہ گوجرانوالہ سے چھوٹی خالہ جان طاقات کے لئے آئیں گی کیونکہ ان کے بارہ میں اطلاع تھی کہ دہ مرکب سے بیات ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہو ہوئی کہ دوسرا پہتے ہوئی کے ساتھ بن چھی میں بند ہو گیا اور مدھ حد میں معروف ہوئے جی گاتھ کہ دوسرا پہتے ہوئی کہ مات آئی تھی اس سے بھین ہو گیا کہ گوجرانوالہ سے بی ماتا تا ہوئی کہ ہوئی اس سے بھین ہو گیا کہ گوجرانوالہ سے بی ماتا تا تائی ہوئی کہ ہوئی کہ نا قات آئی تو میہ ان مرتب تھا اور میں دو گوئی ہوئی کہ بات مرات ان کے اور میں دو گئی ہوئی کہ دوسرا تا تا آئی تو میہ ان مرتب تھا اور مید کو گھرا دو الدسے بی ماتا قات ہوئی بہت مراتا یا جنوب با تیں ہوئیں ۔ خالہ جان اور خاوجان اور خاوجان سے بی می مرائی کے بعد ملاقات ہوئی تھی اماتا تا ہوئی بہت مراتا یا جنوب با تیں ہوئیں ۔ خالہ جان اور خاوجان سے بی می میں مال کے بعد ملاقات ہوئی تھی ، المحد لائے۔

ما الآن تختم ہوئی تو سب کو الوداع کہا ورنی نظہر کی تیاری پکڑی۔ اس سے قبل یہ س آنیوا لے سے (CHW) چیف بیڈ وار ؤر سے بھی ایک سرسری مد قات ہوئی۔ نہاں ئی کھس چی تھی اور ای دوران برادرم حاذق صاحب بھی مجھے ملنے سے میں نے نہیں کہ کہ آ ب ذرا بیٹھیں تو جس نماز پڑھالوں۔ جس نے ابھی نم زختم نہ کی تھی کہ ایک نمبرد رنے آ کر میرے پاس بیٹھے ہوئے برادرم حاذق صاحب کو میرے لئے پیغام دیا کہ فماڈ کے بعد باہر گیٹ پر تی تھی جا وال و بال گیا تو بید کھت ہول کہ محر م رانا تھی مالدین صاحب لوہارے سامنے بیڑی بگوانے کی پوزیشن جس کھڑے ہیں ، پس بی ایک بیٹری اگوانے کی پوزیشن جس کھڑے ہیں ، پس بی ایک بیٹری اور پڑی تھی جو یقین میرانی انظار کررہی تھی۔ جس یہ منظرد کھے کرایک مرجبہ تو چونکا اور پھر جس نے بھی خاموثی سے بیٹری گوائی۔ اس دوران محر مرانا صاحب کہتے جارے تھے کہ چوا آگر لگ گئی ہے توکل پرسوں اُ تر بھی جائے گی۔ سے بیٹری گوائر رہم واپس وارڈ جس آ ہے تو بھاری بور کھی کرنہوں کی کرنے والے قید یول کے سو لوں کی بو چھاڑ ہوگئی۔ بیٹری گوائر بھی جائے گی۔ بیٹری گوائر بھی جائے گی۔ بیٹری گوائر بھی جائے گی۔ بیٹری گوائر بھی وائری بھی اس نے بیٹری گول کرنے والے قید یول کے سو لوں کی بو چھاڑ ہوگئی۔ بیٹری گور پڑی بیٹرن جائی سے بو چھنے لگا کہ بیکیا؟ اس کا کی مقصداور کی مطلب؟ یہ کیول؟ غرضیکہ جس نے بھی وہ کھی اس نے بھی فرنی بیٹری نور کی بیٹر یوں کور کھی کرنہوں کی کرنے والے بھی کے بھی دیکھی اس نے بو کھنے لگا کہ بیکیا؟ اس کا کی مقصداور کی مطلب؟ یہ کیوں؟ غرضیکہ جس نے بھی وہ کھی اس نے بو کھنے لگا کہ بیکیا؟ اس کا کی مقصداور کی مطلب؟ یہ کیوں؟ غرضیکہ جس نے بھی وہ کھی اس نے

' كونى نيل ، وه پليش ضياء الحق نے خارج ك ب

یہ منظم ف میرے اندازہ کے مطابق بلکہ ای ری تو قعات کے میں معابل فہرتھی کیونکہ مثل مشہور ہے شوم سے فیری تو تق کہاں؟ میعظم کے بعد کا وقت تھ جب سب قیدی بند ہو چکے تھے اور باہر کھلے تین میں میرے ہی کمرے سے میز ہے جا کر سسٹنٹ بیر نشنڈ نٹ کے لئے دفتر نگا یا گیا اور ہمیں وہاں لیے جا گیا۔ میں وہاں پہنچ تو متعلقہ افسر بڑے مہذ بانہ انداز میں چیش آیا پھر ایک سرکاری دیت ویز دکھ کر پی فہرسٹ کی کہ ای ری چیشن جنزل خیا و افق نے مستر دکر دی ہے۔ میں انداز میں کا مضمون پڑھ ورانگو فی فیت کردیا۔ جس کا مضمون کی میں ان ناکارہ قید یوں کی رحم کی ورخواست

ی در برج میں دی رفت ہوری زم کی دی ہو سے تھی ہی نہیں۔ س نے جد وئید اور پہنی کی بیٹ پرجی نہوں نے تکوش میں برج می اور کرنے وہا تو میں نے تھیں کرون و رساتھ ای معا بائیا کہ بیجھی تا پرجو ویں۔ س پر نسوں نے برای خوش سے بھے دے وی میں نے اسے پڑھا تو س میں کہا تیا ہے ہے۔ وہ کے تھت رحم کی حیل کرنے تا ہیں۔ ٹیب و غریب اُحکامات تھے، ایک طرف کلما تھا کہان کی رحم کی اجیل مستر دکی جاتی ہے اور دومری طرف رحم کی اجیل کرنے کا استرد مادر دومری طرف رحم کی اجیل کرنے کا استرد مادر دومری طرف رحم کی اجیل کرنے کا استرد مادر دومری طرف وہ کی اجیل کرنے کا

س و تن يرجمة مسك مجروين صاحب مجلي موجود تقيدج الساقوقة ك شيركي وجد ع تحير ابت اور يريشاني ك ماميل تھے محترم ملے صاحب کی جوری خاطر گھیر ابت اور پریشانی کا اس مرے انداز والگایا جاسکتا ہے کہ آپ مجھے میں تعجی نے وشش کررہے تھے کہ عاری ہو رحم کی ورخواست تھی بی تبین میآ رو رفاط ب ایکن ملک صاحب سے ایک نتر دہمی داند ہو پار با تھا۔ دراصل بیدان کے گھبراہٹ نے تھی بلکہ ہمارے ساتھ ان کا پُرخلوس اور می تعلق دور محبت تھی ا سرعان من مخصل بات سموق يرافس باز يرف كوشش كالروة وآرة رك باشده اغاظ كالورك طور زیر وی کرنے کے پابند تھے ورای پرمفر تھے۔اس صورت حال میں اُن سے بحث بے سود بی نہیں البتی میں تتی۔ یہ درو کی بوری ہوئی تو انہوں نے مارے معتق تھم جاری کیا کہ نہیں 7 بدک لے جایا جائے جہاں پرایسے قید ہوں و آخری وقت پر رکھ جاتا ہے اور میری نسبت کہا کہ اسے صرف سرید وغیرہ وے دیوج سے کیونک اس کی B فارس ب باقی سامان دینے کی ضرورت نہیں۔ اس پر میڈ وارڈر نے بها کدوہاں کوئی بھی چیز دینے کی مجازت ندمو ں۔ سیر نبول نے کہ تھیک ہا رجمیل میں کھانا اگریہال سے پیک مرج سے تو تھیک ہا اورووس سے بدک اس وت اپنے ساتھوں سے بات کرلیس کیونکداس کے بعد کی سے مد قات ند ہو سکے گی۔ چن نچہ ہم دونوں ملک صاحب ار جاتی صاحب سے ساتھ معیدہ ہو گئے اور سی بی بات ہوئی کدر سکارروائی کی باج اطلاع بانچ جانی جا ہے کداس وت سب سے بڑی ضرورت اورسب سے اہم مشور و کھی تو یکی تھ جس کے بارے میں حاذق صاحب نے بتایا کہ بھنے جی چک بے۔اس کے بعد ہم وایس اپنی چکی ہل آئے تو برادرم صاد ق صاحب جدد ک سے پکھ کھانا لے آئے جس میں ہے ہم نے وقت کی مناسبت اور زاکت کے مطابق تھوڑ ابہت کھ یا اور اپنا سامان سمیٹ کرحاذ ق صاحب کے سپر دکیا۔ ت سسدين مير ب ساتھي قيدي سرائ موت محتر مررو بھو پل صاحب نے بھي بہت مدد کي فيز اہم اللہ فيرا جزاء۔ ايك مرتبه كالم 7 بل ك كي طرف

جمرا پی معمول کی سزائے موت ورزڈ سے سربکفن باہر تھے تو جمیں ایک اور اسسٹنٹ سپر بٹنڈٹٹ چو ہدر کی سیف اللہ

کے میر دکرد یا گیا۔ میصاحب اُس وقت 7 بلاک کے انچارج شے انبذاہم را مختفر ما قافلہ موصوف کی تحرائی میں اپنی منول
کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں جو قیدی جمیں دیکھا، پریشان ہوجا تا کی گوہمارے ساتھ ملنے یابات کرنے کی اجازت
نیجی ، ہیں رورے ہو تھ مر سر سر مرت رے ۔ ہو ہم راستہ میں پو مدری سیف مند صد ب کے ساتھ تحقف ، منوب ت
پر گفتگو ہوتی رای حتی کہ اُن اولی کم آبول کے بارے میں تیمرے ہوتے رہے جووہ مجھ سے پڑھے کے لئے لے جاتے
دخوش ای طرح چلتے چلتے ہم آبادک بہنے گئے جہاں اس آخری مرحلہ پر پہنچ ہوئے سزائے موت کے
قید یول کے لئے مخصوص تصوری وارڈ فہر 2 کے مامنے اس جگہ کا عملہ پہلے سے کھڑ اہما والمنتظر تھا۔ وہاں جہنچ ہی ہماری
تقدیوں کے لئے مخصوص تصوری وارڈ فہر 2 کے مامنے اس جگہ کا عملہ پہلے سے کھڑ اہما والمنتظر تھا۔ وہاں جہنچ ہی ہماری

یہاں متعین ہیڈ وارڈرنسبٹا ایکے کردارکا لگا۔ اُس نے ہارے ساتھ اِظہار ہوروی کیااورا چھی طرح ہیں آیا۔ ہیں نے چکی ہیں بندہوکراس سے بات کی کے شلوار ہیں ازار بندر ہنے دوں یا نکالنا ہے کیونکہ تلاثی کے وقت اُٹیس خیال تہ آیا تھا اور ہیں نے اس خیال سے کہ کئیں کوئی ہزاافسر آ کر تلاثی لے تو کہیں اس کی اس فروگز اشت کی وجہ سے ہور تی نہ کرے۔ چٹا تچہ میر سے یادکرانے پراس نے کہا کہیں ازار بندتو ہیر حال نکالنا ہوگا۔ ہیں نے کہا گھرالاسٹک ڈال لیس کرے۔ چٹا تچہ میر سے یادکرانے پراس نے کہا کہیں ازار بندتو ہیر حال نکالنا ہوگا۔ ہیں نے کہا گھرالاسٹک ڈال لیس از میں ہور تی بندری ہور کی بندوں میں نے کہا گھرالاسٹک ڈال لیس بدر گئی بدری ہور کی نہوں اور توقی میں ہور کی بدرہ والے ہر کئی ہوئی تھی۔ ماہ ووازیں کر ہے کئی درسوا ہر ہر ادرلوٹ اور پیش ہورائے ہیں گئی ہوئی تھی۔ تی کہی ہوئی تھی۔ ماہ ووازیں کر ہے کہی سلاخوں سے باندھ کر و پریوئی سے دانے ہوں برائی کے اور پیش ہورائے میں گائے کی اجازت نہیں رکھ سے تھے بلہ برج بن رکھ میں تھا اور اس کے تعلق تھی۔ کہا ہو کہا ہورواز سے کی سلاخوں سے باندھ کر و پریوئی سید۔ جو ص بن ہم س تھ ما سے تھے وہ بھی اندرنہیں رکھ سکتے سے بلہ برج بن رکھ میں تھا اور اس کے معلق تھی تھے بلہ برج بن رکھ میں تھا اور اس کے معلق تھی تھی ہا کہ برج بن رکھ میں تھا وراس کے معلق تھی تھی ہا کہ برج بن رکھ میں تھا وراس کے معلق تھی تھی ہا کہ برج بن رکھ میں تھا وراس کے معلق تھی تھی ہا کہ برج برائی تاہوں بالزم سے کے کر پکڑلیا جائے اور ابداز اسٹنال والی باہر دکھ ویا جائے۔

میں جب اندر بند ہوا اور بستر بچی کر میشا تو میری نظر میں ول پر پڑی تو مجھے بے حدثوثی ہوئی کہ میں نے ''ایے وقت '' میں حضور رحمہ اللہ تع لی کی عطا کر دہ جرا ہیں ہی بہتی ہوئی تھیں۔اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی رو مال تھا جو اِن جرابوں کے ساتھ حضور نے پچھ ہی روز پہنے بجتو یہ تھ، ائند مذہ سید، حضرت کے موجود عدید السام کے تیمیں مبارک نے بٹن واں انگوشی تو میں آتے ہوئے حاذق صاحب کے پیرد کر آیا تھا مبادا اُسے پہننے کی اجازت شدویں اور ضائع ہوجائے۔ چنانچہ جراب اور رو مال دیکھ کر قدر ہے تہلی ہوئی کہ چلو پھھ نہ کھ تو متبرک سامان اِس وقت میرے پاس موجود ہے۔ جب ہم بند ہو چکے تو متعلقہ افسر چو ہوری سیف اللہ نے آگر میکی اور ممارا بڑی بار یک نظرے جائزہ لیا کہیں کوئی

ی سورت ندرہ جائے کہ ہم میہاں سے فرار ہوجا کی ۔ جائزہ لیتے ہوئے افسر موصوف کا اعداز اور روبیا ایدا روکھا تھا

یہ سس ب ت ن نے سے ۔ شاید ہے آس کی انتظا کی مجبور کی ہوگی لیکن ہمیں اس سے بہت جرت ہوئی۔ اس کے ساتھ بن مغرب ن ، ن ن نون چن نچو ، شو ر نے سر ، ان ۔ نیار سے فر ر ن مور ، رواز ہ سے بہت جرت ہوئی ۔ اس کے ساتھ بن اس مغرب ن ، ن ن نوز چن کے انتظام کے سے اور اس کے ساتھ تین چار لائٹینس بھی رکھی ہوئی ہیں گویا احول کو ہم مال میں روٹن رکھنے کے لئے پورے انتظامات کئے گئے تھے ۔ علاوہ اذیار چھ بجے ڈیوٹیاں تبدیل ہوئیں تو ہمارے اس جرہ میں دوملازم معمول سے زیادہ تھے جن کی ڈیوٹی س ہم دونوں پرتھی اور اس کے بعد کی شفٹوں میں بھی ایسانی ہوتار ہا۔ انتظام ہے کہ کیا جا دہا تھی آخری وقت تھا اور اس کے بعد کی شفٹوں میں بھی ایسانی وقت تھا اور اس کے بعد کی شفٹوں میں بھی ایسانی وقت تھا اور اس کے بعد کی شفٹوں میں بھی ایسانی وقت تھا اور اس وجہ سے ہیں ہو کہ کیا جا دہا تھا۔

یں نے یہاں آ کر سوچا کہ میرے پاس دومری کوئی چیز ہے بی نہیں سوائے سرکاری بستر سکے۔ پہلے تو کھی اخبار کا مطالعہ کر لیتا ، کبھی کوئی کتاب پڑھ کی گئی سے کوئی گپ شپ نگا کی اور بہت سا وقت تھ وکتا بت میں گذر جا تا۔ اب یہ تر سوپنی مفقو تھیں۔ و سے بیس ا ہے وقت میں دوبی تشم کی عمرہ فیت بی تی رہ جاتی بیں یہ و نسان اپ تے ہو ہوجوں اور گھیٹر ول کے پیر دکرد سے یا گھر دعا میں لگار ہے۔ میں جو چر تشم کے گوا قب سے و سے بی سے پرواہ میں اور گھروں کی لہر ول اور تھیٹر ول کے پیر دکرد سے یا گھر دعا میں لگار ہے۔ میں جو چر تشم کے گوا قب سے و سے بی سے پرواہ تھا، یہ سوچنے لگا کہ دعا کس تشم کی کی جائے۔ چنا نچہ بھے صفور رحمہ اللہ کہ دو پیاد سے بیار نے دو پیاد سے نظوط یا وا آ ہے۔ ایک خط کرتے ہوئے اس ڈیٹا سے دور میں اور شاہ و سالم کی کوشش کی اور دومر سے حضور رحمہ اللہ کرتے ہوئے اس ڈیٹا سے خدم کی کوشش کی اور دومر سے حضور رحمہ اللہ کرتے ہوئے اس ڈیٹا ہو سالم میں اور تا تھا ہو سالم میں اس کی شرارہ سے مطابق اسے اس ڈو متم کو قائے سے اللی اشارہ کے مطابق اسے اس ڈو متم کے لئے اسم اعظم قرارہ سے روئا تھا دی بلا میں ٹلیں اور وی میں جو سے بیارے آ قائے بھی لکھا تھا کہ یہ دعا توب کروٹا تھا دی بلا میں ٹلیں اور تھی المی بلا میں ٹلیں اور تی میں کھی ٹلیں۔

اب جوواقف ملازم بھی یہاں ڈیوٹی پرآتا جمیل یہاں اور اِس حال میں دیکھ کر جران پریشان روج تا۔ ایک ایے ای

طرام کے سرتھ بیضا بیش کر رہاتی کے چائی جینے کا حس س بوا۔ بھی کا کوندا اتن واضی ندتی کے جھے کرے کے اندر
جینے خرا جاتا جم بہ ہم بیٹے ملازم نے اس کی تعمدی کی ۔ پھر چند لیموں میں سراہ حول کرٹ چیک ہے بھر گیا۔ پھر کیا تی

میں پر بھی تیزی سے چیکئے تی ور بادوں کی ڈرٹر بہٹ گھن کرٹ میں تبدیل ہوئے گی۔ آس نی بھی کی ایک کرتے چیک

ہ طل ای نک ورفید متو تع تقی میزند ایکی شام تک تو ۱۹٫۵۰ رتک س آم ک وقت تارید تھے ور مطلع پاری حسل السان تقدال پر میری زاری پر سیدنا حضرت کی موجود مدید سوام کا شعر آگیں ہے

ون روت کے آرجس سے آسال بھی روپزا مہم امیان سی طفی سے اوگوں تا ریک و تا ر بقینا سی تعدد نیا بھر میں کا رہ رض کے معرف بیار سے آتا کی قتدار میں کا بھوں دباب بھا ہت کی سمجھوں ور قلب وجگر سے الدول آسوں اور انتجابی کے ناآنت بخارت انتھار ہے اول کے جنموں نے جرم بایقین موش کے تظرون کو ہلاکر کھندیا ہوگا۔

#### سولي يرغينر

ندر عش ، کے بعد کی در مصرہ فیت کی بج نے بھی من سب جانا کے بستہ میں لیٹ کر میں بھی دعوہ ک میں مگ جا ہا۔

چنا نچیسر کا ری مُعلول وسیٹ کر کے اور انہیں اپنے ارد گرد لیپٹ کرد نیاہ مافیبا ہے سٹ کر میں اپنی بی د نیا میں گئے گئے میں کہ جس کے جانے کب اور کس طرح نیند آگئے۔ گئے اتنا یا د ہے کہ نیند آئے میں کوئی دفت نہ ہوئی تھی جا کہ اس کے صرت میں کے میند آئی ہے گئر ہور تو معامد بی ورتق یہ ہوراضیم صاف تھا اور باقلی تھی کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان المتدمیم جمعین کی راہوں پر سے مزارا جارہ تھی چنا نی اور بازی آئی کی نیند آگئی۔

### موت کی وادی میں دوسراروز

رات للد کے فضل سے بخیریت اور پر سکون گزرگی سوائے اس کے کے خصوصی چیکنگ کے لئے آئے و ول کی وجہ سے دونتین مرتبدآ تکو کھی ۔ ان' آخری دنوں میں جمد اہلکاروں کو بس یہی دھر کا لگاریت ہے کہ قید کی کہیں بھاگ نہ جا ۔ یہ پھراسے پکھی ہوند جائے ، اس لئے رہ کو کوسوتے میں بھی دیکا ترتبی کرتے رہتے ہیں خواہ سوئے ہوئے کو متنی ہی مشکلوں سے نیند آئی ہو۔

میں سے سویرے ہی انٹھ پڑا تھ اور وضو کے لئے دروازہ سے باہرد ھے گھڑے ہیں سے چوچلو پانی سواخوں کے اندر اربا تھ تو سائے خصوصی حف ظت کے لئے کھڑا سپائی جس کا نام آصف تھ ورمیراکسی قدروا تف بھی تھ ، مجھ سے اظہارافسوں کرنے لگا۔ گویازندگی میں بی تعزیت کی جاری تھی۔ اس پر میں نے آسے بڑے جوش اوروبولہ سے می طب کر کے کہا تھ کہ یا ورکھنااس وقت او ان ہورہ ہے ، استہ کے فضل سے مجھے پچھے نہ ہوگا۔ اس کے چہرے کی مستراہ ہے انہی تک مجھے یاد ہے جو کہرری تھی کے اس کا دماغ چل گیا ہے کیونکہ مووی اس کے فلاف ، حکومت کا سریراہ اعلی اس کی جان کے در بیے اور وہ خودزندگی کے اس آخری مرحد پر اور پھر بھی کہدر ہا ہے کہ مجھے پہھے تھو گا۔ بھینا مجھے خود بھی شعور نہ بھی تو ہے کہ کی تھی۔ تبوگا۔ بھینا مجھے خود بھی شعور نہ بھی انہوں کے اس انہ خری مرحد پر اور پھر بھی کہدر ہا ہے کہ مجھے پھی تبھی تبوگا۔ بھینا مجھے خود بھی شعور نہ

ق کے سی برت پراید کیدر باہوں گرو فی حالت تھی جو مجھ سے بیا بھواری تھی اور وہ دفت تھی ہورے قامراور کی وقیوم حد کی اور اس خد نے بچراس طرام سے مجھی کی تھی مرک بات کیمواوی سے ویو کی کے تھوڑی کی ویر میں وہ ب ایک رو فیڈ کرنے وہ شبیق بڑے ریک کا مولوگ کا ب مور ہی تھیں ہے رہ آ کرمیر سے سی تقد سدہ ویا کرنے سے بھد س معارہ سے سی تھی رہیں کرنے طالب ووفو کی باہم باتھی ہور ہی تھیں کے جانگ کی انجائی طاقت نے سطف سی بی کی رہاں سے بیا

مولوی ایس وقت اذان موری بم میری بات یا در کھنا کرید یمال تیس رای گئ مرے لے یہ بت جران کی تقی اور جھے کچھ معلوم نہیں کے کست یہ کیوں کہا گر جیب تعرف ہے کہ اس کی میہ بت پند خنوں میں غظ غظ چری ہوئن ،جس کی تفصیل و آئدہ سطور میں آئے گی تا ہم اس موقع پر آنحضور سی تفلیق کی سے حدیث بھے یاد آرائی ہے کے

### دُتَ شَعَتُ عَبْرَ لُو اَقْسَعَ عَنَى لِلّهِ اَلَا بَرَّهُ اللّهُ (ترجمہ: کَتَنَے ہی ظام پرا شدہ حال، گردوغهر میں اٹے ہوئے ابند کے بندے ہیں جو گرخدا کا نام سے ترول ہوئے بَہدا یں توخدا اُسے پورا کرکے رہتاہے )

ن ز کے بعد پھر سر پریٹ گیا کہ اس کے طلاوہ اور کرنا بھی کی تھے۔ تھوڑی ویر میں سب اچھا کرنے والے جیڈوارڈ ر

ا بھر ناشتہ والے آگے، پہلے چھوٹی می روٹی جے بہاں پراٹھ کہتے ہیں یک قیدی وے گیا۔ اس کے بعد ایک

ام اقیدی آیا اورڈ تو جس چے ڈال کروے گیا تو جس بین منبادتهم کا ناشتہ انحد متہ کے درد کے ساتھ کرنے بھا۔

اس کے جداب جھے تھ رتھ کہ وہ آگے کہ بعد آیا اور جب صفی کر گیا تو پھر جس انھا در بھر پڑے گھڑوں جس سے تعدوں ہیں ہے۔

اور بی کے کر منہ باتھ دھویا ، وضو کیا اور اپنے بستر کو درست کیا ، میں ایکھٹے کر کے ایک طرف شرکا کرر کھے، چور کو جو اور کو بھی انھا اور بھر پر کے گھڑوں جس سے بورکو جو ہو ہو ۔

ان زااور پوری طرح تر وتازہ ہو کر چیٹھ گیا۔ بیٹن کی وقت جہ رہے ہیڈ وارڈ رصاحب شقتی کو لئے آموجوہ ہو ہے۔

مشتی کے ہاتھ میں چائے کا تھر میں اور کہتھ جمیر سے طرف بڑھا کر چائے ہے جھر دیا۔ ورس تھ ای ہیڈوارڈ ر کے بہتھ بیا۔ میں نے اسے کھوں کر چندہ سکت کے اور چیٹھ کر چائے ہیے گا۔ بیسب سامان برادر می دو تی صاحب سے بھر ایکھ کے ایک کا ایک ڈبیتھ بیا۔ میں نے اسے کھوں کر چندہ سکت کے اور چیٹھ کر چائے ہیے گا۔ بیسب سامان برادر می دو تی صاحب میں بیٹھ ہوئے بیٹ لگا ور اس کے ساتھ ہی سوچوں بھی گم ہو دوق صاحب نے بچھ ایک کا ایک ڈبیتھ بیا۔ میں نے اسے کھوں کر چندہ سکت کے اور چیٹھ کر چائے ہیے گا۔ بیسب سامان برادر می دو تی میں بیٹھ ہوئے بین اور رہ بھی کی وری طرح دیال دیکھ وقتے ہے ، انحمد لاند

#### موت كيهاته آمناسامنا

چائے ٹی کر میں تلاوت میں مشغول ہو گیا بھر بستر پر بیٹھے پیٹھے دعا کاں میں مجو تھا کہ ہیڈ وارڈ رصاحب ایک ملازم کے ہمراہ تشریف لائے اور جھے درواز ہ کے قریب طلب کیا۔ یہ ملازم ساہیوال جیل کامشہور فخری وارٹی تھا جس نے بچھے کا فذات بگڑے ہوئے ہیں اور یہ کا غذائبوں نے بیھیج کا فذات بگڑے ہوئے ہیں اور یہ کا غذائبوں نے بیھیج ہیں ،ان پرانگو شے لگوانے ہیں۔ان کا فذات بیل سے دو میرے اور دو کرم را ناصاحب کے شے اوران بیل سے ایک تو و کالت نامہ تھا اور دو مرا کا غذا یک و ستاویز بعنوان صالح إقرار نامہ پرشتمل تھا جس بیل کھا تھا:

' جھے ایک مقدمہ قرآنم برفلال میں ناجا مزطور پر ملوث کیا گیا پھر ملٹری کورث فمبر 62 میں مجھے پر مقدمہ چلایا گیا جس نے مجھے فلال تاریخ کوموت کی سرّا سائی۔جس کے بعد میں نے ایک پنیشن وائر کی جے صدر پاکستان نے خارج کردیا ہے۔ اب آج سے میری ملاقات بتد ہے صرف آخری ملاقات ہوگی اور یہ کہ مجھے اندر سات ہوم کے تختہ وار پر لاکا دیا جائے گا'

غ ضیکے ہورے مقدمہ کے جملہ مرحل کونمبرو رور ن کرکے ہوت آخر تک پہنچ نی گئی تھی۔ میں نے وار نی کے کئیے کے مطابق اس تحریر پربھی اپنے ہو کئی ہاتھ کے انگو شعے کا نشان ثبت کردیا۔ بیس ری کارروائی ایسے ، حول بیس جوئی کے اچھے بھے جوان کا بھی پہتہ پائی ہوج کے کیونکہ وہ ملازم بھی ہے حدافسر دہ اور سہی ہوئی صورت سے میرے پاس آیا تی اور ڈیوٹی پرموجود باتی ملازم وقیرہ تو تھے تی المی کیفیت ہیں۔

اس کارروائی کے بعد میرے خیالات دورا ہوں پر تیزی ہے دوڑ نے گئے۔ایک راستہ عارضی ڈندگی کی طرف جاتا تھا

ور دوسرے راستہ پر ابدی زندگی کا بورڈ آویزاں تھ۔ پہلے راستہ کے بارہ میں بھی جھے بھین کامل تھ کہ خدا تھی ان ف اسوں کے بنجہ سے ضرور بھٹر ور نب ت بخشے گا ور دوسرے پر چینے کے نتیجہ بیل یے خوشگوار حقیقت سے منظم کی کہ مھڑت سے معد قات ہوگی اور ان تن م مظلوموں کا تصور تھ جن پر معلوموں کا تصور تھ جن پر فعام حکومتوں نے منظم می راہ سے عرصہ حیات نگ بی نہیں باکل مسدود کر کے رکھ دیا تھ۔ دِس کو تلی تھی اجمینان بھی تھ فعام حکومتوں نے منظم می راہ سے عرصہ حیات نگ بی نہیں باکل مسدود کر کے رکھ دیا تھ۔ دِس کو تلی تھی باطمینان بھی کھی تھیں بندگی تھی میر استوں کی منزل ایک بی تھی۔ بیس نے سوچ کہ زندگ بیس میرے بہت سے جس نہیں ، بہت سے بیادے اور گہرے دوست بیں جنہوں نے میری کی لحاظ سے بے بتاہ خدمت کی ہے۔ چنا نجی بیس نے ابن سوچوں کے تاتے بانوں بیں ان بڑدگوں، دوستوں ، ججو کیوں اور رشتہ داروں کے خدمت کی ہے۔ چنا نجی بیس نے ابن سوچوں کے تاتے بانوں بیں ان بڑدگوں، دوستوں ، ججو کیوں اور رشتہ داروں کے تھور سے الکے اوران سب کی ایک محفل بر باکر کی اوران سب کے لئے دعا کرنے لگا۔

ای دوران اللہ کی اِس تقدیر پرلبیک کہنے کے لئے میں نے جذبوں کے ساتھ تیاری کرنے لگا۔ بین اُس وقت ایک بجیب واقعہ ہوا۔ جب میں نے اپنے کمرے میں ٹیلتے ہوئے موت کا تصور کیا اور اپنے جم کومنبوط قدموں پراُستوار کی بیس واقعہ ہوا کے موت کے اس تصوراتی ہول کی آتھوں میں آتکھوں میں آتکھیں ڈال کرد کھا تو ضدائے ڈوالجلال کی تم کھا کرلکھتا ہوں کہ میں نے اُس وقت موت کو اپنے سامنے سے مریث بھا گئے ہوئے دیکھا۔ بہت بجیب اور کیف آ ور تنے وہ لمجے جن کے بعدا جا کئے دل خبر گیا اور پوری طرح سکون ہوگیا۔

ای دوران ساڑ ھے دی نج گئے تھے اور ملازموں کی ٹوکریاں بدلے لگیس اور آ ہشد آ ہشہ ہمارے کمروں پرتعیبنا ت ف درمہی آئے۔میرے پاس جومدرم آیاس سے و تنب تو کافی عرصہ مے تھی مگرس کے ساتھ بتھی نہتی ور بدرت حال فرزاكت كا تفضائهي تفدين تيرتاد چيك كرف اور جي چيك كرف عدال في بوري احتياد يرتي اورمير عاساته وفي خاص وت ندى -اس عافر الهيم على سوى رواتها كأس طرح كاغذ كالنزااور تعميسرة جائ تواس پران آخری کیات میں اپنے بیاروں کے نام کچھکھوں اور اِس کے لئے اپنے ایک خاص دوست اکبرشاو وارڈ رکا نام جى ذبن مين آياك أروه آج ئة اسے كہاج سكت ہے تكرجس طرت أس كانام ذبن ميں آيا أى طرح نكل بھى تكيا یونداس وقت نیا ات کی رفتار بهت تیزختی کیکن خد کی قدرت و کیفئے که تعوزی بی ویر گزری تھی که وہی اَ بهرشاه میرے سامنے آموجود ہوا۔ میں اُٹھ کراس سے بڑے تیا ک سے طااور دو بھی بڑی چاہت اور ضوص سے آیا تھا۔اس ئے بتا یا ساس حادث کا سنتے ہی اس نے اپنی ٹوکری 7 بیاک میں مگو ہ تھی اور رائے بھی آیا تھی مگر جھے سویا ہوا یا کرمل نہ ۔ کا۔ جی سے باتش کر ہی رہ تھ کے مجھے اس کی آواز بھر ان جونی تھے۔ میں نے اس کے چیرہ کی طرف دیکھ تواس کی آ تھوں میں برسات کا سال تھاجس کی وجہ ہے اب وہ بالکل خاموش ہو کیا تھا اور اُس سے پچھ بھی بولا ضرحار ہاتھا۔ میہ و مَیهُ ریش نے اُسے کہا کمرا جذباتی نہیں ہونا مگر وہ تو میرے اِس فقر ہ کی اوا مُنگی سے پہیے ہی بہت آ گے جا چکا تھا اور ك بى لحداس كى آئموں سے ثب ثب آ شو برئے لكے اور وہ بجوں كى طرح رونے لگا۔ بس نے اسے ہاتھ باہر تكال كر پكڑا، جمنجوڑا، سمجما يا مكر يكونه بنا۔ است بن أسے احساس مواكداس كے بينچے ميرے خاص بہره والا ملازم بھی كھڑا ب- چنا نچر بڑا جرك أس في اسخ آپ كوسنهالا اور رانا صاحب سے مطنے كوكه كرمير سے ياس سے چلا كيا۔ پھر وبال جا كرجي بقول ران صاحب أس كى بهي كيفيت تقى بين بيافطاره و كيوكر بي حدمتاً تر موا اوربيه وي كركه المدتعالي ئے سطرح ایک غیر مخص کے دل میں بھی مهری مدروی ، ورحمیت ڈال دی ہے ، س کی ہے انتہاء حمد وثناء کرنے لگا۔ میہ الدم ناتوجل من آنے سے پہلے میراداقف تھاادر شاق احمدی تھا۔

اس موقع پر جھے خیال آیا کہ اکبرشاہ کو کا غذاقلم لائے کے لئے کہوں۔ چنا نچے تھوڑی ویر بعد جب را ناصاحب سے ال کروہ یا برنگلاتوا ہے اسکیمے میں بلایا۔ جب وہ میرے پاس آیاتو میں نے اے اپنی فرمائش بتاوی۔ جس یہ سی 📑 🔭 كي مركم كناكك كريد جوفاص بهره والاطازم ب،أس كس طرح بياجا سك كا؟اى موقع يرجم بات كرد بست كد ا جا تك ان كاايك دوست محمد هفيظ دار ذر ركعي آكيا۔ وه اپني ذيوني مجوز كر بطورخاص جمجے لينے آيا تھا۔ أس نے بتايا كه وه كل رات سے بعد پريشان ہے۔اُسے آئے ایجی چندمنٹ بی گزرے تے كہ بابروالے دروازے سے اچا نك میڈ وارڈ رریاض شاہ وار دمو ہے۔ بیصاحب اُن وتول چیف میڈ وارڈ رےعہدہ پر کام کررہے تھے۔ چنانچہ ان کود کھ كريد دونول كميرا كرفورا يكي بي ادر يابر محن من نكل كتار كارت جان كاخوف س بدعد بريشان نظرات كيونك بيدونوں يمان چورى چورى آئے ہوئے تھے اور يمان إس حال بين ان كا جميں ملناأن كے ليے خطر ناك ا ثابت موسكن في كرجهارا معامله انتهائي نازك مرحدين وافل موچكا تها. يجيم بحى وحزكا سالك كمياكداب إن ب جارول کی شامت آئی کرآئی مرا کلے چند لیے اس چیف بیٹر دارڈر کی بجیب وغریب اداکاری کی تذر ہو گئے۔وہ فاموثی سے میرے سل کے سامنے کھڑے رہے۔ اوھراُوھرو کھوکر پیدنہیں کیا کھے سوج کران کے ہونٹ ملتے ہوئے نظراً ئے تو تشویش نیارخ ختیار کرگئی۔ان کا پہلافقروتھ کہ، وَجابیاں وران کو کھوو۔میرے نیالات کا گھوڑاا دھر ہے اُدهر سية تحاشا دور في لكاريس في كماكس غرض سي كلولنا بي؟ كيا لما حقد كم التي كلولنا بي؟ پهر حيال آياكهاب كونسامل حظدا كياكسى دوسرى جيل بين جان تونيل سينج كد بشرانيان تآن جان جان كيديون كالحدم والمجي نہیں جاسکتا تھا کہ اس مجھ ، اس حاست میں جمیل آزاد کریں گے۔ میں نے ان سے یہ چھنا جا ہا مگر کوئی جواب شرہ ۔ پیج عامیال آکس تو مل نے طازم سے بوچھا تو اُس نے آ ہستہ سے بتایا کروہ کہتا ہے کہ Stay Order آ گیا ہے۔ می ے کہ اتی جدی Slay کیے آسکت ہے۔ نیم میں نے بہرآ کرریاض شاہ سے خود پوچھا کے Slay سے اس نے جواب دیا پیدیس نے کہا چربیکیا ہے اور کس لئے ہے؟ مگراس نے خاموشی بی مناسب محمی ۔ چرجب س نے س مان مینے کوکہ تو وہ کہنے نگا کہ وہ ب جا کرا پے مشققی کو مجھوا ویز۔ اُس کے اس فقر و سے پہلی مرتبہ بیتہ جدا کے ہمیں معمول كى مزائے موت دارڈ ش داپس لے جایا جار ہاتھا۔

چنا نچہ ہم نے اس خوش میں اپنے مختفر سے سامان کو اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں میں بی سمیٹ لیا اور بیڑیوں کی جمت کاریس محت کے تقادیل میں ہمیں اور خوش و سرت کے شادیل نے بچاتے ہوئے اُس راہ پروا کہی سفر شروع کیا جوراہ کل شرم ہمارے سے اجنی ہوگئتی۔ جور وکل شرم ہمیں 'قاتل قاتل کے طعنے دے ربی تھی آئے ہورے لئے بچی ج

ن آن قریب یا شرات منت کے خریم پنی منس یا فی ساتھ میں اور جمیں دی تھی ہے تو یہ ان ہور ۔ معین طور استقبال کیا اور جمیں دی تھی دیں ، فالحمد اللہ معین طور استقبال کیا اور جمیں دی تھی دیں ، فالحمد اللہ معین طور بہتے تو نوٹ جیس کیا تا جم بیخوٹنا ک ڈرامر سترہ سے اٹھارہ گھنٹوں پر پھیلا ہوا تھا۔ شام پانٹی بیچ کے قریب ہم یہال ہے گئے تھے اورا گلے روز شن کیارہ دیکی ہے کا قریب والی آئے تھے میں نے بیرونت کیے گزارا ؟ اس کی پر کھنصیل تو مربی ہے تا جم مندر جدذیل اشعار بھی اس دوران میراز اوس سے درج سے

اگروہ جال کوطلب کرتے ہیں تو جال بی سبی اللہ سے کچھ تو دیث جائے قیملہ دل کا ... ب کا یشم ۔

عجب نشاط سے جال د کے بطے ہیں ہم آگ کہ اپنے سائے سے سریانو سے بدوقدم آگے ای طرح کی شاعر کامیر کہنا ہے

اب راو صداقت میں ہم نے یمی شانی ہے ایمال کا مجرم رکھ لیں، یہ جان تو جانی ہے اور فیض احرفیض کا یہ لافانی شعر ہے

> عمر بیار کا ہے مرض لاؤوا، کوئی جارہ نیس اب دُعا کے بوا اے غلام میں الزمال! ہاتھ اُٹھا، موت آ مجی گئ ہو تو تُل ہائے گ

اے ندر میں الزمال اپتھ آتھ ، موت آئجی گئی ہوتو اُل جائے گ

جول کریے تعربم پر بھی پورا ہو۔ ورائی شان سے پور ہو کے مراز مرس بیواں کے دروو بوار سرم بیواں قیل کے لید اید

قیدی حوا باتی اور مدازم نے اسے پورا ہوتا ہواد یکھا ورہر ہونی انگشت بدند ان پوچیتا رہا کہ بیسب نیے ہوا اور میا مواہر

انبيل نبيل معلوم كداس سارے حادث كاخل صدى ايب مطرعه يل ب

قصہ کوتاہ ،اللہ نے اس انتہائی نازک ،خطرناک ورخوفاک وقت کواپنے بشرافضلوں ، ب پایاں انعامات اور ب
کراں رحمتوں ہے معمور رکھا۔ اس کی سب سے بڑی رحمت ، سب سے بڑافضل اور سب سے فظیم انعامتو ہمت
حوصلہ مبر اور استقامت کی وہ توفیل تھی جوہمیں ابتواء کے اس حصہ میں بھی فصیب ہوئی اور جس کے نتیجہ میں بسمیں پنے
اعصاب پر ایس قابور ہا کہ کس بھی پہلو سے ایور سے کر داریا رویہ میں وشمن شگاف ڈالنے میں ناکام رہا فالحمد مندعی
ذلک۔ آئندہ بھی اور کی بھی دعا ہے ، بھی تمنا ہے بہل خو بیش ہے کے ابتد جمیں اپنے فضل سے بن راہ میں ثابت قدم
ر کھے۔ استقامت جیسی فعت ہے بہائے وازے اور بھرس کے بور بیں اور وہ ایور ابتوجا ہے ، مین ہے

جو ہمارا تھ وہ اب دہر کا سررا ہو گیا ۔ آج ہم دہر کے ور دہر ہمارا ہو گیا ۔ شکر ملد ال گیا ہم کو وہ لعل ہے بدل کی ہوا گر قوم کا ول سنگ خارا ہو گیا

## من زي مد قاعة المع يبيع ما قاتون كي قطار

میل ۱۹۱۶ کے توسیل تح یا ک طور پر میانات یا تھا کہا ہا تاہاری والی ما قالت شاہوک موسے آفری مد قالت کے وراُس تو يرم بي متنوجي كره ك تحركر كت ين كرد فالك بي فروا ، زيده أنا حار ط قتور) وتاب . وقدم كيان بي كا جماعت حمد بيكو يا كتان بين سامن تقاء ان كي چيش كفرا ال فتهم في قرير كي جداة فاج في حاظ ہے رندن کی موموسی اُمیر بھی نہ رکھی جائنتی تھی مگر ہارے زندہ خدا کے اپنی قدرے نمانی کی وروی جو ہماری ملاقات الله وية ال عن عن تقوا كل بن روز ت تطار الدر تطارطا قاتيم كروات يرثبهم بو كر ين نيم مورد 16 فروري 198 أن تشرح قريب ساز هيات ميره بج كرقريب مين اين وارد كري وفي وواز در كرساخ كف تقد الإنك ی مان پر جواظ پری آئی و گفت ہوں کرس من جگر کے آب سے باجان درمیر سے سرصاحب بڑھا وستوں کے س تحدثيا تيز قدم ألف تدوور على على آرب إن اورأن كآكر ناذكاء رب صاحب استنت برمنتذن ك التهديك اوردوست بعي عيات رے تھے جنہيں ميں بجيا نائد قا۔ اس بر ميس في ايك دفعة وسو جاكدا عدر جلاج وك مرادران ای الرب صاحب ناراض جوج می مگرده مرب بی محدای بزرگول کا میش ره کراستشبال کرے کو اتی چاہا۔ ی فیش میں وہ سب احباب وہاں آن مینچ تو میں درواز ہ کے ایک طرف ہو تیں۔ راناصاحب تیزی ہے وارڈ کے اندر ب ن مندو يا مك مجھ پرنظر پڑى اوراپ ساتھى سے كينے لكن ايك تو آپ كے دوست بدين اس س منيرا اوراك ئے ستھے ہی وہ ناواقف دوست میری طرف بڑھے اور ہیں ان کی طرف۔ ابھی سلام ہی ہواقع کدرا ناصاحب نے مجھ ت مخاطب بو مراینے ساتھ آنے واے ایک احمد کی دوست کا تعارف کرایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصافحہ ریک پر جوثل معانته میں احس سیاوراتنامزاآ یا کہ بیان سے باہر قریق صاحب نے بانتہا مطوص اورا پنائیت اورجذ باتیت کے س تعدمی فتدکیا۔ان کے بعداباج ن ،سسر صاحب اوراد ہورہے بھائی رفق صاحب سے مدقات ہوئی۔ ن کے عدوہ يك م بن دوست ي خرم مر الحرام مراهم على من تقديق

پیر قریش صاحب کہنے گئے کہ سمبیل بیٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ادھ ہی کرسیاں آٹھی کروالی گئیں۔ رانا تھیم املاین صاحب بھی وہاں آٹھے۔ پھر قریش صاحب نے ایک طلازم سے کہا کہ ہمارے آ دگی جہاں جہال ہیں، بلا، وَ-چنانچہ چند منٹ میں ہم سب یہال ایکھے ہو گئے۔ استے میں مشقتی وسٹے بیانہ پر چائے بھی تیار کریا یا اور اس کھل فضاء میں جیٹھ کرچاہ چتے ہوئے یول مگ رہ تھ جیسے کی جشن کا سال ہو، انجد دند۔

سب میں ور نے ہم سے گرشتہ دو دنول کے حال ت تفصیل سے سے اور قریبا گھنٹہ ڈیڑھ کے بعدی م مل قات کا

پر چہ آیا اور باہر سے ملاقاتی آئے گئے تو بہتمام دوست واپس تشریف لے گئے۔ پھر معمول کی ملاقات شروع ہوئی تو اُس میں بھی ہمارا نام تھاا ور تھوڑے سے انتظار کے بعد محتر م میجر بشیر احمد صاحب بمحتر م عاشق صاحب کے علاوہ ملتان سے چو ہدری عبدالرجم صاحب اور مربی سلسلہ انیس الرحن صاحب (مرحوم) ملاقات کے لئے تشریف لے آئے۔ان سے دیر تک ملاقات ہوتی رہی اور ان سے بھی کی امور سے متعلق تفصیلی تفتیکو کاموقع ملا۔ الجمد لللہ۔

اس موقع پر یوں تو بھی احباب کے اضطراب کی کیفیت بیان سے باہر تھی گرمحتر م میجر بشیر احمد صاحب صاحب کا معسوم اور منظ ب چیرہ بھی تک آئھوں کے سامنے ہے۔ وہ یہ بی بین کو پیزئر کر سے متعمق بیری تک باتوں سے حیاں تھا کہ میرے پیروں بیں گئی ہوئی بیڑی کود کھنا ان کے لئے نا قابل برداشت ہوا جار با تھا۔ اللہ تھی کی موحوف کو بڑائے فیروے ان کے جذبات قبول فر بائے اوران کی التجاؤں اور دعاؤں کو سے آئیں۔ رحم کی ایکل کرتے کے لئے اِنظامیہ کا دیا و بلکہ اصرار

مزاپر عمل درآ مدے اس مرحلہ پر جمیں کہا جائے لگا کہ ہم صدر پاکتان کے پاس رحم کی ایک کریں کیونکہ قانون کے مطابق اب اس اس الم اللہ عالی کریں کیونکہ قانون کے مطابق اب اس الم المحدر آ مدتک کے سفر بیل صرف یک یکی صورت رہ گئی ۔ گر ہم ایس کرت و س کا مطلب ہوتا کہ ہم نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی سز ایس جمیں تنظیم و رپر شکانے کے احقام جاری کے گئے جی وردوسر سے ہم نے اس جرم کا ارتکاب کیا جی میں اور کو جمید کو ایس کے اس من این زندگیوں کے سے جمید کرا ہے تا ہے ہوں کی خواہش پوری کرنے کی تو فیق بی جے حضور یکی ہے۔ چن نچہ بیکس خدور اقدر کی وہ دی خواہش پوری کرنے کی تو فیق بی جے حضور کی ہے۔ چن نچہ بیکس خدور اقدر کی وہ دی خواہش پوری کرنے کی تو فیق بی جے حضور کی اس کے اس کے دی تا ہے کہ بیکس خدور اقدر کی وہ دی خواہش پوری کرنے کی تو فیق بی جے حضور کی اس کے اس کے اس کی الفاظ کا جا مدی ہمانا یا تھا کہ

'بہت دعا نمیں کریں کدمیرااورآپ کا خدا اِس بیاری جماعت کاسر ہرا بٹلاء بیں بلندر کے اور بھی غیراللہ کے سامنے نہ جھکے

ظا کسارتے جب رحم کی ایمیل کرنے سے اٹکار کیا تو دوامسٹنٹ پر نٹنڈنٹ صاحبان میرے پاس آئے اور جھے کہا کہ رحم کی ایمیل دائر کروں میں نے کہا سوال ہی پیدائیس ہوتا، میں تو ہر گز اید نمیس کروں گا تو وہ دونوں جران ہوکر جھے و کیھنے لگ گئے دائن میں سے ایک کہنے مگا کہ گررتھ کی ایمیل نمیس کرو گئو کھڑی کرو گئے میں نے کہا کہ اللہ تھا تی سے رحم مانگوں گانہ کہ کسی انسان سے ااس پر وہ خاموش ہوکر چلے گئے۔

مزاير عمل درآ مدروكني كاعدالتي حكم نامه

جبِ صدر پاکستان نے نظر ثانی کی ہوری پٹیشن مستر وکردی توجیل حکام کی طرف سے مندرجہ والکارروائی ک تی اور

سے مزا پر عمل ورآ مدی غرض ہے زندگی کے آخری موڈ پر پہنچا دیا عمیا تھا۔ جہاں سے حینے سب جاتے رہے بس اک حضر بت تو اب ہے اللہ اللہ تعالیٰ تع

پہتا وفی طور پر ہماری صورت حال آخری مرصد پر پنج ہوئے قید یوں ہے بالکل مختف تھی گرجیل انتظامیہ ہمیں مسلط سے دو کھے رہی تھی اس کا اندازہ اِس امر ہے لگا یا جاسکتا ہے کہ پہلے دین کی ملاقاتوں کے بعد پر شنڈنٹ جس نظر ہے و کھے رہی تھی ہوری کو یہ ہوکی ۔ چنا نچہ چند جس فی عربی کا میں اور ایس کے بعد پر شنڈنٹ میں اُس کی تھی جبری کردیا تھی کہ جب تک ہائی کورٹ ہے کا معمول کی فیملی ملاقات بھی 18 فروری کو ندہو گئے ۔ پر شنڈنٹ میں حب رہ نہ تھی اور کی کو ندہو کی دیماری معمول کی فیملی ملاقات بھی 18 فروری کو ندہو گئے ۔ پر شنڈنٹ میں حب کے ایک دانوں ہوگئے کا موال بھی پیدا نہ ہوتا تھا۔

کی ملاقات بند ہو۔ بیا لگ بات ہے کہ ایک افسان سے رحم ہا تھے کا موال بھی پیدا نہ ہوتا تھا۔

کی ملاقات بند ہو۔ بیا لگ بات ہے کہ ایک افسان سے رحم ہا تھے کا موال بھی پیدا نہ ہوتا تھا۔

عدالت عاليه كاحكم نامهاورأ ترناهاري بيزيول كا

18 فروری 1987ء کی مین ساڑھے دی ہے کا وقت تھا۔ بیس کتاب لئے باہروالے گیٹ کے پاس پڑی کری کی طرف جار ہا تھا۔ راستہ میں وہی ملازم ملا جو دوروز پہلے ساڑھے دی ہیج 7 بلاک میں میرے خاص پہرہ کی ڈیوٹی پرآیا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہتم ہمارے لئے نیک شکون ہو۔ اس کے بعدوہ اندروارڈ میں چھا گیا اور تیس دُھوپ میں

کری پر پی گرمعروف مطالعہ ہوگیا۔ ایکی دو تین صفح بی پڑھے سے کہ دروازہ سے قیدی اوہارا جا تک برآ ہے ہوا جس فے کی کر مرودی سامان پکڑا ہوا تھا۔ آسے دیکھتے بی ٹی بجرگیا نے کندھے پرایک بڑا ساہ تھوڑا آٹھا یا ہوا تھا اور ہاتھوں بیں دیگر ضروری سامان پکڑا ہوا تھا۔ آسے دیکھتے بی ٹی بجرگیا کہ ہماری بیڑیاں اُرتے نگی ہیں۔ اُس کے ہاس ایک پر پی تھی جس پر ہم دونوں کے نام لکھے تھے کہ بحکم پر شند ثن صاحب بیل ان کی بیڑیاں اُرتے نگی ہیں۔ اُس کے ہاس ایک پر پی تھی جس بر ہم دونوں کے نام لکھے تھے کہ بحکم پر شند ثن مصاحب بیل ان کی بیڑیاں اُرتے نگی ہیں۔ اُس کے ہاس ایک پر پی تھی جس کے معاملی بیٹر بیاں اُرتا دوی گئیں اور سام اِس بات کا مُفاز کی بیٹر بیاں اُرتا دوی گئیں اور سام اِس بات کا مُفاز کو کی تھا۔ اُرتا ہوں گئی جس بات ہوں کا جس بور باتھ ہوں کو کی جس بر بیاں گئی وی گئی جس بر بیاں گئی وی بر بیاں گئی وی گئی وی گئی جس بر بیاں گئی کئی اس بر بیاں کی بر بیاں گئی ہر بیاں گئی وی گئی ہول جائے ہیں ہو کے بیاں جس بر بیاں گئی ہول جائے ہیں ہول جائے ہیں ہول جائے ہیں ہول جائے ہوگئی کی بر بیاں کی بر بیاں ہول جائے ہوگئی کی بر بیاں کی بر بیاں کئی کئی ہول جائے ہیں ہر بیاں کئی ہول جائے ہوگئی کئی کئی ہوگئی کئی کئی کئی ہول جائے ہوگئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی

سی جی رتن به سن فر کردن کردن کفل کان معروف ایدو کیت معتقر مسن کی ورخواست پر ورش الاعتدالتوں کی مزادل کے خلاف ایک کاحق وے ویا تھاء المحمد للد۔

نیہ وں نے میں کیے دیکھا

خاكسارنے 20 فروري 1987 ء كوجو ڈائرى مير وقلم كى تقى بمعمونى تقطى اصلاح كے ساتھ چيش ہے:

حیدیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے آمر وقت مصدر پاکستان کے ہماری نظر ٹانی کی اپیلوں پر مزائے موت کو ہمال کا رکھنے کا فیصلہ س کر اللہ تعالی نے غیر معمولی ہمت اور حوصلہ ویا اور پوری بشاشت کے مما تھ صورت حال کا مقابلہ کرنے کی تو فیق فی ، المحدلللہ یول مجموس ہوتا تھا کہ ہمارے جم میں ہمارے ول اور دماغ میں طاقت کا بہت بڑا چشمہ ہے یا کوئی ری ایکٹر لگا ہوا ہے جہاں ہے ہمیں بے پنا وقوا نائی اور طاقت لی رہی ہے گریہ سب پچھاللہ تی کی کے فضل کی عملی شکل تھی ۔ وہ وعا محیل تھی جو سماری و نیا ہیں بسے ہوئے بیارے احباب براعت کے ولوں ہے آٹھ اُٹھ کر ہم پر اللہ کے افضال و بر کات کی صورت میں برس رہی تھیں۔ وہ بے قر ارجذ بات شے جو ہمراحمدی کے جم وروح آور قلب و ذہمن ہیں پچل رہے تھے۔ ایک کروڈ سکینوں کے سینوں سے المجتی ہوئی ہنڈ یا ایک گڑ گڑ ایٹ ہمارے لئے تشکین کا پیغام بنے ہوئے تھی۔ اگر ہم کسی وجہ سینوں سے آئی ہوئی ہنڈ یا ایک گڑ گڑ ایٹ ہمارے لئے تشکین کا پیغام بنے ہوئے تھی۔ اگر ہم کسی وجہ سینوں سے آئی ہوئی ہنڈ یا ایک گڑ گڑ ایٹ ہمارے لئے تشکین کا پیغام بنے ہوئے تھی۔ اگر ہم کسی وجہ سینوں سے آئی ہوئی ہنڈ یا ایک گڑ گڑ ایٹ ہمارے لئے تشکین کا پیغام بنے ہوئے تھی۔ اگر ہم کسی وجہ سینوں سے آئی ہوئی ہنڈ یا ایک گڑ گڑ ایٹ ہمارے لئے تشکین کا پیغام بنے ہوئے تھی۔ اگر ہم کسی وجہ سے برقر ادر تشکین کا پیغام بنے ہوئے تھی۔ اگر ہم کسی وجہ سینوں کے ایک تو وہ صرف اور مرف اور مرف انہی تمام احباب جماعت کی بیغام بناقت کی کا تصورت ا

یہ باتیں کھنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اے صرف ہم نے ہی محسون نہیں کیا۔ بلکہ غیروں نے بھی اس امر کوٹوٹ کیا اور بڑی شدت سے محسوں کیا۔ اس صورت بیس یہ کیفیت سیدنا حضرت سے موجود طیہ السلام کی صدافت اور احمد یہ کی حقانیت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ میچمسلم بیس جہاں سے موجود کوحضور اکرم میں بھیاں نے موجود کوحضور اکرم میں بھیاں نے موجود کو حضور اکرم میں بھیاں نے موجود کو میں القد کے لقب سے ملقب کر کے اس کے اور اس کی جماعت کے ساتھ وہیں آئے والے چار واقعات کا ذکر فر با یا ہے ، جمارا یہ واقعی کی ان بیس سے اُن الفاظ کا مصداتی تھا جن بیس بتایا گیا ہے کہ سے موجود اپنی جماعت کوطور بہاڑ پر لے جائے گا یعنی سکھینت اُن کے دگ وریشہ بیس سرایت کرجائے گی۔ موجود اپنی جماعت کوطور بہاڑ پر لے جائے گا یعنی سکھینت اُن کے دگ وریشہ بیس سرایت کرجائے گی۔ اُس کی ایک دایک دار ڈورشان ٹا می میرے پاس آ یا اور کہنے لگا کہ بزرگوا دیکھو جی تراز دارا نہ لیجہ بیس بتائے گئے کہ ایجی ایک وارڈورشان ٹا می میرے پاس آ یا اور کہنے لگا کہ بزرگوا دیکھو جی بیس مرزائی بھی بھی بین ، ان کی مصر میں گئے گئی بھی اپنے انجام کی آخری میں مرزائی بھی بھی بین ، ان کی ایک دارڈورشان ٹا می میرے پاس آ یا اور کہنے لگا کہ بزرگوا دیکھو جی بیس مرزائی بھی بھی اپنے انجام کی آخری

منزل پر کافی گی گران کے چرول پر کوئی از نہیں ہواکوئی قرق نہیں آیا ، قررا بھی کملائے نہیں۔ اِس معمون کی لمی چوڈی ہا تی کر تاریا۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہیں بھی گیا کہ اِسے میرا پیچ تیں کہ کون ہوں۔ چنا تچہ ، حب اس نے بیل ہے مس کری تو س سے پوچھ سے چرے پر وف شرے میں اچہ ، میں یہ واہ ہے ' اس نے جواب ہیا کہ تی نہیں۔ اس پر رناص حب کے سائش ف نے کے بد کررکھ ویا کہ نہیں تی ایک میں سے بیار ہوں ۔

#### 19:013

حضرت نواب امة الحفيظ بيكم صاحبة كي وفات

یہ پانی میں میں میں کہ بات میں تازہ خور آیا واس میں وہ تی وزیر تہ وان فایون پڑھا کے ورشل محدا ہوں میں اور آر بیش مرائی پر نظر ثانی کرنے کے مقرری کی میٹی کی رپورٹ جد آئی کہ وقع ہے۔ تا جم تی جج ہائے معدوت میں کے مجرموں کورعا بت دیے جانے کا کوئی مکان نہیں۔ جھے خوی آیا گرام رشل ای مرز بدو تو زیاد ور تر تی کے مقد ہت میں موث کئے گئے ہی لوک بیل وال میں اس سے اگر اس میٹی کا کوئی مثبت فیصد آبھی جاتا ہے تو اکثر یت کوتو کوئی فائد و ند ہوگا حال فکد ان کے مقد ہت کا مرشل لا و سے دور کا بھی تعلق خدتھ۔ دراصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت ک آمری صورت میں بھی پنے کئے پر ناوم ہونے کے لئے تیار ند تھے وردہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا قدامات پر کی طف محد سے بھی انگلی نام میت کے اور پنے مرقت کے اور پنے مرقت کے اور پنے مرقت کے اور پنے مرفت کے اور پنے مرفت کے اور بنے مرفت کے اور بنی طرف کے مطابق کی مرفت کے بران کے موال میں بند تھی نہی صورت میں اور وہ بنی موال میں میں مرفت کے اور بنے کہ ہوئی کی میں میں میں میں برانے کا در جس طرح بھنور میں ڈوبی بوئی نام کو بی برانا میں اور بنی مرفت کے اور بنی میں بند بھنور میں ڈوبی بوئی نام کو بیوب برانا میں اور بی کا مداور بی باد بنی کا مداور بی بی کرانا ہوں کا مداور بی بی کو بی کو بیات کی بیا کی کو بی بیا کہ بیا کو بیا کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کی بیا کی کرنا کو بیا کی کرانا کی کرانا کو بیا کو بیا کو بیا کی بیا کو بیا کر بیا کی کر بیا کو بیا کی کر بیا کر بی

یہ 7 می 1987ء کی بات ہے کہ منج سے چکیوں کی مرمت کے سسد میں مصروف تھ ور سارا سامان لیسٹ کرچگی کے در میں ن رکھ ہوا تھا۔ ای دوران اخبار جنگ کا تازہ شارہ آیا۔ اُسے ایک نظر و کیورہا تھ کہ پچھے سفیہ پر یک چھوٹی ہی خبر پرنظر پڑی مرز اغلام حمد کی بیٹل انتقال کر شکل جس پر ششویش ہوئی کہ سے تن کے بارہ میں ہے التفصیل پڑھی تو بیتا چلہ کہ سے حضرت آوا ہے میں ان معدوان المیدوا حدون آ ہے اس مبشر اولا میں ہے آخری نشانی تھیں جن کی خبر حضرت رسوں کر کی بھی نے نتشر تو نجو نولڈ لَدُ کے اند ظامیں دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میری آ تکھوں کے سامنے ماضی کی یا دیں فعم بن کر شرر نے لگیں۔ جھے یا د ہے کہ می جان مرحومہ جھے تی باد

میں نے بیٹیم پڑھی اور فور آمک صاحب کو ہوا آمر ہا ہم تحزیت کی اور نماز جناز ہفائب کا پیرو گرام بنایا مگرڈ ہو ٹی پرموجود اہاکار نے تمیں اس کی اجازت نہ دی کہ ایسا کرنے ہے اس کنز و کیٹ خوامخو او چھٹڑ ا ہوجائے کا امکان تھا ھا ، نکہ ہم نے تو ساتھ و ہی ویران کنڈم وارڈ ہیں بینماز واکر ہاتھی جہاں کوئی دوسرا قیدی ہوتا ہی نہیں۔

ہ، رے سمتھ محترم ملک صاحب کی اہلیہ کی وفات کا ندو ہنا ک واقعہ

تی روز 8 مرایری میں 1987ء کی بات ہے کہ میں حسب معمول مل قاتوں کے بعد اپنے کم سے میں بندنی ز ظہر او کررہ ہیں کہ یوں لگا جسے کوئی صاحب بجھے طنے آئے ہیں کوئکد ایک دومر تبرکی نے میر سے دردازہ پر لاکا پردہ ہیں کر رہ ہیں کہ میں دیکھ تو دورا پنے ملک مجمد دین صاحب کھڑ سے بعد بھی سے میں نے سر میجھیر نے کے بعد آئید لگا کر باہم دائی ہی کی دیکھ تو دورا پنے ملک مجمد دین صاحب کھڑ سے نظر سے سیمیں نے انہیں قریب بلوایا تو بتانے گئے کہ ابھی جیل کے ایک دفتری سیابی نے آ کر بتایا ہے کہ مجھے دود ن کے ایک جو بیاتی ہے آ کر بتایا ہے کہ مجھے دود ن بیات ہے ۔ پھر ساتھ بی ملک صاحب نہا بیت جذبی تی نیس نے بیس فی سے بیا جارہ ہوئی ، مجھے بت نہیں دے ۔ اس پر میں نے ملک صاحب کو موصد دلانے کی وشش تو ن مگر ملک صاحب کو موصد دلانے کی وشش تو ن مگر ملک صاحب کو موصد دلانے کی دست میں ملک مادک ماد کوچھو چکی تھی اس سے بیس ری کوشش طفل میں جو بہ تھ اور بھی اس

صورت ول سے سزائے موت کی کو تھڑی ہیں سلاقوں کے آرپارے جنگ کرد ہے تھے۔ ہی فے ملک صاحب ہے کہا کہ آب اپنے کمرے میں فی ملک صاحب کے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں چل کر بیشیں ہم کسی بای کو گھر بھجوا کر پینڈ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کمل کر کے ابھی مینئو ان فی آ یہ ک بیارہ براگ جسمان کے منت صاحب کی ابلیافوت ، وَان میں اُل مندوال لدم مینئو ان فی آ یہ کا بیارہ براگ جسمان کے منت صاحب کی ابلیافوت ، وَان میں اُل مندوال لدم میں دول د

س پر فوری طور پر بیل نے ریا صاحب کو بی بیا اور بر ارم حاذی صاحب ہے بھی رہے ہیا۔ انہوں نے آئم بی بیائے ملک صاحب کو ابھی گھر ہے جو ہے جو ہے جی ور پہلے بور پیام آئی مائی ہوں اس خم نے برا شت کر نے کے سے انہیں تا ہوں کہ تیار کرنے کے سے آئی گھر تھا ہے ہے کہ اور کہ بیان اور پہلے کا جو چکا تھا۔ بہر حال چند صنت میں ملک صاحب گھر بیائے گئے کے کیو کہ دلیل نے قر بیاس منے ہی تو گھر تھا۔ واقع بیاں و بیار زنداں میں سوبی رہا تھا کہ تا ہی گھر تھا گھر تھا۔ واقع بیان اور چھا ہوں بھی مرطر ف ہوں گا۔ اس کے ساتھ جھے بور میان اور چھین سے کہ بر مرطر ف ہوں گا۔ اس کے ساتھ جھے بور میان اور چھین سے کہ برائی جو کہ باتی ہوں گا۔ اس کے ساتھ مربانی کے جذبہ کے باعث مائل سکون اور اظمین ن سے معمور ہوگا اور راہ مولی میں جدائی کے اس سالم میں بیدوف سے ابند تھا ہی کے حضور شہرہ سے کا جند مرتبہ لئے ہوئے ۔ و می ڈلیات علی النا یا بھر پھر ہے۔

18 ج آن 1987 ، کو خاکس رہے میدان ممل کے اویس است و بزرگ مر بی سلند محتر معزیز ارتمن صاحب منگل کی افتات من خبر من ان اللہ والا الله والا الله والد الله والد مجد وب کو گول میں سے تھے۔ بچوں سے انتہا کی شفقت اللہ بند پالیہ اللہ بند پالیہ کہ منظم کی محفل کو کشت زمفر ان بنا کر رکھ و ہے والے بزرگ تھے۔ علمی می ظامے بھی انتہا کی بلند پالیہ شعمیت کے حاص تھے۔ ان کے تھیے میں بروقت کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز رکھی ہوتی کہ بھی مشعبا کی بہتی پھیل اور بھی منظم کی بھی جا کہ اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی کی بات ہے جا سے سات نہ پر بھاری و و فی نظر پر بھیزی پر بھوتی اور موصوف بھی و بیاں ساسے کو اور شرف میں میں مختر سے ہوت ، تب سی سویر ساتھ نیف یات ور چاول تقسیم کرنے وال کھٹری کے ساسے آ کر تھی میر میر ان والے کھی دی ہے بھی بر مجھے پر فرائی میں میں میں تو بی اور ساب کہتی پر مجھے پر فرائی میں میں میں تھی بر مجھے پر فرائی میں میں میں اور کہتے کہ اسے خالی کرتے چاول ڈال دو کہتی پر مجھے پر فرائی میں میں میں تھی بر مجھے پر فرائی میں میں میں تھی بر مجھے پر فرائی میں کرتے۔

یہ وقت زیردست قائل ہو جب تخت مراج کی چند جھلکیاں۔ میں ان کے جذب وسوک کا اس وقت زیردست قائل ہو جب تخت مر وضع سے موجود ہوں ہے جنس الصار القدم کرنہ یہ الطور مر فی سعین تھا اور موصوف حصرت صاحبز دوم زاطا ہر حمد صاحب صدر مجلس الصار القدم کرنہ یہ اللہ مرکز ہیں الصار القدم کرنہ ہے میں بھی تیں ہے تشریف والے تھے۔ اس موقع پر مخافین کی طرف سے شدید شورش بریا گ فی نورد دی محبد کی شدید شورش بریا گ فی نورد دی محبد کی سند پرشوں نے وہاں آ کر فیسر پور نورد کی محبد کی سند بین بنیاد رکھنے ہے منع کردیا تھا۔ ایسے جا، ت کی وجد ہیں شدید پریشان ہوا کیونکہ شیدان عمل میں کسی جھی شورش کا

طَلْمُ الْبُدُوْ عَلَيْمًا مِنْ قَرْبُاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُّ عَلَيْمًا مِعَادَعًا لِلْوَدَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُّ عَلَيْمًا مِعادَعًا لِلْوَدَاعِي آپِ فَيْ الْمُورِدُونِ فَيْ الشَّكُرُ عَلَيْمًا مِعادَعًا لِلْوَدَاءِ فِي فِي الْمُعْتَى اللهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ وقالِمَا عَلَيْهِ عَلَيْ

عبدالاضحيدا ورخطبهالهاميه

آئے 6اگست 1987ء تو میں افتی کا مبارک و ن تھ جس کی بتداء نماز تبجد ہے کی۔ نماز فجر کے بعد گنتی تھنے پر ہم۔ تن محصر وف ہوگی کیونکہ آئے ہہت ہے کام بیک وقت اور تیزی ہے کرنے بتھے۔ ناشتہ کی تیاری ، اپنے میل کی صفائی اور سینگ اور اپنی تیاری۔ آئے ناشتہ بھی چھھڑ یو وہ تیار کرنا تھ چن فیے سو یال پکا نمیں ، سرتھ بی دوسری بگلیٹھی پر جائے تیار ہوری تھی اور ادھر میر ہے میل میں صفائی ہوری تھی ، میل چنن سے فارغ ہوکر آ یا تو فرش سوکھ چکا تھا۔ پھر مہم نول کے میں اوری تھی ، میں چنن سے فارغ ہوکر آ یا تو فرش سوکھ چکا تھا۔ پھر مہم نول کے لئے فرش دگا یہ ، اس کے بعد شسل کر کے پہھ قید ہوں کو بلایا اور ایک س تھے پہلے کرنا شینہ کیا۔ فارغ ہوکر باجر نکار تو فراق و کا تو ان اوری کے ایک میں صفائی کروا کرنی زعیدا وا کی۔ بیباں پنگوں لگا ہوا تھی اس لئے ہوئے سکون کے ساتھ میں نوگر اس مقد بیش خطب عید بیل تعلیم کیا اور اس

معنی نہ ، رئ معنوں سے اور و میں بنی ساتھیوں کے اس میں بنی کی وضش کی میں کے بعد فطب اس میر کے بعد فطب اس میر کے علم مشرر ن سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس عید کی اصل روح اور غرض اپنی خواہشات اور ڈنیوک کی ہوں کے گئے جھری چھیر تا ہے۔ عظر مت آمعیل علیہ السلام کی مجمی وراصل میں قربانی عنداللہ شمس بھی میں میں میں میں میں میں اس میں آئی اور کا اس سے آبراد کا

اس نظارے نے بہت تثویش اور فکر جی ڈال دیا۔ اس سے پہلی رات پھی ایک خواب دیکھا جس جی ماموں مہرا ب سے صاحب ہے ہے۔

مہرا ب سے صاحب ہے ہے پاس شام کے وقت جیل جی آتے ہیں اور آکر ٹوکری سے قربانی کا گوشت نگال کردیے میں۔

مہرا ب سے صاحب ہے ہے پار خواب ایسے وندا نے دار تنہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر پوچھتا ہوں کہ بیاس دفعہ بزی قرباتی کی مدت ہے۔

میں۔ کیک بزی کر سے بین نہیں برے کا ہی گوشت ہے۔ یس اس کے بعد یانظارہ ختم ہوجا تا ہے۔ مین اکھ کرصد قد دینے کا مرادہ میں مگر ایسان ہو ہے جس پر برگوں اور عرب کو پیسے دے دیئے۔ الشقال ان مقدر خوابوں کے برے آثر اس سے محفوظ رکھے۔ مب بزرگوں اور عربی دوں کو صحت اور عافیت والی کمی عمریں عطا فریا۔ سین ۔

## سنشرل جيل ملتان بيس ايام اسيري

فرعون وقت کی طرف سے ای ری زندگیوں سے تھیلنے کی کوشش اور اس پر عدالت عالیہ کے تھم اِمْنا کی کے بعد جارے معمولات فیمر سے ایک زوجیں بہنے گئے تنے اور ایماری فائلیں سروخاند میں ڈال دیئے جانے کے اشارے ملنے سے سرطویل سے طویل تر نظر آتے لگا تھا۔ چنانچہ اس دوران معروف رکھنے کی خاطر اباجان نے جمعے الیف اے کے استون کے تی رک کرونی شروئ کردی تھی۔ یہ داخلہ جانے کے بعد جمعے متن ن دینے کے نسند رجیل ستون میں استون کے بعد جمعے متن ن دینے کے نسند رجیل ستون جان تھا کہ سامیوال کا علاقہ کی جیلوں کا امتحانی جانا تھا کہ سامیوال کا علاقہ کی جیلوں کا امتحانی مرکز اُس بورڈ کے شریعی واقع جیل میں بی بنایاجا تا تھا۔

سنٹرل جیل سامیروال سے روانہ ہونے کے بعد ہمارا قاقلہ رات دی ہیج کے قریب سنٹرل جیل ملتان پہنچا۔ ڈیوز می میں ہر داری اور تانئی کے مرحل سے تزریے کے جد بھے ہمزائے موت وارڈ پہنچاد یا گیا۔ یہاں کی قیدی کے آئی کی خبرین کر چکیوں میں بند قیدی باہر جھائے کے کہ کول لایا گیا ہے اس دوران ایک چکی میں سے مانوں قشم کی آواز آئی کہ خبرین کر چکیوں میں بند تو یہ کہ دوران ہیں ہے میرا واقف نگل آیا گویا ہمارے تعلقات کا دائر وایک جیل کہ اسے ہمارے ساتھ بند کر دیں۔ بیقیدی سامیروال سے میرا واقف نگل آیا گویا ہمارے تعلقات کا دائر وایک جیل سے دوسری جیل تک وسیح ہو چکا تھا۔ میں نے بھی اُسے پہنچان کر س کی چکی میں بند ہوجانے پر رضامندی خاب کردی۔ میں اندر گیا تو اس پرانے ساتھی ہو چکا تھا۔ میں خاب والی دریافت کے اور اپنی شان بزول بتائی۔ ان سے اُس وقت جو گیا اُن ہوں نے کی اور اس کے بعد ہم سوئے کے لئے لیٹ گئے۔ میر اساراسامان انجی ڈیوڈ چی میں بی تھا تا ہم گزارے کے لئے بستر میسر آہی گیا۔

چند گفتے ہوئے کے بعد ہم اُنٹے اور نماز فجر سے فارغ ہوئے ہی سے کدا یک قید کی شخ ہجری سے اُڑ دی سناتے ہوئے اُنٹیں اور س بھی سورت ہی آئیس اور س سے ساتھ منداند جر سے نفسانفس کے عالم جل قید ہوں کے ہوا گئے دوڑ نے کے منظر نے جھے جران کرویا کہ انہیں اِس وقت اور اِن جلدی کیا ہوا ہے؟ میر سے ساتھیوں نے بتایا کہ گھرا کوئیس، یہاں اُڑ دی اِن وقت اور اِن طرح لگتی ہے۔ ریش نے بھی اپنا تھیلا اُٹھا یا اور باہر نکل آیا۔ چونکہ میرانام ابھی یہاں ورج نہ ہوا تھا اس لئے جھے اُڑ دی ندسن نک میں اپنا تھیلا اُٹھا یا اور باہر نکل آیا۔ چونکہ میرانام ابھی یہاں ورج نہ ہوا تھا اس لئے جھے اُڑ دی ندسن نک میں یا ہم کھڑا ہوں نے بھی ہو چھا کہ جس یا ہم کھڑا ہوں نے بیا کہ روست آپ کی بھی چکی جس بند ہوجا کی ، آج کی وقت آپ کی کی گئی ڈال دی جائے گی۔ ای دوران میں نے دیکھا کہ میرے یہاں کھڑے کھڑے چند منظوں شرب تیدی اپنی بن بی جس کی جس میں ہو بی ہیں ہو اس نے ہی جس کہ ہو تی ہیں ہو بی کہ رہوں کی ہوئی اس بو بی جس ہو بی ہی ہو ہی اور ہو سے بیاں کھڑے کے جس کے بیاں کھڑے کہ کوئی ہولت آپ کی جھے بیا یا گئی جائے گی۔ اس میں اور سب چیوں کو تا لے لگئے سے بین تو میں نے ہی کہ میں کہ ہو کی ایک دیمیاں ٹہلائی نام کی کوئی ہولت ٹیس ہو ۔ جھے بہت جرائی ہوئی گر جلد ہی بھی گیا گیا۔ اس بائہلائی نام کی کوئی ہولت ٹیس ہو ۔ جھے بہت جرائی ہوئی گر جلد ہی بھی گیا گیا۔ اس بائہلائی نام کی کوئی ہولت ٹیس ہو ۔ جھے بہت جرائی ہوئی گر جلد ہی بھی گیا گیا۔

### مختف نوعیت کی چکیال

دن چڑھاتو بہاں کے ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہاں کی سرائے موت وارڈ کی چکیاں ساہیوال کی تبعیت مختلف اور بہت ہہ ہولت تھیں۔ ہر چکی سامنے سے قریباً تین میٹر چوڑی تو چجھے کی طرف آٹھ میٹر تک لمبی تھی جے ایک دیوار بن تر ہوئی تو چجھے کی طرف آٹھ میٹر تک لمبی تھی جے ایک دیوار بن تر ہوئی تو چھھے کی طرف آٹھ میٹر تھی ہوئی ہے تا ہے دو سامن قدی اپنا وقت تر ارتے تو چھھے حصہ میں ان کا سامان اور پائی وغیرہ ہوتا۔ یہیں ایک کونے میں بہت الخلا بھی تھ جوفش سسٹم پر مشتم ان کا سامان اور پائی وغیرہ ہوتا۔ یہیں ایک کونے میں بہت الخلا بھی تھ جوفش سسٹم پر تھی سے مشتم تھی تھی اور پر استعمال کیا جو تا۔ اس مشتم تھی اور پر استعمال کیا جو تا۔ اس مشتم تھی تھی تھی تھی میٹر ایک تھڑ اس بنا یا گیا جس میت میت انجھی تھی کے کہ رہ بہت مدتک سے اپر وقیدی پائی کے گھڑے اس بنا والے بی تا اس مان وال انہوں کی کوئی سسٹم والما انچونکہ میں جاتے تھی تھی سامن کے یہاں ساہیواں وال شہول کی کے بہاں ساہیواں وال شہول کی کی میاں اساہیواں وال شہول کی کے میاں انہوں کی کہ والمورفضا تو باہر کی ہی ہوتی ہے!!

مورج نصف النہارى طرف روال ووال تھا كہ مجھے اى وارڈ ك آخر پرايك چكى خالى كرواكراس ميں بھيج ويا گيا۔ ١٠/٠ ك آخري جكياں بادورجى لي كلاس يافتة قيدى تھے۔ ١٠/٠ ك آخرى جكياں بواورجى لي كلاس يافتة قيدى تھے۔

مجھے یہ ب بندہ و نے بے بعد نبتا آر م کا حساس مو آیونکہ ایک وییصاف تنری ور پیٹیتی ، دوسے تن بزان تن کے شہرائی کی سہولت شدہوئے کے باوجود اس کے اعمر بن باسائی خہلائی کی جائلی تھی اور تیسرے یہاں فاش سسٹم تن اور چو تنے این سر سامان بھی فردی تن اور چو تنے این سر سامان بھی فردی تن اور چو تنے این سر سامان بھی فردی تن اور جو تنے این سر سامان بھی دیاں وقت نبتا پر سکون نزرت و محسوس ہوئے لگا۔ مان کی گری کا خوف تھا گروہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جا تار ہا کیونکہ ایک تو یہاں کی چیتیں اور دوسرے ان کی گری کا خوف تھا گروہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جا تار ہا کیونکہ ایک تو یہاں کی چیتیں اور دوسرے ان کی گری کا خوف تھا گروہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جا تار ہا کیونکہ ایک تو یہاں کی چیتیں اور دوسرے ان کی گھی اور دوسرے ان کی طرز تعمیرا لیے طور پر تھا کہ دھوپ اندر آئے نہ پاتی۔

ا بی چکی میں سٹیطنے کے بعد میں نے اردگر د کا جائز ہ لیا توعلم ہوا کہ میرے علاوہ جود و لی کلاس قیدی ہیں ان میں ہے ایک تومان شہر کے بی نوجوان ہیں اور ایم اے کے طالب علم مونے کے ساتھ ساتھ سیاسیات کے میدان کے بھی د ویدار بین جبکدوس سے صاحب بیروالا کے سی زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے نسبتا بڑی عمر کے ہیں۔ان کے س تھ سنیک سلیک اور تھ رف ہوا ور پھر تر کندہ جاری نی وہ تک ان سے قر حی تعلق رہا۔ ن کے علاوہ ان آخری جَ<mark>یاہِ س</mark> میں بعض ایسے قیدی بھی تھے جنہیں مختلف وجو ہات کی بناء پر ائسیع سمیے رکھا تھا۔ ان میں بعض بھارتی شہی<del>ت</del> ر کھنے وائے سز نے موت یا فتہ قیدی بھی تھے جو لیے عسرے جا سوی کے الزام میں قید تھے۔ان میں سے ایک قیدی مسمیان ہوجائے کا بھی دعویدار تھا اور اس نے اپنانام براتیم رکھا ہوا تھا۔ وہ نماز وقر آن پڑھتااور جب بھی میر ہے ساتھال کی چکی ہوتی تو اپناد کہ کھ کو کو کو ایک مرتبہ جھے بڑے درد سے کہنے لگا کہ میں دل سے مسلمان ہوچہ ہوں گریدلوگ جھے مسلمی ننہیں و نتے ور کتے ہیں کرمز سے جینے کے سے مسلمان ہو ہوں۔ تا ہم بعض وگ اس <mark>ک</mark> ساتھ بمدردی بھی رکھتے تھے میکن ابھی 2009ء کے ٹیازی بات ہے کہ ایک روز ٹی وی پر خبر دیکھی کہ ایک بھارتی قیدی سمٹیر منگی کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہندوت ان کے پروکی سیا ہے۔ اس نے س پر دہند کتے جانے و لے کی شکل دیکھی تو چیرہ شنا سالگا۔ میں نےغور ہے دیکھ وراس کے ساتھو آئے والی تفصیل پڑھی تو پیخف وہی ابرا ڈیم تھ جومیر ہے س تھ ملتان جیل میں رہاتھ اور جھے قسمیں کھا تھا کر ہر کرتا تھا کہ میں در ہے مسمہان ہو گیا ہوں گراب آس نے اپنے وطن واپس جہنے بی بلد سرحد پار کرتے ہی اعد ن کردیا کہ اس نے قطعاً کوئی فد مب تبديل ند يا تھا۔

ستشرب بین ملتان میں اُس وقت سی منتذنت جن ب محرحسین جیمه صاحب متصر سیا مکوٹ کے رہنے واسے بیاصاحب

افسران جيل

پن شوف در ویا نقراری کا ایک اور پہلویہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی مستقل طور پر بطور ن من آفیسر مقرر کروا رعی شی می برعنو نیول سے بچے رہتے جو کدا کشرون کے وقت ہی ہوتی میں بی بی تھی ۔ بین نجید آپ رات گوشت شروع کرتے تو میرے پس آجائے اور دیر تک گھڑے رہتے ۔ حال و حوال پوچھے ، ضوریت کا جائزہ بیتے اور اس طرح سے ویگر عمد کو بھی ایک پیغامل جاتا کداس قیدی کو پوچھنے و ما کوئی ہے امیری مند دریات کا جائزہ بیتے اور اس طرح سے ویگر عمد کو بھی ایک پیغامل جاتا کداس قیدی کو پوچھنے و ما کوئی ہے امیری بیاس سے کی کے دورین آپ بی نہیں بیک آپ کا بدیداور بچول نے بھی میرا ہے حد خیل رکھ ۔ مجھے جروز آپ کے گھر سے حالت کے ساتھ تازہ اور خیس دودھ تا موسم سرہ کے جیش ظرائی اور برف بھی بہ قاعدگ کے ساتھ تی سیب بیست کے ساتھ تازہ اور خیس دودھ تا موسم سرہ کے جیش ظرائی اور برف بھی بہ قاعدگ کے ساتھ تی ہیں ہواتوں کی خیت بڑے ہیں اور ان سواتوں کی جدت بڑے میں سے گزارا۔ رمضان کے بعد عیدالفعر آئی تو اگر چاہ بی برجی اکٹلا اتھ مگر کرم چو بوری صاحب و جدت بڑے میں اکٹلا اتھ مگر کرم چو بوری صاحب

نے کی قسم کی کی کا حس میں جونے ویا۔ جسم عید کا کھا تا بھوایا بھر عید پڑھ کرسید ہے میرے پاس آئے اور ساداون کھے

نہ کھی بھواتے رہے۔ آپ کے علاوہ امیر جماعت ملتان کرم ڈ سننق احمد صاحب نے بھی برطرح سے خیال رکھا۔ ای

طرح چو ہدری عبد الرجم احمد صاحب تو ہر جگہ بہنچتے ہتے اور یہاں بھی کوئی کسر ندا تھا رکھی ۔ محترم پروفیسر مبارک بھو کہ
صاحب کا ذکر تیرا الگ باب میں ہے جنہوں نے امتحان کی تیاری کروانے میں بڑی ذ صواری کے ساتھ اپنا کروا داوا

سیا۔ لا ہور سے مکرم میاں خالد مسعود صاحب بھی با قاعد گی سے ہر ماہ تشریف لاتے رہے اور دیل گاڑی کی سب سے

پانے کا ہم سرکر کے آتے کہ ہم امیران کی تکلیف کا نہیں اصاس ہو۔ الشرتی کی ان سب مہر بان اور شینی بڑرگان کو

نہایت اعلی جزاء عطافر مائے اور نیکی و تقوی کی نہریں ان کی تسلوں میں دور تک جاری فرمائے ، آشن۔

بظام ما مو نیوی افتط انظرے یہ کوئی اتنی بڑی بات نیش تھی گر جیل میں اے بہت سخت قابل گرفت سمجھ جاتا تھا امروہ مج مجھی سپر نشنڈ شک کے دورہ کے دفت! چیا نچے دورہ کے والیس جاتے ہی میرے ساتھدوہ ٹمل شروع ہوگیا جوالیے مواقع پر ہوا کرتا ہے۔ پہلے جھوٹ اہلکاروں نے '' کر بو چھ پچھ شروع کی چر نسبتاً بڑے افسران آئے اورش م کے دفت بجھے انکال کرڈیٹی سپر دنشنڈ شٹ کے حضور میٹن کیا گیا۔ جس نے نہایت سخت تحکمانہ لیجہ جس شراروں کی بوچھاڑ کردی۔ جس

#### جمعدار كأظرت

کو ہوا یا اور شکایت کی ہیں پر جمعدار کو دوبارہ لایا گیا جس نے ان کی ٹائیلٹ کو کھولا۔ جب تک موصوف کتنی تکلیف میں رہے ہوں گے ،اس کا انداز والے صورت پیدا کر کے ہی کیا جاسکتا ہے!

مکل سائی صورت حار

1988ء کے آغاز میں جو نیجو صاحب کی حکومت کے بارہ میں خبروں میں تیزی آگئی تھی کداب خطرہ میں ہے۔ ای دوران اپریل میں اوبڑی کیمپ کا انتہائی خوفناک حادثہ ہوا جو جو نیجو حکومت کے لئے آخری دھچکا شابت ہوا۔ وسیح علاقہ تک تھیلے ہوئے اثرات والے اس حادثہ نے عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک بجیب شم کا انتشار پیدا کردیا تھا جس کے سند باب کے لئے جو نیجو صاحب نے ایک کمیشن مقرر کردیا۔ میرے ساتھ والی چکی میں بندقیدی جھے کہنے گئے کہا بتو اس حادثہ کی وجو ہات سامنے آکر رہیں گی کیونکہ وزیراعظم نے قوم کے ساتھ بڑے واضح طور پروعدہ کہا ہے۔ میں نے کہا کہ سیکھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ شرط لگ نے پرائر آیا۔ میں نے کہا کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی بھی اس اس میں دورہ کا دورہ و دروہ و دروہ و دریان کا پانی ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی اس میال ہوں چندوؤں میں دورہ کا دورہ و دریان کا پانی ہونے کا ایم ایس میں بحث میں سنے ایک روز کی بہال ہوں چندوؤں میں دورہ کا دورہ و دریان کا پانی ہونے کا ایم ایس میں بحث میں سنے ایک روز کر بھی سے ایک روز کر بھی میں بھی ایک میں بھی ایک میں بھی اس میں دورہ کی کا جم ایس کی بھی ہیں ہواجب اللہ اللہ کی جو بھی کی کو بھی کے ایک روز کی کی بھی سے کا ایک میں کہاں میں کی بھی میں و جزئ کی بھی سے کہا کہ بھی تھی کی بھی بھی اور کی کہاں میں دورہ کی دورہ کی کا اخت میں 17 رائست 1988ء کی سے بہر ہواجب اللہ اللہ کر شتہ گیارہ مسالہ دور نظمت کی صف کیپ ڈائی میں دیک گیاں میں الفت میں دورہ کی سے بہر ہواجب اللہ اللہ دور نظمت کی صف کیپ ڈائی کی دورہ کی کر شتہ گیارہ مسالہ دور نظمت کی صف کیپ ڈائی ۔

### الف\_ا\_ے کاامتحال

سنٹرل جیل ملتان میں آرد کا مقصد ایف اے کے امتحان میں بیٹون تھے۔ استہ تھاں کے ففل سے قریبا جارہ ہوئے تیا میں کے دوران میم مقصد بہت المجھے طور پر پورا ہوا۔ اس کے لئے یہاں تیاری کرنے کا جو بہت عمدہ موقع اور ہولت میسر آئی،
اُس کی تفصیل عیورہ باب میں ورج کردی گئی ہے۔ اس طرح سے خاکسار نے ایک اُور جیل کی سیر کرنی جو میرے مشاہدات وہجر بات میں اضافہ کا باعث بنی۔

# سنشرل جيل فيصلآ بادمين ايام اسيري

۵ن میں ایف اے کا امتحان دینے کے بعد جھے واپس سامیوال پھوایا جاتا تھا۔ اِس موقع پر جھے خیال آیا کہ جب یہاں ہے جاتا تھی ہے تو کیوں نہ فیصل آباد ڈیرہ ڈالا جائے کہ دیوہ سے طاقات کے لئے آئے والوں کوتو سہولت ہو۔ چہانچہ میں نے آبا جان سے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے بھی اِس سے اِتفاق کیا اور نظام جماعت کی منظوری سے بیا تیجہ میں نے آبا جان سے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے بھی اِس سے اِتفاق کیا اور نظام جماعت کی منظوری سے بیا تھیں تا بہتی ہو یہ ہے جو اِس 1988 ، آئے میں اُنہوں نے بیا جو کی سنم ل جماعت کی منظوری سے کی جو اوقع ہے۔ میری اقبیدا سیری کا تمام حمدای جیل میں گزرا، صرف تین ماہ بی اسے کا استحال دوئی پر واقع ہے۔ میری اقبیدا سیری کا تمام حمدای جیل میں گزرا، صرف تین ماہ بی است کا استحال درست استحال دین صاحب کو بھی سیمیں آباد آئے ہی احساس ہوگیا کہ بیاں آئے کا فیصلہ بالکل درست مقاورای وجہ سے کرم دانا تیم اللہ بین صاحب کو بھی سیمیں آباد آئے کو کہا تھر وہ بہت تا ٹیرے آئے۔

نى جىل، نياما حول، ئى قوانىن

نیس آبو کی پیل پائٹ ن بنے کے بہت بعد تھے ہوئی تھی۔ گرچہ بیاڈیا یینل کی طرت جدید ترین تونیس تاہم اس کے مروقی میں میں میں است بہت بہتر تھی۔ یہوں کے مروقی میں روقی میں است بہت بہتر تھی۔ یہوں یا گیا تو وہ بی کہانی نے مرے سے شروع ہوئی جو کہی جیل میں جانے کے بعد ہوتی ربی تھی۔ چنا نچہ یہوں کی بھی جر است میں موقو جواب ملتا کہ بہتر شرل جیل قیمل آباد ہے بابا ابہر حال اس سے ماحول سے مانوس مونے میں چندون کے چرجلد بی گاڑی اپٹی سابقہ رفتار شن آگئی اور سفر ہولت کے ساتھ ملے ہونے لگا۔

اس بینلی سزائے موت وارڈ کا نقشہ بالکل ہی مختلف تھا، اس بیل مختلف پہرے تھے۔ ہر پہرے بیل آسے سسے وووارڈ اور ہروارڈ کے دو، دوجھے تھے۔ ہر جھے بیل چارسیل لینی چکیاں تھیں۔ گو یا ہر پہرے بیل کو ارور چکیاں تھیں۔ ان چکیوں کے سامنے کئی تھے۔ ہم جھے بیل جا اور اور پر سے مغبوط آ ہمی سلاخوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ گو یا چڑیا اس چکیوں کے سامنے کئی جو اور اور وشنی بیل چنے بجر نے مطرحات جب سے بھورت جب سے بوروں کے سے ایک مرا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھی اور تازہ ہوا اور دوشنی بیل چینے بجر نے کہ وہ چارتی وارد کی ہوتی ہے کہ وہ چارت کے سامنے کھوڑی کی جگہ کو سے نفور دی ہوتی ہے کہ وہ چارت کی ہوتا ہے۔ جب نوروں کو وا زور وہ پر کے دوئت قید یوں کو کھوڑی تھا اور دو پہر کے دوئت قید یوں کو کھوڑی دور کے دوئت قید یوں کو کھوڑی دور پر کے دوئت تا ہم میر بیشل اور دور پر کے دوئت تا ہم میر بیل اور دور پر کے دوئت تا دور دور پر کے دوئت تا ہم میر بیل اور دور پر کے دوئت تا ہم میر بیل اور دور پر کے دوئت تا ہم میر بیل اور دور پر کے لئے کھوڑی دور پر کے دور کھوڑی دور کے دور کھوڑی دور کے لئے کھوڑی دور پر کے لئے کھوڑی دور کھوڑی دور پر کے لئے کھوڑی دور پر کے لئے کھوڑی دور کھوڑی

یده روز و با لک ان از الله اور آمل طور پر بینده می این انتشار سنم کر را تھ بانی ال بیا ان اور بستا جھا انتھا مق جس کی وجہ سے بہت کی اٹالیف اور مسائل کا احساس شہوتا۔

یہاں جو چار چار چکیوں کے علیحدہ علیحدہ جبرے بنائے گئے تھے، یہ دراصل ایک لیے تجربے کے بعد قید ہوں کی طاقت کم کرنے کے لئے ڈیزائن کئے گئے تھے۔ لڑائی جھڑے، دفکا وضاد، بغاوت اور ہنگاہ جمی جمل میں ایک معمول ہیں۔ ایک صورت میں جمل انتظامیہ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے کوشش کی جاتی ہے کہ قید ہوں کو اس طرح رکھا جائے کہ ایک صورت کم ہے کم پیدا ہو۔ لیکن جرشم کی احتیاطی تدابیر کے باوجوداس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے جس کی بنیا دی وجہ جس انتظامیہ کی برعنوانی اور بددیاتی ہوسم کی احتیاطی تدابیر کے باوجوداس کا سامنا کرنا ہی جہاں اس قدر انتظامیہ کی برعنوانی اور بددیاتی ہوسے ایک بغذوت ہوئی کہ برشام شروع ہوئے جس کی بنیا میں جہاں اس قدر انتظامیہ کی برعنوانی اور بددیاتی جو ایک بارالی خوفان کے بغاوت ہوئی کہ برشام شروع ہوئی میں ساتھ ۔ اس دوران قید ہوں نے بہر کہیں قالو پایا جاسکاوہ بھی یا ہر سے طلب کی جائے والے کمانڈوز کی مدد کے سے کہ اس داری کا دوران قید ہوں کہ بہرکوں کی تجھوں کے تا اس اور دران قید ہوں کو بہرکوں کی تجھوں پر چڑھ گئے اور جب تک وسیح بینے نے در برب فی قید ہوں کو بہر کرا دور بری طرف کی میں قال ندویا عمیا اور ساری جیل سے کرا ہے اور دوئے پیٹنے کی آواذی شاتے نے مار کرا دھ موآ کر کے قصوری جبروں میں قال ندویا عمیا اور ساری جیل سے کرا ہے اور دوئے پیٹنے کی آواذی شاتے نے اور جب بینا وسے فروند ہوئی۔

یبال مجھ سے پہلے ایک اور قیدی کو بھی بی کلاس ملی ہوئی تھی۔ بیصاحب جمنگ کے نواب خاندان سے تعلق رکھنے

والے تھے، ندیما شیعد تے مرحمانا بالکل ہی مست مانگ ،ای وجہ انہیں سب لوگ ' باوا ، باوا' کہتے تے جکہ نام ان بر صفرر عباس تھا۔ آئیں جب بھی و یکھا عالم مد ہوئی میں و یکھا۔ رات ہوتی تو ان کی چکی ہے چرک کی تاک میں وم کرویے والی بد ہو یا قاعد گی ہے انھتی اور جس روز ہم دونوں کی چکیاں ساتھ ساتھ ہوتیں ، اس بد یو کی وجہ سے فاصی ہے ہوں کی سامنا کرتا پڑتا۔ موصوف بات بس مشکل ہے ہی کرتے ، بعد میں پھ چلا کہ احمدی ہوئے کی اب ہے ہیں کرتے ، بعد میں پھ چلا کہ احمدی ہوئے کی اب ہے ہیں کرتے ، بعد میں پھ چلا کہ احمدی ہوئے کی اب ہے ہیں ہوئے کی اب ہے ہیں ہوئے کی اب ہے ہیں ہی ہوئے کی اب ہے ہیں ہوئے کی اب ہے ہیں ہوئے کی اب ہے ہیں ہوئے کی اب ہوئے کی اب ہوئے کی اب ہوئے کی اب ہوئے ہوئے کی اب ہوئے ہیں ہے تعلق ہوئے ہوئی ہوئے کے جان ہیں معروف تھا۔ یہاں کے دستور کے مطابق بی کلاس قید یوں کی جمی روز انداڑ دی کے جاروں کی تاریخ کے جاروں کی تاریخ کی ہوئے گی ۔ اس طرت کے جادوں کی تاریخ کی سے بھی ہوئی ہیں گئے گی ۔ اس طرت کے جادوں میں آئیس رکھا جاتا جبکہ باتی قید یوں کی آئر دی پہرے کے چاروں میں آئیس دوس سے گئی ۔ اس طرت کے جاتھ کے جاتھ کی ان کاری ایک دوس سے گئی ۔ اس طرت کے بھی نہ بھی ہوئی ہیں گئے گی ۔ اس طرت کے بھی نہ بھی ہوئی ہیں بھی ہیں گئے گی ۔ اس طرت کے بھی نہ بھی ہوئی ہیں۔

چنددن بعد پنہ چلا کہ ہمارے ای پہرے میں دواجمہ کی جی جن جنہیں سزائے موت سنائی گئی ۔ان کا تعلق فیصل 

ہند نے قسی کا ور گوہووں ہے تھا۔ محمد صفار تو سکول کے زیانہ میں بن کلاس فیوبھی رہ تھا اور مَرم چو ہدری محمد 

عاتی صاحب فمبر دارم حوم کا بیٹا تھا اور دیوہ میں اپنے محلہ دارالصدر جنوبی کے مَرم خوالدار چو ہدری بشیر احمد صاحب کا 
مجھیا! جبکہ اس کا ساتھی عزیز م محمود احمہ گو کھووال کے نہایت شریف اور مخلص دوست مَرم ما سٹر رفیق احمد صاحب 

و فوجون بیٹا تھا ان کا ایک تیسر ساتھی چو ہدری ناصر احمر بھی تھے جم قید ہوئی تھی اور وہ اس وقت صفانت پر باہر تھا۔

و فوجون بیٹا تھا ان کا ایک تیسر ساتھی چو ہدری ناصر احمر بھی تھے جم قید ہوئی تھی اور وہ اس وقت صفانت پر باہر تھا۔

و تیوں نے میں کرا اپنے ایک مخالف کو بچہری باز ارفیصل آباد میں قبل کی تھی ان وولوں کے سرتھ یہاں و محض سنیک سید بی ہوگئی تو ہم ایک دوسر ہے کے بہت قریب د ہے۔

مالی تول کا سلسلہ

ال جیل میں سزائے موت قید یوں کی طاقاتوں کے لئے اس وارڈ کے ابتدائی پہرے مخصوص سے جہاں اُن دلوں سزائے موت کے قید یوں کو شدر کھا جاتا کیونکہ اب ان کے لئے بالکل جدید شم کے پہرے تغییر ہوگئے تھے۔ ان پرانے بہروں کی چکیوں میں اُن قید یوں کو ما کر بند کردیو جاتا جن کی مد قاتیں آئی ہوئیں۔ شروع میں میری مد قاتیں بی بی ای طریق کے مطابق ہوتی رہیں تاہم جوں جو اواقعیت بڑھتی گئی اور اِنتظامیہ کو ہمارے صالات کا اندازہ ہوتا کیا ہوئیٹی میں آئی کر طاقات کرنے گئے، فالحمد لللہ اُنتے میں میں آئی کر طاقات کرنے گئے، فالحمد لللہ ا

مهابله كالمبيني

جی میں بھیل میں میں کو سے دینے اسے تعلیہ میں کے رحمہ است تعلیم میں رحد 10 ہون 1988ء وہ بیار بیات اسے شمس کے تاریخ اسے تعلیم اور جب بلیس تو میں ہے معمور مباہلہ کا چینے وے چکے سے اس کی تفصیلات مہاں آئے کے بعد ہی جھے بلیس اور جب بلیس تو میرے ول میں بھی انتہائی جوش اور ولولہ کی کیفیت پیدا ہوگئی اور میرے دل وہ ماغ اور جم وروح میں یہ کیفیت ایس مرحت کے ساتھ سرایت کرگئی کہ ضیا ہائمتی کی کیفیت ایس مرحت کے ساتھ سرایت کرگئی کہ ضیا ہائمتی کی بینیا ہوگئی اور میرے دل وہ ماغ کو منے گئی۔ اس بات کا اس حد تک پھین ہوگیا تھا کہ میں جب بھی ریڈ ہو لگاتا تو میرے کان اس جرکے منظر ہوتے کہ انہایت افسوں سے بیٹے ردی جاتی ہے کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اُن ایام میں جن جن احباب کو خصو و سکتے ، انہوں نے ہی سرے کان اس جرکے منظر ہوتے کہ انہایت افسوں سے بیٹے ردی جاتی ہو گئے وال ہے ، اب ہمیں سی کی پر انسین کو کہ بیت جد نتیجہ نکنے وال ہے ، اب ہمیں سی کی پر انسین کرنی چاہئے اور کسی سے دیے واس کا بہت جد نتیجہ نکنے وال ہے ، اب ہمیں سی کی پر انسین کرنی چاہئے اور کسی سے دیے کہ اس میں سے کہ کرنی چاہئے اور کسی سے دیے کہ دینے کہ دینے کی کوئی بات تھیں ہے۔

اس کے ساتھ مہابلہ کے مضمون پر مشمل جماعت کی طرف سے تقتیم کئے جانے والے کتا بچہ پر پورے پاکتان بی شور بچہ گیر۔ استے تشیم کرنے اور تکذیب سے باز آن ک وران کی گرفتاریوں بیل استے کہ بیل گویا دہمن ویں اسپے ظلم و تحدی اور تکذیب سے باز آن ک بجائے المئی شرارتوں بیل اور بھی بینے مہابلہ کے اس بجائے المئی شرارتوں بیل اور بھی بینے میں اور بھی اور بھی اور اس کی تھی اور اس کی بیل اشیر باوستے ہور با تھا جے مہابلہ کے اس پہنے میں بہنے خاطب کے طور پر رکھ گی تھی۔ ان خبروں سے فرعوں وقت کی بلاکت اور بھی بینی ظر آن بی اور اس کی بینے میں دور اس کی اور اس کی بینی اور اس کر بین کی دور اس کی بینی اور اس کر بین کی دور اس کی بینی اور اس مرخبر آنے پر امند کے مشور اس فرا یا وہ بالد موتی کے دومیان فیصلہ فرمادے ہے میں اور اس کے طور پر سن کی دیے بیس اور اس مرخبر آنے پر امند کے مشور اس

عدوجب بڑھ گیا شوروفغال بیس نہاں ہم ہوگئے یا رنبال بین مہابلہ پر اِس قدریقین تھا کہ مین 17 راگست 1988ء کو بعددو پہر میرے بڑے بھائی جان کرم مجمد وا کو دمنیر صاحب فیص آب دے ایک دوست مَرس نی سُر منیر احمد صد حب ابن کرم ذو کنر بشیر حمد صد حب مرحوم آف سُکُومنڈی کے ہم او جھے طفیۃ نے ہے کئی سال بعد جب مجھے لندن آئے کا موقع طاتو ہی طاقات کے حوالہ سے کرم ڈاکٹر منیر احمد صاحب حال مقیم لندن نے مجھ سے بوچھا کہ آپ کوکس طرح پہتہ جگل گیا تھا کہ آج ضیاء الحق کی بلاکت کا دن ہے؟ ہیں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اُس طاقات کے دوران انہوں نے مجھ سوال کیا تھا کہ کہ بتلک؟ جس پر جی نے

ے بڑو ہے کہا تھا کہ بین اب کوئی و تعد ویٹ میں والے ہیں اس مدقات کے بعد معرفیل ہے جامی رہے تھے۔ اگریے ایکن کی پر اسٹ کی فیرانس کی۔

جی نے کہا کہ میرے کہنے کی بنیا دصرف اور صرف صفور رحمہ اللہ کا جیلنج ہی تھا ، ای پر بھین کا مل تھ کہ حضور نے جو استے درد کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں دعا نمیں کرتے ہوئے یہ چیلنج و یا ہے تو ہوئیں سکل کہ پورانہ ہو۔ اب اس تفاق کہدلیں یا تقدیر الٰہی کہ میرے مندے بھی فیصلہ کن قسم کا فقرہ مین اُس وقت اوا ہوا جب اُس نمرود کے انجام کی ۔ بیار یاں کھل ہوچکی تھیں، فالحمد لللہ۔

جب مبابله كانشان ظامر جوا!

الله كى شان و كيميني مبابله كا نشان بورا بون كى خرر مجھے ئين أى طرح ملى جيسے ميرا دن چاہا كرتا تقد 17 راگست 1988 . أن شربهني مام وفول كى طرق مونى يعمول ئے مطابق كھانا كھا يا اور نماز مغرب ادائى ياس كے بعد شبيعت كل كرتے ہوئے كا فرائن دى:

نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ خبر دی جاتی ہے کہ جزل ضیاء الحق آج سے پہر بہاد کپورے والیس آتے ہوئے طیارہ کے ایک حادثہ ش اسپنے ساتھیوں سمیت جال بحق ہوگئے .

پی آپ کا و بر پیتین ندآیا اور ایک مرتبرتو سکته طاری ہو گیا گھرا ہے آپ کوسٹجال دیا کہ مہابعہ کا نثان خدانے پورا

ما ما یا ہے۔ یل نے اپنے ساتھ و و چکی میں بندقیدی کو پیٹر وی اسے بھی گئین ندآیا گر چند منٹ میں پیٹر پورے

ا بنا یا ہورے جیل میں جنگل کی آگ ہے بھی زیادہ تین کی ہے بھیل گئی اور چیرت کی بات ہے کہ برطرف سے نوشی

میں بند ہور ہے ہے کہ کی ایک طرف ہے بھی افسوس یا تھم کا اظہار شرقا۔ بیا بھی میابلد کے نشان کا ایک پاہلو

ہے۔ اس کے بعدر ت کے تک ریڈ ہو کے ذریعہ نیر آب و ہنتے رہے گر اس مجرت ناک ہا کہ کروا تھ کی تفسیدات کا علم انگلے روز کے اخبارات سے ہواجتھیں پڑھنے کے بعد حضور رحمہ اللہ کی تھم 'دو گھڑی میرے کا م لوسا تھیوا ۔۔۔ ' کا یہ شعر آ تکھوں کے سامنے گھوم گیا ہے۔

شعر آ تکھوں کے سامنے گھوم گیا ہے۔

م دھائی کرو یہ دعا ہی تو تھی جس نے تو ڈا ٹھا مر کبر نمرود کا
ہے ادل سے یہ نقد برنمرود بیت، آپ ہی آگ جی این جل جائے گ
ہدانی ن تفصیلی خبر وسے یہ بھی عم ہو کہ اس فی لمکی ہلاکت غفا اغف حضور رحمہ اللہ کے اس پرجال و پرشوکت پیشون کے مطابق ہوئی جوآپ نے 1984ء کو ہالینڈی احمد بیس جدمیارک جی خطب جمعار شافر ماتے ہوئے کی

تقی اس میں آپ نے اس کی جماعت احمد میرے خلاف ظالمان سرگر میوں پر کھلافتلوں میں تعمیر فرمائی تھی:

(ایر مات جمدی و خدا توں نے فضل سے بیدہ فر استی نہ تا موں مشتی ہے۔ اور میں استی خدی میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور م

حضور رحمه بتدكي خطب

Zia Killed In Plane Crash

Islamabad Aug 17 President General Mohammad Ziaul Haq died in an air crash.

near Bahawa pur Wednesday According to an official announcement the plane carrying President Zia and members of his party exploded in mid-air soon after taxing off from Bahawa pur airport. The President has gone to Bahawa pur Wednesday morning to inspect some army units in the area. He was accompanied by the Chairman Joint Chief of Staff Committee Gen Akhtar Abdur Rehman sonie senior army officers and the United States Ambassador in Pakistan Arnoid Raphe According to information so far available, there were no survivors. An App correspondent who visited the site reported that the wreckage of the C 13C plane lay scattered over a large area (The Daily Muslim, slamabad, 18th August, 1988).

ی طری کا کس رہے پاس ک واقعہ سے ٹھیک کیک وہ قبل کا یک فطر کر ہ 1988 م 18 موجود ہے جس پر حضور رہ مدے مہارک وستخط شہت میں واس میں حضور ہے تھے پرفر مایا ہے کہ:

مببدكانثان ظامر مونے كے بعد

مباہلہ کے نتیجہ میں جزل نیاء الحق کی عبرت ناک ہلاکت کے بعد صدر پاکستان کا عہدہ حسب قواعد مینٹ کے چیئر مین جناب علام ایک خان نے سنجالا جبکہ فوج کے مربراہ جناب جزل اسلم بیگ ہو گئے جو جزل نیاء کے نائب سے۔ نہوں نے اور انیس ہمکن طور پر شف ف بن یا جائے گا۔ چن نچ تے۔ نہوں نے اور انیس ہمکن طور پر شف ف بن یا جائے گا۔ چن نچ تب اور انیس ہمکن طور پر شف ف بن یا جائے گا۔ چن نچ تب اور انیس ہمکن طور پر شف ف بن یا جائے گا۔ چن نچ تب اور انجارات کے علاوہ ریڈ ہو تھی جس کر ریٹے یونکہ جس میں جو جن سے بحث ومباحث سے دائشور بن گیا ہوتا ہے اور انجارات کے علاوہ ریڈ ہو تھی مجت سے قید یول کے پاس تھے جن سے بحث ومباحث کے لئے کافی مواد میں اور کی غیر معمولی و ہاؤیا مشکل کے لئے کافی مواد میں اور کی غیر معمولی و ہاؤیا مشکل کے لئے کافی مواد میں اور کی غیر معمولی و ہاؤیا مشکل کے لئے دوئے گر رتا چلا گیا کہ کیا جیل ایکا داور کیا قیدی سب کی نظر میں اس انتخابات پر گئی تھیں۔

عام انتخابات اوراس كے نتائج

یا منتخابات پروگرام کے مین مطابق اکتوبر 88 میں ہوئے جس کے نتیجہ میں قوی کٹی پر پاکستان پیپلز پارٹی اکثریق بارٹی کی هیشت سے سامنے آئی۔ جس پر قید یوں میں خوشی کی لہرووز گئی کیونکہ نہیں ای پاوٹی سے توقع تھی کسان کے

فطيات طابرجاد سامني ساسك

لئے کچھ کرے گی۔ استخابات کے بعد چھ ہفتے تو حکومت سازی کی تیار یوں یعنی جوڑتو ڑیں گزرٹ آر برنے تن مبنی کے ختائج کے بعد صوبائی سطح پر ہونے والے استخابات کے ختائج ذراعتقف رہے تھے جس کی وجہ سے بیٹیر پر ف ۔ ۔ ۔ حکومت سازی میں مشکلات پیدا ہوگئی تھیں۔ بہر حال تو مہر کے آخر تک صورت حال واضح ہوگئی تو اے خلام اسحق خال ، میں صدر پاکستان قبول کرتے کی شرط پر حکومت سازی کی دعوت مل گئی۔ جس کے بعد پارٹی کی شریک چیئر پر من بے نظر میں صدر پاکستان کی تاریخ میں کہلی مرجہ واقعہ ہوا کہ حکومت کی سر برای کمشونے وزیراعظم پاکستان کے حلور پر حلف اٹھا یا اور پاکستان کی تاریخ میں کہلی مرجہ واقعہ ہوا کہ حکومت کی سر برای کسی خاتون کے میر وہوئی ہو۔

## مزائے موت کاعمر قید میں تبدیل ہونا

اے فلام میں التی الزمان ا باتھ اُٹھا، موت آ بھی گئی ہوتو ٹل جائے گی میں سے لیٹین رکھتا ہوں کہ الزمان ا باتھ اُٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی میں سے لیٹین رکھتا ہوں کہ ایسا نقر پر الی کے تصرف ورصرف ہم چار معصوموں کی خاطر ہوا تا کہ کوئی الی صورت باتی شدہ جائے جس کا سہارا لے کر ہماری سزا پر قرار رکھ کئیں۔ اس طرح سے ہم مدیث قدی میں وارد القاظ انفہ قوم الایشقی حلیہ شفہ ( یعنی بیا ہے وگ ہیں کہ ان کے ساتھی بھی حروثہ ہو گئیں رکھ جائے گئی چوٹ اس کا ہر کس ونا کس کے گئے۔ اس امر کا یشین کی حد تک جھے روثہ اول سے إدراک رہا اور میں نے ڈ کے کی چوٹ اس کا ہر کس ونا کس کے سے انظہ رہی کیو ۔ چنا نچا یک روز اول سے اوراک رہا اور میں نے ڈ کے کی چوٹ اس کا ہر کس ونا کس کے سے انظہ رہی کیو ۔ چنا نچا یک روز و جو ہو کا ایک بہت بڑا چو ہدری ایس ( اے بھی اس اعلان کے ذریعہ کا رفت کا

بے بات جی تھی ) جھوے اُسٹ کے کہ سنت کے آفیہ ہم ت ہوک ہا مدی فی تمہاری وجہ سے ہوفی ہے۔ اس ہو ہدری ا بے سامت تک میر وفن زیادہ تھا فی ماس کے رعب واب اور الر ورسوخ کا علم طرور تھا۔ اس کے موال کے رعب واب اور الر ورسوخ کا علم طرور تھا۔ اس کے موال کے موال کے موال کے روگل کو دیکھ کر است ہے۔ میں اس کے روگل کو دیکھ کر ایس کے دوگل کو دیکھ کر ایس کے دوگل کو دیکھ کر ایس کے دوگل کو دیکھ کر است میں اور ایس کے دوگل کو دیکھ کر ایس کے دوگل کو دیکھ کر ایس کے دوگر کی درست ہے۔ میں اس کے دوگر کو دیکھ کر است میں تھا بڑی است میں تھا بڑی کا دست میں تھا بڑی کا دستان کی تعدوہ بھیش میں میں تھا بڑی کا دست میں تھا بڑی کا دستان کی تعدوہ بھیش آتا تا دیا۔

یہ بات کے حکومت سے بیدا علان جوش میں آ کر ہوگیا اور دراصل اس کے یتھے تقدیم الی کام کر رہی تھی ، ہیں نے بینی نیس لکھی بلکہ بعد کے حالات نے بھی اس کی تقعدیت کی ۔ سب سے پہلے تو دہر کی بین تاریخ کو حتذ کر ہالا اعلان ہوا تو بس بر شیفت صرب بی سن نیس کھی بلکہ بعد کے حالات نے بھی بہتے ہوئے ہی بہتے ، انہیں بید فیصلہ اور اعلان منظور ند تھا۔ اس بات کا اظہار انہوں نے بینی اگست 1990ء کی آس تقریر ہیں بھی کیا جو بے نظیر کی حکومت برطرف کرتے ہوئے کی تھی۔ انہیں مید فیصلہ اور اعلان منظور ند تھا۔ اس بات کا اظہار انہوں نے بینی اگست 1990ء کی آس تقریر ہیں بھی کیا جو بے نظیر کی حکومت برطرف کرتے ہوئے کی تھی۔ انہیں معافی کے اعلان کو بھی شامل کیا کہ اس نے جھے سے بینی کے معافی کے اعلان کو بھی شامل کیا کہ اس نے جھے سے بینی مناسب بینی مامد پر دستی اس معافی کے اعلان کو بھی شامل کیا کہ اس نے بھے سے معافی کے اعلان کو بھی شامل کیا گورد یا گیا در بینین و و سے بینین میں مامد فی کا بیا علان سے ذریع میں بیا موت سے نجات ملی تھی۔ و سے بعد بہ بیورٹ کا بید فیصلہ بھی ہی انہوں جی ڈال و سے گئے جہیں اس اعلان کے ذریع میں اس عمین کی عدالت میں سنا کمیا تھا اور اعاد اموا ملہ پہلے معد بہتے ہوں عدر اس کے دریع میں تا کہی تھا اور اعاد اموا ملہ پہلے معد بہتے ہوں بھی میں اس کے دریع میں تا کہی تھا تھی میں میں مین کر ہے کہا ہوگی ہی میں میں کر ہے گئے کہا ہوگی کھی میں میں مین کر ہی کہا ہوگی کھی کہا نہ تھا۔ و بیا ہوگی تھا تہ ہم اس فیصلہ کو جو سے گئے جس کی میزل کا کس کہ کھی کھی خرات کی گاڑی پر پھر سے مواد کر و سے گئے جس کی میزل کا کس کہ کھی کھی میں تھی۔

## الإلا الم

## ايام اسيري بطور عمر قيدي

ہے جیل میں تعلیم القرآن

ہیل میں تبلیغ

ہیل میں تبلیغ

ہنٹرل جیل فیصل آباد میں

ہنٹرل جیل فیصل آباد میں

ہنٹ نیکاس کی سہولتوں ہے محروم کیا جانا

ہنٹ نیک ماہ کیمپ جیل لا ہور میں

ہٹ مشفت اور بطوراً ستادتقر ر

ہٹ کھییں اور دیگر مشاغل

ہٹ جیل کیا ہے؟

ہٹ جیل کیا ہے؟

ہوزانہ ڈائر کی کے چند مادگا راوراق

مل قات كرفي من آزاد جوت \_ بحرآ جسم آجسا أبيس عام قيدي واردُول من تحلّ كرويا كيا جبكه بم في كلاس يافته قيد يول كوا ما دور ويا كيا جبكه بم في كلاس يافته قيد يول كوا مادُو من بحيح ويا كيا تماء الحمد للله على ذلك مد اس طرح سه اماري اميري كامياذيت ناك ووركمل بواء ميدونت جنا تكيف وه تما أتنابي يادگار بحي سيدنا حضرت مسيح موجود عليه السلام في اس حقيقت كويول بيان فرما يا ب

عبداللطیف کے لیے وہ دن جواس کی سنگ اری کا دن تھا کیسا مشکل تھا۔ وہ ایک میدان میں سنگ اری کے
لیے لا یا گیا اور ایک خلقت اس تماشا کود کیے رہی تھی۔ مگر وہ دن اپنی جگد کس قدر قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اگر
اس کی باتی سار کی زندگی ایک طرف جواور وہ دن ایک جلرف تو وہ دن قدر و قیمت میں بڑھ جاتا ہے۔ زندگی
کے بیدون جبر حال گذر ہی جاتے ہیں اور اکثر بہائم کی زندگی کی طرح گذرتے ہیں لیکن مبارک وہی دن
ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور وفایش گذر ہے۔ ا

ا مافرقات جلد ۱۳مغیر ۱۲۵۰۵۱۵

### ايام اسيرى بطور عمر قيدي

قریباً تین سال تک مزائے موت کی کوهنری میں بندر کھے جانے کے بعد کفن اللہ تعالی کے نفل سے یہ پُراڈیت مرحلہ طے کر کے موت کے پنچہ سے ہم نے نجت پان توایک ٹی زندگی سے ہمکنار ہوئے ،ایک سے سفر کا آغاز ہوا ، نے تچر بات کا سلسلہ شروع ہوا۔ایک قیدی کی حیثیت سے ڈیل کی زندگی کو قریبی نظر سے دیکھنے کا موقع ملا۔اس باب میں بی سرزت سے کا تذکرہ ہوؤ۔

#### في كلاس وارد

مزائے موت عمر قید میں تہدیل کئے جائے کا فیملدا نے کے ایک دوروز بعد مزائے موت داراؤکو عام تیدی دارؤیل مزائے موت دارؤیل کے جائے کا فیملدا نے کے ایک دوروز بعد مزائے منہ انہیں یہ اس سے معمیر کو اس میں مقید قید ہوں پر پہنے دائی تغییل ندر بی تھیں تا ہم انہیں یہ اس سے معمیر کو اس میں منتقل جند ، فور جد بی آئی کا س موجود ہا دے ایک احمدی دوست مرم جمر اسلم دھیر صاحب کی معرفت ان کے کردیا گیا۔ اس موقع پر ای جیل ہیں موجود ہا دے ایک احمدی دوست مرم جمر اسلم دھیر صاحب کی معرفت ان کے ایک جائے والے کرم صفود صاحب سے اشتر اک ہوگیا جو پہلے ہی فی کلاس دارؤیش عمر قید کی مزا کا ہے دہ ہے ، اس ایک جانے دالے کرم صفود صاحب سے اشتر اک ہوگیا جو پہلے ہی فی کلاس دارؤیش عمر قید کی مزا کا ہے دہ ہے ، اس خور سے جس ان کا ''ہانڈی دال '' ہن گیا ، ای وجہ سے ابتدائی دفول ہیں خاکسار کو کھانے پکانے ہیں کوئی پر بیٹائی نہ اور نہ بی بید ہوں ہیں خاکسار کو کھانے پکانے ہیں کوئی پر بیٹائی نہ اور ہی جس میں ان کا ''ہانڈی دال '' ہن گیا ہو گئے ہو تے ہیں ہیں اس کے سر تھ شن ال ہوگی ہی تا ہم جیل ہیں کی غیر من نا ، پر جیل نے ہیز نم روار بین گئے ہوئے تھے ہیں جیل کی فیکٹری کے عمل کرتا دھرتا ہی ہے ۔ موصوف کا تعلق می نا کہ بی گا کرتا دھرتا ہی ہے دھور سے میں میں مقدد مات ہیں اسے دالد مرم غلام رمول صاحب سمیت متعدد الفراد خالان کے ہمراہ جیل ہیں ہیں ہے۔

نی کا س دارڈ جیل کی ڈیور تھی کے بالکل ساسنے ایک مختصرے اعدالہ پر مشتمل تھی۔جس بین متصل خسل خانوں و ب تین باسہولت کمرے منتے۔ ان کمرول کے ساسنے برآ مدہ تھا جس کے ایک طرف مشتر کہ باور چی خاند تھا۔ یہاں میر رسیاں اور بیڈ دغیرہ ہر تشم کی رہائش ہوئیس بھی میسر تھیں۔ اس عدارت کے علاوہ باتی جبگوٹ کے طور پر تھی جس بیل اردوگر دساریہ و پین دار در خت کے منتے اور دوم بیان بیل قید یوں نے بیڈ مثن کا گراؤنڈ میار کھا تھا غرضیکہ ایک شریف اگرکوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھے الگ ہوجائے۔ مجھے کیا معلوم کہ امجی کون کون سے ہولنا کہ جنگل اور پُرخار باویدور پیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے ہیں جن لوگوں کے نازک ہیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اُٹھاتے ہیں۔ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدائیس ہو کتے نہ مصیبتوں ہے ، نہ لوگوں کے سبت وشتم ہے ، نہ آسانی اجلا کوں اور آز ماکشوں ہے۔ (الوار الاسلام، رومانی ٹرائن جلد ۹ مند ۳۳)

انسان کے لئے مختصری جگہ بیں یاوقار طور پروفت گزارنے کے لئے بہت اچھا ماحول تھا۔ اگرچہ ہر کمرے بیس تین تین قیدی منتے مگر اس انتہارے پکھاڑیا وہ مشکل شقا کہ کمرے بیس صرف رات سونے کے لئے آتے جبکہ دن کا اکثر حصہ ماہر دی گزرتا تھا۔

۔ وں کے۔ اِن کمروں میں اُن قید یوں کی گنتی ڈال دی گئی جو علیحدہ رہنا چاہتے تھے جیکہ باتی سب قید یوں کے بستر بال شہرے گئے۔ میں نے علیحدہ کمرے کو ترجیح دی اور آ زادا نہ طور پر اپنا وقت گزار نا شروع کر دیا۔ ای دوران شہر نے اپنے ''بانڈی وال'' سے معذرت کر کے اپنا کھانا الگ سے پکاٹا شروع کر دیا۔ اس احاطہ میں ایک طرف تسینا ڈاسا کم ابھی تھا جے مشتر کہ باور چی خانہ کے طور پراستعمال کیا جاتا۔

سيش وارؤيس مشكلات كادور

جب جن نے الگ ہوکراپنا کھانا خود پکانا شروع کیا تو ایک طرف تو جھے آزادی ہے اپنے معاملات کوخود سے چلانا پہت اچھادگا گردومری طرف ہے بات میرے سابق ہانڈی وال کواچی شرکی اوراس نے میرے خلاف سازشیں کرنی شروع کردی۔ ہارے ورمیان جھنگ کے سالوں بیس سے ایک نام نہادتوا ہے ممتاز سال بھی تھا جو منظر سیال وغیرہ کا رشتہ شربی بیٹ تنداور ہے جار بیٹی متناز سیال بھی تھا جو منظر سیال وغیرہ کا رشتہ شربی بیٹ تنداور ہے جار جگہ خواکو او تنگ کرنا شروع کرویا۔ مقیدہ تو وہ وال نے سب سے زیادہ اسے تی استعمال کیا۔ اس نے ہم موقع پراور ہر جگہ خواکو او تنگ کرنا شروع کرویا۔ مقیدہ تو وہ شیس ہو بیٹی بیٹن ہو ہو گھے گھے تھی استعمال کیا۔ اس نے ہم موقع پراور ہر جگہ خواکو او تنگ کرنا شروع کرویا۔ مقیدہ تو تھے۔ ابتداء بیس تو بیجھے گھے تھی نشف ان نیس بیٹن ہو سندہ کی بیٹ تا میں ہو گھے گھے تھی تھے تھے۔ ابتداء بیس تو بیٹی میں ایک بیت تا سان ہو گیا۔ موالے کہ اس جس تھ گر بیکھی تی جس میں جارے سے بیٹن کوالی کے میں اتفاقی تنگ کرنا ان ایس تو نوی ہو گھے کہ تا میں ہو این بیٹی وارڈ بیس ڈاوالی۔ جس کے نتیجہ بیل ایس نظل کرد سے گئے۔ ایس کی تیجہ بیل میں ال کے کرد ہے گئے اور بھی جو این بیٹی وارڈ بیل وارڈ بیل ڈاوالی۔ جس کے نتیجہ بیل ہیں نظل کرد سے گئے۔ ایس بیل تیس نے بیل بیل میں نظل کرد سے گئے۔ اس بیل تا سان بوگی سب فی کلائی تیدی ہے۔

جمعے ان کارروالی کا قطعاً علم زرت کیلن و کیصے خد کی فیجی مدا ساطرات کی ہے اور حنفرت کئے موطوع میا سامان بیا بات كتم سور ب بوك اور خدا تنهار على جا ك كانك شان سے بورى بوتى ب- بوايول كه جب يانواب صاحب میرے بارہ میں مذکورہ بولافیملہ کروا کرڈپٹی صاحب کے وفترے نظے تو میں اُسی وقت میرے ہم نام چوہدری الیس چوخھیا صاحب بھی اپنی ملا قات کے لئے وہاں پہنچ گئے۔ بیصاحب بھی بڑے رعب واب اور اثر والے تھے، اس لنے ان ہے بھی کہیں سررا ہے ڈپٹی صاحب نے ذکر کردیا کہ الیاس منیر کوسرائے موت وارڈیش بجوایا جارہا ہے۔ الله تعالى نے ان صاحب كے دل يل بات والى اور انہوں نے غير معمولى جوش كے ساتھ و پى صاحب سے كما كماس شریف آ دی کو پیلوگ خو مخوره ظف کرت میں اور آپ بھی ان کے ستھال کراہے کیول پریشان کرنے سکھ ڈیں ؟ س پر ڈپٹی صاحب نے بوچھا کہ پھراس کاعل کیا ہے کیونکہ اس مشتر کہ بال میں احمدی اورمسلمان کامسئلہ بنادیا کیا۔ اس پر الیاس چوضیا صاحب نے فورا حل بیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس چار کمرے ہیں جن میں سے ایک کوہم سٹور ے طور پراستعال کرتے ہیں، آپ الیاس کویہ شوروالا کمرادے دیں، ہم سٹورکی اور جگہ بنالیں گے۔ ڈپٹی صاحب کو میص پندآیا اورانہوں نے اپنے پہلے فیصعے کوتبدیل کر کے فقا میاکو ہدایت جاری کر دی کدایا س کو ہال ہے کال کر اس كرے يس منتقل كردياجاتے جهال الياس چوفھيا كاسٹور ہے إس طرح سے مجھے وہى كرا دوباره ال كياجس ميں پہلے رہتا تھا۔ ادھر نواب صاحب اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اِس انتظار یس نتے کداب میراسامان اٹھوا کرسزائے موت وارڈ میں لے جایا جائے گااور می بغلیں بجائیں گے۔ جھےتواس بارہ میں کسی کارروائی کاعلم بی شرقحا مگر میسب لوگ اندر ای اندر تھسر کھسر کر کے خوش ہوئے جارہے تھے۔ان کی امیدوں کے عین مطابق سر کے قریب جمل کا بیٹ تمبر دار آیا توضر در گر اُس نے مجھے سزائے موت وارڈ کی بجائے اپنا سامان الیاس چوٹھیا (64 یا) صاحب کے سٹور

۔ کے کم ہے یس جا کر لگانے کو کہا۔ میرے لئے بیاجا تک خبر خیرت انگیز بھی تھی اور بے پناہ خوشی کا باعث بھی انس نے

یہ ہے سف نجیوے کی کی تربی ہے۔ آن وہ ان می ک تا ہے تیں فیٹے تنے یہ نید نیس پید جا موہ این سے انہ اور متعاقد فمبروارے کہنے لگے کہ تہمیں غلطی لگ ربی ہے اس کی گفتی تو مزائے موت وارڈ بیس
جائی ہے۔ نمیروار نے چیف دکھائی کہا س پر بیٹیس لکھ ہوا۔ اس پر وہ چکرا کردہ گئے کہ بیکی ہوا؟ وہ اپنے اس ان مقد میں مشن کے پورا ہونے میں اس قدر فیر لیقین متھے کہ اس کے بعد انہوں نے دو پہر کی کو کی وجوپ کی بھی پرواہ نہ کرتے موٹ کے باہم کا کردوڈ وجوپ کی بھی پرواہ نہ کرتے موٹ کے باہم کل کردوڈ وجوپ کی بھی ہاتھ نہ آیا۔ مکرواوہ مکر اللہ ہو اللہ خیو الماکوین۔

# تنين ماه كيمپ جيل لا مورميس

ای دوران بی ایک احمری نوجوان قیدی عزیزم محودا حمد صاحب آف قیمل آباد کے ساتھ فی اے کا امتحان وینے

ای دوران بی ایک احمری نوجوان قیدی عزیزم محودا حمد صاحب آف قیمل آباد کے ساتھ فی اے کا امتحان وینے

از من آب اور جون 1990 می ایک سریبر رواند ہوے اور رواند ہونے سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ پھر پا بجول ل کردیا گی

تاریخ میں کارد ہمیں لے جانے کے سے موجود تھی جو ہمیں قیمل آباد کے کسی ربوے سٹیشن پر لے گئی جہال سے ہم

مذریعہ بی ابھور کے لیے رو ند ہوئے ۔ تا ہم ربل پرسور ہونے سے پہلے میرے سرتھی پر درم محموا صاحب کے پچی

میں ایک ہوئی بی ان کے جہاں ہم نے رات کا کھانا کھایا ۔ اس ہوٹل کے ساتھ ہی واقع ان کے گھر ہمی گئے جہاں

محمود کی دادی جان اور دیگر اعز وجمع شعے ۔ اس بہاندان سب سے گھر کے ماحول میں طدقات ہوگئ تو اس کے بعد ہم

میں ایک بی آبال چے سفر پردواند ہوگئے۔ بارہ بہاندان سب سے گھر کے ماحول میں طدقات ہوگئ تو اس کے بعد ہم

دیکھتے ہی کسی سادہ نوح و بہاتی نے بے اختیار کہاتھا کہ بلے بلے تھا سورو پیدلگاد تااے۔ گاڑی ہے اُز کر باہر سڑک پر آئے تو ہمارا گاردانچاج ہو چھنے لگا کہ اب جیل تک کس طرح جانا ہے؟ بیس نے قوراً قرماکش داغ دی کہ تا تگہ پراوروہ بھی کھلی چیت والے! قبولیت کا دفت تھا، ووقوراً راضی ہوگیا اور چند لمحوں بعد ہم لا ہورکی شمنڈی سڑک پر رات کے سہانے موہم اور گھوڑ ہے کی ٹاپوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کیمپ جیل کی طرف زوال ذواں تھے۔

آ دھ گھنٹہ کا پیسٹر دیکھتے ہی دیکھتے تم ہوا تو ہم ایک مرتبہ گھر پرانے طرز کے خوفا ک آ ہن گیٹ کے سامنے کھڑے

تھے جو چند سنٹ بعد ہمیں و بو چنے کے سے کھ اور ہم چراس مگر کھ کے بیٹ میں دھیں اسے گئے۔ رت ک اس وقت تو مقیقت میں برطر ف فی طلعمان کا سنظر تھ ۔ رات ک اس خری پیر میں ہمیں یک عارضی جگدر تھا گیا اور گلے روز تھے ایک چھوٹے سے معادی الگ کرا اے ویا گیا جہاں فی کارس یا فت مواد کے تھے جبد وزیر میمود و سام قیدی وارڈ میں بھیج ویا گار بتا کی اس کے اوق ت میں جمود میں آ جا تا اور ہم اکھنے پڑھائی کھی کر لیتے اور کھانا وغیر و بھی کھا لیتے۔

یہ ں آئے کے فوراً بعد جبکہ انجی ما حظہ بھی نہ ہوا تھ کہ ہما راامتی ن شروع ہوئیں، جس کی وجہ ہے ہماری بیڑیاں بھی اُتاری نہ گئی تھیں۔ بیڑیاں بھی سخت قسم کی تھیں جنہوں نے مختول پررگز گئنے سے زخم کرویے تھے۔ سم بالا نے سم مید ک یہاں پر چیود ہے کے دوران میٹھنے کے لئے کوئی میز کری بھی نہتی بلکہ نمک مرج کے گودام میں نیچے فرش پر بینے کر پر چید دینا ہوتا۔ اس کیفیت میں بیڑیوں کے ساتھ تین گھنڈ تک اس طرح بیٹھنا کے گھنٹوں پر گندر کھے پر چہمی حل کرنا، خوصہ مشکل اور دلچے ہے تیم بیڈیا۔ خاکسار کی ہمشیرہ محتر مداحرہ بابر صاحبہ کے ایک خط کے حوالہ سے بیرنا حضرت خلیفتہ اس

عزیزہ ناصرہ پروین صاحبہ جو ہمارے اسپر راہ موٹی مجرالیاس منیر صاحب واقف زندگی کی ہمشیرہ ہیں، وہ ککھتی ہیں۔ اسکا کھتی ہیں۔۔۔۔۔ میرا بیارا بھائی عزیز م مجمالیاس منیر واقف زندگی اسپر راہ موٹی آج کل فی اے کا امتخان وے رہا ہے۔اس غرض کے لئے اے کیمپ جیل لا ہور لے جایا گیا، اے لا ہور لے جاتے وقت دوبارہ بیڑیاں ڈائی کئیں جو تین دن گلی رہیں۔ بیڑیوں کے ساتھ دہی اس نے پر پے دیئے۔

یہاں کیپ جیل الا ہور میں نی تعم کے لوگوں سے تعارف ہوا۔ جن می سے زیادہ ترسیای تنم کے لوگ سے۔ان میں ضعیع شیخورہ کی ایک رائے فیلی تقی جن کا ایک بھا لُ ایم لِی اسے تعااور اپنے عد قد کا بانا ہوا پھٹ سے باز جانا تھا۔

سدو رین سمون کی اعت ن تقیم کے بیٹھ و جوان سے جو طیر و نو کیس میں سرایو فتہ سے اورو پہلی فی اے کا امتی ن و کیے سے دیند و نول میں بی ان سمون سے ساتھ خاصی دوئی ہوگئی ، یہ بیڈسٹن بھی بہت اچھا تھیا تھے اور ایوں بھی پڑھے تھے۔ بڑی خود داری کے ساتھ باوقا رطور پر اپنا مشکل وقت گزار تے تھے۔ ان کے ساتھ میں ہے ایک سمی جن کا نام والد کا مام دو اور کی ساتھ جوا پے کروارو کمل کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ کئی سال بعد جون 1997 ، میں ایک روز اچا تک ملاقات ہوئی تو سوئٹز رلینڈ کے شہز بورج کی ایک ممارت کی سیڑھیوں میں اب بود بوت کی ایک مارہ و بھی جران اور میں بھی جیران اور میں بھی جیران کے ساتھ میں ان کو و کھی دو ایک میلا اور میں بھی جیران دو و پھیس تم بہوں کہیں دنیا کے میلا ا

اس جیل میں قریبا تھی ماہ قیام رہا، اس دوران جہاں جیل کی روایات کے مطابق نشیب وفراز آتے رہے وہاں اللہ تعالیٰ کے افضال کی بارش بھی جاری رہی۔ مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی میسر آتی رہیں اور سب سے بڑھ کریے کیا حباب بھا عت اوراغزہ واقریاء کا طاقات کے لئے تا تنا یہاں بھی بندھا رہا۔ اس دوران جھے بحر م نواب عباس اجمد خان صاحب کا بے صدیحت میں سرشار ہوکر آتا ، محرم میاں خالد مسعود صاحب کا میرے لئے جیل انظامیہ الزانی صاحب کا بیرے لئے جیل انظامیہ الزانی سب ہے بڑی خالہ جان صبیح مبارک صاحب کا لا ہور کی ٹرانپورٹ پر دھے کھاتے ہوئے کھانا کے سوئے کھانا میں میں اجرائی تو جوان بطور وارڈ رطاز م بھی شے ، انہوں نے بھی میرا ہر طرح کے دور ہو کہ کی تھے ، انہوں نے بھی میرا ہر طرح کے دیاں ایک احمد کی تو جوان بطور وارڈ رطاز م بھی شعہ ، انہوں نے بھی میرا ہر طرح کے دیاں رکھی ناشتہ کے دوت نے سے خیال رکھا یہاں تک کے بیک روز وہ نے رکی فریائش پرش ہی مشہور نہاری بھی ناشتہ کے دفت نے سے خیال رکھا نیس الحج دا ہے۔

ہم لی اے کا امتحال وینے کے بحدا بھی میمیں متھے کہ اگست 1990 ویل 'میرے عزیر ہم وطنوا'' سے شروع ہونے اس قریر کر کے صدر پاکت ن جنب خلام سی ق خان نے بے ظیر حکومت پر اپنے آگئی ختی رات کا ہتھوڑا چلا یہ ور عشف لزامات دکا کر اسے گھر چلا کیا۔ اس کے بعد ملک کی سیا کی صورت حال یک مرتبہ پھر بے بقینی کے گرداب میں مجنس کررہ گئی۔ اس کا جیٹر پارٹی کوتو جو نقصان ہوا ہوگا وہ تو ہوا ہی ہوگا مگر جیں میں صدر پاکتان کی اس تقریر کا پی فقرہ بہت تشویش کی باعث بن کہ

' بِنظیری حکومت نے مجھے نے بردئی ایسے قانون پرد تخط کرائے جس کے نتیجہ میں بزاروں جرائم پیشہ قیدی رہا کردیئے گئے''

ال بات نے ان تمام قید یوں کو پریشان کردیا جنہیں اعلان عام کے نتیجہ میں سرائے الوت سے نجات الی تقی ۔ چنا نچہ

افتيَّا حي خطاب جلسه مالانه برطانيه جولا كي 1990 ء

چید بختوں میں اس کے انٹر سے بھی طام مو گے جب میشودوں سے قید یوں کو بھی اسٹین مجی یہ میکورٹ کی طریقتیں ، سنا سے موست کی وفت یوں میں ووسی بھیلیں ویا گیارون موقع پر بیابات ورجی کھی کر سائٹ آگ کی رابعہ تعالیٰ نے ب نظیم سے بیر تدریخض بھارے نے کی فعوایا تھا کے واقعہ اس کی سورت حال سے میں ٹر ند موسے تھے۔

# سنثرل جيل فيصل آياد ميس واليسي

ستبہ 1990ء میں ۱۷ری، پنی کے حکامت ہوئے وجم ایک مرتبہ پھر پویٹس کی تحرانی میں ایک سنزل جیل فیصل آبادلائے گئے۔ اب کے جو یہاں آئے تو پھر یہاں سے بفضل الشقعالی رہا ہوکری فیلے اور اس طرح سے میراسب سے زیاوہ عرصہ اسیری ای جیل میں گزراے ہم لاہور سے والی آئے تو ای پیش وارڈ میں دیگر کی کلاس قید یوں کے ساتھ دیکھا گیا جہاں میں حسب سابق اپنی میں میرے حرے سے اپنا وقت گزارنے لگا۔

اس صورت حال بین اُس وقت ایک تبدیلی آئی اور جھے ہے عنادر کھنے والے قید یول کے لئے جھے تکک کرنا آسان ہوگی جب چند مہ وبعد ہم سب قیدین نہ کاس کوایک مرجہ پھر و پس نی کاس وارڈ بیل بججوادیا گی جہال وبی تین مر سے بھر جہ میں ہوئی میں ہم سب کو گھیڑ دیا گی ورجھے بطور خاص جھنگ کے آئی نواب صاحب کے کمرے میں ذال دیا گیا جوئی اسب سب سب بھی دو گھی برواشت کرتے سب بھی دو گھی برواشت کرتے ہوئے ہمکن طور پراس کی ہر شرارت سے بیچنے کی کوشش کرتا۔ جب میری طرف سے اسے کوئی بہاند ند طاتو اس نے انظامیہ سے جو کر پھر مجھے کی میں جد و گوشش کرتا۔ جب میری طرف سے اسے کوئی بہاند ند طاتو اس نے انظامیہ سے جو کر پھر مجھے کی میں جد و گوشش کرتا۔ جب میری طرف سے اسے کوئی بہاند ند طاتو اس نے انظامیہ سے جو کر پھر مجھے کی میں جد کر دوانے کی کوشش کی۔ اس پر ذبی صاحب نے میر سے س تھر بھی مشور و کیا ور کہ کہ تہ ہیں 20 صورت حاس معموم ہی وہ نے کے بوجود کہ وہ وہ کہ یا لکل ہی نچھے درجہ کے قید یول کے لئے تھوص تھی ، ذبینی صاحب سے نہا کہ آپ ک مشکل آسان کرنے کے لئے میں اس پر بھی تیا درجہ کے قید یول کے لئے تھوص تھی ، ذبینی صاحب سے نہا کہ آپ ک

20 چکی میں

جونبی مجھے علم ہوا، میں نے اپنا سامان اٹھ یا اور ال خصد بقد الّبدی اُدھت عنبی الأدی کا ورد کرتے ہوئے اپنے نے م مسکن میں پڑتی گیا۔ اس اصلی اگر چصرف میں کمرے متھا اور اس وجدے اُس کا تام بھی 20 بھی تھ مگر رقبہ کی ظ سے بہت بڑا تھا جس کا نصف حصد تو بالکل خالی پڑا تھا۔ کمروں کے سامنے لمبائی کے ڈیٹ بہت وسی صحن تھا جس کے

ورمیون میں کیے بدہ نصب تھ ورس نظم کے سامنے پائی اہ دوش بنہ دوا تی جس قیدی نہا ہے ورکیا ہے اہوئے

تھے۔ س حاط میں زیادہ تر آم مدت و ساتیدی رکھ جات تھے جس سفقت آئیٹ کی کے عامہ مختف عارضی و حیت

الی بوقی ۔ ان کے عادہ معدود ، یعد مرپائل قیدی بھی یہاں رکھے جات جن سے بول مجتف ند ی جاتی ہیں ہیں

یہاں آنے سے فرقد وارائد نوعیت کے قیدیوں کی نوع کا بھی اضافہ ہو گیا اور اس کے بعد جب بھی ایسا قیدی جیل میں

آتا ہا اس کی منتی کی اصط میں و ال وی حاتی بیاس منی و یں وارد کہ کروال جاتی ہے۔

بحصان درہ میں پہنی پھی اسٹ کروئ کی مرس تھوں ان پھی بجھے بطور سٹوروے دی ٹی جس میں میرے ششتی کی ٹئی جو اللہ دی گئی جو اس کھرے میں میرے لئے کھانا وغیرہ تیار کرتا۔ اِس طرح سے جھے ایک کی بجائے دو کھرے للے گئے جو میں نہ نہ نہ ہوں' کے ساور تھی ہیں تو رک طور پر انجھی طرح سون کی اسٹ لی بھی میں تو رک طور پر انجھی طرح سون کی اسٹ لی بھی میں تو رک طور پر انجھی طرح سون کی اور وہ بھی مرمت اور سفیدی کروا کراہے خوب انچھی طرح سوالیا اور بڑے یا وقار طور پر یہاں رہنے لگا۔ یہاں رکھے گئے بھی تیدی معاشرہ کے پہما تدہ طبقہ رکھتے ہے ، اس اعتبار سے بچھے ان کے ساتھ بھیشہ ہمدردی جوتی اور وہ بھی میرے ساتھ بہت انجھی طرح سے چیش آتے۔ اس طرح سے بہاں میرا وقت نہایت پرسکون طور پر گزرنے لگا گویا میرے داری لات اور اس کا کہا ، المحدشہ

یہاں میرے شب وروز بہت جلد معمول پرآ گئے، بیل میج سویرے اُٹھتا، نماز فجر کے بعد ہمارے دروائے باقی جس نیس نہیں میرے شب وروز بہت جلد معمول پرآ گئے، بیل میں جینے علاوت قرآن کر بے کے بعد مطاحہ اخبر روکت کرتا۔

من شیر کرتا ورحب موہم بھی وعوب بیل اور بھی جھاؤں بیل بیٹے علاوت قرآن کر بے کے بعد مطاحہ اخبر روکت کرتا۔

یو سیرے بوری ما مقید کی بھی بہت فی آ جا سے تھے چن نچ جیل بیل موجود بعض احمدی قیدی اکثر میرے پوس آ جاتے جون کے ما حول بیل وقت گزوتا۔ کھانا بھی الکے کھا لیتے اور نمازی بھی با جماعت اداکر لیتے۔

من کے ما تھو میت اپنائیت کے ماحول بیل وقت گزوتا۔ کھانا بھی الکوں بھی چلا جاتا۔ ان بیل سے ایک ہمارے میں مغرورت ہوتی، بھی بھی اپنے دوستوں سے ملئے دومری بارکوں بھی چلا جاتا۔ ان بیل سے ایک ہمارے از سے بیا میری مورت بھی ماحب تھے جوشلع جھنگ کے دیئے والے تھے۔ پچاس کی دھائی بیل انہیں امام الزمان امریک معمود سید اسلام کی شاخت کی و فیل فی تھی اور اپنے خاندان بیل سے بی نہیں بورے تھانہ قد در پور کے علاقہ میں انہیں امام الزمان سے معمود سید اسلام کی شاخت کی و فیل میں فیل اور دیا نتداد مثالی پر جوش احمدی تھے۔ ان کی اپنے وور کے دشتہ داروں سے میں اسے دور کی ہو اپنی اور دیا نتداد مثالی پر جوش احمدی تھے۔ ان کی اپنے وور کے دشتہ داروں سے عدوا میں اس وقت لڑائی ہوگی تھی جب وہ ان پر حملہ ور ہوئے تھے۔ جس پر ان کی جوانی اور دوائی سے دورائی ہوگی تھی جب وہ ان پر حملہ ور ہوئے تھے۔ جس پر ان کی جوانی اور دوائی سے دورائی میں ان کی جوانی اور دوائی سے دورائی بھی تھی میں مورائی کی دورائی مورائی کی دورائی مورائی کی دورائی مورائی کی دورائی سے دورائی کی دورائی مورائی کی دورائی کی دورائی مورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی مورائی کی دورائی مورائی کی دورائی مورائی کی دورائی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی دورائی کی دورا

کتی جس ہے آپ میں صبح میں فارغ ہوجاتے اورا کثر میرے پائ آجاتے ،ہم نمازی مجی ایکے اداکرتے اور کھانے کے ساتھ ساتھ دیگر مشاغل بھی ہمارے مشتر کہ ہی ہوتے۔ اُنہوں نے اپٹا ایک دلچیپ اور ایمان افروز واقعہ سٹایا کہ جب انہیں قبول احدیث کی تو فیق ملی تو ان کے والدایے گاؤں کے امام مسجد تھے جس پرلوگوں میں شرید بے چینی پیدا مونی کدہمارے امام مجد کا بیٹا بی نعو باللہ " کافر" ہو گیا ہے۔ اس پر حسب روایت لوگوں نے مخلف متم کی کوششیں شروع کرویں تاکرائیس کی طرح والی الا یا جاسکے۔ ایک روز گاؤں کے لوگوں نے دوسرے علاقہ ے کی بڑے مولوی صاحب کو بدایا کہ وہ ہا با چشتی کو مجھ میں۔ جب معمولی صاحب آئے تو س موقع پر گاؤں ئے لوگ بھی جمع ہو گئے مقطے کہ وہ مو وی صاحب کی کاررو نی دیکھیں۔مب ہوگ نیچ فرش پر بڑھائے گئے اور مو وی صاحب کے لیک چاریانی بچھال تن ۔ پھر بابا چشت سے تو دو بھی مولوی صاحب کے ساتھ بی چار پائی پر جیٹھ گے۔ جب مجس ممل بوئی ہو موادی صاحب نے پیماسو ل کی بایا چشتی سے بیکرڈار کی اور مار میں متن فرق ہے؟ اس پرسب عاضر یو پریشان ہو گئے کہ ہم تو چشتی صاحب کو وائی لانے کے چکر میں بیل اور مووی صاحب کی کررہے ہیں اسب پریشان تھے کہ چشتی صاحب اب اس کا کیا جواب ویں مے۔الشاتعالی نے بابا چشتی کوالیا جواب بھایا جس سے موادی صاحب کوالیا کاری زخم لگا کے پہیے مرحد میں ہی ان کا کام تمام ہوگیے۔ بابا چشتی کہتے ہیں کہ انہوں نے بار توقف اپنے ،ورموبوی صاحب کے درمیانی فاصلے کواپنے ہاتھ سے ناپتے ہوئے کہا کہ ایک، دواور تین گھال دا ( یعنی تین بائشت )''اس پر سارا مجمع مولوي صاحب كولعن طعن كرتا موامنتشر موكيا-

بابا چشتی کی اپیل ہائیکورٹ میں ساعت ہوئی تو ان کی سز ابڑھ کرسز اے موت میں تبدیل کردی تی جس پر نہیں سز اے موت میں تبدیل کردی تی جس پر نہیں سز اے موت وارڈ میں بند کردی کی جہال آپ ہے ملئے جاتا رہتا۔ آپ یہاں کئی سال دے چھرسپر یم کورٹ میں ساعت کے بعد آپ کی دہائی ہوئی۔

بطورأ ستاده شقت

1991 ویل جیل انظامیہ تبدیل ہوئی اور جناب مفتی سرفراز اجر صاحب جیل کے سربراہ ہوکر یہاں تعینات ہوئے تو انہوں نے ہرکہ آ مرحمار تے تو ساخت کے مصداق جوفنلف تنم کے اقدامات کئے ان بیس سے ایک ریجی تھا کہ فی کلاس یافتہ قید یوں کو مشقت کے سئے فیکٹر کی بیل بلا ہے۔ صاحب بہاور کا دورہ تھا اور ہم سب فی کلاس قید کہ بیکون ہیں؟ ڈیٹن کمرے بیل ٹاٹ پر بٹھائے اور سجائے گئے تھے۔ صاحب بہاور نے اندروافل ہوتے ہی ہو چھا کہ بیکون ہیں؟ ڈیٹن ناصر وڑائے صاحب نے بنایا کہ یہ فی کلاس قیدی ہیں۔ اس پر باری باری باری سب سے صاحب نے تعلیم کے بارہ بیل

پوچھا۔ آخر پر میری باری آئی تو بیل نے بتایا کہ بی اے کیا ہے۔ اس پر دہ ڈیٹی صاحب سے بخاطب ہو کر تختی سے

ج نے یہ ہے وہ س وُتوسئوں میں نیچ جو ، چیا ہے۔ اس بر بان صاحب نے کہ کند مر ایدا حمران ہے۔ سرّص حب نے بجہ

تک کر کہا کہ بیس جو کہتا ہوں کہ اسے ٹیچر رکا کو۔ اس طرح سے شیٹھے بھائے بغیر کی سفادش ، بغیر کی رشوت اور بغیر کی

حید یہ میرد کے مخت میں مجھے سُوں میں اس ، مقر رکر دیا گیا جس کے سیاوات ، معلوم کیا کیا جتن کرت سے نیونکہ

من کے ایس ایس مقر ان میر درکار موتا تی ، الحمد مدے بہاں مجھے سے بی کے آخر تک تعلیمی خدمات ، بجال نے کی تو فیل ملی ، الحمد لللہ۔

## جيل من تعليم القرآن كي سعادت اليكن

اس سے قبل ساہ بوال جمل کی سزائے موت وارڈیل بھی جھے تعلیم القرآن کی سعادت ملی تھی جب میرے والی وارڈ میں بھی مقید ایک قیدی ایک ون دوران شہلائی میرے پاس آیا اور بڑی لجاجت سے کہنے لگا کہ مجھ پرایک إحسان کریں۔ میں نے بوچھاوہ کس طرح؟ کہنے لگا کہ مجھے قرآن کریم پڑھا دیا کریں۔ میں نے محسوس کیا کہ دہ اپنی دی فواہش سے ایسا کہ دہا ہے چنا نچہ میں نے فوراً حالی بھرتے ہوئے کہا: اس میں إحسان کی کوئی بات ہے، بڑی توثن سے بڑھیں ، میں تیار ہوں۔ حدیث نبوی حدوث کیا میں نغلم الفزار و علمه میرے چیش نظرتھی۔ جن نچہ دہ قید کر بڑی بوت بوت بھی اورابین میں میں تھ ہر روز دو بیرے وقت نہد فی کھنی توفورا میرے پر سان کا دو تعدمیری از دی نسکتی بوقورا میرے پر سان کے جو تعدمیری از دی نسکتی مقت میں اس کے جو تعدمیری از دی نسکتی مقی اس لیے میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا اورا سے فوراً قرآن کریم پڑھانے لگتا۔ پندرہ جیس منٹ میں وہ اپنا سیش

سی جربداللہ کے فضل سے بڑا کامیاب دہا۔ اس نے بڑی محنت اور شوق کے ساتھ قرآن کریم جو پڑھنا شروع کیا تو 
جیند کے وقدی بڑی محرکا تھ گر بڑی تیزی سے وہ قرآن کر یم سیکھنے گااور چندروزیل وہ رواں ہوگیا اور فسطیال کم سے 
مجھونے گئیں۔ اس پر وہ بڑی ہی اِحسان مندی کے ساتھ فیٹ آتا گرایک روز کیا ہوا کہ اس نے آگر بڑے ہی 
معفرت خواہانہ اعداز اور شرمندگی کے ساتھ بھے کہا کہ اب وہ قرآن کریم پڑھنے نہیں آیا کرے گا۔ میں نے جران 
معفرت خواہانہ اعداز اور شرمندگی کے ساتھ بھے کہا کہ اب وہ قرآن کریم پڑھنے نہیں آیا کرے گا۔ میں نے جران 
مورت خواہانہ اعداز اور شرمندگی کے ساتھ بھے کہا کہ اب وہ قرآن کریم پڑھنے کہ مرزائی ہے بڑھتے ہواور وہ بھی قرآن ؟ 
مرز نی جو سی بین کے بین سے فیصد کرنے پر بجبور ہوگی ہوں کہ برچندا ہے جھے بہت ، چھی طرح سے قرآن 
مرجی بڑھا رہے ہے گر میں اسے جاری نہ رکھوں تو بہتر ہے۔ میں نے انسوں کے ساتھ کہا کہ بیتو آپ کی مرضی اور 
مرجی سی سے ساتھ تی ہوسکا ہوں۔ چلیں قرآن لامدوا ناالیدراجعون کے سواکی پڑھ شکلا ہوں۔ چلیں قرآن ا

کریم پڑھنا تو دین تعلیم میں آتا ہے، ان لوگول کے ظرف کا میرحالی تھ کہ ایک ایسے نوجوان نے جو ہا ہر ایف اے کا طالب علم تھااور گروٹی زمانہ کا شکار ہوکر یہاں پہنچ گیا تھا، مجھ سے کہا کہ اے انگریٰ ک پڑے حد ویا کرول تو چندروز کے بور اس پر بھی انتاد ہاؤیڑا کہ وہ بھی چھوڑ گیا۔ ہیں'' کا فرول کی زبان' پڑھتے ہواوروہ بھی'' کافر''ے!!؟

علاوہ ازیں میرے ساتھ اس جسم کا ایک اور واقعہ بہت بعد میں با قاعدہ سرکاری طور پراس وقت بھی ہوا جب میں سفرل جیل فیصل آباد کے سکول میں بطور تیدی اُستاد مقررتھا اور ساتویں کتاس کے طلبہ کو عملی پڑھا تا تھا۔ یہ است ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوچکا ہے کہ جھے پر نشاند شہ جیل جناب مفتی سرفرا قرصاحب کے ایک خصوصی تھم پراستاد کھ دیا گئی تو یہاں شروع میں میری ڈیوٹی ساتویں کتاس کو عمر فی اور اگریزی پڑھانے پرلگادی گئی۔ میرے طرز تدریس سے طعبہ اور انجیاری سکول (جو باہرے آتے تھے اور قاری صاحب کے لقب سے معروف تھے) ہجی مطبئی اور خوش سے معروف تھے) ہو میں مارو خوش سے معروف تھے اور قاری صاحب کے تھے (بلکہ ن میں سے یہ شرق آتا ہے بلکہ اس نے انتر نیٹ کے ذریعہ مجھے تلاش کیا اور ایک روز سعودی عرب سے فون کر کے تیم ال موسل کردیا) میری یہ مقبویت میں سے خوس کون کر کے تیم ال موسل سے کہ مرز انی عربی یہ میں برایک ہوں پڑھا تا ہے انا للہ وانا الیہ راجعوں۔ اس کے بعد میں اسپینے شاگر دوں کو دومرے مقب میں بڑھا ہے۔ ان کا مددی اس بھر میں برایک کی ایوں کے معرف کی کور کو اس کے بعد میں اسپینے شاگر دوں کو دومرے میں بڑھا ہی برائی جو سے ان کی مسل خوا بھر رہی کی بڑھ وی سیر انہیں براہ جب کے ان کی مسل خوا بھر رہی کے بر برائی پڑھا وی سیر انہیں براہ جب کے ان کی مسل خوا بھر رہی کے برائی کی بڑھا وی سیر انہیں براہ جب کے ان کی مسل خوا بھر رہی کی بڑھا وی سیر انہیں براہ جب کے ان کی معرف کی کیا تھا کی میں میں میں کی میں دور تا اور سے جہالت!!

20 چى يىس رونق

بچھے یہ ۔ 20 پیکی میں شقش کے جانے کے پکھی عرصہ بعد جھنگ میں قتل ہونے والے مولوی حق نواز جھنکوی کے مقدمہ میں مزا ہونے والے چند قیدی اِس جیل میں لائے گئے۔ ان میں سے دوتو سزائے موت تھے جنہیں مزائے موت وارڈ میں بند کردیا گیا جبکہ دو عمر قید ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک توجوان جھنگ کی نواب سیال فیملی ہے تعلق موت وارڈ میں بند کردیا گیا جبکہ دو عمر قید ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک توجوان جھنگ کی نواب سیال فیملی ہے تعلق رکھتا تھ اورع ف میں وہ کا کا بھی کہلاتا تھ، اسے بی کلاس کی مہولت بھی دی گئی تھی ۔ چونکہ یہ مقدمہ بھی فرقد وارانہ نوعیت کا تھ، اس سے بندیں بھی کسی ایک جگد پررکھن جیل انتفا میرے لیے ضروری تھے۔ اس اعتبار سے ان کامسکن بھی وی گئی تھر دری تھے۔ اس اعتبار سے ان کامسکن بھی وی گئی میں ایک جگھ ای نوعیت کا قیدی ہوئے کی وجہ سے رکھا گیا تھی۔ چنا نچان دونوں قید یوں کو میر سے برابر والی چکیاں اللٹ کردی گئیں ۔ اس طرح سے جماد سے ہاں روثی بڑھ گئی۔ گا کی تھی میرے بدن کا نوجوان ایک اچھا والی چکیاں اللٹ کردی گئیں ۔ اس طرح سے جماد سے ہاں روثی بڑھ گئی۔ گا کی تھی میرے بدن کا نوجوان ایک اچھا

ي ن تى من كر من تعلقات بهت الشحرب بال سائد المعداد ربهت ك في الدان يافت قيد كي بهارات ر ت سے سان وال اصل فی کارس مارہ میں این منتی و شاک جو سال کی جو سال کا معامل کار مارہ میں است میں م جاں ہے مجھے نکالا گیا تھادہاں جانا بھی پہند نہ کرتے۔اُنہی میں فیصل آبادے تعلق رکھنے والے دوتعہم یافتہ چھاڑا و ی تی ہی تھے۔ ان میں سے ایک ماسر طفیل محمر صاحب 17 ویں گریڈ کے سکول ٹیچر تھے اور دوسرے ان کے کزن ي عجرات في صاحب اليم المان فأس تتصف ن دونون ك ساته وبهت اليها تعلق بناء مُرمسلان بول ك بوجود ر رز نے میرے ساتھ و بازہ کیا۔ استر صاحب سادہ مزین تا مگر بہت ان و پیسی شخصیت کے حال انسان تھے۔ ہریات میں ہے کوئی ندکوئی محدث لکا لیتے اور بھیشہ کہتے کر مزاتب ہے جب ایک دوست آ دھامصرے یا محاور و بولے اور ے ممل سننے والا کرے۔میرے ساتھ اس قدرتعلق ہو گیا تھا کہ مج سویرے آٹھ کر جا گنگ کرتے اور عمر کے اعتبار من بن بن أراب م جيس تو سنيس ايانيس ايانيس موسكار شام كولت بم تفيية تو يجول ي طرح المار ما تهم ينية \_ تجهوم صد بعد انبين جيل كي معجد كالهام مقرر ترويا مي جبدا س كليدي اسامي كاخوابه شندكوني اورجهي تفاجه اي س نے ان کے خلاف سازشیں شروع کرویں اور جب آئیں ہٹا کرخودامام بن جانے کی تمام کوششوں میں نا کام رہاتوا سے ببة آسان نسخ وجها اس في مسجد على بيشوشه جهوز ويا كه جهار الهام مسجد ايساقحض كس طرح موسكا ب جوايك مرزاكي ے ساتھ تعقات رکھتا ہو، اس نے ساتھ اختا، جیٹھتا اور کھ تا چیتا ہو۔ اس پرلوگوں نے مطالبہ کیا ك مرزائي سے قطع تعلق كرو بصورت ديكر إمامت چور تا ہوگ ۔ اس ير ماسر صاحب مير مے ياس آ سے اور بے عد صد باتی اندار میں مجھ سے بیا کہ ان کی میں نے ان کے آنسود کھی کرتسی دی کدا کر آپ کے لئے ایس ممکن ٹیمیں تو مجھے وکی مة وشنيس سير كهني سير كهار يين معمول كالعلق تورهول كاصرف ن لوكول كاهند بندكر في كاهر جميما بيناس تع تھانے پینے پرمجیورن کرتا! چنا نچاس کے بعد نہول نے میرے ساتھ کھ ناچیا تو چھوڑ و یا مگرعمومی تعنق پہلے جیسہ ہی رکھا بلکہ بھشداس صورت حال پر تادم اور پریشان بی رہے حتی کہ میری رہائی کے وقت جب جھے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ، وزعى تك چھوڑ نے آ ئے تو مجھے ايك طرف لے ج كر كہنے لكے يل آ ب سيحد كى يل مدنا ج بتا ہوں ك مجھے اس وقت اپنے جذبات پر قابوبیں ہے، فجز اوالشاحس الجزاء۔

كرم راناليم الدين صاحب كي آمد

جب سے میں سنٹرل جیل فیصل آیا دنظل ہوا تھا، میری خواہش تھی کہ مرم رانا لعیم الدین صاحب بھی مہیں آ جا عیں ایک ان کے اہل ومیں بھی رہوہ میں رہتے تھے حنہیں ما قات کے سنے سامیو ل جانا پڑاتا تھا جوفیص آبادی نسبت

تین گن سافت پرواقع تھ۔ میری بیکوشش آخرکار 1991ء کے آخری دلوں میں برآئی جب ایک دوز بھے ڈیوڑھی سے پیغام ملاکہ تمہارا مقد مدوار آیا ہے۔ چنانچہ نوشی نوشی نوشی پہنچا اور مکرم را نا صاحب کو ساتھ لے آیا۔ ان کے متعلق فوری طور پر یہی تھم جاری ہوا کہ ان کی گنتی بھی الیاس منیر کے ساتھ ڈال دی جائے۔ چنانچہ شروع میں تو انہیں بالکل این ساتھ دالی چکی میں رکھوایا تا ہم بعد میں مزید کی کلاس قیدی آئے گئے تو را نا صاحب کو 8 تمبر پھی میں جانا پر جن انہوں نے رہائی تک کاعر صرائز ارا۔

محتر مرانا صاحب کے یہاں آجائے ہے رون میں اضافہ ہوگیا، ہم نمازیں باجماعت اداکرنے گے جن میں بعض اوقات دیگر احدی قیدی دوست بھی آ کرشامل ہوجائے گویا یہاں ہارا ایک سنٹرین گیاتھا جو جعدوالے دن فاص طور پر آباد ہوجہ تا۔ ہم نے ابنی مداقت کا دورانیے بھی ول طے کریں کہ ایک ہفتہ مرم ران صاحب کے بیج آج ہے ورائے بھتے فی کسیار کے۔اس طرح سے ہمیں تازہ کھانے اور مبزی گوشت وغیرہ کی ترسیل برابر جاری رہتی ، الحمد لللہ۔ کرم رانا صاحب کی مشقت کا مسئلہ بھی یہاں خوبل کے ساتھ حل ہو گیا تھا تا ہم بھی بھی ربطگ کرنے والے تھ کہ کرنے کی وشش ق صاحب کی مشقت کا مسئلہ بھی یہاں خوبل کے ساتھ حل ہو گیا تھا تا ہم بھی بھی ربطگ کرنے والے تھ کی کہ مشقت کا مسئلہ بھی یہاں خوبل کے ساتھ حل ہو گیا تھا تا ہم بھی بھی ربطگ کرنے والے تھ کی کہ مشتر و سے مشے گران لوگوں کو بھی کا ممیا بی نہ ہوئی۔

### 20 چى مىس سرگرمياں

یں یہاں اپنے طور پر ایک طے شدہ معمول کے مطابق وقت گزارتا تھا میکن دیگر قید یوں کے یہاں آجائے ۔ بعد بجھے اپنے خول میں سے نقل کرسب کے ساتھ شامل ہونا پڑا۔ ہم نے یہاں بہت خوشگوار ، حوں پیدا کیا اور مختلف تشمر کی تھیلیں شروع کیں ۔ بیڈمنٹن جو کھیئی شروع کی تو اس میں جو رہے سے تھے۔ ہمارا کلب اس قدر منظم ہوا کہ میری تجویز پریہاں با قائدہ تحکمانہ مقدمہ میں یہاں حوالات بھگت رہے ہے۔ ہمارا کلب اس قدر منظم ہوا کہ میری تجویز پریہاں با قائدہ تو رنامنٹس منعقد کئے گئے جنہیں ہم نے وسعے بیانہ پرمنظم کی اور اس میں جیل کے دوسرے حصوں میں موجود بیڈمنٹن کے کھنا ڈیوں کے مدود بیشش کے آخر پر فائل ہے کے کھنا ڈیوں کے مدود بیشش کے آخر پر فائل ہے کہ معقد کی جاتی رہونے والے ان ٹورنامنٹس کے آخر پر فائل ہے کہ موقع پر ایک تقریب کے مدود بیششام بھی کیا جاتا۔

ہم نے بیڈ منٹن کی گراؤنڈ اپنے کمروں کے سامنے لیے گن میں بنائی تو زمین نسبتا گہری ہونے کے باعث ذرای بارش یا موسم سر ما میں یو چا چھیر نے سے ہی وہاں اس قدر پونی کھڑا ہوجا تا کہ کئی روز تک کھینا ممکن ندر بتا۔ اس وجہ سے برخی ہوتی ہوتی۔ ووستوں نے اس کاحل تجویز کرنے کو کہا تو گرمیوں کی ایک شام میں نے کہا کہ اگر آپ میں سے بین ہوتی۔ ووستوں نے اس کاحل تجویز کرنے کو کہا تو گرمیوں کی ایک شام میں نے کہا کہ اگر آپ میں اپنے میرا میں جاروں سے میرا ساتھ ویں تو اس کاحل نکال سکتا ہوں۔ سب نے پوچھا کہ وہ کیے؟ تو میں نے کہا اس آپ میرا

ب تھے دینے کا وعدہ کریں!اس پر تین چار قیدی دوستوں نے حامی بھر لی۔ میں نے انہیں کہا کہ کل صح کمنتی کھلتے ہی باہر : ما تھی میں نے چکر میں جا کر دات ہی کستیو ں اور کدالوں کے لئے بات کر کی تھی۔ صبح سویر کے کتنی تھنتے ہی ہم چکر میں گئے اور کھدائی کا سامان لے آئے اور ووساتھیوں کو اپنے اصاطہ میں گندے تالے کے اُس یار زشن کھودنے پر عديا جان جماريان أ كى مولى تيس اورخود باقى ساتغيول كي بمراه ثى ذهون برلك كيا- بدوه سبق تفاجي بم ني بھین ہے وق رقمل کے نام سے سکیما تھا۔ چنانچے سارے ساتھی جوش وخروش سے اس کام بٹس بکت کے ورد کھھتے و کیھتے ی رئی بیز مننن والی گراؤنڈ میں پڑنے والی ٹی ہے سطح بلند ہونے گئی۔ ہمارے جوساتھی ابتداہ میں شائل نہ ہوئے تھے ، بعد ش آئے تو اتنا سارا کام دیکھ کرجران رہ گئے اور دیکھا دیکھی وہ بھی شامل ہو گئے جس سے ہمارے کام کی رفیار ، رجى بزيةً في اور جب تك ٢٧ رااني رج ميز دار ڈر آيا تو جم پنا كام قريباً عمل كريچ تھے۔ اس نے جب وہ گڑھا ، بین جہاں ہے من نکالی جاری تھی تو پریشان ہو گیا کیونکہ س تشم کا کامجیل میں کسی سازش کا پیش محید تجہاج تا ہے۔ سم نے اے تھی وی کہ دیکھو ہارے مشقتیوں کوجوکوڑ اوغیرہ ہمیننٹے دور جانا پڑتا ہے، اب اس گڑھے میں سچینک دیا كريس كے اوراس طرح سے ييكر ها بھي چندونوں بيس بحرجائے گاءاس پروه مطمئن ہوكيا۔ جب ساري كراؤندمني پڑنے سے مناسب حد تک او ٹی ہوگئ تو ہم نے ایک رونراور دموسا منگوا یا اوراس مٹی کو برابر کر کے دیا ناشروع کیا۔ وو ٹین و ن تک ہم پانی چیز کا کر بیمل د براتے رہے حتی کہ بیجد خوب ہمور ور کی ہوگئ تو ہم نے س پر کھیل شروع ر، یا۔اب کےاس رکھیلنے کا اس قدر مراآتا کو نی کلاس وار ڈوالے قیدی بھی یہاں آ کر کھیلنا پند کرتے۔

انگونگی کا چوری ہونا!

ید ذکرتو گزر چکا ہے کہ جوال ضیاء کی طرف ہے فالمی نداور سفا کا ندفیصد سن ہے جائے کے جد جب محت مصاحب ہو ور حقیف جمد صاحب ہو تا ہوں ہے ہوں ہے اپنی ایک ایک عزیم میں بات کے جہ جب مصاحب ہو ایک بیٹن پی وہ انگونٹی جس پرنگ کی جگہ سیرنا حضرت سے موجود عدیدا سن مرکہ تیص مبارک کا ایک بیٹن جڑا ہوا تھا ور س سے وہ وہ نول ساطر ف ایس لا ندور یا لہم آ بھر ہے حروف میں لکھ ہوا تھا۔ یہ انگونٹی میر ہے ہر دکر ہے ہوئے بلور نیک شکون آ ہے دونوں اطر ف ایس لا ندور یا لہم آ بھر می حروف میں لکھ ہوا تھا۔ یہ انگونٹی میر ہے ہر دکر ہے ہوئے بلور نیک شکون آ ہے دونوں آ ہو ہے کہ وہ آ کر جھے وا چس کر فی ہوئے کہ کہ بھی اور زیادہ اس سے کہاں تھی کہ وہ آ کر جھے وا چس کر فی خوات کی دارتہ اور ہیں تواسے ہم وقت پہنے دکھت جس سے چھی عمل ہوئے کہا ہوئے کہ کہا تھی میں جو بیت سے مشاخر ہونے لگا ہے تو بھی نے گونٹی اور جب بھی ہاتھوں کو معمولی میانی گئے کا کہا ہوئی کہا تھی میں ہوئے کہا ہوئی کی جہ جرحو دی سے میں ہوئی اس کے بعد اس کی حدال کی حقود احمد میں ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھی کہا ہوئی کی جہ کہا تھی ہوئی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھی کہا تھی کہا ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھی کہا تھی کہا معفود احمد میں میں اس کے جدال کی جب میں فائل لین کہ دور ان زوند طالب علی بھی بھی ہوئی کی جگار کھنی بھار کے کہا تھی جہا ہوئی کے جیب میں آا

یہ 1992ء کے موسم سر و کے آغ زیعنی وہ نومبر کے خری ایا میں بات ہے کہ ایک ریت جب میں مطاعد کرنے کے بعد دس بچے کے قریب سونے سے بہلے کمرے میں جی بیت الخلاء والے کونے میں جانے لگا تو میں نے حسب معمول میں

مائل جارق مرفوف معمول سے جیب ایس افسے فی محاس بین کم سے میں دروازے کے راتھ پڑی اول کے من كوديوك راحة وقت منه وأمر المدينة بين فارغ مؤرسيدها المع بين أو بكا وجوايد شاردت مع أم به برچ تو په آن یا که توننی توه و بره و چزنی بن کتاب و ان پریش نے صوبی ساتی کھی کر حائی و ب ۵ و رہ یو پیری دوس کی مستحی تھی ال و ميار و مجهة على من وقت خشارير وجب وشوار يه لياس والد تشار يا وب بالم ين سل عبر عليه الإنتاجي بأرشة شا الكوشي ركعي تتي قرية وتحديث بَهَ يَهُ في ند أن يرش من ال جلك ط ف ، بین آوران بیتو تنی ندیز مختاب بیده بیمه رئید و ان د هنت کرت نکات کی ماهم مین پید منز و دیکها امیز پر طر ١٠١ ني بين يب ويشن مرت ينج في إير بمكوشي والأش من خرصيد محول مين مب بهر جهان ميف من مركزين اس فازم و نان لها ندهاران كے بعد مثن البيخ نبيال ت و بحق كركے چار پان ير مين كرسو چنے گا كر بورا كيا ہے ؟ كہال انكوشكي زی تنی سیریں نے مزشتہ شب کے دا تعات کی فعم آئھوں کے سامنے ہے مراری و سب کچھ یادآ گیا۔ ثابت ہوا ال وخوارات كے جدمير الاتھ وائي ال ذولي كي بار ل سطح كي طرف نيش سي تقد ميرے باتھ كي وہ حركت ذاتن ميل مفود اس پروٹرام کے نتیجہ میں تھی جو سوت وقت انگوٹکی کا خیاب آئے پر میں سند بن یا تھا کہ آئے انھ کر میرین موں گا۔ جب تین طور پر یاد آئیں کے بیال کے مجموعی کمیں رکھی تھی تو ایک مرتبہ پھراس کے اوپر پنچے تارش وٹ کی جس پرسا سنے میں ووا یونی پرموجود وارا رجھے یو چھنے لگا ۔ یا کہتی استح سن کہ جو گیا جواس قدر بے چین کے ماتھ تلاش کرد ہے الله الماس في يبع واس سے يراه ركف چاها كرأس كاصرار يربنايا كداس طرح سے ميري الكونكي في ب بوكن ب اور حب مجھے مرے کے اندر کہیں سے ندفی اللہ يقين او كي كر ہے كى في جورى كري ہے اور ظام ہے كررات كو وقت ، وفي الكوني ورار راي يرترك كرسك تقداى دوران اس دارا ركا الحيارة جومير مجى الجعاد الف تقاءر وَنذُكرت و عدو ہا۔ میں اے صورت حال بتائی اور کہا کہاں حاط میں رات ول سے دو بج کی شفٹ میں وُ یوٹی و بے والماء رزر م متعلق پید کرے بٹاؤ کروہ کون کون تھے۔ اُس نے ومدہ کیا اوراس کے بعدان کی ڈیوٹی ختم ہولی مکتی تھی توش نے باب ماحول کا جائزہ ہے۔ میں کیو دیکھتا ہوں کد میری چک کے بالک ساتھ و لے بدے کی کیاری میں کے یعوں کے کید بودے کی ایک شاخ تازہ تا وہ فی ہوئی تھی اوراس کے ردا گردگوؤی کی ہوئی زمین پر بھاری بھرکم وو ب ك في الله وجود تقديم بي يونو ب ك نشان وبرس آكرسيد هي جاف واب راست يرجى موجود تقد جندان راسته پردات کے وقت سی کے جانے کا کوئی جواز نیس تھا۔ (یا در ہے کہ جیل میں م روزش م کے وقت س رے راستول ير إد جاكيا جاتا ہے جس يررات بهر بون والى تقل وحركت كاريكار دُنتش بوتا جا المه على چناني شان

نفوش کے تعاقب میں اوھ گیا تو گندے پائی کے نالے کے اُس پار ای پودے کی چیوٹی چیوٹی ٹیوٹی نی سے بید ایک ورت یا دی ہورے کی چیوٹی ٹیوٹی فی سے بید سے بید ایک میں اوھ کی اس سے بید ایک میں ہیں کے میں اور ایک ہورے اور ایک ہورے قائب کیا جائے۔ تاہم اس نے بیگل میری پھی کے بیاویس کو سے بیوٹ میں ایک میں کہ برختم کا مجموعت قائب کیا جائے۔ تاہم اس نے بیگل میری پھی کے بیاویس کو سے بیوٹ میں ایک میں کہ برائٹ کی بیار میں کو ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں اس میں ایک دوران کی بیوٹ کر کو میں میں میں میں میں میں میں ایک میں کی میں میں میں ایک میں کو بار بیان کو میں کو ایک میں کو بیار کی کو ایک کو بار سے بیار کی کو کو بار کی کو بار کا کو کو بار کا کو کو بار کے کھوٹی کو بار سے بیار کی کو کو بار کے کھوٹی کو بار کی کو بار کے کہا تھوٹی کو بار کو کھوٹی کو بار کی کو بار کی کو بار کو کو بار کو کھوٹی کو بار کو کو بار کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی

یہ نے تی ہے ہو تر بہت وحملی تعمیر ہو تیل کیں اور اے ماور کرایا کہ ان بساتھا بیات ہے افسر ان کے ساتھ میں و ہے اس کے پاس جا کرمعاملہ سیدھا کرلووگر نتیمیں مشکل کا سامن کرنا پرسکتا ہے۔ اس پرکٹی روز کے بعد آخر کا روہ بي نيات يرسه يا آيا و جور سوي في صاحب كل مير سه يا ن موجود تقد و و ال ساس ته الله الما ما عد میر ہے ہوئے کہ مجمعہ خص کر کے معامد شعندا کرنا چر ایج اسے بیکی سے باہر سے جا کریٹل سے جانے کہ بیری وی پوری کرے والے کے سامنے والے اس پودے ہے شان توزی کا سے میبال ان جُدا کر اُسٹ کھ ساک باقات س سامناه بالشناء عي في كان المساكر أس يدج كر تصي اوريبال المساكلة عنور من الماتيني التي الم یہ کی سے ایک فی میں بدیا تی کررہا تف ورنذ برفوجی کا چیرہ و کھنے و باتھ ، س کا رنگ فتی ہوئے جارہ تھ کیونکہ میں ن ق ك مطابق بية تصيف تتحييل جن سنة وه توو تررا تقاله بلي شرك في بزائل سنة أحد تتجوي كه يكهوميري المنى چورى مرت وال أے في مرزياد و ساريد واكيك سورو بي مات كا جبد ميرى ريورث براً مرتبيش ك باوجود عرفال مع توبز عصاصب ف سرات ويوفي دينوات جهات جهار المول كي مم ازم ايك ايك ترقى بدكروين ب يعَدة فرانجي مين سے كى نے انگونلى چرالى ہے۔ اس ليے چيكش كرتا ہوك كدو مورو يديم فودأس مازم كوديتا وں وہ بھے ہیں آگوشی و لیس کردے۔ اس کے بعد نالوگوں کی نفیاتی راٹ پر ہتھ رکھتے ہوے ایک شخدا زمات و یہ کے ہوان س انگونگی پر کار مجنی مکہ ہوائے 'اور ، سے ڈر یا کہ بیٹ ہوکہ وہ کار مائٹ پڑ جائے۔ بیر مہر حال حقیقت جی تنی کار پردومرجیقر آنی آیت الیس لقد بانب مبد و کلی میری سی برد میری سی بات سے وہ پھھادر کھیر یا اور کہنے گا كسين وير ج كردومر عدما تقيول سے يو چينا جول اور كر مجھانية ياك سے بھى وكھ دينا پر توشى دينے كے ف تار بول منزآب فی انگوشی واپس و ، نے کی یورک کوشش کروں گا۔ اس کے بعد وہ جبدی سے جانے نگا تو ہیں نے کہا خمر اور ایک دو و تی اور کھی یا در کھنا، ایک تو یہ کہ مجھے چوشین جائے ، دہ بشک میرے مرے مرے میں رات کے وقت الموضى بيين جائ اورووم بي يرجب وه بيسكاتوس بات كانديس رسطى مدودروز ع سي بيستني بجائ هرك ن هر ف ہے تصبیح تا کہ وہ بیرے بستر برآ کر گرے بین ہوکہ کیس وہ کونہ میں بنی ہوئی تا بیٹ کی طرف چی جے۔ میں ن باتیں س کراس نے وحدو کیا کا اید ہی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ چل سیا اور جھے پوری کی ہوگئی کد،ب المُولِقُي والبِرَيلِ جِائِي وانتُ والله العزيز

ب خانت من بدناً میار بهراا کیدووست شیر بالی تن جوشع و را رقعاء س مشعم مین بیصورت حال آن و س

ای روز می ن رات بون سات بج نمازعشاء اداک اورس كے بعد جائن زيو بيٹے بيٹے اپنے يجھے كھى

چار یا کی کے ساتھ کیک گا کر تھیں ہے کر تی شدہ کا کس تو اس دون میں کی گاؤہ میں کی طور پر بہتے ہر یا کی ہی گئے ہ چون کے پیٹر ہے ، مانے کا حس ان ہو ہیں نے تو رہ مان میں اور میں کا حتی ہوتی ہی حتی ہے اس بیوس یار بیٹین اندان آر رہ تھا کہ ہ تی بیدہ میں آموجی ہے افور جذبات ہے بھورت کی کہ ان ان علام کی تعدید دوں ساز توجہ سے تام ہ وردی کی تی بیدا تکوشی چیل سے باہر پہلے جو نے کے باوجود مجھے والی ل کی تھی ، المحمد لائد تم المحمد لند تم المحمد لندے

انگوشگی کی بیدداپسی میرے اُس فار مولے کے عین مطاباتی ہوئی تھی جو چند گھنے قبل میں نے نزیر فوجی کو سمجھا یا تھا۔ اس کی تقد اپنی اس امرے بھی ہوئی کہ اگل سے انہی چکیوں میں مقیدا یک دافف حال اختر نامی قیدی میرے پاس آیا اور چ چنے لگا ۔ نگوشی اُس نی ہے؟ میں نے چ چھ شہیں ک نے بت یہ۔ اس پر دہ کہنے گا کہ گزشتہ رہ سے سے جے بھی نہو گئی ک پہنے میں نے نذیر فوجی کو اس و رڈ میں کھنے یوں کی طرف سے ٹرزت و یکھ تھی جس سے جھے بھی ہوگئی کہ وہ انہ تھی پہنے بی نے بھی تھین ہوگا۔ میں نے اس کے اندازے کی تھدین کی اور سے بیٹوشنج کی سن ل کے مقبی گئی ہے۔ اس کی جات کی جات میں معمول ہوگی تھی نہ وظ یہ طول ندوی کے سے رہموں مقصد طل ہوگی تھی انہ کم دہد۔

#### احدی اسیران کی آید

16 نومبر 1992 ، کی ہات ہے کے گفتی بند ہونے کے وقت پند چار کہ پچھا حمد کی قید کی جیل آئے ہیں اور انتیس یہوں اس وارڈ ہیل بند کیا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑ کی ہی ویر میں نو (۵) معصور مختص احمد کی اسیران راوموں کو یہاں!! یا گیا جن میں بڑی عمر کے ہزرگ بھی شامل تھے ورنو جو انول کے ساتھ سرتھ ایک دونو عمر بھی تھے۔ بیسب احباب فیصل آباد کے چک نمبر 88 ج ب سے تعلق رکھتے تھے اور 9 نومبر 1988 ، کو ان پر اپنے گائی کی متحد میں افان ویلے پر مقد مہ ہوا تھا جس کا فیصد آج سن یا گیا ور انہیں تین سال قید ہا مشقت کے ساتھ جروان کی سزاد کی گئی تھی جے بھگتنے کے سے

یں سب اسیران اللہ کے فضل ہے دینی غیرت اور خدمت کے جذبہ ہے ہم شار متھے اوراس مزا ملنے پرفخر کے ساتھ ہم بلند کئے ہوئے تھے۔ جب ہمارے پاس پہنچے تو ان کی کیفیت اسی تھی گوید کہیں اپنے ہی گھر میں آگئے ہول۔ خاص طور پر جب ہمیں اختیار دیا گیا کہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق مختلف جکیوں میں بند کروایس۔ چنا نچے ہم نے دو تین جکیاں خالی کرواکر پے قریب بند کروایا اور فوری طورا ہے پاس موجود سامان میں سے ان کے جانے کا انتظام کیا اور

### جيل ملاز بين كارشوت ما نكنا

ہمارے طل بیں جیل کیا ہر جگہ ہی دھوت ایک بنیا دی ضرورت بن چکی ہے چنا نیج جیل جل بھی ہر بڑے ہے بڑا کام من مدوست ممسن ہوج تا تھ ورچھوٹ سے چھوں کام اس کے بغیر ناممسن اس مدو مدیل شروع ہے ہی ہیں نے بیطر ز میں ہے ۔ اگر س کو جھوا بن ہوتو اسے عور پر دیو جائے کہ یک دقار بھی تو اُم رہے دگر نے جمل کا عمدا سے قیدی کی بیک میں ہے ۔ اُر و بتا تھ ور یک مرتبددی ہوئی رشوت اس سے سے مستقل طور پر وہ ہا جون بن جائی تھی ۔ چن نچہ میں نے تھی ہے موقع پر س کو ایک رو پر بھی ندویو جو جھے ک بھی صورت جال سے ڈرادھمکار ہا ہوتا۔ اللہ کے ففل سے ہر عرف نے جائے ایک ایک رو پر بھی ندویو جو جھے ک بھی صورت جال سے ڈرادھمکار ہا ہوتا۔ اللہ کے ففل سے ہر

سیر کت کی ہے؟ اس نے آئی ہو کی ش کی کرنے کی کوشش کی گریش آس سے اعتراف کرانے میں کامیاب ہوگیا۔

اس پریش نے اسے مزید کی شاہ اور آگل میے گئی گھلنے کے بعد جبکہ میرے والے احاط کا ہفتہ وار دورہ تھا جس میں سیر نشنڈ نب صاحب نے بھی آٹا تھ، میں سنٹر چکر میں گیا اور چیف ہیڈ وارڈ رسے کہا کہ آج ورہ کے دوران میں سکول جانے کی بجائے اپنے کرے کے سامنے ہی کھڑا ہوں گا۔ وہ پوچنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کہ عباس ہیڈوارڈر جھے جانے کی بجائے اپنے کرے کے سامنے ہی کھڑا ہوں گا۔ وہ پوچنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کہ عباس ہیڈوارڈر جھے پہلون ما نگل ہے، میں نے بڑے صاحب سے پوچھا ہے کہ کیا اسے لے دول؟ میرگ ہے بات من کر چیف کی مرح بی تیز ہو سامن اور بڑئی لی بہت سے بہتے گا کہ ایس نے رو، میں سن ضبیت ہونود پوچھ میں جو سامن میں میں میں میں جیف صاحب میں جھے صاحب سے پوچھ لینے ویں اس میں جرج بہتیں کہا ہیں کہ ہوہ گود ہی اس کی خبر لے گا۔ چنا نچواس کے احد عباس اس کی خبر لے گا۔ چنا نچواس کے احد عباس اس کی خبر لے گا۔ چنا نچواس کے احد عباس میشر وارڈ رایس سیدھ ہوا کہ چنا نچواس کی دوس سے بہتے بھورض جمعے میں اس کی خبر لے گا۔ چنا نچواس کے احد عباس کے کہا موانی یہ نگ کرائی کہ وہ خود ہی اس کی خبر لے گا۔ چنا نچواس کے احد عباس کے کے معافی یہ نگ کرائی کہ وہ خود ہی اس کی خبر لے گا۔ چنا نچواس کے احد عباس کے کہا معافی یہ نگ کرائیا۔

میتوشتے از خروارے ایک واقعہ ہے ورنہ اِس طرح کے متعددوا قعات ہوتے ہی رہتے تھے اورا یہے مواقع پرجی نے بھی دیر ہے تھے اورا یہے مواقع پرجی نے بھی دیری کے سرتھ مقابد کی، تند کے نفش ہے عزت بھی بڑھی، وقار بھی ملا اور دوزروز کیدز بھیکیوں ہے بچے بھی رہا اور جس نے ڈرگرایک مرتبہ کچھوے دیا، وہ بھیشہ کے لئے وہال جان بن گیا۔ ہر دومرے دوزاس کے لئے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے اس ہے بچھوٹ کے بھورتے دہتے۔ اس کے برتکس ایسے شریف طازم جوعزت کرتے اور ہا ہمی تعدون ہے بیٹر تنے مان کے بچی کا خیال بھی بھی ہے تھے جس ہے ہی دے تعدق ہی بھی ہے اور یہ بھی اور یہ تھا تا بھی نازے مواقع پرایے کا م آئے کہ میں ہزاروں کا فائدہ دے گے ، الحمد نشد۔

ایک اسسٹنٹ سیرنٹنڈنٹ کی بیعت

جیل انظامیہ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں، بڑے صاحب سے لے کرسپاہی تک ایک جیل سے دومری ہیں آتے جاتے رہتے متھے عموماً تو بھی جیل ہلکاروں کی ذہنیت ایک جیسی ہوتی عربض نیک خصلت بھی ہوتے ۔ اسک صورت میں بھی جانے واسے کا افسوں ہوتا تو بھی آنے والے کا ۔ تاہم سالبہ سال کے واقعات نے بمیں ان باتوں کا عادی بنا و یا تھا اور اب بمیں آنے جانے والوں سے کوئی فرق نہ پڑتا۔

اک دوران فیصل آبادجیل بین ایک استنت پر نشند نشد مهر النبیم امدین صاحب تبدیل بوکر جوآئے وان کے متعلق بہت شہرہ ہوا کہ دہ بہت سخت ہیں اور مید کہ ہر وقت ان کی آنکھیں ماتھے پر رہتی ہیں۔ان سے ملاقات ہوئی تو

یکی کرواتھی موٹی موٹی آنگھیں جو ہروقت مرخ راتیں ان کے حزاج کی نشاندہ کرتی ہوئی دکھائی ویں۔ان کا انداز یہ تن کہ بیسے مرہ ات نشریش رہتے ہوں ، نیر معمول رعب کے ساتھ بات کرنا ن کا طریق تھا، یکن دبیتی کہ تیری ان ہے بہت توف کھاتے لیکن مجھ پران کی سمی بات کا اگر شاتھا کیونکہ ایک تو چھے ان سے کوئی واسطہ نہ پڑا علاوہ ازیں پش ہے ہم ہے کام رکھتے۔

لیکن ایک دورکیا ہوا کہ ججے طاقات کے لیے ڈیورٹی بلوایا گیاتو وہاں ویک کورٹر میں جبزادہ مرزافر پراحم صاحب
تھ بنے لائے ہوئے ہیں اور میاں فہیم صاحب کے پاس پیٹے ہیں۔ جھے محترم میاں صاحب کے ساتھ کام کر لے کا
موقع بلاتھا اوراس وقت سے ایک تعلق بن گیاتھا جے آپ نوب نہوائے۔ ادھر میاں فہیم صاحب اسسٹنٹ ہر نشنڈ نث
بھی صاحب کے جانے والے شے۔ چنانچہ انہوں نے اس تعلق سے قائدہ اللہ تے ہوئے میرے ساتھ
موقع ما تبزادہ صاحب کے جانے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس تعلق سے قائدہ اللہ تے ہوئے میرے ساتھ
موق ساتبزادہ صاحب کے جانے والے تھے۔ چتانچہ انہوں نے اس تعلق سے قائدہ اللہ تے ہوئے میرے ساتھ
موت کا پروگرام بتالیا اور فیمل آباد سے آبادہ ہے آتے ہے تعرق می دافر پراجم صاحب کی بید طاقات میاں فہیم صاحب کے ساتھ
میرے یا تعلق کا باعث بن گئی۔ ساری تیل جس میاں فہیم سے ڈرٹی تھی ، دو میرے دوست بن گئے۔ موصوف جیرے
پاس آجاتے اور چائے وفیرہ ٹوٹن کرنے تصوصاً جب رات کی ڈیوٹی پر ہوتے تو دیر تک میرے پاس آئر کھڑے
پاس آجاتے اور جائے وفیرہ ٹوٹن کرنے تصوصاً جب رات کی ڈیوٹی پر ہوتے تو دیر تک میرے پاس آئر کھڑے
پاس آجاتے اور ہوئے کے دوئر میں جیس انسران کی منام 'نے مال کے علاوہ کی جو دوں نامی ہوں کے مشورہ کی اس بات نے جھے چونکا کر دکھ دیا۔ ایک
نیل نسر اوروہ بھی ایسا لی کرویا اور بہت استفار کرتا دیا کہیں جھے کو کی قلطی شہوری کی ریز ہے تقد لی وستخطاکر کے میں در نے کی کورٹ کی معروری خورہ ور پرائر توری ہوں کے مشورہ پرائر توری خورہ ور پرائر توری ہوں اور بہت استفار کرتا دیا کہیں جھے کو کی قلطی شہوری ہو۔

بیت کرنے کے بعد انہیں فیصل آباد کے نہایت مخلص دوست مکرم شیخ رفیق احمد صاحب کے بیر دکردیا جنہوں نے انہیں جی عت میں متعارف کرایااوران کی ابتدائی تربیت کا فرض اد کیا۔ 'ن دوں ایم ٹی اے کی نشریات کا "غازجو چکا تھ ورائی تی میں متعارف کرایااوران کی ابتدائی تربیت کا فرض اد کیا رک کی در او طرفقات میں میں فہیم صاحب کا سرکاری گھر جیل کی اس دیو رک بالکل ساتھ تھ جس کے اندر میرااہ طرفقات پن فہیر کی درخواست پرمیاں فہیم صاحب نے کرم شیخ صاحب کو اجازت دی کہ وہ ان کے گھر ڈش انٹینا گادیں جہاں کے نیٹ بیٹر سے دربید یم ٹی اے کی درکھنے کی سے بیٹر میں ایم ٹی میرے کم سے تک چینچنے سے نے می دیل میں ہوئے کے اجازت حکومت پنجاب کی طرف سے مل چکی تھی جس کے نتیجہ میں ایم ٹی اے گئا اے کے آغاز ھے ہی جیل میں ہوئے کے اجازت حکومت پنجاب کی طرف سے مل چکی تھی جس کے نتیجہ میں ایم ٹی اے گئا دیے ہی جیل میں ہوئے کے اجازت حکومت پنجاب کی طرف سے مل چکی تھی جس کے نتیجہ میں ایم ٹی اے گئا دیا ہے۔

#### يسوب

# أَظُنُّهُوا الْعِنْمَ مِنَ المُهْدِ إِلَى النَّحْدِ

- المثرل جيل لمان مين الفاك
- المشرل جيل فيمل آباديس فاصل عرفي
- المنتزل جيل فيعل آباديس فاضل اردو
- المنظر البيل فيعل آباديس ايم المعربي تاري

باوجودا س تظیم نشریاتی اداره کافیض نصیب رہا، المحدللدویز اہم القداحس الجزاء مطلادہ ازیں محترم میاں صاحب کے محر میں بھی ایم ٹی اے دیکھا جانے لگاجس کا ان کے سارے گھر دالوں پر نیک اثر پڑا، المحمدللہ۔

# سركاري امتخانات ميس شركت

# ا ظنتنو المجند من التهد م المنحد المعاصل كرويتكور عاصل كرويتكور عالم عاصل كرويتكور على المعادد المعاد

نا كسار نے تعليم الاسلام بائي سكول رايوه سے 1974ء ميں ميٹرك ياس كرنے كے يعد جامعدا حمد بيد يوه ميس دي تعليم ے ماں یں مرا 1981 میں اس مظیم ادارو سے شاہد کی واصل کرے میدان عمل میں قدم رکھا تھا۔ جامعہ کی تعلیم کے . بعض ظليم كارى امتحانات بجي دية تنه اور فاضل عربي كعلاوه الغيدات اور في الي بحري كر ليت محر مجهيراس المرف كوئى رغبت مند موفى مرض ايك مرتبه جامعه كآخرى دنول مي الف احد كر لين كاخيال آيا بهي تفاكر بجودل ن ما تحد نه دیا اور پچچان دنول مربیان سنسله پرامتخانات میں بلا اجازت شرکت کی تازه تازه یا بندی آئی تنی اس وجه ے بھی بات خیال ہے آ کے نہ بڑھ تکی۔ اب جیل میں اور وہ بھی سزائے موت کے دور میں جبکہ کمل فراغت تھی، ، د ن مرحوم نے اس طرف تو جدولائی۔ گوان د تیوی ڈ گر ایول سے اب بھی جھے چندال دلچیں نے تھی مگر 1987ء میں ، بان نے مجھ الف اے کا استحال دیے کے لئے بہت زوردے کرآ مادہ کرنی لیا۔ کج توبہے کہ اباجان کے باربار ن وج سے میرے لئے اس کے سواکوئی جارہ ہی شدیا، ویے بھی اس فارغ وقت سے اِستفادہ کی ایک اچھی سرت تھی۔اس کے نتیجہ میں جھے پہلے الف اے بھر لیا ہے کے بعد فاضل عربی اور فاضل اردو کے امتحانات ویے کا م آن ہمی مااہ رابتہ تعالی نے اعلی کامیا لی تھی مصافر مائی ،الحمد بند۔اس طرح ہے صدیث نبوی اطلبُو العلم عدر المهد المع الدحد كنتميل مين ابني تعليم لحد تك جاري رهمي اورجيل كي شخت ترين كال كونفري كوبهي" ( زرگ كا بقعه لور " كمر بن ، ب ن تو فیق پال ۔ ان متی نات کے بعد ایم اے عربی کی تیاری کررہا تھا اور د خدیجی جمیعی ہواتھا کہ رہائی ہوگئی۔ تول أسّاذي المكرم مولانا محمد احمد صاحب جليل مرحوم ، يس في " ربا مون يس جندى كي " ورشدا يم الي بهوجانا تفاجو يمرجهي ندهوسكايه

الف اے کاامتحان

ایف اے کا اِمتحان دینے کاعزم کرلیا تو 26 راگست 87 وکوتمنور رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے میری درخواست برائے اجازت شرکت امتحان ایف اے کی منظور کی آئی۔ اس کے بعد 20 ستمبر کوسپر نشنڈ نٹ صاحب کے دورہ پریس نے

منہ میں خوشخبری ہو کر قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہرایک قوم دنیا ہے بیار کردہ کی ہے اوروہ
بات جس سے خدار اضی ہواس کی طرف دنیا کوتو جنہیں۔ وہ لوگ جو پور سے زور سے اس وروازہ
میں واضل ہونا چا ہتے ہیں اُن کے لئے موقع ہے کہا ہے جو ہر دکھلا محی اور خدا سے خاص انعام
پرویں سے مت نیال کروک خد، تہمیں ضیح کرد سے گاتم خدا کے ہتھ کا ایک بی جوجوز بین میں بویا
گی خد فر ، تا ہے کہ ہے نی ہز ھے گا اور پھو لے گا اور ہم ایک طرف سے اس کی شاخیں آگلیں گوں ور
ایک بڑا در خت ہوجائے گا ہی مبارک وہ جوخدا کی بات پرایمان رکھے اور درمیان میں آئے
والے اہتلاؤں سے شرڈر سے کیونکہ اہتلاؤں کا آتا بھی ضروری ہے تاخدا تمہاری آنے ماکش کر سے
کہ کون اپنے دعوئی بیعت میں صادتی اور کون کا ڈب ہے۔
کہ کون اپنے دعوئی بیعت میں صادتی اور کون کا ڈب ہے۔
کہ کون اپنے دعوئی بیعت میں صادتی اور کون کا ڈب ہے۔
کہ کون اپنے دعوئی بیعت میں صادتی اور کون کا ڈب ہے۔
کہ کون اپنے دعوئی بیعت میں صادتی اور کون کا ڈب ہے۔

ان دنوں جیلوں میں تعلیم کی طرف کو گی زیادہ اُر جی ان ندھا۔ یہی وجیھی کے جیل میں متحانی مرکز ندہوت بھیسے ف ای شہر کی جیس میں ہوت جہاں بورڈ دوتا۔ چنا نچے سر جیواں ملتان بورڈ میں تھا اس سے میے استحانی مرکز سنٹر سجیل میتان تھہرا۔ اس کے سئے جھے وہ فرور کی 1987ء کے آخر پر سنٹر س جیل میتان ضحل کردیا عمیا۔ یہاں منتقل جونے اور اس جیل میں قریبا چے ماہ کا عرصہ گزرنے کی تفصیل تو متعلقہ باب میں گزر چکی ہے، یہاں صرف امتحان کے حوالے سے بجھ باشکس ورجے ہول گی۔

امتحان کی تیاری

سنٹر وجیل ملتان میں متحان کی تیاری کے ہے جمھے سامیواں کی نسبت کہیں زید دہ مہوت میسرآ می ۔ سب سے پہنے
تو یہ کہ یہاں سنے ہونے کی وجہ سے زید دہ واقفیت نقی وس اعتبارے مطافعہ کے لئے بہت زیادہ موقع ملا علاوہ از یں
یہاں مجمھے وہر ساتذہ بھی میسر آ گئے تھے جن میں مکرم پروفیسر مبارک احمہ بجو کہ دہ حب سرفہرست ہیں ۔ موصوف ایک
مقامی کا بخ میں اٹھ رویں گریڈ کے پروفیسر کی دیثیت سے انگریز کی پڑھاتے تھے۔ آپ ہفتہ دو ہفتہ بعد ملاقات کے
لئے تشریف لاتے اور میرے میں کے سامنے باہر وھوپ میں ایک پیپے میری رہیمی تر بھے سبق دیتے ۔ انگریز کی کے معدہ و
دیگر مف میں میں بھی آپ میری رہیمی فی فرہ تے رہے ۔ القہ تھا لی آپ کو اس کی احسن جزء عطافر مائے اور آپ ک
نسوں کو بھی اس سے تواڑے ۔ آئیں ۔ آپ اُن دوں میرے پاس بربارآنے کی وجہ سے افسر ان جیل کی آئی تھوں میں
نسوں کو بھی اس سے تواڑے ۔ آئین ۔ آپ اُن دوں میرے پاس بربارآنے کی وجہ سے افسر ان جیل کی آئی تھوں میں

#### متحان کے ایام

ا جن بین قیدن ۸ کارور کی کے کستاوہ حک گار ہے صدوق سامور متن رئے تھے جو رمزے کے واحد میں قاتیوں کے سورہ کام محل میں ا

میں بھی لیے عرصہ تک رابط رہائتی کہ ایک مرتبان کا خطانہا یت شکتہ تحریریں ملا۔ پندکیا توعلم ہوا کہ قرین کے ایک حادثہ میں موصوف بری طرح تھیلس کرزٹمی ہو گئے تھے اور اُسی حالت میں انہوں نے جھے یہ خط بہتال سے لکھا تھا، فجر اواللہ

میرے ساتھ ایک اور قیدی نے بھی امتحان دیا گروہ سرائے موت کا قیدی ترتما۔ دوران امتحان فیصے متعدد بار مداد کی بیت نہتی ہ سے بہتے ہی میں اسٹور پیش شہی ہونی گرمیر ہے وہ ہم وہ مان میں ساتھ کی بات نہتی ہ س سے ابعد کے فنس سے بجھے ہی میں برج کھل طور پر ایک مدد کے بغیر ہی حل کرنے و فیق می الحمد مند جس پر منتین حفر سے کو جر انی بھی ہوتی تھی گر مند تعلی کوشن میں بر سے عطافر مانی اور فیر معموں طور پر مجھے س متح ن میں شاند رکامیا بی ہواڑا اور اس نے میری پوتی ہونی تھی اور نیشن نیلٹ کا رشب کا ستحق قرر پایا، حمد مند میری اس کا میا بی فرکن اخیارات بیل شائع ہوئی ۔ ان بیل سے ایک فرصب ذیل ہے:
میری اس کا میا بی کی فرکن اخیارات بیل شائع ہوئی ۔ ان بیل سے ایک فرصب ذیل ہے:

فیصل آباد (ساف رپورٹر) معلوم ہوا ہے کہ سزائے موت پانے والے ایک نوجوان قیدی الیاس منبرکو ملتان بورڈ کی جانب سے وظیفہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس قیدی نے ایف اے کا امتحان دیا تھاجس میں اس نے 744 قبر حاصل کئے تھے۔ اس طرح اس نے بورڈ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی۔ سابقہ مارشل لاء حکومت کے دور میں سرسری ساعت کی ایک نوبی عدالت نے الیاس منبرکوسز اے موت کا تھم سنایا تھا۔ وزیراعظم جینظیر بھٹوی حکومت کی جانب سے قید یوں کی سزا کی معافی کے تیجہ میں اب الیاس منبرکی سزائے موت عمر قید میں تبدیل ہو چکی ہے۔ معلوم ہوا کہ ملتان بورڈ کے سکرٹری کی جانب سے وظیفہ پانے کی اطلاع فیصل آب و قبیل میں دی گئی ہے۔ ا

# بي اے كاامتحان

### امتحاني مركز كيمپ جيل لا جور

جیں کے اور آرگزر چکا ہے کہ ان دنوں امتی نی مرکز صرف آئ شہر کی خیل میں بنایا جا تاتھ جہاں بورڈیا یا بنورٹی کا ست مستلک ہی اے کے قید کی میدواروں کے لئے امتی نی مرکز کیمپ جیل ست مستلک ہیں است کے قید کی میدواروں کے لئے امتی نی مرکز کیمپ جیل مورق میں ہورکے لئے اللہ میں استفاد میں میں ہورکے لئے اللہ میں کی اور میں میں میں ہورکے لئے اللہ میں کی اور میں میں میں ہیں ہورکے کے ایک دوز ہی میں اس کے ہیرد کرویا گی جوہمیں سے کر یا جورک لئے رواند ہوئی۔ یہ ں چیننے کے استفاد روز ہی مارا پیلا پر چے تھا۔

ر جیل میں کمرہ امتخان جیل سے سٹور (خوراک) میں بنایا گیا تھا۔ چنا نچہ ہم اتاج کی بور یوں اور سرخ مری کی ہردم جہ حتی ہوئی نسوار کی فضا میں بی اے کا اِستحان دیتے رہے۔ مزید برآس یہاں بیٹھنے کے لئے کری میز بھی نہ تھا بلکہ پر نمر نسکولوں کی طرح ٹاٹوں پر بیٹچے بیٹھ کراپنے گھٹوں پر امتخانی گٹر دکھ کر پر بے حل کرتے رہے۔ پہلا پر چہ ہوا تو س مقت تک ہمیں بیڑیاں بھی لگی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے سیح طرح بیضنا بھی مکن نہ تھا۔ اس کے فور ابعد بیڑیاں اُتار دی گئے تھی اور باتی پر بیچ ہم نے ہولت کے ماتھ دیے۔

یب امتحان وسینے والوں کی کافی تعدادتھی۔ان بش ایک دوسکھ نوجوان بھی تھے جنہیں بھارتی ہوائی جہاز اعواء کر کے لاہورلانے پرسزائمیں ہوئی تھیںاوراس وقت سنفرل جیل لاہور بیں اپنی سزا کاٹ رہے تھے۔علاوہ ازیں دیگر

<sup>&</sup>quot; زيلي رپورٽ" فيمل آباد 22/دمبر 88ء

امیداداروں میں لاہور کا ایک طالب علم لیڈر بھی تھا جو چندروز قبل ہی گرفتار ہوا تھا۔ یہ پہلے روز کی بات ہے کہ دوران امتحان پکچرائل چل ی ہوئی ، پیچےد یکھ تومشق صاحب اُسی طالب علم لیڈر سے پکچہ کہ در ہے تھے۔ چندمنٹ میں معاملہ امتحان پکچرائل چل یہ بیٹر اصل وہ سکھرنو جوان حل کر دہا تھا جے سنٹرل جیل شعنڈ اہو گیا۔ بعد میں اصل بات کا پید چلا کہ اس طالب علم لیڈر کے پر دراصل وہ سکھرنو جوان حل کر دہا تھا جے سنٹرل جیل سے بھن امتی نہ بندائ کے پر بیٹر میں اور وہ نو جھی بھن متی ن و بیٹ کے نہ ترق وہ میں اور کا کہ اس طرح ہو سکتا ہے تو طالب علم لیڈر نے بیزی ڈھٹائی اورا عماد سے کہا کہ اس طرح ہوگا تھا امارے کہ دیم پر چھل کرے گا اور آپ وہی ہو سکتا ہے تو طالب علم لیڈر نے بیزی ڈھٹائی اورا عماد سے کہا کہ اس طرح ہوگا تھا امارے مواشرے کا آس وقت ، اب تو فیج سے اور بھی ترق ہو ہوگی ہوگی !

ہم نے یہاں بی اے کا امتحان بھی دوسرول کے برعس اپنی مدد آپ کے تحت دیا۔ امتحان ختم ہوا تو چندروز بعد جمیں واپس فیصل یو بیشنائر میں بیٹر کی اس میں بیٹر میں بیٹر کی المحمد میٹار میں بیٹر کی المحمد میٹار میں بیٹر کی میں بیٹر کی بیٹر کی المحمد میں بیٹر کی بیٹر ک

#### فاضلء يي

لی اے کا امتخان وینے کے بعد ایک تو نتیجہ آئے میں پھھتا فیر ہو کی اور دومرے بیدکہ ایم اے کے امتخان میں مینے کے لئے میر اور انہا گرچہ 1992ء میں پورا ہوں تا تھ گر یو نیورش کے مطاب 1990ء میں بی اے کا امتحان پوس کر سند والے ایم اے کے لئے مید بیت ک کس کر اور انہا گرچہ بدیت ک کس کو اور اے ایم اے کے لئے مید بیت ک کس کو اور اے ایم اے کے لئے 1994ء والے امتحان میں بی بیٹھ کتھ تھے۔ چنا نچہ باب کی تیاری شروع کردی ۔ نصاب تو وقت سے فائد وافعات ہوئے فاضل عربی کا امتحان دے دول ۔ جس پر میں نے اس کی تیاری شروع کردی ۔ اب کے امتحان کم وہیش جامعہ میں بی پڑھا ہوا تھا، اب تو صرف ایک تنم کی وہرائی تھی سووہ میں نے شروع کردی ۔ اب کے امتحان مرکز ہماری ای جیل میں بنا اور یہاں ایک بڑے سے بال میں باوقا رطور پر امتحان لینے کا انتظام کیا گیا تھا ۔ یہاں اب کاس قید یوں کے ہے بیش وارڈ کے طور پر تھی وہر بھی اس مار سال ہی کھی نے کہیش وارڈ کے طور پر تھی وہ بھی کہاں یا فتا مرکز ہماری ایک بنا ہو تھے دیجاں سال مارا سال ہی کسی شکس معیار کے امتحان ہوئے وہتے وہتے وہتے ہوئے قید کہ بھی میٹرک ۔ اس کے طلاح الیف اس کے اب یہاں سارا سال ہی کسی شکس معیار کے امتحان ہوئے وہتے وہتے وہتے ہوئے تھے۔ بھی بھی میٹرک ۔ اس کے طلاح والیف اے وہ ایا اسال ہی کسی شکسی معیار کے امتحان ہوئے ۔ شھے بھی میٹرک ۔ اس کے طلاح والیف اے وہ ایا اسال می کسی شکسی معیار کے امتحان ہوگے۔ شھے بھی میٹرک ۔ اس کے علاوہ الیف اے وہ ایا اسال می کسی شکسی معیار کے امتحان بھی اس میں معیار کے امتحان بھی اس میں کہیں کے اسے بھی میٹرک ۔ اس کے علاوہ الیف اے وہ ایا اس اور ایم اے تک کے امتحان بھیاں ہوگے۔

یں نے اللہ کے نفتل ہے، پریل 1992ء میں فاضل عربی کا امتحان بھی دینے کی توفیق پانی ور بعداز اس نم یوں طور پر اللہ نے کامیا بی بھی عطافر مائی ؛ الجمعوللہ۔ اس عمن میں ایک دلچسپ بات عرض ہے کہ اس امتحان کے آخر پرزبانی حصد کا

رطارا یا تو جوصاحب احتمان لینے کے لئے باہر ہے آئے تھے، وہ جھے ایک قیدی بھی کر بڑی شفقت ہے ہیں آئے ۔

رصرف وقو کے آسان آسان سوال ہو چھتے رہے۔ آخر پر بڑے مخاط انداز میں کہنے گئے کہ اگر میں پچھ عربی میں بھی ۔

یہ کرلوں توکیا ممکن ہے؟ میں نے کہا ضرور ضرور۔ اس پر انہوں نے کوئی سادہ ساسوال عربی میں ہوچی تو بے ساخت جواب س کر جیران ہو گئے اور کہنے گئے کہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہوتم ؟ میں نے جھٹ ہے کہا ' تو بے اختیار بی ایک درست ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کی سوال کی ضرورت محسوس ندگ ۔ اس دوران ہمارے بس کے انچیاری فاری صاحب بھی موجود تھے، اللہ تعالی کے فضل سے وہ بھی ایسے مرعوب ہوئے کہ باوجود کشراور سے سولوی ہونے کہ آخر تک بھی میری مخالفت کرنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی بلکہ اِس کے برعس سکول کے سعوب مولوی ہونے کہ آخر تک بھی میری مخالفت کرنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی بلکہ اِس کے برعس سکول کے معاملات میں اکثر اوقات بچھے مشورہ لیتے ، الحمد لللہ۔

في صلى اردو

یہ ہے کا متی 1994ء میں ہی ممکن تھا اس لئے باجان نے س وقت کو بھی ضائع ندہو نے وید ورجھے فاضل اردو کے امتحان کے عام الاوراباجان کی مہیا کردہ کتب کے امتحان کے قارم لاوسیئے جس نے انہیں بھی جیل انتظامیہ کے قرایعہ پُرکر کے بھجواد یا اوراباجان کی مہیا کردہ کتب ہے۔ خاصل اردوکا مطالعہ شروع کردیا۔ یہ نصاب میرے لئے وسعت مطالعہ کا باعث بنا کیونکہ اس بیں وہلوی کمتب معدل کے سعت مطالعہ کا باعث بنا کیونکہ اس بیں وہلوی کمتب فکری فی کندہ مشوی گلز ارتبیم ایسے جائے اولی شرپارے شال تھے جواردو سے فاردو سے طالب علم کے لئے ایسے اندر بہت کھی کھتے ہیں۔

چند اوی تیاری کے بعدا پر بل یا می 1993 ویلی ہونے والے فاضل اردو کے امتحال ہیں پر چیط کونے کے لئے بینہ تھا۔ اب کے ہمارے متحن اتفاق سے جعنگ کے رہنے والے ایک احمدی دوست مرم بیال صاحب سے مسوف اس نے بیل کی مرتب بی اس کا متحال لینے کے لئے بھی یہاں آ چکے ہے ، اس امتبار سے ان کے ساتھ بہا ہے ۔ اس امتبار سے ان کے ساتھ ایف اے کا امتحال دیے ول میں اکیو بی تھا تا ہم اس کے ساتھ ایف اے کا امتحال بھی ہور ہا تھا جس کی وجہ سے کم وامتحان میں فاصی رونق ہوتی سپر نشاز نے کے ساتھ واقعیت ہونے کی وجہ سے بڑے دوستانہ ما حول میں وقت گزرتار ہا موصوف بھی بھی میری دائوت اور درخواست پر میر سے کر سے میں بھی چلے آتے لیکن اللہ تحل میں فاصی رونق کا کوئی تاجائز فاکدہ اٹھانے کا بھی خیال تک شد آیا۔ جمعے خوب یا د ہے کہ اس سے ناکسار کو اس تعلق کا کوئی تاجائز فاکدہ اٹھانے کا بھی خیال تک شد آیا۔ جمعے خوب یا د ہے کہ اس متحال میں جو دیے گئے متحدومتا وین میں سے کی ایک پر لکھنا تھا۔ جب متحدومتا وین میں سے کی ایک پر لکھنا تھا۔ جب متحدومتا وین میں سے کی ایک پر لکھنا تھا۔ جب متاوین پر مشتمل ہم وجہ بے دائویں پر مشتمل ہم وی بی کے متحدومتا وین میں سے کی ایک پر لکھنا تھا۔ جب متاوین پر مشتمل ہم وجہ بھی طراقو میں پر بیشان ہوگیا کیونکہ میرے ذہن میں کی بھی عنوائن کے بارہ میں شون بین پر مشتمل ہم وجہ بھی طراقو میں پر بیشان ہوگیا کیونکہ میرے ذہن میں کی بھی عنوائن کے بارہ میں شون بین پر مشتمل ہم وجہ بھی طراقو میں پر بیشان ہوگیا کیونکہ میرے ذہن میں کی بھی عنوائن کے بارہ میں شون بر بیادی

س توان باب:

# جبتم كولمي رمائي كي خبر!

می سول میتال فیمل آباد میں ایک میتال سے جیل واپسی میتال سے جیل واپسی میتال سے دیل واپسی میتال سے رہائی میتال سے رہوہ تک میتات میتال سے رہوہ تک میتال سے رہو تک میتال س

#### اليم اليع في كالمتحال

جیسا کداو پر تفصیل گزر چکی ہے کہ کوشش کے باوجود ہیں گزشتہ سالوں ہیں ایم اے کا امتحان نہ دے سکا۔ تاہم 1994ء ہیں شہویت بھینی تھی اور اس کے لئے ہشم کی تیاری بھی تعمل تھی مگر سد کا کرنا ہوں کہ س نے بین امتحان ۔ قریب رہائی عظ فرہ دی جس کے بعد بعض مصروفیت اور قانونی مشکلات ایک آ زے آئیں کہ بیامتحان دین ممکن نہ رہا۔ اس موقع پرات ذکی کمکر ممور نامحمد احمد صدب جس مرحوم کی بھی ہوئی بات یا در ہے گ کہ 'رہا ہونے ہیں جد ک کی ورشدا بھی ہوجانا تھا۔''

# جب تم كولى ربائي كي خبر

جارے ساتھی محترم ملک محد دین صاحب مرحوم بھیشہ کہا کرتے تھے کہ چلتو کت بی جائے گاسٹر آ ہستہ آ ہستہ استہ اس محرص معرصی اوائیگی کے وقت آ پ مینے کو خاص اندازش اسیا کر کے پڑھا کرتے ہے۔ چنانچان کی بات بالآخر پوری میں مرب سے خریک رورا پوئنس اپ نفت موجئی تا ہو گئی تن سید سر موسوف تن س پہلے شہادت کا سے پاکر اپنے مولی کے حضور حاضر ہو بچھ تھے مگر ان کی سے بات ہمارے قلب وز امن پر بڑی خوبصور تی سے تقش تھی مرفوسال پانچ ماہ اور چھیں دن گزرنے کے بعد 19 مارچ 1994ء کو پوری ہوئی، الحمد نشد مسرت سے معمور ان پر جوش مرفوسال پانچ ماہ اور چھیں دن گزرنے کے بعد 19 مارچ 1994ء کو پوری ہوئی، الحمد نشد مسرت سے معمور ان پر جوش

س سيتال فيمل آباديس

1994ء کے آغاز میں خاکسار کو دائت کے علاج کے لیے سول ہپتال ججوائے جانے کا محالمہ گردش میں تفاج س پر بر بیات کی کاروائی کے بعد با آخرہ سطور جی میں محکمہ جیل خورت نے بجھے جیل ہے بہر سول ہپتال بجوائے کا حکم سرائ رہیں۔ بیا نی بید بیانی خور سے اگر روز مؤر دنہ 16 مارج 1994ء کو جھے خصوصی گار دی تحویل میں سول ہپتاں فیصل سرائ رہیں ہوئے کی وجہ سے میں محد محرے میں رکھا گیا اور فوری طور پر میر سے جائے کا محالت کر کے اس کا طائ شروع کردیا گیا۔ ابتدائی ایک وودن تو گھرائی پر مامور سپائی شیک رہا ورائ ووران میں سپتال میں آزادی سے محوم پھر لیتا کی بھی اپنے سکول کے کلاس فیوا ور دوست برادرم محرم ڈاکٹر شس الحق صاحب موصوف اُس وقت ای ہپتال میں نہایت کا میاب آرتھو پیڈک طب شہید ہے جس مطلق ہو جاتا ہوں ہوائی صاحب موصوف اُس وقت ای ہپتال میں نہایت کا میاب آرتھو پیڈک سے بیٹ شہید ہے جس محال میں نہایت کا میاب آرتھو پیڈک سے میں بائے اُس موری بیٹر کی میں اوران کے بچوں کو ان کا محیح جاتھی بیٹر کی سے شہید میں بیٹر کے ان اللہ واتا الیہ راجھوں۔ اللہ اان کے درجات بلند فرائ اوران کے بچوں کو ان کا محیح جاتھی بیٹر کی میں ہور کی مارے واقع دی کو سے کہا کہ موری ہوں کی میں ہورہ کی موری کا میڈ یکل سٹور بھی تھا جو نہا ہوں تھی جیل کے ایک مارے میٹر کی کا اس ہپتال میں میں ہور میں تھا جو نہا ہوں تھی جیل کے ایک مارے بیٹر کا گا اس ہپتال میں میں بیٹر کی گئی دوا دس کی درسید ہیں بھی جیل کی آئی موری کی گئی کا اس ہپتال میں میٹر کی گئی دوا دس کی درسید ہیں بھی تھیں بواتو اس نے بھی جو سے کہا کہ کی ایس ہپتال میں میٹر کی گئی دوا دس کی درسید ہیں بھی

مبارک وہ قیدی جود عاکرتے ہیں۔ تھکتے نہیں کیونکہ ایک دن رہائی پائیس گے۔ مبارک وہ اند ھے جود عاؤں میں سُست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن و کیفنے لگیں گے۔ مبارک وہ جوقبر دن میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتحہ خداکی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبر دن سے باہر نکالے جائیں گے

( ييم يا الاب رومياني فرد س عدد 20 مني 222 )

بنادے تو میں نے اے عرم شیخ رفیق احمد صاحب آف ٹی دی پوائنٹ کی مصرفت اٹمی کے پاس مجھوا یا تھا۔ ان کی وساطت سے اس ملازم کو بہت فائدہ ہوااور وہ اس یکی کو ہیشہ یا در کھٹا اور جیل میں میرے بہت کام آتا کرم بچے صاحب موصوف جماري ربائي كے جلد بعد تو جواني ميں جي وفات پا كتے ، الندانيين غريق رحمت ومغفرت كرے، آمين۔ سپتال میں اس آ زادی کے دوران کی لوگول نے اپنے نومولود بچوں کے کا نوں میں مجھے اذا نیں بھی دلوا کیں شکر ے کہ کسی ملال کو پہتر نہ چلا وگرنہ C 298 کا مقدمہ بنا بنایا تھا۔ غرضیکہ اس طرح سے پہلل وقت بڑے مزے سے تُزرِ نَهُ كَامَّرَ تَيْسِ مِهِ وَنَ تَكُرُ الْيَ يِرِمُوجُودَ مِنْ بِيونَ كَا ظُرِينَ بِمِلْحَقِينِ اورانبول مَهُ سِبَقَى تَعْمَ كَا تَكُلَّ تَمْ وَمَا رَوَى مِ میں نے وجہ وچھی تومعوم ہوا کہ وہ کھنز چہ جاتے تھے۔ ہم کچھنہ کچھ وان کاخیال رکھ بی رہے تھے مگران طرخ جونڈے اند زیس ن کے مانکنے پر نہیں کھودین مجھے منظور ناتھ جس پردو کی ندکی طرح تلک کرنے کے بہانے ڈھولڈ متے ہی رہے ، کھی میرے پاس آئے جانے واول کو پریشان کرتے وہھی مجھے کہتے کہ کمرے کے اندر بھی التقلاي كاكرركو، وفيره - ببرص ىطرح تين روز گزر كے اورجب نيس تاريخ بوئي توسي سے بي ميں ساجول ك رویہ پر کسی غیبی طاقت کے زیر الر انہیں کھری کھری سنانے بگ گیا تھا یہاں تک میں نے کہدد یا کہ میں اب ایک دورور ميل واليس جيل جدا جاؤ ركا كيونكه ميل اس طرح سيتويها لنبيل رجن جابت-اس بروه پريشان جوئ كمايك و كبيس ن کی شکایت نه کردوں اورووس سے میری وجہ ہے اُن کا جو کھ ناوغیر ولگا ہوا تھی،اس ہے بھی جو کیں گے۔اُسی روز گنگ ک وفت سپتال کی انظامیہ نے مجھ سے پرائیویٹ کمرے کی فیس بھی طلب کر لی جو کی بزارتھی۔ میں نے جب کب کے میری تو لی کاس ہے اور اس استبار سے میں اس ملیحدہ مکرے کا حقد ار بھول تو انہوں نے کہا کہ جیل سے آئی ہوئی میری فائل میں بی کارس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عین اُس وقت میرے پاس جیل مدزم قرینی مظہرصاحب بیٹے تھے جو میرا حاب احوال پوچھے آئے متھے۔ میں نے نہیں کہا کہ آپ جیل کے وارٹی سے میری فی کابس والی منظوری لے کرفونو کا فی كر كر كرم راناتهم الدين صاحب ك مداقاتيولود عددي جنهول في آج ان كى مداقات مي بوكر ميرى طرف بهي آ ناہے۔القد مجعا كرے قريح مظهر صاحب كاء انہول نے نہيت فيددارى كے ساتھ بيكام كيا ورجيرت مكيز طور مطلوب كاغذود پېرتك مجھال چكاتھا جے ميں نے فورا ميتال انتظامية كويش كرديا اوراس طرح سے بزاروں رو بيكى رقم فخ

مکرم رانا صاحب موصوف کے اٹل خانہ جیل میں ان سے ملہ قات کرنے کے بعد میرے پاس بھی آئے اور خوب رونق لگائی۔ میں نے اپنے پاس آئے ہوئے بعض ملہ قاتیوں کو بھی ان کے ساتھ ہی واپس بھیجوادیا جے و کی کر ڈیوٹی پر

یہ ان رہ زوا ہو ہے 1994 میں شبت گرم سے بہری ہوت ہے کہ طرم شین رفیق حمرصاحب بگرم ہ فظ محمد آ مرص حب اور عرم یہ بال حمرص حب ابن اساذی اسکر مرفعنل ارحمن بھی صاحب میر سے بیا یہ بیٹھے تھے۔ بھم باہری تیش سے بیخ سے سام رہ اور نے کھڑ کیاں بند کر کے اندر بیٹھے تھے کہ ایک سیابی نے بچھے باہ بدیا۔ بیس کمرے کے سرمنے کھڑا اس سے بات تررب تھ کہ وور برآ مدے بیس امیر جماعت فیصل آ بادمخر م بچو بدری خلام دشگیر صاحب مرحوم آتے ہوئے سے بات تررب تھ کہ وور برآ مدے بیس امیر جماعت فیصل آ بادمخر م بچو بدری خلام دشگیر صاحب مرحوم آتے ہوئے سے اور آپ کی چال بیس ایک ہے چین ہی بھی میرے پاس کی دیے ۔ آپ خل ف میں بری مشکل سے بینظر و کہا:

میں تر بچھے ایک طرف سے گئے اور کھ بچھے بنچے کیا اور بھی خود بلند ہوکر میر سے کا ن بیس بری مشکل سے بینظر و کہا:

ال بانی کورٹ نے آپ کو بری کرویا ہے ''

یفتر ، یا نیم متوقع تھا کہ خوش سے میرے ہوش اُڑ گئے ، پس ابھی اس سے سنجس بی ند پایا تھا کہ دوبارہ میرے کان ئے تریب: وَرَفر ہائے گئے:

# ''حضور کاارش و ہے کہ ابھی کسی کوبتا نامبیل''

مب کھ میرے کم ے الا کر فیل کر دیتے۔ ای دوران مجھ امر صاحب ایک مرتب بھ بہر لے گئے اور کئے نگھ را ہے تم نے فوری طور پر گاروٹلو کرو پئی ٹیٹل ہانا ہے کیوفکہ تو ف نے مطابق ریانی میٹن را سے ٹیٹن موستی – ف جيل سے الى موكى جبال كل كح تك TCS ك ذريعد بائى كوارنت بين جاكي كـان ك يا TCS (ايك يو ر فقار کورئیر ہرون ) کا ڈیٹنٹی کم بھی فقا جوانہوں نے مجھے دیے دیا۔ ان سے توبات کرنی مشکل ہوری تھی چنا کچ سہوں نے جھے کہا کہ افظ صاحب کے ذریعہ گارولگوائے کا انظام کروں۔ اِس پر ہی نے حافظ صاحب کو باہر بلا کر کہا کہ آپ جیل وا پاک ججود سند کے سے میری گارد مواسی ۔ اس جا تک وربا کال فیر متوقع معدب پر و دھیر کر کہنے سے کیوں؟ آ پاتواتنی مشکل سے یہاں لائے گئے ہیں اوراب ایک مہیدے پہلے آپ کووالی تیں جائے وینا۔ میرے پرزور اصرار پروہ پرزور انکار کرنے لیے۔ای محکش میں محترم امیرصاحب باہرا تے تو میں نے تجویز کیا کدان سے فیل كروالية بين بس پر حافظ صاحب واضى مو كئے - چناني بم في اپنا اپنا مقدمه امير صاحب كے سامنے بيش كياجس پر وہ اپنے مخصوص انداز میں فرمان کیے کہ بیر معامدتو یہ ہے کہ اس پرسوج مجھ کرتی فیصد کیا جا سکت ہے۔ چھر کھود پر جد آپ نے فیملسناتے ہوئے کہا کدان کے خیال میں جس طرح الیاس کیدرہا ہے، درست بی ہے۔اس پر مرم حافظ ص حب اگرچید فاموش ہو گئے مگر شدید د باؤیس چلے گئے۔انہیں در صل قلم پڑگئی تھی کہشید وہ میرا پوری طرح نہیں نہیں رکھ سکے اس لئے میں نے واپس جانے کا فیصد کر ہے۔ چن نچہ وہ بڑی جاجت ہے معافیاں ما تکنے سکے اور پھین دلانے لگے کہ اُستدہ دنوں میں کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ان کی ہی ایب ہی خواہش تھی کدیں اپنے س فیصد کوتیدیں کرول۔ اِس دوران دیگردوست واپس جا چکے تھے اور حافظ صحب بڑی بے چارٹی کے عالم میں تھے، میں نے بڑی مشکل ہے انہیں اس امرے سے تیار س کدوہ جا عیں اور کل مج میری واپسی کے سے گارولکو نے کا انتظام کریں۔ مارے بار بارا یک طرف ہو کر خفیدا نداز میں باتی کرنے کی وجہ سے تگرانی پرموجود سیابی پریشان ہو گئے۔انہول نے جھے كمرے ميں رہے اور بتھكرى لگانے كوكہا جس پر ميں نے انہيں صاف صاف كبدد يا كر جتى مرضى تخى كرو ابس أن كى دات يل يهد بور ، كل صبح ميل في مرصورت يل وايس جعيج نا بهدال يران كرويد يل كا قدرترى آلى-ا یک حد تک تو و دمجی سیچ بی میتھے کمان کی نوکری کا سوال تھا جبکہ اندر کی بات کا اُنٹیس قطعہ علم نہ تھ ۔مغرب کی مُن زادا كركے يل باہر برآ مدے يل كحزاتها كدوور برآ مدے يل محرّ م اميرصاحب اور كرم حافظ اكرم صاحب كوايك مرتب پھرآت و كھاتو جھے بھر من كى كداب تك حافظ صاحب كواسل خبركا بيدچل چكا بر چنانچ قريب يانچ بى دەخوشى ك بے بناہ جذیات لئے میر ما تحد بغل گیر ہو گئے۔انہوں نے بتایا کہ تھرجا کران کی بلڈ پریشرے میدحالت تھی کسر

ہے . بولیا تھا۔ انتہائی پریشائی میں محتر م امیر صاحب سے بات کی تو انہوں نے حافظ صاحب کو بی خبر سنای دی بیند اس وقت تک حضور رحمدالقد کی ذبان مبارک سے بی خبر MTA پر بھی نشر ہوچکی تھی۔

: بسب رات کے واپس جے گئے وہیں نے تیاری شروع کی میرے پاس اُس وقت ایک بی نی تیمی تھی جو پائی وفت ایک بی نی تیمی تھی جو پائی وفت وہو یا کوئل رہائی کے وقت اسے مائن سکوں چینا نچہ ہیں سب کا موں سے فار ن مور لین و بھی بھی اور نی پر موجود ب بی نے بھی جگا و یا کہنے گا کہ وہ بجھے بھی کہ وہ بجھے بھی کہ دوہ بجھے بھی کہ وہ بجھے بھی کہ دوہ بجھے بھی کہ دوہ بجھے بھی کی اس نے سوچا کہ اب چند گھنٹوں کی می نی سے مرتبہ تو گھوم بھی کیا کہ میر کیا تماشا ہے کہ اب سونے بھی نہیں دے دہا مگر پھر ہیں نے سوچا کہ اب چند گھنٹوں کی بت ہے ، جو بھی میر کرنا چاہتا ہے اے کر لینے ویا جائے۔ بھی نے اسے کہا کہ لگا تو بابا ۔ وہ تھی شریف انفس لیکن اپنی بت ہے ، جو بھی میر کرنا چاہتا ہے اے کر لینے ویا جائے۔ بھی وجہ تی کہ وہ بڑی کیا جت سے کہنے گا: باؤ بی بی میں چاہتا وہ نی اور نور کری کے خوف سے جمجور تھا اور میر کی وجہ تی کہ وہ بڑی کہ وہ بھی ہوں گر بھی پید تھی کیا ہور ہا ہے جس کی وجہ سے بیس ایسا کرنے پر مجبور ہوں ۔ چنا نچہ اس نے میری ٹا گا۔ کو جہ سے بین ایسا کرنے پر مجبور ہوں ۔ چنا نچہ اس نے میری ٹا گا۔ کو جہ سے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں ۔ چنا نچہ اس نے میری ٹا گا۔ کو جہ سے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں ۔ چنا نچہ اس نے میری ٹا گا۔ کو جہ سے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں ۔ چنا نچہ اس نے میری ٹا گا۔ کو جہ نے فیل ویا اور بھی نے والوں کا انداز ادا کرنی تھی ۔ نماز کے بھر دواحمدی دوست ملا تات

کے لئے آئے ، ان میں سے ایک جرمنی سے گئے ہوئے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہ تھا کہ ہماری رہائی کے احکام جاری موجی ہیں اور میں نے بھی ناشتہ بھی کرایا اور میر سے کپڑے بھی استری کروا کرو سے اور پی گھادیر میرے پاس گزارنے کے بعدوالی بھے گئے ، فجز اہم النداحس الجزاء۔ میرے پاس گزارنے کے بعدوالی بھے گئے ، فجز اہم النداحس الجزاء۔ میں ایسی واپسی

20رماری 1994 و کا سوری باند ہوچا تو مق می جماعت کے انتظام کے تحت پہلے ہمارے ڈاکٹر ولی محمد صاحب ساخ جوسول ہیں نام معلولی طور پراحرام ہے دیکھے جاتے تھے، اچا تک تشریف لے آئے۔ آپ ممرے کرے میں آئے تو چھوٹے ڈاکٹرز اور دیگر تمدی ایک جوس آپ نے ہمراہ تھا۔ آپ نے آئے تا ہے کہ کہ کہ تی جددی واپس یو بانا چاہتا ہوں۔ آب ہی ہی ہی ہی تک اصل بات کا عم نہیں ، وسکا۔ میں نے عرض کیا ہی انام صاحب اس میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے زوروے کر کہا کہ شب جا گھر میں نے اصرارے کہا کہ جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے ارد کر دیکھ دہیت کی کہ جوہوں تھ ، اس کی موجود گی میں اصل بات بین کرنی نہیں چاہتا تھا۔ ہمرہ ل میرے اصرار پر جھے ڈپ پر وی کو کہ وجوں تھ ، اس کی موجود گی میں اصل بات بین کرنی نہیں چاہتا تھا۔ ہمرہ ل میرے اصرار پر جھے ڈپ پر وی کر کے نوری طور پر واپس میں انہوں نے دارڈ کے متعمد کار کن سے میری فوکل متنوانی ور بودل نخواستداس پر جھے ڈپ پر وی کر کے نوری طور پر واپس موقع مانے پر میں نے دھیت ہوں گا کہ کہ اس میں ہوتا تھا۔ یہ موقع میں ہوتا تھا۔ یہ جو جو کہ کو رائی کو داکٹر صاحب بھی خوشی ہوتا تھا میہ نہوں نے دار کے دل پر سے وجھ کی کو تو میں بیا ہوں نے بھل پر سے اور ان کے دل پر سے وجھ کی کے فیت تو ہوتی ہوتی ہوتی پر موجود کار دکھ کو اور کی کو موال پیدا ہوا تو محتر می دفتا صاحب نے موقع پر موجود کار دکھ کور پر کراہی کا کار کی کی کورو کی اورائی طرح ہوتی کورو کور کراہی کا کار کی کی کہ دو وی جھے فور انہ موس کے اس کے بعدا ہو ہو کہ سے نار نے ہوکھیت کی کے دو وی جھے فور انہ موسل میں ہیں اس کے عادل کی موسل کی کے دو وی جھے فور انہ موسل میں جیستال سے فار نے ہوکر جیل کی طرف دوانہ ہوگی ہوا۔

اس صورت حال بین اُس سپائی کی حالت و کیھے والی تھی جے بین نے گزشتر روز اس کے رویے کی وجہ سے یونی کھہ
دیا تھ کداب بین نے یہ نہیں رہنا اور بہت جدوا پس چلا جو کل گا۔ وہ ب چارہ بیر کی منتیں کرنے مگ کی کہ خدائے
واسط ایسانہ کروہ بین اب آپ کے ساتھ پہلے جیسارویہ شرکھوں گا، وغیرہ گراب تو محالمہ بی ایسا تھا کر کئے کا سوال
بی پیدا نہ ہوتا تھ۔ است حالی نے میری زبان سے یونی کلی ہوئی بات کو اپنے نفشل سے کس طرح پورا کردیا تھ، اسے کی
خبرتھی! خبرتی نے اسے پوری تسلی دلانے کی کوشش کی گروہ آخر تک اپنے کئے پرانسوں کا اظہار کر کے پہلیت تا ربا۔
لو اور وی بیج کے درمیان ہم جبیتال سے جیل کے لئے روانہ ہوئے اور چند منٹ میں جیل کے سامنے بی تھے۔
جونی گاڑی بڑی سزک سے جیل کی حدود بیں جانے وال چھوٹی سزک کی طرف مزی، بیں نے جیل کی طرف سے ایک

۔ رسائیگی موارکووایس جاتے دیکھا جس پر TCS اکھا تھا۔ جھے فوراً اندازہ ہوگیا کہ ہارے وارٹ بی گئے ہیں۔

پہنے ہیں نہیں ۔ گین سے سے آتو ہواگ کر دروازہ کی طرف گیے جہاں گھڑے میرے واقف در بان نے کی خل وجت کے بغیر جھے اندر وافل کرلیا۔ پولیس گاردوالے بعد بی آئے اور انہوں نے میرے کا غذات متعلقہ بنگاروں کو دیے ہوں گے گریش سیدھا او پر کلرکوں کے دفتر بیں چلا گیا۔ وہاں بہن کو کر میڈ کلرک سے پوچھا کہ ابھی میں اور کا میں سیدھا او پر کلرکوں کے دفتر بیں چلا گیا۔ وہاں بہن کو کر میڈ کلرک سے پوچھا کہ ابھی میں اور کو میں اور کا میں میں اور کی کر میڈ کلرک سے پوچھا کہ ابھی میں اور کو میں اور کو میں اور کی کھر انہوں سے کہ اور میں سیدھا او پر کلر وہ میں ہوئے جھے دولفا فے وکھائے جن کے او پر کلھے ہوئے نمبروں کو میں نے اپنے اور کو میں دولوں کو میں دولوں کی گھرا تیوں سے کہ اور نوس سے کا اور ایس کے اندرا پنے میں دل کی گھرا تیوں سے در ایا میا صب در آب میں در کو بیا بھیجا۔ اپنی میں میں ہوں کہ اور کو میں میں ہوں کا اس میں ہوں اور کی کرم حیات جھرچشتی صاحب تو اس وقت میز اے موت وارڈ میں جھی ان کے لئے آٹا میکن تھ نہ ہوں ہی میں ہو نائمیں ہور کا تا ہم انہیں خبر پہنچ دی۔

ورگ کرم حیات جھرچشتی صاحب تو اُس وقت میز اے موت وارڈ میں جھی ان کے لئے آٹا میکن تھ نہ ہی ہمارے کے دیں ان کے لئے آٹا میکن تھ نہ ہی ہمارے کی اس نے بی افرانٹری کے اس مالم میں ہو نائمین ہور کا تا ہم انہیں خبر پہنچ دی۔

اللا عربائي

جی ہم نے پہاں کی اور کو یہ جر نہ بن کی تھی طر جو نی دفتر والوں نے ڈاک کھولی تو ڈیوڑھی ہے یہ جر فورا نظر ہوگئ۔

چن نی جنس فیر از جی عت دوست قیدی جو مد قات کینے ڈیوڑھی کے ہوئے تھے، یہ جبر س کرمبارک ہاد کہنے دوڑے تے اور نیج کی اس برخ بجلی کی طرح بھیل گئے۔ ہی دے ہال قیدی کیا اور مد زم کیں بھی اپنے اپنے مصل مصلب نے نئے جھے ہوں ہیں تھیم کیا، پھھا انتہا کی طروری ایشی والی تھیے ہیں مصلب نے نئے جھے ہونے کے بھے۔ ہم نے اپناساہ ن ستی قید یوں ہیں تھیم کیا، پھھا انتہا کی ضروری ایشی والی تھیے ہیں الیا اور ڈیوڑھی سے دہائی کے بلاوے کے انتظار میں پیٹھ گئے۔ اس دوران جس جس قیدی کے لئے ممکن تھا وہ آگر میں مت ہیں۔ اس طرح سے دو پہر کے دواڑھائی بیچ تک ہمارے ہاں ایک جشن کا ساں دہا۔ آخر کار ڈیوڑھی سے بہان کا پرواند آی ہون و تا تال بین کیفیت کے ساتھ ہم دوائد ہوئے تو ہی دے بہت سے قیدی ساتھی ہمیں الوواع کہنے میں ان حد تو تی تھی دو ہونے و الے ساتھی قید یول کا جاتھ ہمیں از حد تو تی تھی دو ہونے و الے ساتھی قید یول کا خوال تھا، وہ قیدی جن کے ساتھ ایک عرصہ سے لی جل کر دور ہے تھے اور اب وہ چیجے دے جارہ ہے جہا ہمیں کا خوال تھا، وہ قیدی جن کے ساتھ ایک عرصہ سے لی جل کر دور ہے تھے اور اب وہ چیجے دے جارہ ہو گئے سے جگہ ہمیں رہائی کی فید میں بھی تھی ہوں جی ڈیوڑھی پہنچ تو سب سے گئے سے جگہ ہمیں رہائی کی فید میں میں ڈیوڑھی پہنچ تو سب سے گئے سے ۔ آخر پر کا فید کی کا میں میں تھیں ہوگئی تھی۔ بھر صل ہم اپنے ان ساتھوں کے جوس میں ڈیوڑھی پہنچ تو سب سے گئے سے ۔ آخر پر

واك مجهل والى ايك كورير مروى

ایک تبایت مخلص سائتی محرم ماسر طفیل مجرصاحب، جویبال امام محد بھی تضاوران کے ساتھ بہت امجھادت کر راتھا،
جھے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہنے گئے کہ شرح سے سب کے درمیان نیس السکول گا ملیحہ وہ وکر طوان کی آسموں
میں خوتی اور محبت کے آسو تھے۔ چنا نچہ وہ مجھے بہت المچھی طرح سے مطے اور ان کے اس طرح سے مطنے میں دراصل
اُن انگلیف وہ باتوں کی معذرت تھی جو ذہبی کڑین کی وجہ سے انہیں اپنے دیگر مسلمانوں کے دباؤ کے باعث میرے
ساتھ روار کھنی پڑی تھیں جن کا ذکر یا نچھیں باب میں گزر چکا ہے۔

الوداع كينے والے سب قيديوں سي ل كر دُيورهي ميں واض ہوئے تو وہاں دُپڻي پر شندنت جناب حامد خان صاحب نے جميں مبارك باودي اور تھور ئي دير ميں خروري وفترى كارووائي كمل ہوئے پرجميں باہر لكلنے كى اجازت ہوئى تو ہم نے قريباً دَس سال بعد آزادى كا سائس ليا، الحمد لله ثم الحمد لله ، الحمد لله ، الحمد لله ثم الحمد لله ، وكتر م چو بدرى ظام و تظير صاحب كى قياوت ميں مقامي احباب جماعت ہمارے ختفر تنے ۔ الن كے جماعت فيصل آبودكتر م چو بدرى ظام و تظير صاحب كى قياوت ميں مقامي احباب جماعت ہمارے ختفر تنے ۔ الن كے سرتھوا يم أن سے كى نيم بھى جو الن الى ست كو يم سرت كى آئے ہے تحفوظ كرنے ميں مصروف تھى ۔ بميس و يمينے تى بھى سرتھوا يم بي تائن الله بي الحمد لله كے ورو سے تر مبارك باوي چيش كر د با تھا، جميل احباب وارف تكى كے عالم ميں ہم سے چھٹ گئے۔ ہركوئى الحمد لله كے ورو سے تر مبارك باوي چيش كر د با تھا، جميل كي يولوں كے باروں سے لا وو يا گيا، ايم أنى الے والے اس كيفيت كى منظر بندى كرنے كے ساتھ ہمارے تاثر الت بھى ريكار و كرد ہے ہيں ہے ۔

جیل ہے ر بوہ تک

غرضیکہ حمد وشکر اور نوشی و مست کی ناقابل بیون کیفیت میں ہم گاڑیوں میں سوار ہوئے تو ہمیں بتایا سی کرمحۃ مشخ رفیق احمد صاحب قائد فدام الاحمد میشق فیص آبو کی خواہش کے معابق پہنے بیقا فلدان کی دکان TV Point برجائے ہ جہاں انہوں نے یک مختصری ضیافت کا انتظام کررکھ ہے۔ ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی کیو کھ بیان کا حق بھی جاتا ہی کیونکہ موصوف آن خدام میں سے ایک تے جنہوں نے ہماری اسیری کے فیصل آبادی وور میں سب سے زیادہ اخلاص، ہمت اور محبت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق پائی تھی ، فجز اوا مقداحس الجزاء۔ چنا نچے تھوڑی دیر میں ہم سب ان کی دکان میں سے جہاں سٹروہ سے نہوں نے سب احب کی توضع کی اور بھاری رہائی برا پی اُس خوشی کا اظہار رکی جو آئی ہرا جمدی کے چہرہ بھرے سے کھوٹی چلی جاتی تھی۔

ابھی سوری غروب ندہوا تھا کہ ہمارا قافلہ فیصل آباد سے روانہ ہوکر چنیوٹ سے پہلے ایک پٹرول پہپ پر ڈکا جہال ر بوہ سے محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کی قیادت میں تشریف لائے ہوئے بزرگان سلسلہ ہمارے ختھر

نے یہ ب ن بررگان کے برای مجت اور شفقت سے بھار استہاں کیا۔ کی موقع پر محت مرز ندام محمد صاحب کے سور فوران نوتی کی بیست بتات ہو ۔ یہ طیفہ بھی ماری دیا ہے ہوگرام میں حضور نے ہماری رہائی کی تجربتا ہے ہدایت بھی فر بات ہے ہی کوئیل بتانا! جہد ہے پروگرام ماری و تیا ہی نظر ہور ہاتھ ۔ اِس جگہ بم کافی و پر تک ہے ۔ یہ اِن کا انتہار بھی کوہ سے رہ است رہوہ کے دواند کے رہانہ ہے ۔ یہ دواند میں مغرب کے بعد و ایک میں بیوال سے مرم بد غد پر صاحب اور مرصور فارش بدص حب جبدر المنیندی سے مرم بد کی دواند میں مغرب کی مرم بد غد پر صاحب اور مرصور فارش بدص حب جبدر المنیندی سے مرم بیان کی جبری کی میں بھی سنتہ ہی تر نے کا موقع میں اس کے مرم بیان کی جبری کی میں بھی سنتہ ہی تر نے کا موقع میں اس کے سال کے بھی کو کہ بیان کی میں بھی سنتہ ہی تر نے کا موقع میں اس کے بیان کی جبری کو کا میں بھی سنتہ ہی تر رہوں کے کہ روانہ ہوا۔

### ربووش والبائد التقبال

، یائے چناب یارکر کے رہوہ کی حدود میں داخل ہوئے تو دارالیمن سے ہی سڑک کے دونوں کناروں پراحباب بهاعت (مردوزن) ہمارے اِنظار میں کھڑے نظرا نے لگے۔ جے بھی ہمارے کہنچنے کاعلم ہوتا، وہ بے اختیاری کے م میں استقبالی توے لگائے لگنا۔ مزک کے اطراف میں کھڑے احباب جذبات میں آ کر ہماری گاڑیوں کوروک ية ي رصورت حال من جهارا قافدرُك رُك مرجع كا مراسا الى منزل دارالضياف تك بينيخ من خاصا وقت لكا یونک ور ہ کے بعد اور خصوصاً سر گود ہاروڈ سے آتر نے کے بعد معجد مبارک کے سامنے پہنچ تو ہماری گاڑیاں ہس کیڑی کی طرح ہی ریکنے لکیس۔ احباب کا جوش اس قدرتھا کہ وہ ہماری گاڑیوں سے لیٹ لیٹ جاتے۔ ہم نے عمال سے ار نفیا فت تک کافاصد قریبا آ ده گھندیں طے کیااور جب وہاں پہنچتو جذبات کاایک اور سمندرتھ۔امیرمقامی وناظر ملى محترم صاحبزاده مرزامنعور احمد صاحب كى قيادت مين دارالضيافت كالمحن احباب جماعت سے بعمرا بواتها جبكه برا مدول میں حضرت چھوٹی آی مرحوم کی آیا وت میں خواتین کی گھنٹوں سے جورے ستقبال کے لئے کھڑی تھیں۔ ہم كازيون مے أتر بے تومحتر مهيان صاحب نے حضورا نور (رحمه الله تعالیٰ) كې نمائندگی پين جميل مصافحه ومعانقة كاشرف علانیا۔ س کے بعد تومعدومنیس کتنے احباب نے والہاندمجبت کے پھول نجھاور کئے۔ نور تین کی طرف سے د مکھنے کا مطالبہواتو احباب نے بوش میں اپنے کدھوں پراٹی الیادراس طرح سے ورتک کھڑے احباب وخواتین کے ف مس و كيمنا ممكن موسيداس ك بعد بميس وارالفيافت ك عقى سراى بلاث مي الكشمينول ميس ليجاياكيا جب چاہ اور من فی کا انتظام کیا تھا۔ ہم نے یہاں اپنے دوستوں کے ہمراہ س ضیافت کا طف أنس یا۔ اس کے بعد جمل ہے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت ہوئی۔

### نظام جماعت اوراحباب كى طرف سے والهاند إستقبالية تقريبات

گھر پہنچاتو بہال بھی ایک چشن کا سال تھا۔ دورونز دیک ہے تھر بیف لائے ہوئے مب اعزہ داقر باء جی تھے۔ اُس موقع پر بہر ۔ اُست دا، رچوچی زاد بیں گئر سعبدارزاق صد حب مرحوس نے بہر کہ سب ہے بہی دہوت میری طف ہے بورگ سوائے اس کے کہ جماعتی طور پر کوئی دعوت ہو۔ اس طرح ہے پہلے لمحہ ہے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا گر سب ہے بر کی دعوت تو حضرت امیر المؤسنین رحمہ اللہ کی طرف ہے ہوئی جو تین دن تک جاری رہی۔ حضور در حمہ اللہ کی طرف ہے ہوئی جو تین دن تک جاری رہی۔ حضور در حمہ اللہ کی طرف ہے ہوئی جو تین دن تک جاری رہی۔ حضور در حمہ اللہ کی طرف ہے ہوئی کا تو کوئی شرکان نہ تھا ہے۔ تا ہوئی ہوئی کی بروگرام اردو کلاس اوراس کے بحد میچر فضل لندن بھی خصوصی طور پر میر خبر سنا کر اپنے دست میارک سے احباب جماعت بھی مشائی تھیم فرمائی۔ ایم ٹی اے پر نشر ہوئے فصوصی طور پر میر خبر سنا کر اپنے دست میارک سے احباب جماعت بھی مشائی تھیم فرمائی۔ ایم ٹی اے پر نشر ہوئے والے اس پروگرام شرک کود کھ کر حضور کی کیفیت کا انداز و کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی مال سے بڑھ کر محبت کرنے والے اس عظیم المرتبت وجود پر ہر لمحالی رحمتوں اور ہر کتوں کی ہے جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی مال سے بڑھ کر محبت کرنے والے اس عظیم المرتبت وجود پر ہر لمحالی برحمتوں اور ہر کتوں کی ہے جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی مال سے بڑھ کر محبت کرنے والے اس عظیم المرتبت وجود پر ہر لمحالی برحمتوں اور ہر کتوں کی ہے جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی مال میں مقور الور کے آئریں۔

مبررکب د کے ہے گھر تشریف لانے والے احباب کا تو ہفتوں تا نتا ہندھ رہا، پیرسب احب جماعت کی لئی مجت تھی جو دراصل خلافت کی برکات کا تمر تفاراس کے ساتھ ہی مختلف ہی مختلف ہی حق واروں کی طرف سے استقبالیہ تقریب شرو کی ہوگئیں۔ تحریک جدید، صدر عمومی رہوہ مجلس انصار اللہ مقامی، خلافت لاہمریری اور رہوہ کے صدران محلہ کے علاوہ گو جرانواں اور و چک بنیارضع سرگودھ کی جماعتوں نے بھی بڑی بڑی استقبالیہ وکوتوں کا انتظام کیا۔ چند ونوں کے جد یو والی مجلس مشاورت کے موقع پر صدرانجمن احمد سے پاکستان کی طرف سے استقبالیہ تقریب بھی ہمیں اعزاز دیا گیا۔ میری و در بھی جامعہ سے رہوہ کی طرف سے استقبالیہ تقریب بھی ہمیں اعزاز دیا گیا۔ میری و در بھی جامعہ سے رہوہ کی طرف سے استقبالیہ تقریب بھی ہمیں اعزاز دیا گیا۔ میری و در بھی جامعہ سے رہوں ہو میں عموم نے بھی فرہ یا۔ نصرت جہاں اکیڈ بی رہوہ کے زیرا تفام مجمی ایک استقبالیہ تقریب میر محمود احمد صوب پرنہل جامعہ نے بھی فرہ یا۔ نصرت جہاں اکیڈ بی رہوہ کے زیرا تفام مجمی ایک استقبالیہ تقریب منظوم کلام پنیش کیا۔

استاذی المحتر م میر محمود احمد صوب پرنہل جامعہ نے بھی فرہ یا۔ نصرت جہاں اکیڈ بی رہوہ کے زیرا تفام مجمی ایک استقبالیہ تقریب منظوم کلام پنیش کیا۔

وستقبالیہ تقریب منظوم کلام پنیش کیا۔

وستقبالیہ تقریب منظوم کلام پنیش کیا۔

تشریف لانے اور اپنا منظوم کلام پنیش کیا۔

س موقع پرسسد کی معروف شاعره محترمه بی بی امه القدوی بیگم صاحبه کی وه ظم درج کرتا ہے جوموصوفہ نے ہی ری ر ہائی کے موقع پر کہی اور نصرت اکیڈ بی میں ہونے والے اس مشاعرہ میں بھی پڑھی گئے۔ بیظم اس طویل دوراسیری کے دوران گزرنے والے حالات کی بڑے ہم ند زمیں عکاسی کرتی ہے۔

# اتنى مرت بعدائے موتو گھر كيسالگا؟

جب ملی تم کو رہائی کی خبر کیما لگا؟

اللہ چر احباب کا با چیٹم تر کیمالگا؟

اتن مت بعد آئے ہوتو گھر کیمالگا؟

تے گھاؤ کھائے ہیں کتنی مداراتیں ہوکیں دور تنہائی میں کتنی یار سے یا تیں ہوکیں جب کک پیدا ہوئی کتنی مناجاتیں ہوکیں اور کی پیدا ہوئی کتنی مناجاتیں ہوکیں اتنی مدت بعداتے ہوتو گھرکیا لگا؟

امتحال کا وقت، دور اجلاء کیا لگا؟ عشق کی منزل کا بے جادہ نیا کیا؟ بید وفاؤں کی بنا کا مرحلہ کیا لگا؟ بید وفاؤں کی بنا کا مرحلہ کیا لگا؟ اتنی مرت بعد آئے ہوتو گھر کیا لگا؟

فرتش کیس آلیں اور فاصلے کیے گئے جن میں الجھائے گئے وہ منئے کیے گئے گرب اور تسکین کے یہ سلطے کیے گئے جو پس زندال کیا کسپ جنر کیا لگا ۔ اتن مت بعد آئے ہوتو گھر کیا لگا؟

جو ساسل میں کئی وہ زندگی کیسی گئی؟ بندی فانے میں خدا کی بندگی کیسی گئی؟ جو وہاں دیکھا ہے وہ رنگ بشر کیسا لگا؟ اتنی مت بعدا ہے ہوتو گھر کیسالگا؟

مضطرب ہو کے جو آخی تھی صدائے اہل دل درد کا در ہاں بنی وہ التجائے اہل دل اتنی مت بعد آئے ہوتو گھر کیب لگا؟ پیارے آقا کا ایک یا دگار تط نی کے سیموقع پر بیارے آقائے خاکسار کی اہلیکو جو یا دگار تھنیتی خطاتح پرفر ، یا ، اس کا تکس ڈیش خدمت ہے:

> الله الماليكين الزامية حمد وبمنز على رخونه دعوم



يال ازد لام الوه الوكار

1/2 94

William Lupus المرشع الموتد المدنسان فا فن المنافع عدم اللي معمل المعمل المرال دوم و كر آن رى علا زا له المرحماي توليت رما كانظاف و : 12 4 0 19 19 500000 19 1000 19 1000 E derie Son 24 Subsumon oring ~ - Otil place Solar in in Sirolus - the war Sug. المدد آ ما وقد فرن الماء فالله المرابع على مالان المالان withing of skote 4 8, Ed. Car in Du's 60 シーリー・リー・アンレックリン・しいかいはいけん

یوں تفس کی تیلیوں کا ٹوٹا کیا لگا بند آبن سے یکا یک چھوٹا کیا لگا منح کا جلوہ ، یہ پُوٹا کیا لگا چاندنی کیسی کی ، نور سحر کیا لگا منح کا جلوہ ، یہ پُوکا کیسا لگا جوتو گھرکیانگا؟

سے زمیں کیسی گئی ، یہ آساں کیا لگا؟ مائس آزادی کی لی تو یہ جہاں کیما لگا؟ طے ہوئی جو یہ سافت ، آشیال کیما لگا؟ جس سے تم چھڑے رہے وہ جمنو کیمالگا؟ اتنی مدت بعد آئے جوتو گھر کیمالگا؟

(بيوست دعاددازم اصفح 341-343)

# اسيرانِ راه مولى ساجيوال كالمسجد فضل لنذن ميس شاندارا ستقبال

ہارے استبال کے سلسلہ میں سب ہے اہم اور یادگار تقریب خاکسار کے چارساتھیوں کے لندن ہینجنے کے فور آبھی محدو ہال لندن میں ہوئی جس میں حضرت امیر المؤمنین خلیفتہ اسے الرائع رحمہ اللہ نے بنتی نفیس شرکت فر مائی۔ اس خصوص قریب کا تیموں دیک جو موں مدیر انفضل انڈیشنل نے قیم بند کر سے بو و شرحت میں تھی، بدیتا رین ب اسم محدود کا مواسلہ مولی کرم وانا فیم الدین صاحب، کرم محبود القدیر صاحب، کرم محبود کو تی ایلوں محبود کو میں دیر ہوئے کی وجہ ہاں سمال لنڈن نہ کہتی سے کا قریباً چارئے کر دیجین منٹ پر مسجود مولی لنڈن تھریف لائے تو تمام حاضرین نے نہایت پر جوث نعروں اور محبت و عقیدت کے آنسوؤں کے ماتھ ان لائن تا اسم المونین میں ان کی آخہ پر ایک سادہ گر تہایت عظمت اور شان رکھنے وائی ساتھ اور شان کا استقبال کیا محبود ہال لندن میں ان کی آخہ پر ایک سادہ گر تہایت عظمت اور شان رکھنے وائی ساتھ نوعیت کی مختر تقریب معتقد ہوئی۔ تقریب کا وہ منظر نہایت ہی رفت آمیز بھی تفااور ایمان افروز بھی ساتھ اسے ساتھ اسے الرائع رحمہ اللہ توائی ہال میں تحریف لائے اور ہاری باری جب سینے نا ور بیایت مورت امیر المونین خلیفت کے ساتھ اسے مولا کے حضور دن رات فریا وکی تھی ۔ ان امیران کی رہائی کیا کے ساتھ اسے مولوں دن رات فریا وکی تھی ۔ اس اسران کی رہائی کیا کہ کیا گیا۔ آپ نے ان امیران کی رہائی کیا کہ کی کیا گیا۔ آپ نے ان امیران کی رہائی کیا کہ کیا کی ساتھ کیا کہ کیا گیا۔ آپ نے ان امیران کی رہائی کیا کہ کیا گیا۔ آپ نے ان امیران کی رہائی کیا کہ کیا گیا۔ آپ نے ان امیران کی رہائی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کیا کہ ک

ہیں کس کے بدن دلیں میں پابند سلائل پردیس میں ایک روح کرفار بلا ہے جس رہ میں وہ کھوئے گئے اس رہ ہے گدا ایک کفاول گئے پھرتا ہے لب ہے بے دعا ہے خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آئ

رہے ہور بہ بہ بن سی وہی میرو کے اور میں ایک جمیب قبلی وروحانی کیفیت میں مست دونوں طرف جذبات کا ایک طوفان تھا۔ تمام حاضرین بھی ایک جمیب قبلی وروحانی کیفیت میں مست منتھے۔ خدا تعالیٰ کے بے انتہا فعنلوں پرول خوشی سے لبریز اور اس کے حضور سجدہ ریز تھے۔ چاروں اسیران کوشرف مصافحہ و معانقہ عطافر ہائے کے بعد حضور رحمہ اللہ کری پرتشریف فرما ہوئے۔ بیاسیران

آب کے پہلوؤں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خلاوت سے کارروائی کا آغاز ہوااور پھرسیدنا حضرت خلیفتہ اسکے الرابع رحمہ اللہ تعالی نے تشہد و تعوذ اور سورة فاتحہ کے ساتھ خطاب شروع فر مایا۔ فرط جذبات سے حضور کی آخلیوں سے آنوروال تھے۔

حضور رحمہ القدتون کے فرہ یو کہ القد تھی کے فضل اور حمان کے ساتھ حمد بہت ایک سوسال سے بھراس عظیم دور میں داخل ہوئی ہے جس کا گہر اتعلق حضرت اقداں سے موجود علیہ الصلا قد والسلام کی دعائی اور ان وعاؤں کے نتیجہ میں آسان سے آتر نے والی برکتوں سے ہے۔ 1894ء کا سال وہ تھا جبکہ ایسے فظیم نشان خاہر ہوئے جنہیں دئیا مجمع مجلائیس سے گی لیعنی چاند اور سورج کا رمضان شریف میں ان تاریخ ل مرکبا یا جانا جن تاریخ ل کے متعلق حضرت اقداں جم مصطفی فی نے تیرہ سوبری پہلے فہرد سے دکھی تھی کہ جمارے مہدی کیلئے یہ دونشان آسان سے فلام ہوں کے اور اب ایک سوسال بعد بیسال (1994ء) بھی اللہ کے افراب ایک سوسال بعد بیسال (1994ء) بھی اللہ کے نشاوں کے ساتھ نشانات کا سال بن رہا ہے اور بین رہے گا اور اس صدی کے سالوں میں اسے بھی ایک انہا نے ان نشان نصیب ہوگا۔

حضور نے فرہایا کہ گزشتہ دس سال کے دور میں جونشان دیکھے ہیں دہ بھی بہت تمایاں اور غیر معمولی شان
کے نشان ہیں جن کے متعلق دیمن جو چاہے کے دہ ان نشانات کے نور کو منائیس سکا اور ان کی پھوگوں سے

پرچراغ بجونیس سکتے ۔ ان میں اول نشان ایک ہیبت ناک جال نشان تھا جو ضیاء کی ہلاکت کی صورت میں
پررا ہواجس کے متعلق اس نشان کے ظہور سے چندون پہلے خطبہ جو پر میں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ تعد کی
پررا ہواجس کے متعلق اس نشان کے ظہور سے چندون پہلے خطبہ جو پر میں بیا سکتی ۔ وہ ضیاء جس نے چند
نے جھے خبر دی ہے کہ اب ضیاء کو قدا کی دھید سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بیاستی ۔ وہ ضیاء جس نے چند
اتھری مصوموں کی جان لینے کی قسم کھار کھی تھی ، جس کا میہ خیال تھا کہ میر نے قلم کا لکھا مٹایا ٹبیس جا سکتا اور
ابٹی طرف سے ان محصوم اسیر ان راہ مولا کی گروئیں پھائی کے بھند سے جس پھندا بیضا تھا خوداس کی جان
ابٹی طرف سے ان محصوم اسیر ان راہ مولا کی گروئیں پھائی کے بھند سے جس پھندا بیضا تھا خوداس کی جان
انگری میں آگر اس طرح ہلاک ہوئی کہ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ بھر گیا اور اس کی خاک اُڑئی۔
یہاں تک کہ اس کے وجود کی بیچان سوائے اس بیٹیں کے اور پھی شردی جو مصنوی طور پر دندان سازوں نے
بیاں تک کہ اس کے وجود کی بیچان سوائے اس بیٹیں کے اور پھی شردی کو مصنوی طور پر دندان سازوں نے جس پر

اورآسان پرلکھ رکھا تھا اور یہ گوائی بھی خدائے فضل سے بڑی شان کے ساتھ جیرت انگیز طریق پر پوری ہوئی۔اور آج ہمارے سامنے بیزندہ سلامت موجود ہیں۔

حضور رحمه اللدتعالي في قرماي كدجب مجهد بياطلاع لى كرضا والحق في موت كى سز اصرف ايك فخف كيليد نہیں رہنے دی بلکسزیا دہ معصوموں پراس سز اکو کھیلایا ہے تواخی وٹول میں بہت بے قراری ہے دعاؤں کا موقع ما اور میں نے ایک رویا میں و یکھا کدائیاس منرکعلی قضامی ایک جاریائی پرمیرے یاس جیما ہوا ہے۔اُس وقت میں قسب کو بتاد یا اور بار ہا خطوط کے ذریع بھی تسلی دی کد نیا دھرے اُوھر ہوسکتی ہے مرالیاس منیری گردن میں پینی کا میندائیس پڑے گا اور ش جھتا ہوں کہ اس ایک کے سابیش ب ساریے بھی اللہ کے نضل سے شامل تھے۔وہ ان کا سردار تھا۔وہ جماعت کا نمائندہ تھا۔اور خدا کے بزدیک اس کے وقف کی وجہ سے اس کا ایک مرتبہ تھا اور ہے۔ پس جو بات میں اُس وقت نہیں مجھے کا تھا وہ ابعد میں طالات نے روش کی وہ یقی کرمض ایک الیاس کی خشخری نہیں تھی بلکدان سب معصوموں کی رہائی کی خوشخری اس ایک خوشخری میں شامل تھی۔ پھر حالات بدلنے شروع ہوئے اور پھانسی کا وقت قریب آنا شروع ہوا۔ بہت سے وگ جھے طبر اگبر اکر مکھتے رہے طرایک تھے بینے بھی کیپ ذرہ بھی مجھے نوف نہیں ہوا۔ میں سب کو کہتا رہا کہ بین ایمکن ہے۔خداکی بات جیسے ضیاء کی موت کی صورت میں پوری ہو کی تھی ای طرح ان کی زندگیوں کی صورت میں پوری ہوگی۔اور دنیا کی کوئی تقدیر اسے مٹانبیں سکتی ، بدل نہیں سکتی اور پھر اس طرح اعجازی رتک میں بیوا تعات رونما ہوئے کہ انسان کی عقل ورط جیرت میں پڑ جاتی ہے۔ حضور نے فر مایا کہ میسارے وا تعات جن کی کچھتفصیل میرے علم میں ہے تکر اس وقت بتائے کا وقت نہیں پھرانشاء اللہ جماعت کے سامنے آئی گے اور بیروش تاریخ روش تر ہوکر آپ کے سامنے آئے گی جس کی نظیر تاریخ عالم میں کم ملتی ہے۔حضور نے فرمایا کدمیروا قعات زندہ خدا کی صداقت کے وجود کے ثیوت ایں اور عقل ان کی کوئی اور توجیه پیش نیس كرسكتی سوائے اس كے تا ور مطلق كي نقد يركا دخل تماجو غالب تغذير ہے۔ پس الحمد للدخدائے ہمیں وہ خوشیوں کا ون دکھایا۔ اینے پیارے اسپروں کو ہم نے چھ تی ہے لگایا ، اپنے پہلوش بٹھا یا وہ ساری آرز و کیل خدائے پوری کیں جن کیلئے دل تر ساکر تا تھا کوئی اميد كى صورت دكھانى نبيل ويتى تقى \_ ايك يقين تھاجو متزلز ل نبيل ہوا \_ سارى دنيا ۋولتى دكھائى ويتى تقى تكر

خدا کے وعدوں پر کالل یقین تھا جو ثابت قدم رہا۔ آئ وہ یقین حیا ہے پس الندے شکر کے ترانے گانے کے دن آگئے۔ المحمد نشرب العالمین ۔ اتحمد نشرب العالمین ۔ اتحمد نشرب العالمین ۔

حضور نے قربایا خدا کرے کہ آج کے دور آبرکش اور بھی پھیلتی چلی جا کیں۔ بیرمال اور وشن تر نشان لے کر آھے بڑھتار ہے۔ اس نشان کی روشن آنے والی ساری صدی کوروشن کر سکے، اللہ کر سے کہ ایسا ہو۔ خدا بھیں وہ تو قبتی عطافر مائے کہ سے موجود علیہ الصلوقة والسلام کا پورا زمانہ دیکھیں اور بعد کے زمانے میں آئے والے نشانات کا بھی مشاہدہ کر کئیں ، اللہ کر سے ایسا ہی ہو۔

سے بعد حضور انور نے ایک نہایت پر سوز دعا کروائی۔ دعا کے بعد حضور انور نے اپنے دست مبارک ہے۔ اس ان کومضائی عطافر مائی۔ اس موقع پر تمام حاضرین میں بھی شیر پٹی تقسیم کی گئے۔ ا کی طرح سے انقد تعدالی نے پیارے آتا حضرت خلیفۃ اُسٹی الرائع رہ اندی ان کی اسپران راہ مولی کے بارہ میں تڑپ ہے۔

سے ہے نگا لینے کی حرت نہیں مٹی پہلو میں بٹھائے کی تڑپ خد سے موا ہے پوری فر الی۔ اس موقع پرجی بیارے آقا کی نوشی وسرت کی کیفیت دیدنی تھی۔

، أي استقبالية تقريب

ایر ان کے اعزاز میں سب سے اہم اور بڑی تقریب اُس دفت ہوئی جب حضور فلیفۃ اُسے الرافع رحمہ اللہ تعن گئے ۔

زر وشفقت ومجت جلسہ سالانہ لا کے منعقدہ جولائی 1994ء کے دومرے دوز اپنے خطاب کے آخر پرغیر معمولی مجت بنت و باتے ہوئے ان چاروں امیران کا تعارف کرایا اور اُنیس شرف معما فحہ و معانقہ سے نواز کراپنے سید سے بی اس یہ گار ہوئی اور تابیل و کو بن بھر میں MTA کے ذریعہ یک گیا۔ نضورانور آنے اس موقع پر فر بیا:

﴿ اِسَ یہ گاری رِ بِی اور بات آپ کو بتائی چاہتا ہوں وہ بہ کے امیران راومولی جنہوں نے بہت لیا عرصہ بڑے و کہ اُنھا ہے ، خدائے ان کی رہائی فرما کرتمام و نیا کے احمہ لیل پر فظیم احسان فرمایا ہے۔

لیا عرصہ بڑے و کہ اُنھا ہے ، خدائے ان کی رہائی فرما کرتمام و نیا کے احمہ لیل پر فظیم احسان فرمایا ہے۔

ان میں سے چار بغض نفیس آئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے آپ سے وعدہ کی تھا کہ میں ان کا تعارف کرواؤں گا گرایک امیر کا اِنتظار ہے (الیاس منیر، ناقل) کاش وہ جلنے سے پہلے بہتی جائے تو بھر سب کا اکھٹا تعارف کراؤں۔ گرخدا کی تقدیر جو بھی چاہے بم راضی ہیں ان کو فیق تبیں ہی کہ وہ آئی اِس وقت تک بہتی تھی میں اس لئے آخری مدت میں اقتار کے بعد میرا قیملہ تھا کہ میں تمام عالمیکر دنیا کی وقت تک بہتی تھی میں اس لئے آخری مدت میں اقتار کے بعد میرا قیملہ تھا کہ میں تمام عالمیکر دنیا کی وقت تک بہتی تھیں ، اس لئے آخری مدت میں ان کا وقت تک بہتی تھیں ، اس لئے آخری مدت میں اقتار کے بعد میرا قیملہ تھا کہ میں تمام عالمیکر دنیا کی

<sup>-</sup>سل عزميشل ندن 12 -18 گست 1994 ،

جماعت كاطرف \_ آج ال كوآب كى آئلمول كرما منديد حالكاؤل كا-إس كے بعد بم اجما كى دعا ارین گے۔ ( کلے عنے کے بعد حضور نے فرہ یا) جیبا کے ٹین سے مان میا تھے کہ شران اس و ف موں و بے سے سے عالیہ آپ سب سے سیوں کی فراندگی میں ورن کی فراندگی میں جو یہاں موجود فیل اور ان کی نمی ندگ میں بھی جو یہا ں موجود نہیں اور میں یقین رکھتا ہوں جس طرت ان وسیدے انگا کر میں سيد فعندا ہوا ہے، خد آ ب سب ك سيخ تعند كرے كار الله كر الله كر الله كالمين ان ير رشول ي بارشوں کا نزول ویکھیں اوران پرایتے فقیموں کو بڑھا تا جیلہ جا ہے ، ان کُ مٹ واں نسوں پر بھی اپنے فضل نازل فر ، تا چر جائے ۔ آپ أن ، سے ان راہ موں كو بني دعاؤں ميں يو ركھنا جو س وقت شديد مُرى اور بخت تكيف كي حالت بين كال وَثَعَرَ يون مِن البِينِهِ زَند كَي اور موت كَ فيصور كالترقار ررب جیں ، ان کے او پر جو محوست کی آموار ان لوگول نے اٹکانے کی کوشش کی ہے وہ سب سے بد بخت تحوست کی تلوار بے بعن حضرت اقدس محد كى شان ميں كتا في كے مرتكب بيں مكر اللہ جاتا ہے اور خداكى سارى كا كات كواه بكريده ولوك بين جو معزت في مصطفى والله كاعشق ش مرتا يا دو ب موس إلى - آ ب ك خدام ہیں اور ان پر مین پاک اور جھوٹا الز ام ایک شدی تہت لگائی کی ہے جس کا حقیقت ہے کوئی عمل تنہیں اورجس رنگ میں يتهت لكانى كى بوه خودكواه بكديد بد بخت لوك جموف بي أنيس ياتو في نيس لل سك كديكر على جب لاالدالا الشد محررسول الشدكا علان كرر ب تنصر بدائي حالت عن يكر ع كي جب کدان کے قبضے ہے ہم الله الرحمٰن الرحم وستیاب ہوتی، جب ان کے محمروں کی تلاثی لی گئ توان کے گروں سے قرآن کریم کے نسخ برآ مدموے۔اس لئے بدلوگ محمصطفی اللے کے کمتناخ ایں۔ اس اس الزام میں بی الزام کے جمو فے ہونے کا ثبوت شامل ہے۔ اس جو جمی خدا کی تقدیر ظاہر ہوہم اس پردافتی ہیں مگر دعا کریں اللہ تعالٰی ان لوگوں کوان کے بدیخت چھل سے نجات بیٹے اور ان کی رہائی ہے جمی ہماری آ محسین شندی بورجس طرح ان عزیزوں کی ربائی سے آج خدائے جاری آ محسین شندی کی جیں۔اللہ كرے كەجلىدە دن آئي جب كەزىمن كى راجى تېدىل كى جائيں گى جېكىد ھالات بدلنے شروع ہول كے اوراس ست مس سقر بم شروع كريك إلى - اصل علاج يعظيه كاعلاج ، جومظام إلى اورمغلوب إلى كم تعداديس بي، انبيس بهرحال لاز مااين تعدادكوبرها ناج اوران نوكون پرغالب آناج ان كى اكثريت كو

مے مودوق شیر و اضحواد میارت کی و خدگی تا بیرتم بارے مرتبہ کی وخدگی۔

یہ آئی کی کا جون کی تھی میں جو تبدیل نہیں کی جائنٹیں کا نہیں تو پرسوں میں کی خلافت میں نیٹیں آؤ سندہ آئے۔

مینٹید کے دور میں بیاس کے شیدہ آئے والے خدافت کے دمائے میں سیقتر پر الل ہے کہ ن کی سیفید کے دور میں بیاس میں تبدیل کردی جائیں گادور جی عت احمد میں تا کے بیار میں تبدیل کردی جائیں گادور جی عت احمد میں تا تھے بیادہ موں کی آفلیشیں سرشید بیال میں بیال ہوگا۔ میانل میں بدل جائیں گادور جی عت احمد میانوان میکرین پر خدید عط ہوگا۔ میانل میں بیان کو کی جائیں گئی اور جی سات تک پھر جماعت احمد میانوان میکرین پر خدید عط ہوگا۔ میانل میں بیان کو کی جائیں گئی۔

جس بات کو کبے کہ آلروں گا میں ہی ضرور تنتی نہیں ۱۰ بات خدانی کبی تو ہے خاکساراسٹے آتا کے حضور

جیدا کہ او پر ذکر گرر چکاہے کہ فاکسار کے ویزے کے حصول کا معالمہ طویل تھا اس نے جلسہ سالانہ 1994ء کے من پر اندن نہ بھی سے سال اکتوبر میں جھے جرمی آتا پڑا جہاں ایکے سال می بیل جس خدام الاجمد سے جرمی میں برحتی ہوئی برحض میں ہوئی پر حضورا ور '' تخریف لاے تو جبی با تا عدومات قات کا شرف مجھے نصیب ہوا۔ جوایک طویل و بھی اور عبت و شفقت بھر ہوئی جرمی معافقہ اور حال واحوال وریافت کرنے پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد یہاں جرمی بیل جرمی میں محد مانا قاتیں ہوئی رہی گر حضور انور '' پر میں اور میرے ماں باپ قربان کہ آپ نے جلسہ سالانہ 1994ء کا موقع محد مانا قاتی ہوئی رہی گر حضور انور '' پر میں اور میرے ماں باپ قربان کہ آپ نے جلسہ سالانہ 1994ء کا موقع کی بید میں ہوئی رہی گر حضور کی تفریف نے بیٹر ال میں تشریف نے جاتے ہوئے میں سعادت تھیب ہوئی تو لوائے احمد بیت لیرائے کے بعد افتان کے لئے پنڈال میں تشریف نے جاتے ہوئے در سعادت تھیب ہوئی تو لوائے احمد بیت ایرائے کے بعد افتان کے لئے پنڈال میں تشریف نے جاتے ہوئے میں راستہ بناتے ہوئے فدمت اقدی میں حاضر ہواتو جوش محبت اور وقور مسرت سے یک دم کی سوال کرو سے میں راستہ بناتے ہوئے وغیرہ میں حاضر ہواتو جوش محبت اور وقور مسرت سے یک دم کی سوال کرو سے کے کہ بینے '' کیسے بیٹے وغیرہ و

میرے نے قریبی من قات بہت بڑی ہوئے گر بیارے آق کے دل بیں آلویہ نواہش میل رہی تھی کہ ف کس رکوہی اُک طرح اپنے سینے سے سے لگا میں جس طرح دیگر اسران کو اپنے سینے کا یا تھا۔ چتا نچہ خاکسار کو بیرنا قائل فراموش سعادت اُس لی نصیب ہوئی جب خاکسار جلسے سالانہ برطاعیہ 1998ء کے دومرے روز اجلاس دوم کے آغاز میں

لاز آا قليت بين تبديل كرنا ب-

ازويدُ يوطِيدمالاند1994ء

عدوت في عين آيات قر سنيكا ردوتر جمه فيش كرب، ين جدو بين حاث كاتواج تك تضورا قدي ف الاياد كان باجارت بين آب ايمال تعن ما موحاعي به آب كاركي قر منه بينان من ما موجو عين الما يعرف عن معنى عب مورفر وياد

ہوں سے میں ڈرہ خاک اوروہ سورج ہیک ہیک اور وہ سورج سیکن تارہ اسے 1996ء کے دوران سے معنور رحمہ اللہ کا بیخواب ایک اُور موقع پر بھی پورا ہوا جب حضور رحمہ اللہ اسے دورا جر ثنی اگست 1996ء کے دوران موخے نے فرانکھورٹ وابس تشریف لار ہے ہتے تو راستہ میں ایک کھی جگہ ذک کرگھ س پر چادریں بچھا کہ منم ب وعش کی نمازیں اوراس کے بعد بیمیل کھا تا تناول فرہا یا۔اس دوران خاکسار کو حضور انور کے باکل پہلو میں جیسے کی سعادت کی ۔اس موقع پر بیار سے آتا کی خدمت میں خاکسار نے حضور کے ڈکورہ بالا خواب کا بھی ذکر کیا۔

لاجور بائي كورث كافيصله ربائي

یں ۔ تعت پر مشتمل باب تیم کر نے سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کدلا ہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی ورج کردوں میں درج دول میں ایک میں بن ایک میں ایک اس نے تیجہ شب اور درجہ حسب والی ایس ہے:

لاجورر بالی کورٹ ما بور رٹ پٹشن فمبر 768/87

موجود: مسترجستس ارشادسن خال مسترجستس محمد عارف

پٹیش: زیرآ رٹیکل 194 آف دستوراملا مک ریپلک آف پاکستان سے التجام کرتے ہیں کہ پھیشر زکوجوسز اکا تھم سنایا یہ ن در س دروائی کے تیجہ میں جو در ن با افیصلہ یا گئی ہے اسے ناج مز افیح تا تو اُنی ، ناواجب، جا جواز ، کا عدم اور نبی س تا نونی اختیار کے قرار دیاج ہے۔

یہ رہ ست میں کی جاتی ہے کہ اس پنیشن کے فیصلہ تک عزمان نمبر 1 اور نمبر 2 کوسنائی میں اے موت کے فیصلہ پر عملد آورروک و یاجائے۔

ا يجرالياس منير مر في ولد محدا منعيل منير ذات را چيوت ما كن بيت الحمد پوليس شيش اے ذوير ن سا ميوال ـ ٢- فيم الدين ولد فيروز دين ذات را جيوت خادم وساكن بيت الحمد ساميوال ٣- عبدالقد ير ولد عبدالرحيم ذات ارائحي ساكن حسين بخش كالونى پوليس شيش صدر ساميوال ٣- محمد ناصر ولد گلز ارمحد ذات ارائحي ساكن مكان فمبر × 335 فريد نا كن ساميوال (ورست نام محمد ثار ہے) ۵- محمد حاذق رفيق طاہر ولد ميال محمد عاش ذات ذركر داجيوت ساكن ١٥ المحله اسلام آباد ساميوال ٧- محمد وين ريمائز ذسب انسيکشر پوليس ولد فقير على ذات كيے ذكى ساكن مشير يم روڈ ساميوال

بنيشنرز بخلاف

ا ـ وفاق پاکستان بذرید بیر بیزی داخله اسلام آباد ۲ ـ صوبه پنجاب بذرید موم بیکرژی گورنمشٹ پنجاب لا مور ـ ۱۳ ـ سیر نشندٔ نت سنشرل جیل سام بودال

ريسيو وتشن

عكم شكك ۽ رشخاشدو 20.83.1994



جرمنی میں اسیر ان کے اعزاز میں دی مئی ایک استقباب تقریب، اگست 1994ء



جر منی بینچنے پر محمد البیاس منیر فرانکفورٹ ایئر پورٹ پر استقبال کرنے والے احباب جماعت کے در میان

فیصله ارجور پائی کورت انجور رومپندی نیخ رومپندی ملتان نیخ ملتان سیخدهات رئے پشتن نبر ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ تاریخ ساعت: ۱۹۹۳ سال

> درخواست ٔ زارون محمد لیاس منیم بی وغیره بذریعد به برخسن مننو ایدووکیت دور مخاراحمد بث ایدو وکیث مستول علیبان اے فاق پاکشان بذریعه فقیر محمد کرزی وزرت دو خدا سوم آباد

٢ صوبه بنجاب بذريعه بهومسكر فري گور نمنت آف بنجاب مي عبداستار تجم

٣ ايڈووکيٽ جنزل پنج ب

ارش دسن خان نیج: بدورخواست جواسلامی ریببلک آف پاکشان کے آئیں 1928ء کے آرٹیکل ۱۹۹ کے تحت ہے اور سیش ملٹری کورٹ فمبر ۱۲ ملتان کے فیصد مورند 19.10.10.8 کیفاف ہے جس ک تو ثیق مدر پاکستان نے کی تھی۔

درخواست گذاران محمدالیاس مغیر مرنی اور قیم الدین فمبرااور ۳ جن کوذبری سز اے موت سن کی تن تھی جبکہ عبدالقدیر، محمد شار، محمد حاذق رفیق طاہر، اور حجر دین چلیشتر زغیر ۳۰، ۵۰ اور ۲ کوسات سال قید سن کی گئی۔ تاہم محمداسحاق کوالزام سے برگ کردیا گیا تھا۔



رہائی کے بعدر یوہ کینچنے پر دارالضیافت میں احباب کاجوش وجذبہ مولانا محر احر جلیل صاحب، مولانا سلطان محود الور اور محرّم موسف سہبل شوق صاحب فما یاں ہیں



نفرت جہاں اکیڈی ربوہ کی طرفء ویئے گئے استقبالیہ کا ایک منظر



جسہ سالانہ ہو کے 1996ء کے موقع پر خاکسار پہلی دفعہ پہنچاتو جلسہ گاہ تشریف لے جاتے ہوئے حضور سے ملاقات



جلب سالاند بوے 1996ء کے دوسرے روز اپنے خطاب سے پہلے حضور رحمہ اللہ نے خاکسار کومعائقة کاشرف عطاقر ایا

بین بندوق سے فرا میں وقاری بٹیر کے باعی کندھے اور پھی تی پر گااور ووٹر کھڑا گیا۔ فلم رفیق می ایک فران بدو بڑھ ہیں ہے کہ ایک کو بدائے استحدے فران بان دوفوں میں سے کی ایک کو براف ارحمن اور اسی قربی بیشانی اور چیرے کے باعیں جانب گئی۔ ووٹوں زخمی گر گئے۔ اس موقعہ پر حفیظ الرحمٰن اور شاہد تھی با جوہ طزمان بھی آ گئے اور دوٹوں ساتھی مزمان کو ہدایت کی کہ ہر دو زخیوں کو جانے واردات سے بٹا و یا جائے۔ اس وقت معزد بان دم تو شرکتے۔ طزمان حفیظ الرحمٰن اور شابد تھیں سے دری قرار پائے۔ دوسر سے نصیر نے اپنے طور پر بیکوشش کی تھی گئی تک ووٹوں الزام سے بری قرار پائے۔ دوسر سے سے دو ملزمان پر وفیسر طفیل اور لطف الرحمٰن ایک تک خاص جی ۔ جھر دین پھیشنر مقدمہ کی ساعت کی طوالت کے دوران وفات پاگیا۔

سی سیش ملٹری کورٹ نے مقدمہ کی ساعت کے دوران قمام ۱۹ گواہوں کے بیانات لئے۔ان میں ۲۳ عدائتی گواہ کی سیانات لئے۔ان میں ۲۳ عدائتی گواہ بھی شخصہ کارروائی کے اختتام پر محدالیاس میراور تیم الدین چیشنر تغیر ااور ۲ کومرات سات مائ ٹی جبکہ عبدائقد پر محمد شار، محمد و قرر فیق طاہراور محمد و ین چیشنر زغیر ۲۳،۵،۵،۳ کومرات سات سال تید کی سر اسانی گئی جبکہ اسحاق کوائزام سے بری کردیا گیں۔

م یہیش ملتری کورٹ کی تغییش اور سرائی کا دروائی کی مارش لا ایڈ منسفریٹرزون A کی طرف ہے تو ثیق نہ کی اور ان کی طرف ہے تو ثیق نہ کی اور ان کی طرف ہے تھا۔ پر نظر ان کی اور ان کی طرف ہے تھا میں اور ان کی طرف ہے تھا میں نہ فیصلہ پر نظر شان کی طرف ہے تھا میں دفعہ ۱۹۸۳ء اس کے تحت نہ آتا تھا بلکہ تھا تھت خود اختیاری کے تحت تھا۔ اگر چاک نے اس میں قدر سے تجاویز کیا اس لیے اُسے دفعہ ۱۰۳ کی تی کے تحت المزم کروانا جاتا۔ معلیم میں کے تحت المزم کی دفعہ میں اور کی دفعہ ۱۹۸ کی دفعہ میں کے تحت مزایا کی کو قابل قبول نہ سمجھ کیا۔ یہ تھم موا کہ کورٹ مزمان کی دفعہ معلیم کی دفعہ کے تعت مزایا کی کو قابل قبول نہ سمجھ کیا۔ یہ تھم موا کہ کورٹ مزمان کی دفعہ ۱۰۹ کے تحت مزامات کی دفعہ کے تعت مزامات کی دفعہ کا دورٹ کی دفعہ کے تعت مزامات کے تعت مزامات کی دفعہ کے تعت مزامات کی دفعہ کے تعت مزامات کی دفعہ کے تعت مزامات کی دفعہ کے تعت مزامات کی دفعہ کے تعت مزامات کی دفعہ کے تعت مزامات کے تعت مزامات کی دول شد کے تعت مزامات کی دول شد کے تعت مزامات کے تعت مزامات کی دول شد کے تعت مزامات کے تعت مزامات کی دول شد کے تعت مزامات کے تعت کے تع

۵۔ مارشل اور ایڈمنسٹریٹر زون ۸ کے مندرجہ بالانتھم کی تغییل بیں سیشل ملٹری کورٹ دوبارہ مؤرقد ۱۹۸۵۔۱۹۸۵ کوئیٹی اور ایتی پہلی تغییش پرنظر ثانی کی تا ہم مجمد الیاس میسر مربی اور تعیم الدین کو پھر دقعہ ۴ سام کے تحت ہی سزائے موت اور دس دس ہزاررو پے جرمانہ کی سز اسنائی گئی۔عبد القدیم ہجمد شار، حادق رفتی طاہر اور جمد دین کوعمر قید اور یا بچے پانچ ہزار روپے جرمانہ کی سز اسنائی گئی۔ بیٹر اکیں جو تعیش ملٹری



اسیر ان راہ مول س میوال کے اعزاز میں ربوہ کے مختلف اداروں کی طرف سے ہونے وال استقباليہ تقريبات



و ادالفنيافت ديوه من ايك تقريب، دائي طرف: عزيزم خالد الياس، خاكساد عمر الياس منير، مكرم دانا فيم الدين صاحب، مكرم عمد فارصاحب اور عزيزم طارق الياس

کورٹ نے سناعیں ان حفایات کی صریح خارف ورزی تھی جو بارش پر منسٹر میز زون سے شدہ رحد ۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۵ کووئے۔ تا ہم منزون دفعہ ۴۸ کی ٹی کی کے تحت بز منمبر ۳ کے قصارہ رشابت نہ ہوئے۔ شجدا حال چرالزام سے بری الزمر قرارد یا گیا۔

۲ یکیشل مشری کورٹ کے فیصد کی صدر پاکشان نے ماہ فروری ۱۹۸۲ء میں توثیق کی ور مارشل . یڈمنسٹر بیٹرزون A کے محکامات مورخد ۱۹۸۵۔ ۱۰ م کونظرانداز کردیا۔ تاہم صدر نے فیصد کی توثیق کر تے ہوئے چلیشئر زنمبر ۳ تا ۲ کے الزامات کو دفعہ ۱۹۷۹ ہے دفعہ ۱۹۹ کی لی تی جس تبدیل کردیا۔ جس تک باتی دومز مان کا تعلق ہے ان کی مزاکی اُسی طرح توثیق کی گئے۔

ے۔اس وقت صورت حال ہیہ ہے کہ وہ مام مرعایت جوصدری طرف سے دوسر باؤٹوں کو دی گئ جوالہ خط مور خد ۱۹۸۸۔ ۱۲ \_ ۷ \_ کے مستحق پٹیشنر زنمبرا اور ۲ بھی قرار پائے متعے جس کے تحت ان کی سز اے موت کا حکم عمر قید کی سز میں تبدیل ہوگ ہو تھا، وواب تک ساڑھے نوس بیل میں گزار کچکے ہیں۔

۸۔ پھیشنر زکے فاضل وکیل مسٹری بدھسن منٹونے اپنے موکلوں کودی گئی سزا کوان وجو ہات کی بنا پرچینی کیا ہے۔
(۱) صدر نے احکامات کی تو ٹیل کر کے مارشل لا آر ڈر نمبر کو اجھے سیکشن ۱۲۹ پاکستان آرمی ایکٹ ۱۹۵۲ء کے ساتھ ملد کر پڑھا جائے ، کی کھل خلاف ورزی کی ہے۔ مزید سے کہ صدر کو عمر قید کی سزا پائے ولوں کے کیس ڈیل کرنے کا کوئی اختیار ٹریش اور سے کدا یہ اختیار صرف گورز کو حاصل ہے۔

(۲) صدر نے سزا کے فیصلہ میں جو دفعہ ۱۳۹ کو ۱۰۹ پی پی میں تبدیل کیا، اس کا اسے کوئی ختیا زمیس کیونکہ یہ کرنے کے لئے پہنے ، رشل الالیڈ منسٹرٹرزوان A کی طرف سے سزا کی توثیق ضروری ہے۔

(٣) صدر نے عدالت کی رائے کی تو ثین نہیں کی ہے تی کہ چلیشتر زنمبر ٣ تا٢ کے بارے میں بھی۔اس لئے اس کی چلیشتر زکی سزاؤں کے فیصد کی تو ثین بھی فیمر قانونی ہوجاتی ہے۔

(۳) معٹری کورٹ ای طرح صدر پاکستان نے بھی مارش لا ایڈ منسٹریٹرزون A کے آرڈر ۱۹۸۵۔ ۱۰۔ ۸ کو بکسر قابل خورنہ سمجھا۔

(۵) صدر اور پیشل مشری کورٹ میں ہے کسی نے بھی نظر ٹانی شدہ فیصد کی تو ٹیق کرنے میں اپنے ذبن کو حقائق سے قریب نہیں کیا۔

ه رسسانتیم محرکھ کو طفر این مرنی جوال نے ویل ای کے کیس کو وہ استفاح مس نہیں ہے جو فیڈریشن منی پاکستان باسمک عدر مصطفی کھا وقتار ( SC 26PLD 1989 ) اس میس فاخانتی تقیش ورفیصد جات کوتبدیل تذکیا گیا تھا۔ جہاں تک بن ہے تعدید رس کا تعلق ہے جن کی اشان دہی چیشٹر زکے فاضل و کیل نے کی اس کے جو ب میں فریکی الارنی جوال نے بہ کہ وہ معمول کی کارروائی میں آجاتی ہیں اور س کے بارے عدا ت کوزیاد و گر ان میں جائے کی ضرورت نہیں ہے کیونکد سکیس آگین کے ارفیکل کے اسکا کھے تا تا ہے اور صدرت فیصد پرونی تا نونی کمزوری اثر اند زمیس ہوتی۔

۱۰ میں سعبد ستار جم فاضل یڈوو کیٹ جن ب نے پیشنز ر کے کیس کی اس صد تک تا ئید کی کہ صدر عداست نے ہارشل ۱۱ پڑشنر ینم زون اے کے فیصد کو چیش فظر ندر تھا۔

ا ہے ہم نے موجودہ ریکارہ کا جائزہ سے لیا ہے جس میں پارٹیز کے فضل وکیل نے ہاری مددی۔ پیشنر ز
کے فضل کوسل کی طرف سے اٹھ نے گئے تمام کات کی پڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ مسٹر عابد حسن منٹو

نے آخر میں کیس کو محقراً ذہا یا کے صدر کا وہ تھم برا اختیار تھ جس میں اس نے پیش مسٹری کورٹ کی طرف
سے سن کی ٹن اس فیصد کی توثیق کی جس کے بعد کورٹ کے ممطابق کہ پھیشنز زیر کی ایسے جرم کا ارتکاب
ہو ، جبکہ مارشل لیا پیڈسنٹر زون اے کی خصوصی رائے کے مطابق کہ پھیشنز زیر کی ایسے جرم کا ارتکاب
خوت ندتھ جو دفعہ ۲۰ سالی لی کی کے تحت ہواور ان کا کیس دفعہ ۲۰ سالی لی می پارٹ ۲ کے تحت ساتا
خوت نیکن پیشش منٹری کورٹ نے اس رائے سے کلیے چشم پوشی کی اور پھیشنر زکودوبارہ دفعہ ۲۰ سالی لی می کے
خوت سزادے دی اور ای سزا کی صدر پاکستان نے بھی توثیق کی اور پھیشنر زکودوبارہ دفعہ ۲۰ سالی لی می کے
زون اسے کے مطابق دفعہ ۲۰ ساپارٹ ۲ لی لی کے تحت سزا ندوی جائی تھی جوزیادہ سے دنیوں می دونا اور ای سزا کی صورت اور وہ تو سال کی سزا و سے بھی کاٹ بھی جون یا دی سے کی میں کی سے کو میں کی میں اور ای سن کی جون یا دو ہوں کی طرف سے دیشل یا ایڈ منسٹریٹرز دون اے کے دیکارڈ شدہ
میں کی بیش منزی کورٹ اور صدر پاکست کی طرف سے ہوشل یا ایڈ منسٹریٹرز دون اے کے دیکارڈ شدہ
میں کی بیش منزی کورٹ اور صدر پاکستان کی طرف سے ہوشل یا ایڈ منسٹریٹرز دون اے کے دیکارڈ شدہ

ال جم نے خوام مصطفی کھر کاکیس بھی دیموا ہے جوابتی اہمیت ایے کھودیت ہے کہ جب نظر ثانی کے لئے

# مائی کورٹ کے فیصلہ کانکس

IN THE LABORE HIGH COURT LABORE. WRIT PETITION NO. 768/87 MR JUSTICE LASHAD MASAN KHAN MR JUSTI E MUHAMMAD ARTE



PETITION; under article 199 of the constitution of Islamic republic of Pakistan praying that the petitioner have been ordered to suffer as also the proceedings as a consequence of which the aforesaid sentences have been passed be declared to be mala fide, of no legal effect, unwarranted void and without jurisdiction and being without lawful authority. It is also prayed that pending the final disposal of this case the execution of the sentence of death passed against petitioners No.1 and 2 he stayed.

- 7. Muhammad Ilyas Kunir Murabbi son of Muhammad Ismail caste Rajput r/o Boit ul Hamad, P.S. A Division Sabiwal.

- 2. Nasem ad Din son of Feroze Khan caste Rajput, r/o Khadim al Bait al Hamad, Sahiwal.
  3. Abdul wadir son of Abdul Rahim caste Arain, r/o Busenin Rabbah colony P.S.Calar Jahamad. Masir son of Guizar Muhamad caste Arain,
- r/o House No. 355/X Parid Town Sahiwal. 5. Muhamad Haziq Rafique Tahir son of Mian Muhammad Isnot caste Largar majput, r/o 115 Mohallah Islamabad Sahiwal.
- 6. Mohammad Din Retd: Sub Inspector of Police s/o Paquer Ali caste Kakey Zai r/o Stadiam doub . himal. All confined in central Jail Saniwal.

....Petitioners

- 1. The Federation of Pakistan through Secretary Interior, Islamabad,
- 2. The Province of Punjab, through Home Secretary Government of the Punjab Labore
- 3. Superintendent Central Jail Sahiwal. ... Respondents

ORDER ATLCHED

بیٹھنے والی ملٹری کورٹ کو ہارشل لا ایڈ منسٹریٹر زون اے کے احکامات پرٹنل کرنے میں نا کامی ہوتی ہے جو ۱۹۸۵\_۱۰\_۸ کوریکارڈ پرلائے گئے تھے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ عدم شیادت کے کیس جن میں مد گیائی اور غلط ہدایات شامل ہوں یا قانونی طریق کارا بنانے میں ناکامی ہو دغیرہ وغیرہ والسے ہی سمجھتے جاتے ہیں جن میں اختیارت ماعت کا غلداستعمال کیا گیا ہو۔ بہاں زیراعتر اض فیصلہ جو پیش ملٹری کورٹ نمبر ٦٢ كے دوبارہ جمع ہونے ير جواجس كى صدر نے بھى توشق كردى ، داشتى طور يراكى بى تعريف ميل آتا ہے۔ہم بلا شک دشیز براعتراض فیصلہ کوغیر قانونی قرار دیتے ہیں۔

۱۳ - اس ساری صورت حال کوسامتے رکھتے ہوئے جواو پر گزر چکی ہم اس کیس کو مارشل لا ایڈ منسٹریٹر زون اے پنجاب کے علم مورخہ ۱۹۸۵۔ ۱۰۸ کی تعیل کے لئے کسی عام عدالت کوارسال کر دیتے تاہم ہمار بے نز دیک مطر لق انصاف کے لئے بددگار ندہوتا۔ دقعہ ۲۰۰۸ مارٹ ۲ کی زیادہ سے زیادہ مز ادس سال ہے اور نعیم الدین مغزم ساڑھے توسال جیل میں گزار چکا ہے۔ اس طرح سزاتو پہلے ہی کائی جا چکی ہے جوانصاف کے نقاضے بورے کرتی ہے۔ جہاں تک دوسرے معیشتر زکاتعلق ہے جن میں متوفی مجی شامل ہے کو مارشل لا ایڈ منشرزون اے مخاب نے دفعہ ۲۰۰۰ فی لی سی کے تحت مجم مظہرا یا تھا نہ کدوفعہ ٣٠٢ في في ي لاكوي تقى اور ان كون ش بحى مزا ببله ي يورى موجكى إس طرح سارے قانونى تقاضے بورے ہو مکے ہیں۔

مندرجہ بالا بحث کے منظر یہ پٹیشن اِس حد تک منظور کی جاتی ہے جیسا کداو پر ذکر کیا گیا ہے اس کے متیجہ یں چلیشنر زکونی الفور رہا کر دیا جائے بشر طبیکہ وہ کسی اور کیس میں مطلوب ندہوں ۔خرچ کے بارے کوئی تھم

> وستخدشه وستخطاشهر محمر عارف جج ارشادحسن خان بتج 19 03 1994 19 03 1994

> > تحلق عدالت مير سنا والسا

. .. 2 " 0 . declared absent Might Mart . Bashre Ahmad on hi Lerconda levia whereupon but tedobative venpar ther did bit Art . and the left 6 " his 1 c. both the injures foll ser have their objecting the i remove the two injured from he place of 'peident. The injured breathed their last ' reafter, Accused St . Anddor bayen and Hafee-e : were separately tried o were found not guilty. Ind - a my start of the chargen Two object annie, the car as The Reland to still of love the to the control of the c died duying two weder of the af an In support the mater to, sacret. Military Court example That res in the collins

11 1x 1 1 51111. DIST, OF HEARING. Nian Abdul Satian Najan 11-11-1 Article 197 of the 'existen, 14/0, co le in question the Audresot '-21.10.1985 bassed by Special Military Court at . .

Taking 19. 02 to 12 in question the judgment

P1.10.1985 exceed by Special Military Gourt ...

Protection, while Abdul Wadir, Muhaered Masir,

Habered Heziq Parique Tabir and Number d Din, petitioners

The control of the work september to seven years imprisentation of the Muhaered Index, however, was acquisted of the

r nections 302/149 . 1

bithres conet without . . .

continue of the continue of th

These convictions were recorded by the Court in violation of the excreta direct by the Martial Law Adriantetrator Zone

8.40.4985. However, the accused were not found guilta of charge No.7 under section 148 PPC. Munamed Ishaq service who again acquitted of the court of the court.

it water a comment of the

were confirmed by the resident of the order of Martial Lee

1986, without adverting to the order of Martial Lee

Administrator Zono-A dated 8-70.1985. The Provident,

however, substituted the charges in respect of petitioners

No.5 to 6 from section 149 to 109 PPC and confirmed the

gentence secondingly. As repart the other two ages.

7. It is admitted position that as a recult of , general amnesty granted to persons cimilarly placed as petitioners No. 1 and 7 by the Prekident of Pariston v

Abdul Qadir, Muhammad Najir,

No.7, 0, 5 and 6, were

sentenced to seven years' impricament chall .owove.,

Pursuant of the afores at direction of the Martial Law Adoin of the More to the Special Milit.

Court re-uncorried on 11 . 177. 1887 and revised its on:

Fig. 1084.

southon 400 PPC by awarding sportspraise sendance.

which need not be gone into by thin Cr. thin the excrete of its Constitutional Jurisdiction. According to fir Fagir Muhammad Khokhar, the case in covered by the provision of Article 270-A of the Constitution. He submitted that order by the President does not ouffer from any legal infirmity.

General, supported one and if the control Advocate

sa the plea regarding the failure on the part of the

President to consider the decision of Martial Law

We have perised the material aveilable on Sound with the sold then indicated by indicated as a trace of the indicated as a sold the particle. It is not necessary to exercise as.

in the shows, they have also undersome SV-years of

.c. mited to leps

- 8. Mr.Abid rean Ninto, learned doubted for petitioners challeneed the lation and vertence of the petitioners on the following grounds:-
  - (1) The order pusced by the President of Pal in Confirmation is violative of the provisions of Martial Law Order No. 10/ read with section 129 of the Pakistan Army Act. 1952, indecued on the President had no power to deal with the East and that their cases could only be confirmed by the Governor.
  - (ii) The Proceedest and no power to superstate the finite of the finite of the finite of the finite of the original contends by the Martial Town Admir.
- (iii) The Precident has not confirmed the findings
  of the No. 5 to 0, therefore, the confirmation of the seid sentence of the petitioners, was illugal.
  - (iv) The Military Court as well as the President of the order dated 8.10.10 to proceed by the Martial Lau Administr.
  - (v) North auttor of revined findings or in the matter of sections in hid applied their minds to the 1: F of the contract of th

(supra) 1. Sits signal from altogether when viewed in the content of failure on the part of the re-assembled Military Court and the findeness recorded by the Northel Low Admit trator Zone-A in his order darked 8-10-1785-It is well etterned in the follow judicial precodure att, are treated as acts without jurisdiction. Here the impugned judgment rendered by the re-assembled Special Military Court No.f Multan, and the confirmation of the same by the Provident multan, the impugned orders cannot but be held to be corar too in the impugned orders cannot but be held to be corar too in the impugned orders cannot but be held to be

the cause to the or real court, for the land of the cause to the or real court, for the land of the order of Hartial Law Administrator Zone-A, Punjab, dated 8.10.4385. However, we find that such a course would not be in aid of justice. The maximum sentence under section 504 Part-II PPC is 40-years and Gasem-ud-Din accused had sport the years in Juit, therefore, the sentence already undergone by him meets the ends of justice. As

to the affect that the order passed by the Proceedent · f.r wg · c . . . . by the Special Hillitery Court after it re-assembled on 21,70,4985 in whole without "writing to the most possible finding seculars that it is the Punjab that the petitioners were not muslify of any offence under section 2 PPC and their come foll undo: section 304 FFC Part-71 otall held the flood but the name, re-cont stad the petitioners under scotion 307 PPC which is to all and one offer it the indepent of akistan, in tait, within pott . nors oun conjectual under section 304 PtC Port-II in terms of the Order of Martial Law Administrator Zone-A, they would carve out the maximum sentence of no-year by Outsoon, 1994 and they have undergone more than Gy-years a named. Javary regard to the facts and circumstances of the case, we ere inclined to agree with the learned sounded for the petitioners and the learned Advocate General that failure on the part of the Special "ilitary Court and the Prosident of Enkistan to consider the findings dated 5.10.1980 recorded by the Martiel Low Administrator Zone-A Punish, has resulted in wave miscorriage of thete. ".

🖈 آ شوال باب

تم سے مجھے اِک رشتہ جال سب سے سواہ

معرت خليفة المسلح الرالع رحمه الله كي غير معمو لي محبة ل اور شفقة و كا تذكره

۲۶ اباجهن مرحوم کی طویل جهن تو زمحنت ومشقت کی تفصیل

🕁 عزیزوں اور دشتہ داروں کا پیار بھراسٹوک

الميزنعتق دوستول اوراحباب جماعت كاوبوله الميزنعتق

sufface it to say that t

Martial Law Administrate:

205 PPC and not under me then 202 PPC and even in their case the sentence already undergone roots the onde of

10 . .

o wonds to the action of the state of the st

the the title to the transfer of the transfer

to costs.

the state of the s

A MANORAL WAY

Asiouta C. C. C.

Manager Control of the Control of th

A TAINE

20 (")

# تم سے مجھے اِک رشتہ جال سب سے سواہ

تری پوچین بوئی جی قیدی کے اس تعنی در کھن سنر کا زادر داس کے عزوہ قرباء اور دوست احباب کا مسلسل رابط اور سہارا ہوتا ہے۔ جس قیدی کو بیز اوراہ میسرر ہےا ہے یہت صد تک سکون کے ساتھ رید شکل وقت گزارنے کی توفیق مل کی آب ہے۔ اللہ تعالی کے فضل ہے بھیل بیٹھت روز اول سے نصیب رہی جس کا حتر اف بھیل بھی تھا اور جس کا اظہار بر ورسرے قیدی کی زبان پر بھی تھا۔ اس باب میں ای حوالہ ہے بعض ایمان افروز وا قعات پیش کئے جا تھیں گے۔ ماراز اوراہ: پیارے آتا کی محبیتیں اور شفقتیں

اس منفن سفر کے آغاز ہے بی بیارے آقانے مختلف رنگوں میں اپنی شفقتوں اور إحسانات کے ذریعہ ہماری ہمت ندھانی بہارے دوسلوں کے وں بڑھائے مجمعی قشم قشم کی نوازش سے الارے دامن چھلکاتے تو بھی اپنے خصوصی ٹمائند مے بجوا کر جاری حوصلہ افزائی فرماتے۔ جب کوئی دوست جمیں ٹل کرلندن جاتے تو حضورسب پھی چھوڑ کران سے المارے حالات سننے لکتے اور حسب ضرورت بدایات سے نواز تے۔ایے بی ایک موقع پر عضور ہے کیا خوبصورت انداز اختار کیا، ایک دوست جو مجھے ملنے آئے اور بتانے لگے کہ دانسی براستہ لندن ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جب حضور ہے موتو میری طرف ہے بھی معانقہ کرنا۔ چنانجہ جب انہوں نے حضور کی خدمت میں میری درخواست پہنچ کی تو سے وصور فورامعانقہ کے سنے اٹھ پرے مرای محدرک کرفر ، نے لگے کدالیاس منبر کے حصہ کا معانقة م سے کیوں وں۔ پیسب خدا تعالی کافضل ہے، الحمد مند یکر بھاری خوش قسمتی کی حدایک اور لازوال نوعیت کی نوازش تک بھی ملی ہوئی ہے جو اِن سب سے بڑھ کر ہاور وہ بیک بیارے آ قااسے قلم اور وسب میارک سے ہم ادنی خدام کو مخاطب كرك أب حيات مبيافر مات اوراين جذبات، بيش بهاموتيون جيسے الفاظ من دُ حال كرارسال فرمات يعني نا قابل بیان گہرے درد میں ڈوپ کر خطوط تحریر فرماتے ۔ حقیقت توب ہے کہ آپ ہر لحداس قدر بے چین ادر بے قرار رہے کے بعض اوقات ہوں محسوس ہوتا کہ ہوری جگہ گویا آپ پابند سلاسل ہیں اور پیرکہ آپ نے ہمارے فم کواپنے آپ بر يورى طرح طارى كرليابؤ اب،اس كا اظهار خود حضور انور نے بھي پر ديس ش اك روح كر تخار بلا ہے كيه كر قرمايا-المحضور ك خطوط النان عذبات كاتصور كرتے ہيں جن كا اظهار آب جارے لئے فرماتے تو تح مج يريثان موجاتے یں ہم منبرگاروں کے ساتھ حضور کی میشفقت، ہم ایسے رتقصیم غلاموں کے ساتھ حضور کا میسٹوک؟ وابتدا ہم تواس کے

میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر میں سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اس قدر میرے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں اور متعلقین کاغم اور فکر بڑھ رہاہے اور جرروز کسی ند کسی عزیز یا دوست کی تکلیف کی کوئی ندکوئی خبر آ جاتی ہے تو میں اس سے سخت کرب اور بے آ را می میس رہتا ہوں اور بعض وقت تو یہائیک حالت ہوتی ہے کہ نینز بھی نہیں آتی۔ (ملوظات معرب سے مودول السام جلد ۲۸۸ جدیدایڈیش)

عشر مشیر کے بھی میں نیس - ہارے تا کے خطوط تارہ سے کی عظیم مراب بین اور ہمان مراب میں نے سنے پر حدا تا کا کا جات بھی شرکر یں م ہے۔ یہ خطوط محض شفقت وریار کا مرقع بی نمیں وروہ و سب میں بھی کی کیسا بیش برا ساف میں ورضوف کے تر ہے نکات بھی اپنی ندر ہے ہوں میں وردوہ فی وجس آن وون ظامت ہے بین وقو تا ان والمانی کی کوئید جب حضور کے خطوط ہمیں مات تو قب مروث اور وردوہ فی کے مدد وجہم میں بھی ہے بیناہ تو تا اور ان ان کا احساس ہوتا۔

حقیقت تو بیہ ہے کہ حضور رحمہ اللہ کے بیہ خطوط ہی دید ور کو گریا ویتے ، ہمیں نی منگ، نیا واور اور نیا حوصل عطا کرتے۔ ہمیں ایران کی وو ت سے ول ماں کرتے ، ہمیں ثبت قدم کے سے بھی تیار کرتے ، ور سب سے بڑھ کر بیار ب تا قالی محبت عطا کرتے ۔ چن نچہ فط پڑھ کر بھار ب قلب ورون سے حضور سے محبت اور والب نہ عقیدت کے شئے ہے سے خط ہوت کر بہنے گئے۔ ہمار ب رگ وریشہ میں بکل کی می ہر دوڑ نے گئی۔ یہ محف الفائح نہیں بنکہ حقیقت ہے اور اس کا واضی شہوت حضور کے ووا فائل ایس جو ہر پڑھنے والے کے ول پر بھی ایب ہی اثر کریں گ۔ حضور رحمہ اللہ تو کی کہ میں میار کی ہے جھک اپنے اور اپنے ما تھیوں کی ما آپ کے خطوط کے بعض افتباسات کی صورت میں فیش کرتا ہوں جو آپ نے ہمار ہے وادر سز اسنا نے جانے کے جدر قم فر مائے رحضور نے مورت میں فیش کرتا ہوں جو آپ نے ہمار ہے وخطوط ارسال فر مائے تو محتر م ملک صرحب کے خط پر صفور نے اپنے تعم

"" پ كى قىدىنظلومىت يىل من كى جانے والى عيدكى يا دميرى عيد يرغم كاسابيد كھے كا

سودہ سے اف او بیل اپنی چاہتوں کا اتنا عمر امضمون ہے کہ اس کا اندازہ لگا تا نامکن ہے۔ جب بھی حضور رحمہ اللہ کے یہ الطاف وعن بیت دکھیے ورحضور کے پنے ہوں بیل بیر رحبت کے کمات سنتے ہیں اور بیار ہے آق کے خطوط پڑھے ہیں تو ایک طرف وعن بیت اور بیار ہے آق کے خطوط پڑھے ہیں تو ایک طرف بیموال بیدا ہوتا ہے کہ کی واقعی ہم کوئی قرب نی پیش کرر ہے ہیں؟ چرائی کے ساتھ بیموالیہ کیفیت ہے۔ اسے بیس پیدا ہوتی کہ بہم پہلے بھی بہت کن ہ گاراور پر خفست و پر تقصیم بندے سے اور اب بھی ای طرح کی کیفیت ہے۔ اسے بیس جہ رکی کیا ایمیت اور حیثیت ابھر خواں جاتا کہ ایسے بیل خدا کے خلیفہ کے بیا غام آپ کے بیتا ترات اور بیار بھر بی جذبات بھم پر دُہری تہری د مدداری عائد کرد ہے ہیں۔ ہم تھمرا کر ہاتھ پادک بار نے کی کوشش کرتے مگر ساط بھر ذہنی کہ نیس ہوتے۔ اس حالت بیل میر سے دل سے بیدعائقتی کہ کیفیت ، نفسانی زنچیروں اور گنا ہوں کے خول میں بالگل بے ایمان کے مضبوط کڑے کو تھا ہے دکھیں ، اگر چہ ہم اس الائی تو اے دب کریم کے ایمان کے مضبوط کڑے کو تھا ہے دکھیں ، اگر چہ ہم اس الائی تو اے دب کریم کیا جمارا کر باجا ویک کو تھا ہے دکھیں ، اگر چہ ہم اس الائی تو اے دب کریم کے ایمان کے مضبوط کڑے کو تھا ہے دکھیں ، اگر چہ ہم اس الائی تو

سین میں چر بھی تجوں کر لین ، سی میں را نہ کرنا، میں ایران کے تو یہ سے کوئی بھر ند آ ہے۔ ہمیں کوئی طوکر نہ سکے۔ جر سے پالے جن جن کوئی خوش نہ آ ہے۔ ور یون اوا چان کا بیاسسد جواری شوں میں جاری ہوجائے، آ بیان تم میں۔ جو رہے ایک سی تھی فرم چو بدری انحق صاحب مزدوم کے اس سال ہے۔ نے کی خطا بیل تح یرفر والے جی : میری قفر میں آ ہے کا روز ور ہے قر ری میرے وں پر قیامت ذھائے، ججھے وجھی و فعد گات ہے کہ میراجسم ان داد گر امیر ابن راومولا کے ماتھ قید میں رہتا ہے۔ اللہ کے مواکوئی فیمی جاتا کہ میں کہاں کہاں رہتا

یں آس کے بدن ویس میں پابند سلامل پردیس میں ریک رون مرفقار بد ہے ہے آپ کی کے اغاظ میں مل مظلم وہ حضور رحمہ مقد آپ کی میکا غاظ میں مل مظلم وہ حضور رحمہ مقد تا کا دیا ہے اور کے اعلام میں تحریر میں اور میں تا کہ دیا ہے اور میں تا کہ اور میں تا کہ دیا ہے تا کہ دیا ہے تا کہ دیا ہے تا ہے تا کہ دیا ہے

' ربائتہیں اور تمہارے اسیرس تخیوں کو خط تکھنے کا ارادہ کی مگر وفو رجذبات کے سامنے بھی پیش نہیں گئی۔
اللہ کی تخذیر اس، م کے احیائے نوکی خاطر ہم سے جو قربانی لینا چاہتی ہے ہم حاضر ہیں، وہی ہے جوہمیں
عمت ورصبر اور ثبات قدم بھی عطافر و نے گا۔ لیکن میر ادل، دں ہی تو ہے نہ سنگ وخشت ۔ اپنے پیارول کا
و تھ میرے نے نا قابل بیان اذبات کا موجب بڑا ہے۔' ا

بیارے آقاکی پرسوز دعائی

' بعض اوقات اس درد کے ساتھ در سے دعانگاتی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ رحمت باری اسٹے تھکر اسکے گی''

مگۋپ مؤرن<sub>د</sub> 1985.09

<sup>03 12 1984 -&</sup>gt; -- ==

مكتوب مؤرخه 03.03 1985

آپ کی وعاوں کا حال پڑھ کریا من کر ہوں گذاہے کہ آپ ہمارے لئے دعائی کرتے ہوئے بھی صحراوی، جنگوں کی
خاک چھ نے چھ رہے بیں تو بھی وریا ہیں مند بھی خوصہ من بیں اور بہہ چوں اور ۱۰ یول بیش مارے
مارے بھر رہے بین کہ بین سے توان کی رہال کی فیے ہے سٹ گی بی آ آپ نے بیٹ مرجد ف سر رُوتح رِفْر مایا:
میرے بیارے بیارے برائی جو تقدیر بھی تمہارے تن میں جاری ہووہ فقش بی فضل اور رحمت بی رحمت ہے۔
مگر میر انجھ کاری وی اس سے دونوں جہاں کے حن میں ماگھ رہا ہے۔ یدی رضی زندگی بھی وی تک رہا ہے اور
وہ ، فانی زندگی بھی ۔ ایسیا محر انہیں میرانیس میرانیس میرانیس میرانیس میرانیس میرانیس رہا۔

برادرم کوزیرم گرنارصاحب کے نام حضور رحم اللہ تقائی اپنی اس کیفیت کو یوں بیان فریات ہیں:

ابعض دفعہ دس سے اسے درد کے ساتھ دہ نگلتی ہے کہ یقین ٹیس آتا کہ رحمت باری اسے محکرا سے گلیان وو
حکمت گل ہے اور ہم نا دان جال بند ہے۔ وہ ہم ری فدت اور بہود کو ہم ہے بہتر بجھتا ہے۔ اگر اسلام کے
احیائے نو کے لئے وہ ہم نا کارہ بندول کو قربانی کی سعادت بخشا چاہتا ہے تو ہم بر وچٹم حاضر ہیں لیکن
احیائے نو کے لئے وہ ہم نا کارہ بندول کو قربانی کی سعادت بخشا چاہتا ہے تو ہم بر وچٹم حاضر ہیں لیکن
بڑے خوش نصیب وہ جنہیں اس کی نظر عنایت کچولول کی طرح کچن لے لیکن اُن ہے کسول کا کیا حال ہوگا
جن کے در کے نصیبے میں اپنی محروی کا احس کی اور اپنے پیارول کی یادول کے کانے رہ جا کی ایک ما مک
جب میا تیں سوچتا ہول تو دل ہے بڑی ہے قرار آواز اُنٹی ہے کہ اے حکمت بالفداور عقل کی کی ما مک
تو قدرت کا ملہ کا بھی تو ما مک ہے۔ ہم پر رخم فر ما اور ہمیں دُکھ کی ہم آز مائش سے نجات بخش اور دُنی اور
تر خرت کی حسنات سے نواز اور اسپنے ہیارول کے دُکھ میں جتال نے فرما۔ اے ارخم اراحمین! رحم فرما۔ اے

خاکس رکے نام خطوط میں حضور رحمہ اللہ تق لی نے میں مضمون یوں بیان فر « یا: 'اپنے دل کی کیفیت مزید کھیٹیں لکھتا کہتم ہے جین نہ ہوجاؤ۔ کیا تمہیں عم نہیں کہ کروڑوں احمہ یوں کے دلوں کا چین تم چین تم چین مظلوم احمد یول کے دلوں سے وابت کردیا گیا ہے۔''

رحم الراحمين إرحم فرمارا سارهم الراحمين إرحم فرمار

10,212

ا بیا ہوں کا رہ گو بھی موت اور موت بھی موت موتی ہے گرمیر نے نوش نصیب اسد اللہ بغالب تمہاری تو رندگی بھی میں اور موت بھی موت موتی ہے گرمیر نے نوش نصیب اسد اللہ بغالب تمہاری تو رندگی بھی میں اور میں تارہ بھی نے آت ایک کروڑ جمہ یول کے دھڑ کتے ہوئے وال تسمیس دھ میں دے دیں اور میں شال ہے، میری میں نے کہ اور کھی اور ایک میں تارہ کی میں ہے میری میں اور میں شال ہے، میری اور ایک ان آئے تھوں میں گھل مل گئی ہیں۔ اس

میرے جیسے معتبر س ک گوبی سے ہوئے جیسا وہ تق ناتواں پرور ، زونے جی نبیل سط ن حضور رحمہ مندتوں کے ہر خط جی ہمیں ہر حال بیل پنے خالق وہ مک رہ کے کساتھ وف کرنے کی تعقین می آ کہ وہ کہ کہ ساری اسیری کے دوران بھی کسی انسان کے سامنے سم جھکانے کا خیال تک ندآیا۔ بڑے رہے فیر حمیل آ آ کر ڈرائے رہے کہتم رحم کی اچیل صدر پاکستان کے سامنے کرو گے تو نی جا کا گر حضور رحمہ اللہ تعلی کے ان ولولہ انگیز الفاظ کے سامنے جوآپ نے خاکس رکے انجاجان محتم موجم اسمعیل منیر صاحب (مرحوم) کے نام ایک نظر کر وہ 1986 میں رقم فر مائے وال یک ساز قصت ہو مکتی تھی:

' بہت و عائرین کہ میر ااور خدا کی اس پیاری جماعت کا سر ہراہتا و میں بلندر ہے اور بھی فیرا مقد کے سامنے ند جھکے ۔ خدا جا فظ ا'

ال طرت كي خطيه جعد من تصور رحمه المدتعالى في واشكاف القاظ مي فرها:

حمد وں کاس ان فعالی ناسز اول کے متیج میں جھے گائیس بلکہ وربیند ہوگا ،اور بلند ہوگا یہاں تک کدفدا کی فعر ہے سے نیادہ سر بلندی احمد کے سرکونصیب ہوگی کیونکد یہی وہ سرب جوفدا کے حضور سب سے زیادہ عاجز انہ طور پر جھکنے وال سرب۔

نیز حضور حمدامند تعالی نے میر ہے اب جان کے نام ای مذکورہ و لا خط میں جان کا نذرانہ ہیں کرنے کا انداز بھی سکھ دیا: میر سے بیارے عزیز م محمد الیوس منیراور نعیم الدین تک میر ہے دل کا حال پہنچ دیں اور بتا دیں کہ بید چار \* ن ک زندگ تو بہت سخت نا قائل اعتبار ہے اور بیکھی پیٹیس کہ کیسے انجام کو پہنچتی ہے۔ ہم ہر گزنہیں چاہے

مكتوب مؤراتيه 31 . 1986 ، 1986

مكتوب مؤ ربحه 1985 03 03

ا كوب مؤرند 1986،05،01

متوسم رند 1986.05.31

الشيات عام جدرة منى 162 م

کہ وہ ہم سے اِنٹی جلد جدا ہوں گرمر هی سولا اگر یہی ہے تو اے خوش تھیبو اِجور ضائے باری تعالیٰ کی لافائی
زندگی پانے والے ہواور آ سان احمدیت کے درخشندہ سارے بن کر چکنے والے ہواور جو تاریخ احمدیت
میں ہمیشہ محبت اور عظمت اور پیار اور احرّ ام کے ساتھ یاد کئے جاؤگے، دم واپسی احمدیت لینی حقیق اسلام کی فتح اور غلبہ کی دعا کرنا اور اس عاجز ناکارہ انسان کی بخشش کی بھی دعا کرنا ہے تو ہر احتمان میں
کامیاب وکام ان تفہر سے اور ہر ابتلاء سے سر خرو ہوکر لکے ، کاش میری بھی بیٹر یاد تبول ہوکہ رہ تنا و تو قَدْنَا

### پیارے آقا کی نوازشات

دعاؤں کے ساتھ ساتھ صفور رحمہ اللہ پاکتان آنے والے احباب کے ہاتھ کوئی نہ کوئی تحذیجواتے رہے۔ علاوہ از یں پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے ذریعہ بھی صفور کی طرف سے عیت بھر ہے تھا کف کا سلسلہ جاری رہتا۔ جب بھم مقدمہ کی ساعت کے بعد ملتان سے ساجوال والحس آئے تو میری سب سے پہلی ملاقات مؤرخہ 1985 بون 1985 ، کو مقدمہ کی ساعت کے بعد ملتان سے ساجوال والحس آئے تو میری سب سے نہلی ملاقات مؤرخہ المجد صاحب تشریف ہوئی۔ اُس روز مقامی احباب کے علاوہ ربوہ سے صرف ابا جان اور گوجرانوالہ سے ماموں عبدالمجد صاحب تشریف لائے ہوئے ۔ اُس موقع پر میر سے لئے سب سے زیادہ نوشی کی بات یہ ہوئی کہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا لندن سے ارس ل فرمودہ شریت ماموں کی اور دُجرالطف اُٹھایا اور سیل فرمودہ شریت سے کرتی شروع کی اور دُجرالطف اُٹھایا میں شریت سے کرتی شروع کی اور دُجرالطف اُٹھایا سین شریت کا مزہ اور اُس میں تھی ہوئی بیار ہے آت کی شفقتوں کا حظ بھی۔ کہ س بھی ناچیز اور شنہگار بندے اور کہ الحالیون۔ بیارے آتا کے بیار کرنے کے میزالے اُنداز ، فالمحد للشدر ب العالمین۔

حضور یہ حک این نے ذی القربی کے اعلی مقام پر فائز تھے چنانچہ یکی وجیھی کہ ن نوازشت پرشکر میہ بھی داند کرنے ویتے ، میابتدائے امیری کی بات ہے کہ ایک مرجبہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمیں نہایت جیتی ، خوبصورت اور مزیدار ٹافیوں کا تحفہ جمجوایا جس پر خاکس نے شکر میہ کے چند نفاظ لکھے تو حضور کی طرف سے نہایت ہیں رجم اعارف نہ جواب ملاکہ:

د مجھی کی نے "موت" کی سزایاتے والوں کو بھی" ٹافیوں" کا تخفہ بھوایا ہے؟ بیتو و بوانہ پن ہے مگر وہ جو "زندگی کی بقیر اور کو شرک" میں مقید ابدی زندگی کے سزا وار تغیرائے گئے ہیں، میں انہیں کیوں تو یصورت

بیفیل کا جمع بھنج کر اس عزم اور بیٹین داخی رند کروں کی قرموت کے لئے نبیل، بمیشاکی زندگی کے لئے جعے گئے ہویا

س موقع پر مند تعال کا ب صد شکر واجب ہوتا ہے جس نے جمیں اس تفرقد ور اگرائی و براوروی کے تاریک و تار ان میں موقع پر مند قت ایک فرت اس خو فت ایک فرت اس نظام کی راست ہے جمیں مال باپ سے بزاء کر بیار ورشفقت محرفے والا وجود جمیر ہے، فالمحد دند علی فر لک فیدا کر ہے جم اور جماری شلیں خلافت سے جمیشہ وابستہ رہیں اور اس کے بخے ، شنڈ ہے اور فرحت بخش سامیہ تلے بی زندگی کا سفر طے ہوتا چلا جائے جہاں جمیں کوئی خوف ہے اور شرق کوئی فوف ہے اور شرق کوئی خوب اور مروج فسولیت فظرہ نی الحقیقت یہی ایس زمانہ بین عافیت کا سب سے مضبوط حصار ہے جہاں محاشرہ کی کینوں اور مروج فسولیات ہے جم کی طور پر نیچے ہوئے جہاں

ابس يى إك قفر بي جوعافيت كاب مصاراً

° زندگی کی بقعهٔ نورکوتھری''

مزائے موت سنائے جانے کے بعد ہم تے حضور رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں وعائیہ ذیر لکھا تو ابتداء میں ایڈریس کے طور پر پہانی کو شوری کی گھود یا۔ اس پر حضور کا اپنے دست مبارک ہے لکھا ہوا جوجوا ب آیا وہ پکھے ہول تھا:

میر سے بیاد ہے جوزیزم تھیم الدین ، اسیر راہ موال مجاہدا جمہ بیت السلام علیم ورحمۃ اللہ وہر کا تیک میں جو کو اور ہے کھین ہو۔ یہم نے کیا لکھ دیا۔ رضائے باری تعالی کے تبدی توجس فی نواز کال کو شری ' کے نبیس جر کا ٹور ہے کھین ہو۔ یہم نے کیا لکھ دیا۔ رضائے باری تعالی کے تبدی توجس فی نواز کال کو شری آئے باقعہ نور بنا دیتے جی ۔ ایک اور بات بھی تم نے اپنے خطیص فیلولکھ دی ، تم تو افانی زندگی کے سرا اوار شہر اے گئے ہو ، کون ہے جو جہدیں مزائے موت و سے سکے دو تو خود مردہ ہیں۔ کبھی غردوں نے بھی زندوں کی شررگ پر پنچہ ڈالا ہے۔ اگر شہادت تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو کسی مال نے وہ بچ نہیں جنا جو تہمیں مار سے ۔ شہادے کی دائی زندگی موت کی مزل ہے ہو کر نبیل گذرتی ' کا مار سے عافر رحمہ اللہ تھی کی بقد تو رسی سے دو تو نور میں اللہ تھی کی بقد تو رسی سے دو تھی کی بقد تو رسی سے دو تو خود میں کیا۔ اس کے بعد شور رحمہ اللہ تھی کی بقد تو رسی سے خطوط میں اینا کی پیندوری کیا۔

كتوب مؤرنته 19 . 1986 م

ا پکتوب مؤدنه 1988 31 05

مَحْرَب مُورَد 1988,03,31

حوصله افزائي كابيمثال انداز

آنیوالی مرحکن صورت حال کے لئے ہمیں تیار کرنے کے ساتھ ساتھ بیارے آقا ہمارے حوصلوں کول بھی ایمان و یقین سے پُر ہوکر بڑھاتے رہے۔ یہ بھی ایک بی تفصیل ہے تاہم اس کے چند نمونے چی خدمت ہیں۔ آپ نے ہماری ہی طرح سزائے موت کا تھم سنائے جانے والے سکھر کے ایک مجابد محرّم پروفیسر ناصر احمد قریثی صاحب مرحوم کے نام ایک خطیش لکھا:

میرے پیارے بھائیو! آپ جھے بے صد عزیز ہیں اور آپ کاغم برلحہ میرے دل میں جال گزیں ہے اگر چہ ہو نتا ہوں کہ اگر ضدا کی تقدیر آپ کو ایک عظیم شہادت کا مرتبہ عطا کرتے کا فیملد کر چکل ہے تو سالکہ سعادت ہے جو قیامت تک آپ کا نام دین و دنیا ش روشن رکھے گی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کوئی نہیں جو آپ کو ہار سکے، قیامت تک آنے الی تسلیل آپ کے ذکر پر روٹے ہوئے اور ترجیح ہوئے آپ کے لئے دعا میں کیا کریں گی اور حمرت کیا کریں گی کہ کاش آپ کی جگہ وہ ہوئے۔

میرے اپنے ول کا بیر حال ہے کہ آپ کے گذشتہ خطاکو پڑھ کرجس میں اپنی اور اپنے بجوں کی ول گداز حالت کا در دناک بیان تھا، میں نے اپنے دل کوٹٹو لاتو بیر معلوم کر کے میرا دل تھداور شکرے بھر گیا کہ اگر آپ کو بچانے کے لئے بچھے تختہ دار پر لافکا دیا جا تا تو میں بخوشی اپنے آپ کواس کے لئے تیاریا تا'

یکی بات صنورر حمد اللہ تعالی نے خاکسار کی اہلیہ کے تام خطیش ایک اور انو کھے اندازیش یوں بیان فرمائی:

یس جانتا ہوں کہ شہادت اور پھر ایس عظیم شہادت ایک قابل صدر فک سعادت ہے لیکن بش ہی جانتا
ہوں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کی جان لئے بغیر بھی لازوال زندگی عطا کرسکتا ہے۔ وہ مالک اور قادراور قدیر اور
مقتدر ہے۔ اسلمتیلی قربائی اپنی آن بان اور شان ہیں اس بناء پر کم تو نیس ہوگئ کہ قد حصد قت الدُونیا
کی پر شوکت آ واز نے اسلمیل کی گردن پر چلنے والی چھر کی کی حرکت سلب کر لی۔ پس میرا بھکاری دل اگر
مالکہ کون ومکان سے اپنے بیارے الیاس اور نیم اور ناصراور رفیع کے لئے اس دنیا کی جھی جس می انگراہے
اور آخرت کی بھی تو تعلیم قرآن کے منافی تو نیس ۔ ہم تو گدا گر ہیں، داہ مولا کے گدا گر جب تک جارا آقا
اور آخری تقذیر ظاہر نیس فرما تا ہم کرت الی لیا آڈر لے ایک جن تحید فقیدہ کی صدا بلند کرتے رہیں گے اور

: ب وہ تقدیر فیر کو ظاہر فر ماوے گاتو وہ جس بھیں بھی آئے ہم جمد مشکر کے ترائے گاتے ہوئے اس کا قیر مقدم کریں گے۔ مؤمن کا تو کوئی سودا بھی نقصان اور خوف اور حزن کا سودا نمیں ۔ نمیں لاخو ٹی علیمے مو وَلا مُدَمَ يَحْزَنُونَ ﴾ کی معرفت کا جام لہالب پلایا گیا ہے۔ اُ

وَ لَا هُذَ يَحْزَنُونَ كَ مِعرفت كا جام لبالب فلا يا گيا ہے۔ اُ ۔

عربازی عشق کی بازی ہے جو جامولگا دو، ڈرکیسا

عربازی عشق کی بازی ہے جو جامولگا دو، ڈرکیسا

عرباس ساتھی برادرم حاذق رقیق صاحب کے نام اپنے ایک خطیس حضورہ میں ایوں وصلہ ولا تے ہیں:

اس میں کوئی شربیس کے پسسب بلاتصور کیڑے گئے لیکن اس سے قبل الشرق الی کے بزرگ تربندوں پر

بھی تو اس سے بڑھ کر ناحق مظالم تو ڑے جاتے رہے ہیں۔ اور سید المحصوبین حضرت اقدی جمر مصطفی

مان بین بڑھ کرتو کوئی مصوم نہیں ہوسکی لیکن سب سے بڑھ کرد کو آپ کو ہی دیے گئے۔ اس جہال

ایک طرف آپ سخت مظلوم ہیں اور در دناک مصائب کا شکار ہیں وہاں خوش العب بھی تو اسٹ ہیں کہ

لاکھوں آزادیاں آپ کی اس قید پر شار ، آپ تو ان خوش العب جبی تو اسٹ ہیں کہ

فرما تاریا۔ "

خطوط و مجيم كرعالم وارفت كي

یہ ان راد مولا کے خطوط حضور رحمہ اللہ تعن کی خدمت اقدی میں پہنچنے کا محد بھی بڑا در دانگیز لمحہ ہوتا۔ بعض اوقات جنور نے اُس محدط رکی ہوجائے والی کیفیات کا کہتھ کھھ اظہار بھی فریدیا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیر ساہیوال برادرم نثار احمصاحب کا خط ملاتو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیفیت ایول بیان فرمائی:

'آپ کا جیل سے لکھا ہوا محبت بھر اپر خلوص خطاس وقت میر سے ماضے ہے اور وفور جذبات سے آسکھیں ڈیڈ بائی ہوئی ہیں۔ یوں تو ہر دم آپ بھائیوں کا خیال دل جی بھائس کی طرح آٹکار بہتا ہے مگر جب سی کے خطاص آپ کا ذکر آئے یا کسی اسپر راہ مولا کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خطاطے تو دل میں ایک طلاطم بیا ہوجا تا ہے۔''

فاكساركة محضور صدائدتعالى في ابيدول كاحال ان الفاظين بيان فرمايا:

كتوب مؤردر 1988 ،03 ، 1988

كتۇپ مۇ رخە 24 <u>، 12 ، 1984</u>

مَكُوِّبِ مُوْ رَحْد 1985,03،03

ر ہ وہ وی سیاسیہ وں کے خطوط میرے وں پراتن گہرا ترکز کے بین کے بوب وین مشکل بھوجاتا ہے ایم ا اس آپ سب کے بیت زخی ہے اور صن وفقر گار بتا ہے۔ آپ کے بچور ، فغز اور آپ می مزیز وں کے لئے خیال سے اور بھی زیادہ غن کے ہوجاتا ہوں اور آپ سب کے لئے اور آپ کے سب عزیز وں کے لئے ول کی گرا گیوں سے وعا محمل تکلتی ہیں۔

الله جھے آپ کی طرف ہے کوئی مزید صدمہ ندد کھائے اور پہلے غوں کو بھی اس طرح زائل قرمادے کو یا وہ کھی تھی فنہ تھے۔اللہ ہرآن آپ پراپخ تفغلوں اور دھتوں کی بارشیں برساتا رہے اور آپ کے کانوں میں ان ند ڈر قریب ہوں بین 'کی پیار بھری سرکوشیوں کے زس کھولٹارہے۔'ا

دومری طرف جب جمیں حضور رحمدالشت فی کے خطوط ملتے تو جماری کیفیت بھی اس سے مختلف شہوتی ، کو یا دونوں طرف ہوتا گر برابر تکی ہوئی کا معامد تھا۔ قب وروت وردل وو ہائے کے علاوہ جسم بیس بھی جب بنہ ہوتا ۔ جھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 جنوری 1985 و کو جھے حضور رحمدالشت فائی کا اپنے وست مبارک سے تکھا ہوا اس ہوتا ۔ جھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 جنوری 1985 و کو جھے حضور رحمدالشت فائی کا اپنے وست مبارک سے تکھا ہوا اس ہوتا ۔ جھے اچھی طرح یاد ہے اللہ تعالیٰ کا بینامہ میارک پڑھی کر طبیعت بیں نا قائل بیان اِضطراب پیدا ہو کی اوراس خطی سطروں بیس ، اس کے الفاظ اور حروف بیس پیار ہے آتا کی درد بھری تصویر میں نظر آئیں اور آپ کے مینہ کے موجز ن اہر ہی دکھی اور آپ کے سینہ کے ہنڈ یا کی طرح ، بینی کی طرح ، بینی کی آ ، زم خد بہت کی موجز ن اہر ہی دکھی آ ، نہ نہ کی اور باد جو دجنور کی کو دیا ۔ جھی اچھی طرح یاد ہے کہ ان تھورات کی وجہ سے اُس اُن اُن کھی ہو اُس کے خطوط سے نواز یں گے ، نہ بین کہ موجد پر درداور پر سوز دعا ڈی سے فواز یں گے۔ حضور اقدین کے الفاظ ملاحظہ موں جو حضور رحمدالشہ فنا کی خطوط سے نواز یں گے ، نہ یہ کے عظور اقدین کے الفاظ ملاحظہ موں جو حضور رحمدالشہ فنا کی میں سے لئے گئے ہیں ۔ کہر مرتو پر احمد ماحب تریش این کرم نا صراحم ماحب قریش کے نام کھے ہوئے ایک خطیم سے لئے گئے ہیں :

میرے بیارو! میرے دل کی کیفیت نا قابل بیان ہے۔ مجھ میں طاقت نہیں کہتم میں سے ہرایک کوالگ الگ نطالکھوں اور وہ سب پچھ بیان کروں جومیرے دل پر گذر رہی ہے، جیسے تیتے ہوئے لوہ پر گراہؤا پانی کاایک قطرہ ایک بجیب آواز پیدا کر تا اور بھاپ بن کر اُڑ جا تا ہے، آپ کی اور دوسرے راہ مولی میں

آن کو دعا وّل بی یا در کھنا تھا را فرض ہے ، ان کے ذکر کو زندہ رکھنا تھا را فرض ہے۔ اپنی محافل بیل بھی ، اپنے دیگر مشاغل بیل بھی ، ذکر کے ذریعے بھی ان کو زندہ رکھیں اور دعا وَل کے ذریعے بھی ان کی مدد کرتے رہیں کہ مسب کا جو جد اٹھانے و سے بوگ ہیں۔ بند ن ک مسب کا جو جد اٹھانے و سے بوگ ہیں۔ بند ن ک مصر کھرت فرمائے اور ان کی مشکلات کوجلد تر آسان فرماوے ، آسین کے ا

حضور رحمہ اللہ تعالی ہماری دِلداری یول مجمی فرماتے کہ ؤنیا مجمر میں جماعت کو مطنے والی تر قیات، فتو حات اور کامیا بیول کو اسیران کی قربانیول کی طرف منسوب فرما دیتے۔ اِس امر کا اظہار آپ نے اسپے متعدد خطبات، خطابات اور خطوط میں فرمایا ہے۔ خاکسار کے نام ایک کمتوب میں تخریر فرماتے ہیں کہ:

"آپ اور عزیز م تعیم الدین کے خطوط موصول ہوئے۔ یہاں پر جوٹھنٹوں کی بارشیں ہور ہی ہیں۔ ان ش آپ کی قربانیوں کا بڑا دخل ہے۔ یہ بالواسط پھل ہے۔ آپ لوگوں کی جوعمر عزیز ہے، ہرگز اس کا لھے بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جواجرعطافر مانے گاوہ لا متناہی ہوں گے اس کے مقابل پر میڈ لکنیف پھے بھی ٹہیں موگا۔ س

ہِ مثال حوصلہ افزائی کے اِس ماحول میں ہمارا وقت اپے شا عدار طور پر گزرتا چلا گیا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر پریشان موب ت کے نہیں وکی فقری نہیں ہے! کئی مواقع پر جھے بعض قیدیوں نے بری تشویش ہے کہا کہ آپ ہوگوں کواپنے لئے بھی کرنا جات ، وکی سفارش وغیرہ فرنی چاہئے ۔ مگر ہر مرتبدہ داجواب من کران کی جرانی میں اضافہ ہی ہوتا۔ امبت بھی مواقع ہا۔ مشامواتع جلسہ ساما ندے مبرک ایا م کا تھا۔ بھی مواقع جلسہ ساما ندے مبرک ایا م کا تھا۔ یہ وقت اور اللہ گہراتی اس کا کھی سے وقت اور کان گھراتی اس کا کھی اس وجان سے بیارے آتی کی محبق کی کا میں مندر کس قدر وسیح اور کان گہراتی اس کا

الله فات واول في يودي عدل تفريد بن وركم التقليمات

كتوب مؤرند. 11 ، 03 ، 1986 خطبات طا برجلد 6 صفح ، 420 تعلیب مؤرند 11 ، 11 ، 11 ، 18 ، 18

كتؤب مؤ رقد 08, 01, 1984

کسی قدر اندازہ لگائے کے لیے تضور کے ان قطوط کا تنس ہدیہ قار میں کرتا ہوں جو آپ نے ، قل ٹو قل بر کر مز ارس ک ڈھاری بندھائے کے لیے از راہِ شفقت ومحبت اپنے دست مہارک سے رقم فرمائے:

لهم الكامريكي أبرهم.



DIFFE OF A COAC SEA COMMITTEE OF SEA COAC SEA COMMITTEE OF SEA COAC SEA COMMITTEE OF SEA COMMITTEE OF SEA COAC SEA COAC

61 Big 1564

ZIN JOUICA المسرسير والمدالة و إلا تما Well Tipes seres in the 14 6 61 HE PO 19 10 10 16 20 21 21 20 かいりから きょニュとんノーブリング ひしたのだりがとりに とびんが مزمزون عال عارجي زياره عن ك سوعل ما كالم 11/16 4-11/126N -511 ~ V. 5h Vios 2 0 1 1/10/02 2 1x 2 3 7 6 10 2 2 16 15 16 11 4,47 pil 23 4 x Nois Mal 2 dois الرو هزال كالم رش بريان و بدائد الم كالأل ی ندی ورس یوں یو " کی بیار بری ارزار انصاب مانقيون كريم انياست مجد براللم تا دي الديدارة ارس كرديرى دما ولا على الفال الما من الما المن المن المن الما فافيا! 1612 1 - BUCK - Chado - 100/3

NAMES OF THE PROPERTY TO

للترال الرابية الريدية منذ رئيرية الحرام

> 3-12-1363 1964

مرے بہارے ۱۱ ، مواد کے ایمیٹر کی الیک میر کسلسم مسیم وجمدتہ اوٹر و ارافات اروج بیس امر تمیارے امیر ما متیوں کوخند مکینے کا ارا دہ تمیا مثیر و فور میزمات کے ماجے کی میری کی کئی

الله ك تقريم المهم ك اصلى في نو ك فا لمرم ك وي عا مرم وي عدد وي مدد وي

31 3 1305

10 VW12, 4.41 Wysil al sign wi ديا دالان لا تولان آل الاست الدلات عي مرت میوال بے سرے سے - توس لفید امرا ایزاناب عارل ترزیزن جی ایران ایم معرت بی اندی سے Selde in a service in sivi Usul with code of the Using USD119/121-2000 5 مع دور کے برتے دل بس دن شور عاربے Los 1, 7 well I'm get on I V. John 0:00/11/3 8 8 2 ( B) 11 J. out 1 8. - 4 fl ( v) ) of we to be fell on upstit e's 2,40,000 2000000000 تق م ي ر و و نغلي نغل امراكمت الدے کے سرم الرامی لیفاری دل انسی ہے 6,62-4 & Sive W (00.03)

23/12/11/14

تشعثه وأعيال غل رشؤله الكريم

1-6-55

JU13/1/2016

1- Alband colling inclipe

Sais 19. 18 des 17/4/85 200 806-1 الله مال دبي فقل وفي لها قد ألم على الارائع ك دلادد مع والي - أم وول و لمرة فرلت لي . المدري فعلون سي فيزع . ويكن أو أي ماون ما ن و في دي وي وي distropholains

511-2/366 di 10 950 poi fini س الادراه عماريا مل كالمالاد تعلد بوا محبة بوالعم الدعيوم ادك 1x4 16 1016 4 16 العيم الري عمد المر كافط على عجوا

: 12 · Sund - 1 pt J-00 20000

والمال الخ على فرافاندا



V412, 441 السر عسروعة الأوالا 2011 il wood 1/20 10 1/20 10 のではなり、本意からのではいり かしかるのはんとのかところのが الد لفنظ الرضي الله word will of No of Upli 000 william 85 0,201,00 22 ينيل 4 سلي برن نه عب دن برد را دليا يا الله فول سے الله ف bire ochisk Eles & W. Z.M. الحديون ك دل العظر ع تغرب الفي عيده يس ك للم فين كى ندان كريخ بى لوزك الله تنباره ما ی و تا مرید الله تین ملاک . الله تنباره ما ی مخت الله تند. کا: قلد

-16 8 216 6 d 22 2 4 E Lie & O'ri でいからいかといいといいしかき! 20, 10, 2/0 / by 1. Wiles - to villa vil 1011211112000 س من على فيدر " كا تحمد على الى الم يك إلى الم والوالمن بن Univers 5 25/2 20 02/2 00 00 - 6 (15 1/ 1/2" is & (ii) 1' c / als L=17/00/10/1/6/0/ - X 2 2 2 2 5 11 1 25 11 2 きりにのいかんとんかいのか Sy13 SS/62 2 2 Sii/6621 - 4 23/1. U les -, C; EUC/ . . 15/0/i الان مرے میں عفوالہ تحقق کا دعاد نے 106/10 4/3/11

of the spirit of the spirit of the وا كم عن ادرم كما واللام 18/ 30 to 18/10 1 PUTSE - Und السريعيم ورد الله و يلايا المريد راس مدمات عن آب كم خليجه ومده ١١، جن كا خدم عيداً عے بڑھ / 'ن کیست ول سی باہی، کی جدوں ہے۔ i , - 12 - 6 y but of first for , and we a with ب مع آیا، استمارکی ، دل افزن عرب دار تعد ت عن کی کریک میں ہے رے بین کے تع سماعول کو اس می و کہ : معنى عَلَى بول المرال دكائ كا وه عارى ترامول الموداول . ار دل ک حالتوں کی ملس تھا۔ بارے آ فا میں کپ کو یتین دلاماً ہوں کم مجھ نفاع جاست گور سے ہو ہوالی کوستسول پر لورا اعتماد ہے . اور سین کسی می اس مادہ میں شكريا شكره كه عارت نيس كوبكا. ماي س كالمنت ز يم المان على ابي مالانتيال كموه الوقى در والرعى النم كم المياريم الرك سي ول سان ما فلكار مول. ixilition i city on 18 tous 18 in ( or or of to place it is a fact of the or or of

الله ورائع - الله يمين را معت مان لف م of adion's unity -12/60 whom in - 6 in work i with or of worked of the 10. sevil. 361 Norte الروزوں الدين كولاں كا وان ع والد 61/2/18 20 2. KU 20/28/10 V 4312 1116 11 =11 ار على من فارمائد- رب قا فنطن والذا اردناك دعادك لمرف اربار متوجولا Ld l Jus www wo so state. الا ال عمرة المران عارض - عربي としろいりはからのは あしとり Jul' vi M W LI 2 L 2 6 2 6 6 - いちしかかかりしょ وإ فافقاء برفع منا به علموه بافي سالمون W/11/6/10 - Co 8.22

المتر الله اليكس اليكير: بخيثه ويصل على رشؤته الخريد



104180,6

13/1111

الازاعرود في الدرائد

Service 121 Fix Silving wist-1 らしんりょう 1100 がらしないといいう ك فو ك يى دى و عد المعند ون يواسوا د يى يى دى ن 20/18-5212121212121-1-261 Livilles 68-10 Sillivianion بروه و الرازار و علوملان فروا الرابن بن دي ديد الدر دوا موالا توان فراف سين بي و いんないなりれかいいいいりいからうんがっち الد ملززا - لا مع في كادن دك أ 1/5 mil 1/1 1311

والعدم المعنى من المعنى المعن



15 0 YZ

ist. i. so we

11/10/22 1 = Who don 50 20 23

elar. 1 620 1. 5. 7

2/151-0615

And the second of the second

Care Contract of the Contract

سلم سے عزیم فیدان ی منزول

TRAN

all in it is problem I! " How in spelson Bar is policy! to you shi a give or plant a go で タレーログルマとうしいりとかりはんどうない be with the winds Nin. Zing got me pof for Bising. C 3128 , 1 18 Jus /1/2 6 30. C'Uin ide this iting the said Ewilan active in legit 1100 / 41/21 2/16 Wall + May 11 30151. いきによります The fire with the sol

المرا لا المرادم

super Bi

محمده ونتمي عل رسونه نکريم



سید، حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمدالمند تعالی بھی اسیران کواپٹی محبت اور شفقت سے برابر نواز تے رہے۔ چنانچہ آپ گاہے گاہے دیگر اسیران کے نام بھی اپنے دست مبارک سے خطوط تحریر فرما کر اس کا اظہار فرمت نے کسارنے ان تبرکات کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور جس قدر اور جس حالت میں ملے ہیں، جدیدقار کین جی کہ ان کا ایک ایک لفظ اور ہر ہر جملہ آگھیدہی ٹہیں آپ حیات ہے آپ حیات!

10015 (11-15) Nor 0/1// I say I fail ? سے تم اللز عامت ہا جی ۔ . · 2609. (r. ciel obid. Us Usiste ( ish & d. d. v. i) well 1 ... 1000 plus -12 -1 J. 16.2. " Lysti I mit al Use "ile o', is, if suis in tak, Circum y Hilly de opinion 1. 1 2 de de 641 fisit bijati de 3

1/118 in = in 0=10 1 · Englanding 1-11 v31 d / 5100 ふうりがととことが、1年、 ソングダノビルー じゅんどメービ 6. S. 11.10. 8 266 Will jy ... 121-UN11-01/11-11 NIZ ONE GOOD SINGE Exp. Sum tis 3 10 010 more 03 buigiousilille \_ 4. or trate of in a .. Com Isila Melil

in the section of the section

الله المراجع والشات كالمث اليسوي

Carrier Carrier

الله على دعمة الله و بالله على الله على دعمة الله و بالله على الله على ال

ازاد سردل البرائ راه مولا کال قرقرس ما ناد سردل البرائ راه مولا کال قرقرس ما ناد بر ندما کول نبی باشا که

الم الربال الرد ما بن المحارس المولاد المرد الم

الله مران المرائد المائي ونافر موا برافيق الع الرطرة ميكن كرايا مائة والأرار اللوكار المتر كردار فك في الميال . فرا كافتا

رن جران من کو مندول کو فیام کا عزف کا اندا من کو مندول کو فیام کا عزف کا اندا من کو کو کو کا کا کو کا کا کو کان 1

الكيم الله الوياني الواهم: محمد وتعمل على معرفه الذيه

Person

امر روس المراب المراب الراب المراب الراب المراب ال



Est of life with je men day to ニノー()!リーハー・ルーノー will it follows colling or 0-1- a Ubs JE' U U U U CI CO CII العنس عديد الدائد يوا مله درز rustill or inthe willer 436 ple 200 1 /2 my lating was the billing IM, we is the istant city 12 Serie of y by de il a i ce 1 id wird its (U Can de 18 rea 10 0 11 2 - 411 - 2 real - per o 28 212 21/01 = 3 671 Vindend In a ve Z & L مردزع ان لان شالداله عالدس Ly ( 6 stiel 1 / 2 1/2:1 1 1/2 1

1-1,-41/ bajlati 171/2 NN 21/11 Er. is we spice in . ... L. 103 v. C. " 130 1 16 8 f N'i do co i les l'el Wager & -1:201, 200 2 100 P. O. William & 1/ 10/2/2/2/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2/ Ellip , 11, 12 OridoNA Jor- とといどりだけいできる CAK نور مرده یا . کی مردد ی - اللی میرد -, w. 12/1-4/13,51, Jil detine bol It worker is これのではいじこうどっとしいからい - GINVILLE. الم دی دار می دارد اور اور اور ایران می ا = ) 11/4/18 & - = (in list 1 / 1/1/1

# محترم رانانعیم الدین صاحب کی بٹی کے نام حضور رحمد اللہ کا نامہ

المرالة الركر الركم

(1 m

1 6 1 2 7 1 6

and apply wine, a ( . " -1:, 1 - 2: - ( ) and Lie - . . I'm de l'alle je d' November of the services in ピーノットと ハルーノン المعار ولام انه دادان اس Just 61 2 2 2 1 (1/2) رمور مرفع عرفين كرئيس والمروط على 



لكسر اللغ الرياس الزياس . منعذه وفصل على رشؤته العريم



128.90

gul per il great

آب الم فلا ما - آب الله المان الم رائي م آب ا مدمد وأت ارمر مال الرع 16 m ci (5 2/ 3 p. 4 ir. 5 wins 1/d. / Usin as - 2 15 /4 ULL E in or mo . 5010 g it housed. د المارة م الماري والله ترب بادریان زنددکان اللیمان مالی اللیمان مالی اللیمان می اید رفت نقام می اللیمان اللیمان می اللیما the wir plante it it = 1384-1, No مفیدی کرے ۔ طور کسین کی ہے میں はいしなきいがいとはいいとんだっているいけんのい

عد ما درجه والمعداء مرافطها بالطائرة الخواد المواد مستفسل و تمسيعة بالطائرة

Carrier of the second

While the series of the

1.11 88

المان المان

(, J6!

میا، کی ملدات کے لب از رفیق فات انتقای کاروری کا ن ندن یا کی ای بر فیلی خارات کا کارات کی ایدات کے لئے کیا اگر بر مجمع کر بیر تعلین بہتی ایدات کی لئے یا فا میرہ درد دل بے دعاد کرفا رہا میوں کرانا میں الذ کی اہمت مے اصبہ رکھا میں کہ از اس کا اسرکا ۔ اس

منوالهيا ماعيوال

Mullipilliste, it. からいしのできないからりと、いるこ Ja, willen (-/sus dissisted N/ cut fl flog 1818 = = = 1 lande setren esta susione びひりールロ・かいこうモード الإربد كادره در در كالماني بناريك أوسى تخد JULUS were out Notale of かりりのこれをできるからいん who dill of in Follie رس ای در بعی مرا طرف عابت بیت 1/20 12 1 196 14 10 16 14 14 المرامي المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام الم المرين و الرين اليك المين دالمرواون 11.71. 5 Dt 6-100, U The lack to con - will want with Applications. Tiping - the work of the

22 or ha cets I were pol - we Stal 601/2 6016/1/126 is Lustes we me windi ow Vi 2 Lijo Wy Cillais V or کا نعذایس کے دراف ایر دیار بوار ملی درنزن الزدي وزالع باكنان مى الدلال 6/36/10 de 200/2 مين ايراللم لين الديث كيلواير 11/2 de in for it was " = in 1 かんからりりはならばなべん ilivoro into 10 6 mil 18 rec 3 2 1 2 - 2, 61 4 18 20 8 - 2008 252 =1,101 =3 CY1 ではりかとはんだけんかとどんじ الردوع ان ون سرالدولي عالدين De o Wadied NI 2 115: 1 Sin &

in the state of a significant

الما على دهد الذا إلى عا در هر مردنا = ک علاده لنازون 620510.24 27 1131 £ shi Section Sicker with 12.12.67 6,620.82-1 こしょい コルノモノニデンとがしゅん جب بي كي الر راه مولا كا فيه محدولان 14, 5/ We slib 0321/ 25 ELNESCHIEN RECOLVER of 4 d lie in v. iles fill E. 5 / 19 3 / 1 / 3 / 1 / 3 / 1 / 3 1182 31 0p- 2, 5 m 14E 8 W/ 21 ( Je 2 0 - 01 = 2 0 6 یاد سے زام نورے م 1,000 Cand 10 12 1

· · · · · ·

3 3 1204

ر المراجع المراجع و المنافظة المراجع المراجع

ر الماد ا

dr. 21 14, 62 12/2 12 المعم عيم وجود الذ وإلا تده آب کا حیل ہے کھا ہوا محت برا میر ظرص فعالی وقت میرے مانے ہے امر دفور عذبات سے آنگییں دُيْمُ مَا فَي مِن اللَّهِ 1 4 010 ch 2 40 0 4 5 13 16 6 مياكن ك فلا ي أب كا ذكر أ في ياكن الرويرا عان القالم كالعام الغط تر دل میں رئید تلد لم بیا میرمات ہے۔ لیمن فور دل سے ایے درد سے دعا ذکھتی ہے کہ لیتین اس ON J'E 16 = 1 15 12 1 11 ده فکیت کی جار سے نادان فایل سدے 15 17/2 6 8 2 1/2 12 No 00 00 00 0926 j 2 w/ 2/ 10/ - E الم نا كاره بنر در كرفران كي لعادية كخفا ط تا بعد م ارديثم الموزيم سن براء و ح لفيد يس وه فين الله لغ عناشت

-56 6%. UB) Juson. 10/6/2/1/1/18/27 وين ورا ملاع عرن لين عرب بدار ما يران راه Willy with the will will to the New Nor Judge when is where Not cold-1 Min. 1. on and 100 / 61/16-1- 2 Ws Well 10 / 60 1851112 & July 921108 - 6/00 - W/12524/M-- 1506/2 166/1

1/4/2



لُعرالُهُ الْرَاحُيْنُ الْرَاحِيْنَ

24.12.1363 19.00

24.12

ひかんらいりつどうとうし المعم معمروه والزواطاعة it sections, of Elicates with I'm 2132 My 15 11- 11 31 Wy 10 20.00 . とりはこれりりをとといればいさ · Ur to for the the filter 11 لع سن أل ع منه الا تناه عندال منالك يس - ليد المعموس وز = اقدار محد معطو الم الزواد الم ے بڑھ / ہ رہ اور ایس ایس الی ایس اس مرافدار でしていかいいといいしいいいいいかしかりか يس براز خي د در الكرما زاديان اب كالحقيم かんできしいいいいいいいいいいしにして . piboppionio 4/1/4/101-21-06:35 (06-171) نواس السنط من المعامل على المار المام المعامل المام المعامل المعامل المام المعامل المام المعامل المام

عدر ال کام ع بن ال الم ان ال الم al do die is by do whole Unlike 1 21019 6 01825 0,1 00 - Lope 60 2 6 L U 25 6 س سائي لاجا يون تورك مي سرى باقرار أواز الفي بهاد الع فلت بالله 2 Sor NUPPINGEL SE -12/11/20 N 018 -162 01/1/ Drework 21 W 1/12 2136 ين مند مز فرط - ا عدر ع الراهين ع فرما - العار عم الراهين رعم فرما - الع 1 3/1/18-01891 -ا بنى س معير بخت ما تندي توم فركنت المر المريمارين - يه الله الم الم الم - 4 chick size of . e. id أب كرمين بينجه مول افيل كامرا الا -देशी के देखें के कि के कि م فا حد ا بني مامني ريني ما تق مخار ا بني ما رول 20 3 ALE 13 - 6/10/19 - chan alle 1/1/1/1/1

31 3 136 S

14811

ر سامت سار کر حازق رفتق فار - 1600 VN 31/1 all in which is the it 260 617 1 400 - 1 6 21 -23000 ELMONTONE عارے سے نقوط ایان در فلوس امراشارام V1301182.0.21 126 Vinge -12/2/2/4/2/2/1/2/18/10W ے حیرول بھا در نیس نے سیمنی رے برفط کو بين محد الدياء ارفض عي الم ما بين الرمان ع افتيار عبت كالمرودل مي No il 10 26 26 - 1014 でからりによりはにりなりはし الم : تحرون المار ما درمه قيدين المركاء الم فرا له فا لقد الفرت إلى 1616 6. 2711 Jung 181 with calaiso beg on it

باره از را محد طرق بانی الم الله ا اسلم عشیر در اد را کاته ا

United 10 121 - Nr of 1/21- de 24 = " to / of = = 50 . , at a bet " -21206 Ja 41/17 Vill will - Unich is Elis = color id and UFICI-26056 it. 61 No 5 311 - UN B is with Up is a self a 69- Mas 61- 12168 المات قدم البيراء و الرب مي النها وال indula≥ 1 - in 1 - 1 62 6 6 € 57 251 Jul 21 21 a 1/21 1061 = St. 10/15011=1 100000 0. ch & 1000

1 66 m/s

## تنين إربيغ

مد تناں کے مقرر آردہ دارہ می قیادت میں کی جانے ہیں ہور زادر فقیس توجہ ری شہین کاسر چشہ آھی۔ عددہ م میں جنس درفی شرحے بھی المد تحال نے جارے شئے برکات کے رکھول رکھے تھے۔ ایسے بی باعث برگت اراح میں جاتب کات حضرت میں موجود مدیدا سا معین تھے جن کے بارے میں المقد تحال نے حضور مدیدا سار مرکو میں بشارت ا بر آھی ہے۔

#### بادشاہ تیرے کیٹروں سے برکت ڈھونڈیں کے

بی نید فر ، خاندان سیرن حفزت سی موتود مدید السمام کی یغیر معموی شفقت ۱۱ حمان ہے کہ نہوں نے فر کس رہ نیک خواست سیدہ خواست کے سر تحواست کے سر تحواست کے سر تحواست کے سر تحواست کے سر مرحور المحال میں تعلق المسی اللی کرا تھا۔ یہ کرا اتھا۔ یہ کرا اتھا۔ یہ کرا اتھا۔ یہ کرا اتھا۔ یہ کرا انہیں حضرت مجھوٹی آپا مرحومہ نے اپنے ہاتھ سے لفاف کے اور کرا والا کہ میں مرحم اسحال صاحب کے اور وروا تھا۔ یہ نواز مالا کہ میں مرحم اسحال میں مرحم اسحال میں دیا تھا۔ یہ نواز معلم موجود اتھا۔ یہ کہ نہ میں مرحم میں

ایسے تبرکات کے ساتھ ساتھ ان بزرگان کی طاقا تیں بھی اپنی جگہ باعث برکت تھیں۔ یوں تو محترم صاحبزا وہ مرزا حنیف امر مصاحب کا خاکسار کے ساتھ زمانہ طالب علمی ہے جی شفقت مجمر اتحاق تھا مگر دوران امیری موصوف کی اِس شفقت میں فیر معمول ضافہ ہوگی تھا۔ چنا نچا بنی نہر مت اور مزیز ترین انگوشی میر سے حوالہ کردیناس کا واضح ثبوت ہے۔ آپ جب طاقات پرتشریف لاتے رہے تو نہایت مغیر نصار کے سے تواز تے۔ جب موثر رفد 22 فرور کی 1987 وکو

المراد المراد فرها المراد المراد المراد المراد المراد المراد فرها المراد المرا

July 0. 1 2. 2 . 2. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21. 1 21

· Met

ملہ قات کے لئے نشریف لائے تو ہمیشہ کی طرح نہایت شفقت اور پیار کے ساتھ بھیے لئے۔ یڑی محبت سے باتمی کرتے رہے اور اس دوران آپ نے بی تھیجت فریائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو زیادہ سے زیادہ جذب کرواور اس کی محبت حاصل کروتا کہ لقائے الٰہی کی فعت ہے تواڑے جاؤ۔ گوکہ پیشزل بہت دوراور بہت ہی کشن اور دشوارگز ار ہے مگر حقیق خواہش یہی ہونی چاہیے اور دعاؤں کا بھی مغزیمی ہے۔

اَللْهُ رَايِّ اَسْتَلُكَ عُبُّكَ وَحُبُّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اَللَّهُ مَ اجْعَلُ حُبَّكَ اَحَبُ الْمُعَادِدِ

جن اے اند ایس تجھ سے تیری محبت ، نگل ہوں اور اس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے ایسے منس ن تو فیل ، نگر ہوں جو جھے تیری محبت تک پہنچ دے۔ اسے اند ا بنی محبت میر سے دں بھی تی ذاں د سے جو مے تی بنی ذات، میرے حال ، میرے الل اور شعنڈ سے پانی سے بھی زیادہ ہو۔ آپ نے اس موقع پر سیدنا حضرت سے موجود علیہ السلام کا پیشعرا سے مؤثر اُنداز بیں سنا یا کہ بھیشہ کے لئے یا دہو کیا ہے

اس جہال میں خواہش آزادگ بے سود ہے اک تری قید محبت ہے جو کر دے زستگار اباجان مرحوم کی طویل جان تو رمحنت ومشقت کی تفصیل

میرے پیارے اباجان محرم مولانا محراسا عیل میر صاحب مرحوم سابق مبلغ مری لفکا، مشرقی افریقہ، ماریش و

سیرالیون نے ہماری امیری کا دوراس قدر مبروہ مت کے ساتھ گزارا، اس دوران بیس اس قدر محنت کی اورا پنے وجود کو

اتنا کھپ یا کہ ان کے ذکر کے بغیر بیدا ستان نا کمل رہے گی۔ آپ کی خدمات کا آفاز گھ ہے ہوت ہے جہ ب خاسس رُن

ہیرادردونو بینے آپ کی کفالت ہیں رہاور آپ نے املہ کفشل سے کفالت کاحق وائیں۔ پجر گھ ہے ہو ہو ہو۔

ہیرادردونو بینے آپ کی کفالت ہیں رہاور تا پائلہ کفشل سے کفالت کاحق وائیں۔ پجر گھ ہے ہو ہو ہو۔

ہیرائی والے دوست تک ہمارے حالات پہنچ نااورد عاکی درخواست کرنا آپ کامعول تھا۔ جیل بیل طاقات کے لئے مدمرف خود با قاعد گی ہے آنا بلکہ ہمارے پیجل اور دیگر اعزہ واقر باء اورا حباب کوساتھ لانا۔ دوران ساحت عمالت میں پنچنا، سرکاری دفاتہ میں پختی کر ہمارے مسائل حل کرانا، ہماری ضرور یات کا نہایت باریک ڈئی سے خیال رکھنا، مجمد مرکاری امتحانات ولوانا، ہمارے چاہتے والوں کو تسلیاں دینا، حضرت امیرالموشین رحمالفدکو تاز وتر ہیں صورت حال ہے۔

مسلسل باخر رکھنا۔ اب وال کی ان تھک محنت کے یہ چند پہنویں جن کی تفصیل اس کا ہو بیل ہیں۔ جن کہ ہوب میں کھنا گا وی الفالوکین ہون کے تعمیل اس کا ہوبا ہیں کہ بوبا ہوں الفالوکین ہون کے تعمیل ہون کہ میں اس کا ہوبا ہوں الفالوک ہون کے تعمیل میں تو کھوری وی الفالوک ہون الفالوک ہون کے دین کے تعمیل آئی تاکھوری وی الفالوک ہون کو الفالوک ہون کے میں اس کا ہوبا میں کہ الفالوک ہون کو الفالوک ہونے کا میں کر الفالوک ہون کے دین کے تعمیل اس کی جو باب میں کھیں۔ وی الفالوک ہون

ا جامع تريدي، كماب الدعوات

مردومرے ہفتہ ہوں کو لے کرآ تا تو آپ نے اپنے آپ برقرض کری لیا ہوا تھا گردومیان بیل بھی موقع کی تاش بیلی است ورکوئی ندکوئی صورت ملاقات کی ثکال لیتے۔ اِس راہ بیلی مردی ، گری ، سفر کی طوالت یا صعوبت جیسی کمی رکاوٹ ، ساس ندہ ن دیتے بہاں تک کدابن یار ف ورفراب صحت کی بھی برہ ہ ندگر ت ۔ یک مرتبہ و مد قت ہے محض یہ رہ آئیں مرک کے نوف ک صاد شیم بیلی نو میں اور آپ میری مدا قت پر موجود تھے۔ بیجے جب میں کرنے آپ آس مرک کے نوف ک صاد شیم بھی اور تیلی اس حاد شیم کا مم ہوا اور بیلی نے آپ سے عرض کیا گا ہے۔ ای طرح 1969ء کے جلسمالانہ کے موقع بھی تھے۔ ای طرح 1969ء کے جلسمالانہ کے موقع بند رہ ب نے کا جو پروائی مراقت کی بیار آب کی مداقت کر کے جو کئیں اور اگلی مداقت سے پہلے وائیں آ جو کئیں گرد وجو بات کی دورجاتا ہوگئی دورجاتا کی دورجاتا کی کہا تی ہو ایک آب ہو کئیں گرد وہ ہوا تا بی بھر دہ وہ ہو ہو تا ہو میں تو میریٹ ہورگر مراق کر کے جو کئیں اور اگلی مداقت کے پہلے وائیں آج کئیں موروجاتا ہے۔ جب سے جادر حضور بیں تو میریٹ ہورگر مراق رکھیں ، اس پر بردی مشکل سے بانے اور اس دوران نہ ہو کئی میں بھر کا پروگر متو رکھیں ، اس پر بردی مشکل سے بانے اور اس دوران نہ ہو کئی میں بھر کی کرورش ، ان کی ضرور یات کا خیال رکھن ، ان کی تعلیم ، اس بیار کی شیم کی کروش ، ان کی ضرور یات کا خیال رکھن ، ان کی تعلیم ، سید ت ت کا بھی نہیں افسوں رہا ہو تو اور اکر رہ تراس کی کروش ، ان کی ضرور یات کا خیال رکھن ، ان کی تعلیم ، سید ت ت کا جی نہیں افسوں رہا ہو تو اور اکر رہ تو رکھیں کو تیں کی کو تھی کی کھی کہیں کو تھی کی کا حس میں نہیں کو تھی کی کا حس میں نہیں ۔ ان میں جو جو جو تو جو تو تو تی تو جو تو تو تھی ہو تھی ہو تھی کے کہیں کو تھی کی کو تھی کی کا حس میں نہیں ہو تھی ہو کہیں کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی

۔ مانسیری کے دوران جاری دوسری والدہ محترمہ نجم منیرصا حبہ مرحومہ کی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔ انہوں نے پچول کی تربیت و گھبداشت نیز میری بیگم طاہرہ کوسہارا دینے میں اپنا بھر پور کر دارا دا کیا۔ سلسل طا قات کے لئے تا ہاں جبی معمول تی ورگھ میں ہ طرح سے بچوں کا نبیال رکھنے میں طاہ وکا پوراس تھ دیا۔ جبرت کی ہت ہے میر ک مان کے جد حدان کی جانک وفات ہو گن و بوں گا جیسے وہ جاری زندگی میں ہیں یہی مشکل وقت ترزار نے کے لئے ترتیس۔ استی لی ان کے ساتھ معفرت اور دھت کا سلوک فرمائے ، آمین ۔

اس موقع پرخا کسار بیارے آقار حمداللہ تعالی کے اُن تعطوط کا تکس بدیدقار تین کرتا ہے جومیرے پیارے ابا جان ک، منفور نے مختلف اوقات میں تحریر فرمانے۔ ن قطوط ہے بھی ابا جان مرحوم کی من خدمات کا سم ہوتا جن کا او پر



6 1.1364 1988

هم اللغاليكير الزامن خيد رئيس عل رئيسه اكريم

3 12 135 :

بارد برادر کر درسفیلی شر در کات اسم مشیر دهمته اور در کات و می مشیر دهمته اور در کات و می مشیر دهمته اور در کات و می مشیر می می می می می می در این ایم می ایران ا

- بارع إلام عولانا الحراصيل مزع Lid , of the specient, المنادلي من كون عار أن م علاي العاء كالموف عدل ست فكرمنر المرفزس الل 2. 10 7 120 called by a capided की एमें 2 - 11 de of 1 2 20 10 10 مورون نے اران سی فرف کاکس کنٹوں - 41/2 Usigne 212 67 Ur 11 15 12 12 1111 . - 1 w of of all hall so for (0) いしゃ ないけいりからいい Es y De of 100 / 100 10 20 Escil 2/800 10 VI WE HA مت درد دل دعاد کالانتی ال or side I year / Head Colling . سرعدار ار دور لا بع عرائحت المالي 1/18 c/m/2 - (b) 6/0 . c/m/2.

in aille of Lings

192 1365

192 1365 1956

luje, par 1,1/2, L. 1-19-121-14. 13' جب عمر درقت نه عمر درقت ilet: 1:16 8 12 - 10 2 1 10 des 2 60:21 266 # 18/10/00/00/16/16/16/16/16/16/ いいししかんしゃんかんこしょ ill. ol. 1 1/2 - 51, Wis 2 4, die 1100/1/0/1/0/0/0/1/0 tilling · vi ve 1 1 / 1 / 1/1/10 00 0' برجد رع الاونت تكرر ما ما في ل عديما بم 1.1.11602 2 inflow 6 / see of & 6 5. からかんないりきだれとしりりかんだっと الزين بيم المعن عمدام لولترك بديدى يانى) لقديم فيم مزمد في تو عريرا دماد الالهابيا ، Suiln/2-12/2 06 21/2 4,0%. My che is in the continuity

لهم الله الويكس الويكمر: مديد ويصير عن رسوية الويم

Carre

الم علازم الماعل نواب

3-6-6

Mil

خليفت يح الع

اُن وَنِينَ المِمَاكُ مِنْ الْمَاكُ مِنْ الْمِمَاكُ وَالَّذِي الْمَاكُ مِنْ الْمِمْ الْمَالِينَ الْمُلَالِينَ المُلَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالُولُ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمَالُولُ الْمِلْمِينَ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهِ الْمُلْمِلُولُ الْمِلْمِيلُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِلُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْم

الرابر الان الديث عادات الراب بن رجمنددا ما الريون رج الحريث بن عمية كيت المعلمة المرسارالم الزام كاله یاد کی فاقت مع دائیس الایب بنی لعلی الل ט פוש ות שות לו שו בן זות וטשוניו שום July 1 6- 6/3 100 8 3 3 1000 e 1 以以ハード·シリント いし مرفره برا نظ کا ش مرد بی برای د فیول יולוט כציט שועאון ابن دوزر کالی فان کو فرد فالم مرا بر محت برا بلی بنی رس کری فاقت کار ينان دائر الرفع كو كون ال به كلاس JONE 6. 6 W S 5. 6. 8 01 50 15 7. 1 かいこうはかいしいしいがまりからいます 1, W = 0) / 20 - 4, English 3 mg س. في ريد وي في الم الله كالعبر بن كرا أعلم بردان فنده الغرى الدالة

My well divilal 2 bister المان ري كالريق عيد -1,12 WW. 10 01 50 -1 まじいかはかいいいいいいい with I be the colore 1:10 1 20 -1 0000 05 - UN しいのとりなししがりいんししのし 0/1622-18-10/1/100d ニリタンとしいいはしのましいがれる . こらとういいしのかいいいか May and in or Wil Line - land しゃんいしいしいはんしじいーん へしろしばりもはじ こうずんだけし - E 39:11612 & Viczel White Gora boile 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 0 July LIZE TRIBUNG OWELLE

پیارے آتا حضرت خلیفۃ اس الرائح رحمہ اللہ نے اسپے سقیر ماریشس کے آخری خطبہ جمعہ فرمودہ 23 ستمبر 1988ء میں ماریشس کے ابتدائی مبلغین احمدیت کی قربانیوں اور خدمات کا تذکرہ فرمایا۔ اس خطبہ جمعہ میں حضور آنے عاجز کے اباجان محمۃ ممور نامجہ اس میں منیرصاحب (مرحوم) کی ماریشس میں مبلغ سلسلہ کے طور پر خدمات کا ان لفاظ میں ذکر فرمایا:

''ان برزرگوں کے بعد پھر دومری کسل کے بہت ہے مبلغین یہاں مختلف وقتوں بھی تشریف لاتے رہے اور
ان کی یا دول بیس کچھ بختیاں بھی ہیں، بہت کی اچھی با تیں بھی ہیں، حسب تو فیتی سب نے وقف زندگی کا حق
ادا کرنے کی کوشش کی اور مختلف رنگ بیس مختش کرتے رہے۔ یہ جوآج جاعت کی عمد وحالت ہے اللہ
تعالیٰ کے فضل سے ان سب گزشتہ خدمت دین کرنے والوں کی مختوں کا اثر اس بیس موجود ہے لیکن یہاں
کچھ عرص تفہر کر لوگوں سے ملنے کے بعد اور خصوصاً غیر احمدی اور غیر مسلم عیسائیوں اور مہندو بڑے لوگوں
سے ملاقات کے بعد بعض مدیرین، مفکرین جوا بے اپنے مقام کے لحاظ سے سرداری رکھنے والے لوگ
سے ملاقات کے بعد میرا بیہ تاثر ہے کہ سب سے زیادہ دائی اور نیک اثر مولوی اساعیل صاحب منیر

نے چھوڑا ہے اور کوئی ایسا آ دمی جھے وہاں نہیں ملاجوان کے زمانے میں کوئی بھی حیثیت رکھتا ہواوراس نے بہایت ہی محبت کے ساتھ نہایت خلوص کے ساتھ اُن کا ذکر نہ کیا ہو۔ عیسائی پا دری اور بڑے بڑے پاور یوں نے بھی اُن کا ذکر بڑی برائی ہو تھی اپنے دلی تعلق کے ساتھ کرتے رہے اور ہندو پڑتوں نے بھی اُن کا ذکر کیا اور سیاسی لیڈروں نے بھی اُن کا ذکر کیا اور عدنیہ سیاتھ کرتے رہے اور ہندو پڑتوں نے بھی اُن کا ذکر کیا اور عدنیہ کے بھی نے بھی اُن کا ذکر کیا اور عبار کی بیاں رہے اللہ تعالی کے نقل سے گردو چیش ہے جہاں باتی ہرتم کے ماحول بی نفوذ پیدا کرتے رہے اور بہت ایتھے نیک بیماں رہے اللہ تعالی کے نقل سے گردو چیش ہوتا ہے کہ وہ جب تک بیماں رہے اللہ تعالی کے نقل سے گردو چیش ہوتا ہے جہاں باتی ہوئے گئے ہیں۔ اس لئے جہاں باتی ہرتم کے ماحول بھی نفوذ پیدا کرتے رہے اور بہت اور بھتا چاہئے۔ نصوصیت کے ساتھ مواد نا اساعیل صاحب میرکی نیک خدمات کے نتیج بیں اُن کو یا در کھنا چاہئے۔ نصوصیت کے ساتھ مواد نا اساعیل صاحب میرکی نیک خدمات کے نتیج بیں اُن کو یا در کھنا چاہئے۔ نصوصیت کے ساتھ مواد نا اساعیل صاحب میرکی نیک خدمات کے نتیج بیں اُن کو یا در کھنا چاہئے۔ نصوصیت کے ساتھ مواد نا اساعیل صاحب میرکی نیک خدمات کے نتیج بیں اُن کو یا در کھنا چاہئے۔ ن

الماجان مرحوم كاتذكر وكرتے كے بعد فرمايا:

"اور إس مضمون كوخاص طور يرباند عنے كى ضرورت اس لئے بيش آئى كد بھارے اسيران راومولايس ان كا بينائيمي شامل بي مجر الياس منيران كاصاحبزاده جوواقب زندگي باورش أس كوجين سے جانا مول منهایت بی تیک صفات اور بهت بی خلص! تسان بے خلاصة لندوقف کرنے والا : ایک جمو فے الزام میں میانی کا مجندا أس كر رافكا يا كيا اور البحى تك وه انتها كي تكيف مس بے جامظالم كا نشاند بنا مواكال کو فیزی میں قید ہے لیکن اُس کے خطوط آپ دیکھیں تو اُن میں کال کو فیزی کے اندھرے کا کوئی اشارہ تهین مات خدا کی محبت میں روش اور منور این اور اُن میں دین اور ایمان اور محبت اور طلوص کی الیما روشی یائی جاتی ہے کہ اُن خطوں کو دیکے کرانسان حضرت اقدی سے موعود علیہ انسلوٰۃ والسلام اور حضرت محمد صطفی منظیم پرورود بھیجا ہے کہ کیے کیے لوگ اس و نیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت اُن کوم موب نہیں کرسکتی۔ایباز ندوایمان پخش دیا ہے کدأس ایمان پرمجی موت نہیں آسکتی بلکہ موت کے خطرات میں اورزياده چكتا ہے اورزياده و كتاب اورزياده روزروش كى طرح نماياں موكر آقاب تصف النهارى طرح چكتا اور وكمتا موا ظام موتا ہے۔ اندھر سے أس كى روشنى كودُ هندلائيس سكتے اور يھى زيادہ تيز كرديتے ہيں۔ اليے اور يحى راومولا كے اسر إلى \_أن سب ك ذكر كايبال موقع توثين ليكن إلى ذكر ين أن سب كوجى شائل سمجمیں اور خصوصیت کے ساتھ اُن بزرگوں کے لئے دعاؤں کے دفت اُن کی اولا دول اور اور ان ك أسيده آف والى تسلول على بدا مون والع والفين زندگى كويمى يا وركيس فيدا تعالى بيشان كى



لهم الله الويكيس اليكس مشته وشتن على شئونه الكريم

> 1 12 136) 1564

مزيزه فايره المال المعرض والعيدانة ورالم له الله عمل مرار دومل ليد فرا زار 2) WE 221812 1 IN JUINS - ENd in se se se into とうとういのりがらずといとうりょう er = 1 & was it do one عرب بر ے دمعی والوں کے دلول برقوامت . 4 / fe i 16 di - Z is ( 5) is 1/32 is Jio Vorde Jbaco 12/12 2 - aci 10 0 5 601 isp 4 001 المحطال الم فيزاكر ل الما عيول المزيمزلان in 48 allie d as / 14 18 2 200 6 16 ol 10 . K. C. W & p 2 1 di 8 1 4 C, र १ देश हैं जा है है कि में ست بارا مع النه أل س كوائل ها كما ام 2429/12/20202020 11 20 LU LANGE (1) 12 1/ GOLD

نکیوں کو اُن کے خون میں قائم رکھے۔اور خصوصیت کے ساتھ الیاس منیر کو یا در کھیں اور اُن کے ساتھی جن کے او پر ای طرح ایک جمونے الزام کے طور پر سنت کی مکوار اڈکائی گئی ہے اور دیگر امیر الن راوموالا جنہوں نے مختلف موقعوں پر پاکستان میں وین کی عظمت کے لئے قربانیاں دی جیں اور آج بھی دے رہے جیں۔ اُن سب کو اپنی دعاؤں میں یا در کھیں۔ آپ اُن کے لئے دعا کی کریں گے تو میں آپ کو لیقین ولا تا ہوں کے دہ خدا کے فضل سے آپ کے لئے دعا کی کریں ہے۔''

خاكساركي ابليه اورأن كے والدين

وں دور پولٹی کے دوران فاکسار کی اہدِ جا ہو ایوس نے کال وفائے ساتھ میں ساتھ ویا۔ بح تجھوٹے مرمعسوم تھے نہیں تو بجھ من مذاتی کہ کیا اور یوں بیاسب بچھ ہورہاہے ، سے میں انہیں سنجو من احد قاتوں کے لئے وری باق مدی ے آنا، گھر يلومعامدت كوچون ور بيشار من والوں كر تي وصداور بهت سے مناوركوه وقار بيند ربند بي چند المايال جعبئيال بين أسطيم كرداري جس كاسبارا مجصحتم مردوراسيري مين رباء المحدلنديه جوري شادي ببوت مخض زحهاني ساں ہوے بیٹھے کہ اس س نجے کے نتیجہ میں ایک ایسے دور کا آناز ہوئیا جس کے دخت م کا پیچیجی ملم ندتھ مگر ابند ک س بندی تجمی ہر چیہ باداباد کا خرد مگاتے ہوئے کس حوصد، استقامت اور صبر کے ساتھا اس راہ پر میرے تانہ بشابسند شراع كرديد وربرقدم يرجيح حوصلدولي ميراس تحدد بااورمير عن برطرح سيسهراني في فجز ابالشاحس اجرو ای طرح میرے سرمحتر م محرشفق صاحب اور خوشدامن صاحبه مرحوم بھی میں محبت واپنائیت کے ساتھ اسیا ک ت اس دور ش ہمارے ہم سفر رہے۔ پندرہ روزہ طاقات کے لیے باقاعدگی سے آتے والول ش دونول بزرگ بھی ہوتے اور بڑی محبت اور حکمت کے ساتھ حوصلہ ولاتے۔ خاکسار انہیں بھی حقیقی والدین کی طرح بی بے چین اور ب قر رد یکھتا۔ اپنی کمز و محت کے باوجووشد پدگری میں بھی ہر جیگہ بینچتے اور شد پدسردی کو بھی اس راہ میں آ ٹے نہ آ ویتے۔ میں جب انہیں ویکھتا تو صاف نظر آتا کہ متواصل الاحزان وی کیفیت ہے اور اپنی ساری ساری توانا نیال س الدرى خاطر وقف كئے ہوئے ہيں۔ ساعت مقدمہ كے دوران تو آپ كا جوش وجذب د كھنے كے تابال تھا۔ آپ كارروائى کے با قاعدہ نوٹس بناتے ورحضور نوررحمہ اللہ کی خدمت میں بھی بھجواتے۔ای طرح ف کسار کے بچوں کی و کیو بھا میں بھی پوری طرح اپند کردارادا کرتے رہے، فجر عداللہ احسن اجراء۔

دوران اسیری خاکسار کی اہلیہ کے نام حفزت خلیفة کمسیج لرابع رحمہ اللہ کے تحریر فرمودہ خطوط ہدہ قار کین جیں۔

( نظبات مرجلد 7 صفح 645 تا647)



يان لايزه ين فايو الياك a Hyperickaille of a الى على الى فى ابتل و عما ديخوادر من يس برع موالد نه عن وسمنت ار مبردر ونا كار مكر willing owe jewish fill نان ک بے ہا فلعت بمن على د ک تی - در دا کم ك بادرك ورد ين الله تما ل ك الزرال داية ショントノムノンニュレインアノノイ 13600016 = 1610 = 62.1. W 、していかんじゃらば、だりんはらず。そ المال عرب لا قالم ورا المال ال 2. ENIL #1- = 2. ENIL VUI isi El war Wyl یں باتا ہوں کے سیارے اربعر الين منظم من رت ركب مام مدرت معارت سے سین سے بعی و تامر کر الاتا ہی کا بری ف مع مع دوال زنه على الم معتدر ته-

=, Wil 6, 14, N = 0 = 01 - 2 10 / 10 = はらしいじいかんりがらしいしかしんじり الا مون الرافيق اركفل نا رح-1918 P F 8 8001/11 10 10 ep - 41162 10 il 10 1 2 10 MM 2 1/6 real en 16 17 64018 21 - 6 016 2 11011 مرت ع فرنیاں رکھا کے اے دہ دن طرالانے eviced in file it viral كى دفعه اداده كرى يول كرك كرك كراني الله و فع معول ليلن سے مذابت ك . # 31/2 m / 62/ = " 1 2 2 1 1 2 1 1 1 de /1 1.0. 20/2 / 1/11/11/2/ 1 20 15 15 side 2 6 1616 of NIL of a - i work بالمار المنعلى يز فرجى ع فع براما اللاء المرتم مل لاف ع م كا حاراً - 2600000 - 7/1040-210410-210418 دد فرل مجرل كرامية بدار رام فالا

# المراللة الركبر الركبر

6 14 16 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 معزيون فيم برام الربر مراسي لوابران س كو د كله ربا مرا جو كروزندان عمد لالتي كالادن كوزنده /ري الدحن لدلا ل التعيي فروزان لي CACUIN SUIVE DO VICE アレントリントノイン とりとくどう Jus is 10 13 of 21 1 1 20 4 /2 e sien with a wind De november es ile ves a مرع محدد الم الرود ال الرابى دائى كلت كانغ عارززم المدنياد أوع かい 11 12 10 2 410 2 01 E = W ان دادلاد در اولدد کو این فعلون ام اهترال ایم - 81 [ by ; file vist. العرم مل مل م د ال محد و الدان وللم الله عيد عد الله المالي المدين المرن توكود من الما المرافع والمالي.

1. The year or close the person المجالات مرسى كه مدهن فسارته لايران 101 2 1 may 1/10 1/16 80 Missiles by of - bles cis : per 16 W. 2, W. 2 1 2 0 Wes of it In I a la la est to end l'en injuited a plul en the NNO1. VE JUTE - VEJULE アングランハレはじった ひじかんし فقر کا میدا شرکت دیم کارد ده تعذير فيرك كارونا دع فا قرده في بس 42621/2 10, 18 F 218. U. 357601- Zof(10066) سورا بعي نقيمان المرفوف المرون كا موا من -ممن لا فوف المحيور الم عم فران في عرف س ار سار مار الرايار دان کا مار دان کا در المار دان کا

31.3.1365

رے بیا رے ای کولاؤلیس اسم علیم دعمۃ اللہ دیر کا کا میں کن الف کا میں تمہارا تشریب ادا کرد ن کہ تمہارے اللہ تمہارے کا نزان کے دیگرافواد کے برفلرس نطوط نے محکمت دانسی

عزيزون اوررشته دارول كابيار بهمراسنوك

یں آوار بڑر ، سے ان دھی ہے جماعت اور اعزاہ واقر ہاہ نے مدق تیں کرنے میں وفی کس ند چوز ہتی تورید سند جوز سے سے بعد تو اس میں غیر معمول جذباتی کیفیت ورشدت آئی تھی۔ چنا نچے اور سے سے ترزینے واس اور سے بیارے موفق میں میں رہتے کہ وفی موقع سے، وفی راہ کی اوفی میں ہاتھ سے تو و وہیل پینی رسم سے مان تو ت کر میں رہتے کہ وفی میں مان کے بعد مانے آئے بی تھے میر ان پندرہ وفول کے دور ان واقف او او قت اور میں رہا ہوگئی ہے اور میں موفول کے دور ان واقف او او قت وہ میں موفول کے دور ان واقف او او قت موفیل میں مان میں موفول میں موفول میں موفول میں موفول میں موفول کے دور ان واقف او اور میں موفول موفو

گوجر، نوالہ سے فاکسار کی پیرری نائی جان بیار ٹی اور بڑھ ہے کے بوجود ہمکنن حد تک مد قات کے سے شریف لاتی رہیں اور بیسلسلہ 1989 و تک جاری رہا چرجب آپ پر بیاری کا ایس جملہ ہواجس میں ستر سے اُنھن تو در تن رہات کر نا بھی ممکن ندر ہاتوا سے میں بھی اشرول کے ساتھ تھی تیل کہ مد قات پرجانا ہے ۔ چنا نچ آپ کی نمائندگی میں بھی ، مول عبد المجید صاحب یو عبد المجمد صاحب تو بھی سب سے چھوٹے مامو عبد الباسط صاحب آتے ، بھی ایسانہ ہوا کے ان میں سب سے چھوٹے مامو عبد الباسط صاحب آتے ، بھی ایسانہ ہوا کے ان میں سے کوئی بھی ندآیا ہو۔ جب بھی میرے نیچ میری نائی جان سے سنے گو جرانوا ۔ جاتے تو نہیں و یکھتے ہی آپ بے قرار ہوج تیں ، آپ کی آتے ہیں میں میں گئی تیں گئی کے ایک کی فیصل میں میں سب سے تو نہیں و یکھتے ہی آپ نے قرار ہوج تیں ، آپ کی کا احس سر بھی ندہونے دیا ، جزا ہا بقد احسن انجزاء واغفر لیہ وار فع ورج تیں۔

ای طرح میری اکلوتی بمشیره باجی ناصره و ربھائی جانظہ ورالدین بابرصاحب بھی ای کوشش میں ہوتے اور جب بھی موقع مات بہنی جاتے ہیں اور جب بھی ای کوشش میں ہوتے اور جب بھی موقع مات بہنی جو جاتے ہیں رب بحر ساحب موقع مات بہنی جو بہنوں کی محبت کے واقعات قصے کہ نیوں میں پڑھے نے تھے لیکن اب اپنے گھر میں اپنی آنکھول ہے و کھر با ہوں ۔ جس طرح تمہر رکی بہن محبت کے ساتھ بمیشہ تمہاری یا درندہ رکھتی ہو وہ حریت انگیز ہے ۔ اللہ تعلی اپنے نفض ہے انہیں اجر عظیم بختے ،صحت وعافیت والی خوشیوں سے معمور عمرور رز نھیب کر یہ آگیز ہے ۔ اللہ تعلی اپنے نفض ہے انہیں اجر عظیم بختے ،صحت وعافیت والی خوشیوں سے معمور عمرور رز نھیب کر ہے ، آگیز ہے ۔ اللہ تعلی ایس کے ساتھ اپنے وسعت مہارک ہے اس دور میں نہ بت ورجہ شفقت کے ساتھ اپنے وسعت مہارک ہے ایک محملة کو محمول کیا اور انہیں امیری کے اس دور میں نہ بت ورجہ شفقت کے ساتھ اپنے وسعت مہارک ہے ایک محملة کو محمول کیا اور انہیں امیری کے اس دور میں نہ بت ورجہ شفقت کے ساتھ اپنے وسعت مہارک ہے ایک محملة کو محمول کیا اس کا تھی بیش ہے :

0/134262 27- wil 3 6 mill 86 به بن که بس ای دینا برا فرین ار فیارا ف ے مل مرع دل کے لی فتر فیمی لفا فنے (11) 2 61 0 1 M M of 1 1 0 00 00 1 M س سے ایک ایک کو سی لے دوں لیکن تم لاک بى عجب انز كى توك مع اله فلوس دكست كى ي 19/2 visite 1 / 2 12 , W. 625 501 20112 114 1 COBUSEISE - x 6/2 2' V = 5 4 0 00 00 00 1 1 1 1 1 1 65 006. 60 fold 1000 2 NW -2 6/2 SU B a jes NI jus س عزیزن کر ناست کست 106 Mis 610 - pl /2

ی سارت وون بین تورم می اور مین سادب و را در فرانی می در سامنی صاحب مریکه بین سے وروہ ب سامید میں بید بین سے وروہ ب سامید میکن در بید رئر نے ن تدای میں تھرا بدیش رہ اور سامید من در بال نے در سامی میں تھرا بدیش در بالا رسب سے موقع ملا بی سان از را بی مدات تین مرتب در برو ول آسان کام نہ تھا۔ ای طرح خاکسار کی سب سے چھوٹی خالہ ناصرہ صاحب بھی امریکہ سے تشریف لاتی رہیں ، جرشی سے میر سے ماموں کرم عبدالسیم صاحب اور ای طرح دیگر ممالک میں آیا دیجی رشتہ داروں میں ہے جس کا بھی پاکستان آن موتا جھ سے ضرور ال کر جاتا۔ اس واستان میں بھی مختلف مقامات پر بہت سے اعزہ کا ذکر موجود ہے جو موقع بہ موقع بہ مقامات سے اعزہ کا ذکر موجود ہے جو موقع بہ موقع استی میں تھی انتہ کے لیے تشریف لاتے رہے۔

و، متول، ور، حباب جماعت كاولوليه أنكيز تعلق

احباب جماعت جن میں بزرگان سلسلہ عہد یداران جماعت اور دوست احباب بھی شامل ہیں ، بزی کئرت اور تواتر احباب کی بھی ہوتی جن کے ساتھ پہلے بھی علاقات کے لئے تشریف لاتے رہے۔ ان میں ایک کثیر تعدادا سے احباب کی بھی ہوتی جن کے ساتھ پہلے بھی دو تا ساتھ بہلے بھی دو تا میں بوت کر آس دوراہت ، میں میں بوت کر آس دوراہت ، میں ان سب کی طرف سے والہانہ محبت واخوت کا ایک سیلاب جاری رہا جس میں ہم ہی ہی ہی جع گئے۔ اس محض للہ تعلق محبت واخوت کا ایک سیلاب جاری رہا جس میں ہم ہی ہی ہی جع گئے۔ اس محض للہ تعلق محبت واخوت کا اظہار ملا قات کر کے یا خطوط کھے کر ہوتا اور جن احباب کو بیدولوں ذرائع میسر ندا تے وہ اپنی سجدہ گئے وہ بی جدہ موتی نے موتی نے ماور کرتے رہتے جو بخارات بن کر اللہ تعالی کے نشاول کی بارشوں کی صورت میں ہم پر برسے رہتے رہے۔

ما تات کے سے تشریف اور دارے سب احب کانام بنام ذکر و ممکن نیس تاہم میری یادد شتوں میں جن کاذکرل مات سے سلسل آنے والے احباب بھاھت میں برادرم حاذق صاحب کے والدمختر ممیال محمد عاشق صاحب مرحوم اور برادرم حبدالقد پر صاحب کے والدمختر م عبدالرجیم مجاہد صاحب مرحوم سے علاوہ بزرگوارم مختر م چوہدری سیدالرجیم احمد صاحب آف میرالرجیم احمد صاحب آف میرالرجیم احمد صاحب آف مالار میں میں اورم عبدالودود صاحب آف لا مورد 2010ء) مختر م ملک حمید احمد صاحب (واماد مرم ملک محمد دین صاحب) مختر م میں اور میرا درم مختر م شین احمد صاحب فی میں اور میں اور میں اور میں اور میں اورم میرا میں اورم میں اور میرا میں اور میں اور میں اور میں اور میں اورم میں اورم میں اورم میرا میں اورم میرا میں اورم میں اورم میں اور میں اورم میں اور میں اور

الزاطاله

عوت ان کے عدوہ العض ورائی مختص دوست هم ب ستے جن کے امر وجوہ شن کر من مکسن نیس بین رغو شکید ہم ہد مہالف یہ کہد سکتے متھے کہ ہمارا شہر مان قید یوں میں ہوتا تھا جن کی اللہ تھاں کے فضل سے نیس میں سب سے ریادہ ما، قاتیں ہوتی تھیں، کمدیند۔

#### درويشان قاديان

قادیان ہے بھی گا ہے گا ہے گئی نہ کوئی بڑ رگ ملاقات کے لئے تشریف لہتے بی رہتے تھے بکدا کر بیل ہے ہو ہو مرکز غدط نہ ہوگا کہ جنہیں بھی پاکستان آئے کا دیزا ملتا ہمیں ملئے ضرور آئے ۔ حضرت صاحبزادہ مرزاوہم احمد صاحب امیر جماعت احمد ہے بعد رہ بھی متعدد مرتبہ تشریف لائے اور جمیشہ غیر معمولی شفقت و بحبت کا اظہر رکرتے ہوئے گر نقدر تخفی متعدد علی متعدد کی وجہ سے جمل کئی روز تخفی ہے ۔ یک مرتبہ آپ کشمیر کا فاص قتم کا شہر بھی لائے جسے اُس کے خصوص سفید رنگ کی وجہ سے جمل کئی روز تک دیکی گئی ہوئے ۔ یک مرتبہ آپ کشمیر کا خاص قتم کا شہر بھی لائے جسے اُس کے خصوص سفید رنگ کی وجہ سے جمل کئی روز تک دیکی گئی ہوئے ۔ یک مرتبہ آپ کے طبخ کے لئے ہی ویزا کے کرا تے رہے ۔

#### ایک ایمان افروز ملاتی ت

سزاسن نے جانے کے چوشے روز جھے نہانے کا موقع مد، 'کی روز کپڑے بھی تبدیل کئے بتھا اس لئے بیل پہنے کی نسبت کہیں زیادہ Fresh تھے۔ یس نے حسب پروگرام تلاوت قر آن کریم کی پجرکھی نا آیا تو کھ نا کھا کریٹ گیا اور ب فکر ہوکر سوگیا کہ یہال بدوقت سب سے زیادہ فاموثی کا ہوتا اور خواتخواہ نیندا آئے مگئی اور یول بھی آج میری طاقات آئے کا امکان ندتھ لیکن ای ووران میرے درواز سے پر کھڑکا ہوا۔ بیس اُٹھا تو جھے بتایا گیا کہ تیاری کپڑو طاقات ہے۔ جھے خوثی کے ساتھ ساتھ جرائی بھی ہوئی کہ آج مسلل چوشے روز بھی طاقات؟ جدی سے تیاری کرکے بہر کلا، بختی مرہ طاقات جوساتھ وارڈ بیس تھی، بھٹی کر بند ہوگیا۔ تھوڑی ویر بھی موٹی کے آج کھی یون کے آج کھی یادآ یا کہ پہنے روز تو بیس رانا صاحب سے اس طرح اود ٹ

، نی کہ بہ جائے کہ بدا قامت موگر مند تھاں متنا روف ور تیم ہے کہ وہ جرروز ہی ہے فضل سے ملاقات کے سامان کر ، بیا ہے ، المیرمندرب الحامین ۔

ہیں ہوتی ہی رہاتی کہ آئی کون مداتی ہے ہوں کے کہ میں ہوگی کے بھوڑی ویریش ہارے سے چند فوجون آگھڑ سے
وے انسی و کھو کر بھر جیران و پریشان رہ گے کہ میں بوہ کہ و نوجوان تھے جو سامطور پر آزاد طبع تصور کے جاتے
تھے ٹر ان سب کے چیروں پر محبت تھی ، ضوص نیکٹا تھا۔ ان جیل میرے نہتی بھی فی کرم طارق محمود صاحب بھی تھے ،
پر فیمیر پر وازی صاحب کے بیٹوں عزیز ان میں دھام کے ما وہ رحمت محمد کے پانچ چھا ارتو جوان تھی تھے جنہیں بھا
ہے نیمیں جانتے تھے ۔ انہوں نے بیک بڑی بی ایمان افروز اور روت پر در بات کمی کہ ہم توصرف اپنے بیمانوں کو
ہے رہ کرنے بہوں آئے جیں۔ انہوں نے اور باتوں کے مادوہ محمۃ مہم مرحم وجمد صاحب رجیکی کا سلام اور بیر بین مبھی و یا
ہے نا مرم تہاں سورة کی تلاوت روز اند کروں۔

یہ، قات اس داظ سے بہت بی اثر انگیز رہی کہ وہ نوجوان جن کے متعلق خیال بھی ندتھ کہ وہ مد قات کے سئے سمی کے یہ ہورے نے بھی اس قدر بقر اراور مضطرب ہول گے، وہ بھی ہہی ہے آ ب کی طرح تھے۔ مشتے از خروارے کے مصداق بن کے چیروں سے باقی جماعت کے اضطرار اور اضطراب اور فکر مندی کا بخو فی احساس ہوا۔غرضیکدان فوجوانوں کی علاقت نے دل کو بہت گر ہیا، فالمحمد بند۔

ان فرجو نوں سے لگر میں نے سوچ کہ ہمارے اس فیصلے ہے نو جوانوں میں کس قدر بیداری پیدا ہوئی ہے، کس قدر رہ سے میں ہوئی ہیں کہ وہ سے بیل ہوئی نیل دوست کرتے رہے یا جو تا ٹرات ان کے تقے وہ عام حارت میں ہوئی نیل علاقت تھے۔ اس بات نے ہمارے عزم و ہمت، حوصد، جذبہ اور وہولہ کو ایک نیارنگ اور نیار نے ویا۔ میں نے سوچا کہ بہری تی تکیف کا بیر پھل ہے جو اپنی کیفیت کے کاظ ہے بہت تھی شاندار اور نوشگوار مہت آرہی ہے۔ اس سے المرمتصد کی نوشہو ہے معطر ہے اور اس سے عباوت اور تعلق باللہ کی بہت تی شاندار اور نوشگوار مہت آرہی ہے۔ اس سے وکل میں المداور جوع الی اللہ کی لیشیں کھر بی ہیں۔ ہماری معمولی تی تربی نی کا اِس عظیم تیجہ ہم بینی آسکھول سے وکی تیں میں ایس کی برواہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا مے جسل اور شیری کی برواہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے نیدگی وقف کر رکھی ہے میر اس کے جملہ ہوتا کا منظر پر نگاہ ڈالی اور سوچ کہ بیتو فاہر ہے کہ میں نے زندگی وقف کر رکھی ہے میر اس کے جملہ خاص کے مطابق خدمت دین ایک فررہ بھی تمین کر پایا۔ اس سے اگر ابتد قبول کر سے والی طرح سے ایک عمرہ نمون سے مطابق خدمت دین ایک فررہ بھی تمین کر پایا۔ اس سے اگر ابتد قبول کر سے والی طرح سے ایک عمرہ نمون سے مطابق خدمت دین ایک فررہ بھی تمین کر پایا۔ اس سے اگر ابتد قبول کر سے والی طرح سے ایک عمرہ نمون سے مطابق خدمت دین ایک فررہ بھی تمین کر پایا۔ اس سے اگر ابتد قبول کر سے تو اس طرح سے ایک عمرہ نمون

عیش کر کے اور س سے بھا منت کے قوجوانوں ور وزعوں مر پکوں میں بید رق کی مرسی بید کرجوں ہی تیان طر س میں اعبد وقف کی حد تک چرا مواور شفرت کے موافلہ منے نئے جوں۔ س بتال منط میں ایک ہے واقد عدار کی تھوں موکیا کہ جو کی ہے قو بالی سی جس مورت میں را یکال نمیں جائے کی اسے بہر حال رف رکز ہے ہے۔ ہے وود حدار کی تو ر تا بات ہوگی، جول کو بھی جونوں کے وردوس کی طرف می قول کو بھی توہ برباد ورخ کشتر کر کے رکھ دے کی اور ن نادان وشمول کو جمار کی جانوں کی بہت بھار کی قیت اواکر تی پڑے گے۔

## آ ناایک فوجی افسر کا ملاقات کے لئے!

ید 16 مارچ 1987ء کی بات ہے کہ میں معمول کے مطابق سیرے ہے کامول سے فارغ ہونے کے بعد تار موكر يني جكى ميل ميض معروف مطاعدتن كد جاكك شور بائي كد سسنت بير عندن في جوديدة سي بها تياب-جوتين کھلے تھے داڑ بھا "کرے اپنی اپنی تیکیوں میں جابند ہوئے مشقتی صفا یوں میں مگ گئے وربرطرف ایک سناناہ مار فی جو گیا۔ ایسے بیل جوری بھر کم بوٹول کی آو زیں قریب آتی ہوئی سٹ کی ویں۔ پھر بیا وازیں میری چک کے سامنے آئر زک گنیں۔ اروازے پر چونک پروہ مظاکر میں اندر میٹ تھاس سے کی کاچرہ اتو نظر ند آیا تا ہم سامنے ہے گزر نے موے کی شخص کی فوجی وردی درو زہ کی درز سے دکھائی دی۔ ساتھ ہی مجھے شیخ جاویدی ہے الیہ آو زنانی دی کہ سیاس كى يمي چكى ہے؟ ميں ئے مجھ كدمير مقدم ك حوار سے فون وكى كى كاشك مزر ہے جس كى وجد سے وہ اب يبار آكرس كى كو ورى كرن چ بتى بيد چنداتا نيول مين تا ، كھلاتو مين فيد كيف كدوردى مين ميوس فوجى افسر كي جيره پر آوا بنائیت کے آٹار ہیں۔اس کے ساتھ ہی جذبات کی رومیس بہدکر نہوں نے جھے اپنے سیندے گا سے بجرمیر <mark>ک</mark> دعوت پر اندرتشریف یا کر بیٹھ گئے اور مدیک سیک کے بعد چند عمومی ہانتش کیں۔ میر ا آن کی ہاتوں کی طرف بہت<mark> م</mark> دھیان تھ کیونکہ میراذ بن بوری طرح ان کے چیرہ اوران کی شاخت کے تکت پرمرکوز تھا۔ جب بعد زکوشش ہیارجی سرخرونہ و سکا تو مجھے تھیار بھیلئے ہی ہزے اور آخر میں نے سے کہتے ہوئے اس جمود کووڑ ہی دیا کہ میں انجی تک آپ کو بیج نئیس سکا تو انہوں نے تق رف کروا یا۔ بیربز رگ میری بڑی بھا بھی جان کے پیچ مکرم چو ہدری عبداسکر یم صاحب ڈوگر سے جونوج میں یفٹینٹ کرئل تھے۔تب مجھے تیزی کے ساتھ ان شستوں ک یاد آنے گی جومختلف مواقع ور مقامت پران کے سرتھ ہوچکی تھیں میکن آج انہیں پیل مرتبہ ور دی میں ویکھ تھی جس کی وجہ سے پیچانے ندج سکے اور یا مکل بدلے ہونے لگ رہے منتھے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ٹوب کھل کر اور گھل مل کر یا تیں ہو کیں۔ بہت سے موضوعات زیر بحث آئے اور میدڈر مائی اور دلچیسپ مدا قات بڑی خوشگوار رہی۔اللہ تعابی موصوف کو جزائے خیر سے

و زے، نمیں وی وہ نیوی ترقیت وہ فریات مرقوم اور ملک کی بہترین رنگ میں خدمت کی و فیق خشے۔ مین ۔
موقع پر نمیوں نے جین سرمز کا تصیدہ معنزت کی موقود ملیدا سرام درش معن معنزت اقدار تھر مصفی ماہیں بہر جھے

ویا نے ہوں کا بازی کر محفظ کے ساتھ ۔ ایک مدقاتوں سے جیل التھ میداور قید یوں نے دوں بیس ایمار رعب قائم ہوجاتا
اور ن او وں وہا درسے خاف سازت کرتے ہوں کہ تھا نہ کچھ میں پارای ریکٹی مدتی ہی نے عاص تفنوں اور اس کی

تا تیدوفھرت کا ایک انداز تھا۔

#### مختلف ملاقاتول کی یادیں

انجیئر نگ یو نیورٹی کے سال اول کا طالب علم ہے، الندا ہے اعلی کا میا بی عطا کرے اور الیکٹر دکئس بیس اے اعلیٰ درجہ کا انجیئر بنائے ۔ آبین ۔ (موصوف اس وقت کینیڈ ابیس ایک بڑی فرم کے مالک بیں جس کے دفاتر اورشاخیس متعدو می لک بیس بیں)

عيد ك تحا أف اورا نوتكي ملاقات

اسیری بین تیسری عیدالفطر 29 می 1987 و کے موقع پر حضور (رحمدالدتوبائی) کالندن ہے آیا ہوائحبوں بھر اسلام
اور مقوی عزم و بہت پیغام رور 7 افزا لے کر محرّ م مجرسیم صاحب کارکن دفتر پرائیویٹ سیکرٹری آئے۔ موصوف حضور
انور کے محفول کے ساتھ امریکہ ہے بھائی جان کا بھوا یا ہوائیک توبصورت ریڈ ہو بھی ساتھ لائے۔ بھائی جان اور لیس
صاحب نے بدریڈ ہو گئی و ن ہوئے بھو یا بھی شرسین عید کے موقع پر بین کر س نے میدے جند ک شکل ختیر سر باس
سے بعد خوشی ہوئی۔ بیریڈ ہومیری خوابش کے بین مصابق بلک کی دوخو بش ہے بھی بہت بڑھ ر ہے۔ مدت میں
جزائے خیر نے نواز ہے ور جھے اس سے میں طور پر استفادہ کی توفیق بخشے ، آبین ۔ اس موقع پر مق می حب جی عت
میں سے قائمقام امیر جماحت محرّم میجر بشراحم صاحب کے ساتھ مکرم چوہدری عبدالرجم مجاہد صاحب ، مکرم ملک غلام
احمد صاحب اور کرم میال محمد صاحب کے ساتھ مکرم چوہدری عبدالرجم مجاہد صاحب ، مکرم ملک غلام

اس عید کے روز بھی ہم نے عید مناتے کے لئے ہمر پورا نظامات کئے فصوصی طور پرسویاں تیار کروا ہمی ، وافر مقدار میں برنے منگوا کر ٹھنڈ ہے شربت اور پانی کا سراون انظام رکھا، نماز عید پڑھنے کے سئے کنڈم وارڈ ہیں سب سے شیوں کو بلا یا اور اس کے بعد اپنے سیل ہیں سب ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ویر بھی محفل لگائی۔ جب سب لوگ اپنے اسٹے ٹھکا ٹول پر چھے گئے تو اپنے بستر پر لیٹ کرچشم تھور ہے دین ہھر ہیں ، پنے لئے بتا ب امن ووا تی رب اور دوست امیر الموشین (رحمہ احباب ہے ہی ملا تا تیس کیسی اور دن کے آخری کھات کا بہترین مصرف اپنے پیار ہے آتا حضرت امیر الموشین (رحمہ المدتوں ) کی خدمت میں خط لکھنے کو جو نا پہنے نو و ہی سورج کے آواس محول کو حضور ، ورکی یا و سے بسال کر حضور کے آواس محول کو حضور ، ورکی یا و سے بسال کر حضور کے آواس محول کو حضور ، ورکی یا و سے بسال کر حضور کے آواری اور سے چینی واضطراب خوان سے آئو وں ہیں سے سے مث کر قدرت کا ملہ کے مالک رب کا تنات کے حضور اندا اندا انسی کو و خو نی الی اللہ کے مصد تی بنی ہوگ اور قب و جگر کو چیز کر رکھ دینے و الی اسٹ می کی صوتی اور جذب آل

دن چڑھا ہے دشمنان دیں کا ہم پردات ہے اے برے مودج انگل باہر کہ بی ہوں بقرار کھ خرے کے خرار کے اور کہ تو نہ آیا بن کے یاد

ملاقات كانظاره

114 را پر بل 1987 ء کو ہماری با تا عدہ ملاقات تھی اور حسب دستور و معمول سب سے بہلے بچوں کا تافلہ بلکہ ہماؤل و سے بہلے بچوں کا تافلہ بلکہ ہماؤل و سے بہلے بچوں کا تافلہ بلکہ ہماؤل و سے بیٹے بچوں کا بیٹر سے فراد کو سے بیٹر سے فوق کے بیٹر اور طارق ایک دوسر سے پر جھیٹے ، آ کے بڑھ کر چے ف کے بیٹر یان عبد العلیم (این ماموں عبد الحمید صاحب) اور طارق ایک دوٹر سے پر جھیٹے ، آ کے بڑھ کر چوف کی سے بیٹر یا دوٹر اچلا آ یا تھی مگر وروازہ کی تالی جھوٹی کی ہوئے ۔ اکیلا بی دوٹر اچلا آ یا تھی مگر وروازہ کی تالی جھوٹی کی ہوئے ۔ ایک باوجوٹی کی ہوئے کے باوجوڈی مرف کی ہوئے کے باوجوڈی کے باوجوڈی مرف کی ہوئے کے باوجوڈی مرف کے باوجوڈی مرف کی باوجوٹی مرف کر میری گر نے لگا۔ میں نے بڑھ کرا کے داستہ میں تھام لیا اور وہ مچل کر میری گرون کی سر تھی چسٹ اور لیٹ گیا۔ ان سے انسائی بیٹر کر نے کا مرما ہے ہیں۔ ان سے انسائی بیٹر کو بیٹر کے بیٹر اس موتا ہے وہ تا گائل بیان ہے ۔ پھر باتی سے افراد بھی تشریف لے آ کے آ ن کی بیٹر موتا کی بیٹر کا مرما ہے ہیں۔ ان سے انسائی مدت سے بین اسکنی بی نیش بکر بین اس موتا ہے وہ تا گائل بیان ہے ۔ پھر باتی سے افراد بھی تشریف لے آ کے آ ن کی بیٹر میٹر میٹر موٹر کا مرما ہے ہیں۔ برا میٹر موٹر کی ایک ہفتہ کے تیام پر شے اور وہ کی سے مادب (پچھا آخی صاحب کی بڑے بین اس می مادب (پچھا آخی صاحب کے بڑے بین اس می بین عرب نے با بین میٹر می چو بدری محمد شیل صدب میں بابینڈ سے بین می موٹر مردم) کے ہمراہ آگے ہے۔ جو آ سر بلیا جاتے ہوئے ایک ہفتہ کے تیام پر شے اور وہ کرارموم) کے ہمراہ آگے گے۔

عزیزم طارق نے تو آج کمال کردیا۔ اس نے توب تظمیں اور دعا کیں سنا کیں۔ ایک موقع پروہ سناتے سناتے رک یہ جین نے جین بیٹ ایٹ ایک موقع پروہ سناتے سناتے رک یہ جین بیٹ ایٹ ایک بیٹ ایٹ ایک بیٹ ایک اور اچھل کر بولا کی تو جس یاد کر رہا تھا، کی تھی ۔ ایک موقع پر اباجان نے جو اسلام سے نہ بھا گو .... کہا تو وہ چونک کر اور اچھل کر بولا کی تو جس یاد کر رہا تھا، اس پر بجھے بہت ہیارا یواد میں اور ما ہم کی محنت کا اس پر بجھے بہت ہیارا یواد دل سے دساتھ کی کر رہے ہیں۔ الشقائی سب کو جزائے خیر دے اور ان دونوں معموم بیٹوں کو بہت بلند تعمیب بنائے اور طارق اور خالد لین اسم ہاسٹی بنادے، آجن س

مد توتی مواقت کرے چلے گئے اور جمیں اواس بی نہیں قفر مند بھی کر گئے کیونکہ ون کا گرمترین حصہ شروع ہو گیا تھ ا جس میں دھوپ کی شعبت کا بیدعالم تھا کہ ذرائی ویر کے لئے بھی باہر نگاؤتو بھیجا بگھل جائے۔ ایسے میں ہارے ماتی ہوت ماتی ویر کے لئے بھی باہر نگاؤتو بھیجا بگھل جائے۔ ایسے میں ہارے ماتی کی شعب کا بھور و ماتی کی انہوں و

ا وہر فور سے پہنینا تھا تو ہوں شدت و آری پڑی تی موٹیس کا سفر ہے آرہ تھا المدتھ وہ رقم فور سے ۱۰ ان قط خر سے ہم سے چنا تو نظر تا کہ اصل سا اتو سار سے و نظین کوئی سان تھی جو مقلم کی پایٹا نیوں ۱۰ ساکھ بینٹ کے ساتھ ماتھ اِس صعوبت سفری کے اِمتحان میں سے مجی گزر ہے۔

16اگت 87ء

آج اگرچ معمول کے مطابق ملاقت کا دن تھا اور میں نے اس کی تیاری بھی مررکھی تھی گر پر چہآیا تو اس میں جہران م وشان نہ تھا۔ تا ہم میں نظار میں رہا اور آخری وقت جب اُمید غمنی نے گئی تھی اچ نک میرے درواز سے پرآ کردہ افراد کے زکنے کی آورز آئی ۔ سرتھ ہی جھے کسی نے آواز دی بیڈی وقت کا جہرا انجاری تھا اور بھی کی جان تھجورالدین صاحب بہر کو سرتھ لے کر آیا تھا۔ میں اُنھی اور س اچ نک ملاقات سے بہت خوش ہوا۔ بھی کی جان اسکیے ہی تھے۔ انہوں نے بتریا کہ آپ سربقد اطار کا کے مطابق آج ہے گئے تھے جبکہ ملاقات کی تاریخ 16 کی بجائے 18 اگست کر دی گئی تھی جس کا عمرہ میں جھی شدتھ۔

بھائی جان سے ٹل کر بہت خوثی ہوئی۔ اس کی ایک تو وجہ بیتی کہ کافی عرصہ ہے اپنی والدہ کی وجہ ہے نہیں ، سکے
تھے۔ پھرا کیے بیٹے کر گھنٹر بھر خوب گپ شب ہوئی ۔ کئ قسم کے موضوعات پر با تیل ہوتی رہیں۔ بھائی جان نے بڑے
یہ ربھرے اور وقت بھرے اند زیٹل بتا یا کہ اس سے پہلے بھا کیوں کے سئے بہنوں کی محبت کے واقعات صرف سنے
ہوئے تھے، بجیب وغریب داستانیں مشہور ہیں مگراس تعلق اور اس محبت کا عملی نظارہ اب کرنے کا موقع ملا ہے تو لیقین آی

ئىدە بىلى ئىچە تقات اور كۆرە ئىتانىلى موڭ كەلچە بارى ئەمھىق رىتات ئىگە كەرە ئىن شارى ئىلىرى رىتى يىل. مەرت نىيىرى يەسى دىيار ئات نىزىل دىيان كىلىت ئىياسى تى ئەنىر دونىيدى

#### غيرمعمولي ملاقات

## ا بناذى المكرم قارى محمره شق صاحب

14 تو ہر 84 مو و طاق ت ہوئی تو اس روز سب سے زیادہ خوشی استاذی المکرم قاری محمد عاشق صاحب کے آئے گی مون ۔ مون ۔ موصوف سے بیل نے درجہ محمدہ جامعہ احمد ساور پھر درجہ س دسہ بیلی قر آن کریم ناخرہ پڑ ھاہو ہے۔ آپ نے محمد علی معمد ہو جامعہ احمد ساور پھر درجہ س در گھیج کرائی۔ ان کا دجود جہاں بہت قیمتی ہو ہاں محمد سری محمد ہوں بہت قیمتی ہو ہاں محمد سے معمد اور تھا بداور تھا ہوں کو جود جہاں بہت قیمتی ہو گئی ہو اور تھا ہوں کہ اور اور تھا بادر ہی در قامد کو اور جس اور پھر بڑاروں کی آمد چھوڑ کر معموں میں سے اور اور تھا سے تا ہوں کے محمد احمد سے نے زیر انتظام تا تا کہ مدرستا اعفظ کے مہتم مقرر ہوئے جہاں سے ان کے بینکو ول ش گرد جافظ قر آن بن کر دُنیا بھر میں بھیل چکے ہیں۔ بہت مدرستا اعفظ کے مہتم مقرر ہوئے جہاں سے ان کے بینکو ول ش گرد جافظ قر آن بن کرد نیا بھر میں بھیل چکے ہیں۔ بہت

پیاری شخصیت کے مالک ایں اور نہایت اخلاص اور محنت کے ساتھ قرآن کریم کھانے والے ہیں، جھے بقین ہے کہ ان کا شار خَیْرْکُنْدُ مَنْ تُعَدِّعَ الْقُرْآنِ وَعَلَّبَهُ مِنْ سے جوگا۔ اللہ تعالی میرے اس محرّ مشفق اُستاد کو صحت و عافیت والی کبی عمر عظافر مائے اور اُسٹردم تک ان کے وجود اور فن سے احباب جماعت کو استفادہ کرنے کی تو فیق وسعادت بخش رہے، آبین ۔

11 تومبر 87ء

آج میرے لئے بہت خوشی کا دن تھا۔ شہرے پاس گیٹ پرآئے ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر تمہاری طاقات آئی ہوئی ہے مولوی غلام باری سیف صاحب میرے پاس گیٹ پرآئے ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر تمہاری طاقات آئی ہوئی ہے گرآئے نہیں وے رہے ۔ یہ خواب اس طرح آو پورانہیں ہوا البتہ طاقات ضرور آئی اور اس ہیں پیارے احباب جماعت جن ہیں تین مربیان سلسلہ مرم باوی غلی صاحب ، مرم مغفور اجمد تمرصاحب اور مرم طارق محووصاحب جاویواور مشیر آن نونی صدر انجمن اجمد بیکتر مہر ک اجمد صحب حب ہرش اس تھے۔ سکرم ہادی ہی صحب انگلت نے رخصت پر تشریف لاے تھے لینی حضور کے پاس ہے۔ آئیں ہجرت کے ایام میں حضور کی خصوصی خدمت کرنے کی سعادت اور تو نیف لاے تھے لینی حضور کے پاس ہے۔ آئیں ہجرت کے ایام میں حضور کی خصوصی خدمت کرنے کی سعادت اور تو نیق نصیب ہوئی وران خدمات کی صورت میں سیدنا حضرت سے موعود عدید اس م کا وہ کشف بھی پورا ہوا ہو حضور نے دور آئی اور اس حدادت اور کی خصوصی خدمت کرنے کی معادت اور تو نیا اور اس دھونے اور اس دھونے اس کو ایک اس میں حضور دھمداللہ نے ایک خطب سے سننے کے بعدا میرصاحب بھاعت احمد بیشلع سیا لکوٹ نے گئے قرط س انتین کے بعدا میرصاحب بھاعت احمد بیشلع سیا لکوٹ نے کی اور اس حوالہ سے حضور دھمداللہ نے اس کو طبات سننے کے بعدا میرصاحب بھاعت احمد بیشلع سیا لکوٹ نے کی اور اس حوالہ سے حضور دھمداللہ نے اس کو طبات سننے کے بعدا میرصاحب بھاعت احمد بیشلع سیا لکوٹ نے کی اور اس حوالہ سے الحمد طل آقات ، قیدی کا سیار ا

جیل کا می ورہ ہے کہ م تیدی کی قید کنتی ہے مع فی کے ذریعہ اور سزائے موت کے قیدی کا وقت تزرتا ہے ما ق ت کے مہارے اس اس اس کے مہارے وقت کو کھی دھکا ویتار ہتا ہے کہ اس کے ہفتہ طاقات آئے کی مہارے وقت کو کھی دھکا ویتار ہتا ہے کہ اس کے ہفتہ طاقات آئے گی ، چارون بعد ملاقات ہوگی ، پرسول ہوگی اور پھرکل کے بعد اس کی مد قات کا دن ،اس کی امیدوں اور جمناوں کا بحد آن پہنچتا ہے اور وہ قیدی جو کئی روز ہے اپنی متوقع خوشیوں کو سیننے میں معروف ہوتا ہے ،اپنے عزیز واقارب ،اپنے وست احباب کو اپنے مامنے پاکر خوتی ہے چھو لے بیس ساتا اور پھنس اوقات وقو درجذ بات سے اسے اپنے اعصاب پر پوری طرح تی ہوتی نہیں رہتا ہے ایس کرتے ہوئے اس کی زبان نز کھڑ اتی ہے ،اس کی آ تکھیس روش ہوتی ہیں تو در ش

بوکر زور زور ہے وھڑ کے لگآ ہے اور آھے کہ تھی تین کر رہی تھیں۔ خوشیکہ این کی کرے ۔ آھے ہفتہ عشرہ کی وہ تمام یا تیل یا اور آسے ہفتہ عشرہ کی دو تمام یا تیل یا اور اس نظامہ شاں ایک کرخت کی آ واز سٹا ٹا طاری کر حتی ہے ۔ ، حول تک میں ایک شدید ہنگا مہ میں ایک کرخت کی آ واز سٹا ٹا طاری کر بین ہے ۔ ، حول تک میں ایک شدید ہنگا مہ میں ایک کرخت کی آ واز سٹا ٹا طاری کر بین ہے ۔ یہ اور وی تاریخ بین ہوئی آ کا میں ایک کرخت کی آ واز سٹا ٹا طاری کر بین ہوئی آ کا میں ایک کرخت کی آ واز سٹا ٹا طاری کر بین کی کرنے کر بین کر معنبو وہ آئن سر نوں کے بیاروں کی بید کو تاریخ کی کردن کی رہنی کے بود وور تاریکی بیل وی بین ہوئی آ کھوں کے ساتھ اگلی ملا قات کے سمندر کے میرد کردیا جاتا ہے جہاں وہ اپنے وجود، اپنی تک ہے ہے ۔ بین میں اور جسمانی توی کو گھول گھول کرائی ماحول ، آئی سمندر کے میرد کردیا جاتا ہے جہاں وہ اپنے وجود، اپنی وہنی صلاحیوں اور جسمانی توی کو گھول گھول کرائی ماحول ، آئی سمندر کو اور بھی گڑوا اور بھی تائے کہاں وہ اپنے وجود، اپنی

آ دھی ملا قات خطوط کے ذریعہ

جن احباب کے لئے جیل پہنچ کرہم سے ملاقات کرناممکن نہ تھاوہ خطوط کے مہارے پہنچ جاتے اور ہم سے آ وہی ماقات می کر لیے۔ ایسے خطوط بی سب سے بڑھ کرتو بیادے آقا کے خطوط ہوتے جن کی ایک الگ تفصیل بیان موجی کی ہے۔ علی دہ ازیں کتے ہی احباب تھے جنہوں نے ہمیں باقاعدگی سے خطاکھنا اپنے اویر گویا فرض کریا ہو تھا۔ مان کے خطوط ڈاک کے ذریعہ بھی طنے اور ملاقات پر آنے والوں کے ہاتھ بھی آتے۔ جیل بیں ڈاک متعلقہ افسران نے کے خطوط ڈاک کے ذریعہ بھی ملتے اور ملاقات پر آنے والوں کے ہاتھ بھی آتے۔ جیل بیں ڈاک متعلقہ افسران

پڑھنے کے بعد بی قید ہیں کودیتے ٹیں ٹمریکھے کے والے مسلس کھونے ھوٹے کے بقیر بی سنے کیے کھے کہ متعلقہ فر تعدیلی و کیونکری مجھوں کے کہ لیاس کا نظامت اور س میس یا تعدید کا اس مشمون کے حوالہ سے میر ک یا اواشقوں میں جو پڑھ ملاء ہدیا قار میں ہے:

آئی 27 جنوری 87 م آئی فائی جان کے دید کے ماادوہ میر سے قدی پرزٹ محتر مرحسن محمد خان صاحب عارف کا دید بھی شامل تھا جنہوں نے ابتداء ہے جی جارئی آئی ہے۔ جارئی کا دید بھی شامل تھا جنہوں نے ابتداء ہے جی جارئی آئی ہے۔ جارئی کے دیا ہے دہ سے بھین کے دوست پر ارم نصیراحمد خال مارف ( کا و ) کا خط بھی آیا۔ ناسب کے خطوط بمیشہ بڑی سامئی ہے۔ ہیں ہے بھی کے ساز کو چھیٹر اگر ہے ۔ خلوص اور اپنائیت کے جذبہ سے مکھے ہوئے ان کے خطوط بمیشہ ہی میر سے میں جو صلد افر اگی کا باعث ہوئے اہم متداحسن کیجزاء۔

ان کے ملاوہ محمۃ مہدیت المدصاحب ہیوبش (Hubsch) آف جرئ وران کی بیٹی عزیزہ عطیۃ النور تے خطوطاار محرۃ مہدیش صدحب کی انگریزی کظم بھی شامل تھی۔ ان کے خطوط بڑے وجب تھے، المتدعی انہیں جزائے نیے ت نوازے، آبین سرد وست سیدنا حفرت سے موطوعیہ اسلام کی صدافت ورجی عت احمد بیک تھ نیت کا روشن شان بوازے، آبین سیدنا حفرت سے موطوعیہ اسلام نے رویا جس لندن علی خطب بیل سیدنا حفرت سے موطود عید السلام نے رویا جس لندن علی خطب کرتے ہوئے بیکر اتھ ۔ المدانہیں زیادہ سے زیادہ ضدمت دین کی قونی بخشے اورا بینے نیک نمونے بہتوں کی ہدیت کا بوعث ہوں، آبین ۔

لا بور مع محر معبد الرحمان خان صاحب كاخط

یوں تو ہزرگوں اور عزیز وں دوستول کے خطو طافختف ذرائع سے معتے رہے گر 11 فروری 1987ء کی ڈاک شن ایک خط جول ہور سے روانہ ہوا تھی ، ہمعلوم کہاں کہاں سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچ ، کھول کر دیکھ تو یہ خط معبدالرحمن خان صدحب کا تق سے بہا ہوا ہو کے ایک عمر رسیدہ ہزرگ ختے ساری عمر کو گیرہ صدر میں 'قانون گور ہے شخصاور بٹائر منت کے بعد بھی گو گیرہ ہوتے تو بھی سر ہیوال آ جاتے ۔ یہاں کے اکثر بچ انجی ہے قرآن کر بھی پڑھے ہوئے تھے اس کے بعد بھی گو گیرہ ہوتے وران جب موصوف اہاں لئے جرگھر میں ایک فرد خاندان کی طرح آتے جاتے ہے۔ میرے تی صرب یول کے دوران جب موصوف اہاں آتے تو میرے سرتھ بھی ہے تھ ہوگے تو میان کا خط ان کا خوان کا خط میاتو اُسے پڑھ کر میرے جذبی ہوگئے آج ہوان کا خط میاتو اُسے پڑھ کر میرے جذبی ہو گئے۔ جھے محتر مخان صدب کی مالی حالت کا بخوان کا محمد میں رہے جن محمد ہوں تھے میں درمے کی ہو، اُس کے پاس مدی طور پر کیر ہوسکتا ہے ۔ پھر 70 سال کی عمر شس

ید یور بنده ناور مفتحی فی نیو داشت موگ ریکن اس سب آبه که و دودان کے میدو میں یک ایب احر کتا ہو ول ای حس نے بھی مسلد دی و کتا بہت مفقطی ند موٹ ایو حق کہ کیٹ سال پہلے ان کی جدارت بھی قریبا ختم ہو چنی تھی گر این حدایہ اجیسے بھی ممکن ہوا، نمبوں نے جھے خطاعہ و رکھار میں ای نہیں میر سے پچول کا جی مسلس خیار رکھتے و مجھے ایک مرتبہ تعلیما کہ

و بی خو مثل ہے کہ وہ مستب الا سبب سابق کی طرت سائیوال یا جہاں وسکومنظور ہو برخورد رول کے ساتھ کچھ دن گرزار نے کا موقع تصیب ہو۔ میں اپنی خصوصی نمی زوں میں دعا گوہوں، منظور کرنا تدکرنا اوسکا ختیار ہے؛

ا ب فترات پر کی تبعہ و کی ضروت نبیس۔ اپنا ظاخوہ بوں دہے ہیں ، مشک منت کے خود بیوید لیکن اس خط کے تنظر پر جو اپنا در خوں نے ملتے انہوں نے جسم وجاں کوکرزا کے رکھ دیا۔ آپ نے مکھا:

> 'اگرآپ منظور فر باوی تو -1001 یک صدر و پیما ہوار پیش کرسکت ہوں۔ اگر ایسا ہوجادے، بے حد خوشی ہوگ میں بی تسمیر طف کرتا ہول'

ی مسل سے مقد کی جہر المقصد جہاں محتر معبد الرحمن خان صاحب کے ہے وہ کہ تحریک ہو ایس آپ ایسے رکھوں بیر روس سے مقد کی تعریف ہو ایس منٹ دومنٹ میں تحلیل ہو بیر روس سے مقد کی تعریف ہو جہتے کی ترجمانی بھی ہے۔ بیرساری کیفیت ہے۔ بال ہا جمی اُخوت ومحبت کی وہی کیفیت ہے جا نوٹو خوش میں بلکہ بیتو تشوی ور پائیدار حقیقت کی حال کیفیت ہے۔ بال ہا جمی اُخوت ومحبت کی وہی کیفیت ہے سید احضا ہے موجود حدیدا سن ما پی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے شخصاوراس اعتبارے اسے بی طور آپ عدیدا سن میں معداقت کی نا ق بل ترد بید دیل اور مہتم یا اشن عظیم شان قرار دیا جا سکت ہے۔ اُن کی وراُن جیسے ما کھول پیاروں کی محداقت کی نا ق بل ترد بید دیل اور مہتم یا شان قرار دیا جا سکت ہے۔ اُن کی وراُن جیسے ما کھول پیاروں کی معراق تعمون سے جرروز نہ جانے کی تحقیق سے مرروز نہ جانے کی تحقیق ہو سے مرروز نہ جانے کی تحقیق کی تعریب کی میں نو میں میں نو میں کی تحقیق سے مرروز نہ جانے کی تحقیق سے مرروز نہ جانے کی تحقیق کی میں نو مروز کی میں نو میں کی تحقیق کے تحقیق کی تحقیق ک



مصنف كماب ابد والدمحرم مولانا محدام اعلى منبرصاحب كم ساته

ما حول اور ساری کیفیت میں اپنے بیورے " قار سائٹ تھاں کے بیا فاقد دو آپ نے میر سے اس اپنے کیا ہیور اس سے الط میں تج ریافر بات ان الحق تا جو سے ان اور سے میں ا

المراق ا

#### 6500

13 ستمبر 87 ہوا یک خط تی جس نے بہت ہی طف دیا۔ بہت ہی روح نی نوش کا موجب بوا یونکہ وہ ایک بہت ی محبت کر نے وال شخصیت ، حضرت چھوٹی آ پاصاحب کے بھائی محتر مسید محمد احب نے لکھا تھا سید نظانہوں نے اپنے امر یکہ کے سنز کے دوران بزی محبت اور شفقت سے لکھا تھا اوران بی سازراو ڈروٹو ازی بے صدیبار کے ساتھا بیت سند مغرب کی تفصیات کھی تھیں اور یہ سب اُ مور میرے چیے حقیرا نسان کے لئے بہت زیادہ فخر اور نوش کا باعث تھے۔ اللہ تعالی موصوف کو جزائے نیر سے نوازے اور ہم طرح کے شرح محفوظ رکھے۔ ہم طرح کی پریشانیوں سے نجات دیں موصوف کو جزائے نیر سے نوازے اور ہم طرح کے شرح سے محفوظ رکھے۔ ہم طرح کی پریشانیوں سے نجات دور ہم طرح کے شرح سے محفوظ رکھے۔ ہم طرح کی پریشانیوں سے نجات دور ہم طرح کی اُنہوں ہے۔

شیم کے وقت ایک ایسا خط میرے میز پر پڑا تھ جس نے بہت زیادہ افسر وہ ور فرز دہ اور فرشین ہیں۔ وہ خدہ ایس ایسی مخص کا تھا جو ایک وروز میں س و نیائے فانی ہے کوچ کر جائے گا لین اے بھی کی دے دی جائے گا وہ خود لکھنے والے مطابع الی بھی ایک لمیا عرصہ گزار کر لا مور قبل مقال موج نے دارشفیع حمد ناگ ( فیر حمد ک) ہے۔ میرے سا اسموت وارڈ بیس آ نے کے وقت وہ بہل ہوا سرتا تھا اور و رقی کی زندگی گزار رہ تھ کے وقت اس و جرم بہت بھیا نک اور سخت ناقبل مونی تھی نیف اور سخت ناقبل مونی تھی نیف اور سخت ناقبل مونی تھی بعض این ماس کا قبل مونی تی بین ایک میں کا قبل مونی تو بین ایک مونی تو بین ایسی میں اس کے جرم سے انتہاں نفر سے ور دوسری طرف اس کے جرم سے انتہاں نفر سے ور دوسری طرف اس اوارث انسان میں جدوں کو جذب اس میں اس نے بزی بی جرائی ور جمت کے مما تھی بعض نظر است کی جو ایسی میں اس نے بزی بی جرائی ور جمت کے مما تھی بعض نظر است کی جو اس میں اس نے بزی بی جرائی ور جمت کے مما تھی بعض نظر است کی جو ایسی میں اس نے بزی بی جرائی اور ب

مَترب 31 مار چ 1986 م



مصنف كتاب ك سر كرم محد شفق صاحب، ريائر و نيكنيش PAF



عزيزان رستگار احمه، طارق الياس منير، خالد لياس ميثر





وأي طرف كرم المر الجدابراجيم صاحب ورويش ، كرم المرعبد السلام صاحب اور كمزے كرم الداساعيل مير صاحب



وانی سے بائیں: خاکسار محمد اس س منیر، مکرم محمد داؤد منیر صاحب، مکرم ڈاکٹر محمد ادریس منیر صاحب

ال التناف المن التناف التناف



اباجان مرحوم نے وس سال تک مصنف کتاب کے بچوں کی پرورش کے لئے بے پناہ محنت کی



# بیارے آ قاکے بیارے خطوط

ستو\_نبر:1 محرره: 84 11 15

پیارے برادرم جمراسا عمل میر صاحب

آپ کا خط طاء ماہیوال میں عزیزم البیاس میر اور دوسرے احمد یوں کو خدا اور اس کے بیارے نبی واللہ کی عزیزم البیاس میر اور دوسرے احمد یوں کو خدا اور اس کے بیارے نبی واللہ کو سے بہتر ہے۔

عزت کو قائم کرنے کے جرم میں دشمنوں نے قید میں ڈالا ہے۔ یقینہ یہ قید ہزاروں آزاد یوں سے بہتر ہے۔

دف تی بجز اندرنگ میں میرے بیاروں کو باعزت بری قربائے اور دشمن اسپنے نا پاک عزائم میں ناکام

بو۔ مندت لی سب کو عزم و بمت اور مبر و استقدل سے میدوور پار کرنے کی توفیق دے۔ میری ساری

دعا تی آپ کے ساتھ ہیں۔ عزیزم البیاس میر اور اس کی اہلیہ کو میری طرف سے تسلی دیں اور بیار بھرا

سلام اور بچوں کو بیار۔ اللہ انہیں اپنی تھا قلت میں رکھے۔ والسلام

مرزاط براحم لسيم الرافع \* خليفة التح الرافع \*

براورم محمد اساعیل مغیرصا حب اس مطیح ورمیتا بنده برخاند
آپ ئے خطوط موسوں ہوئ جزائم مقداحسن بجزاء۔ اللہ تعالی تی عبر ورضا کی راجوں پر جالا ہے اور آپ کے بینے کی قربانیاں رنگ الا میں۔ آپ جیسے والدین اور آپ کے بینے جسے جو نمر و جی عت حمد یہ کیئے جیسے افران کی بیٹ جن بین میں میں میں میں میں میں میں میں کے اللہ علی میں میں میں میں میں میں کا والع بحل کو ایم عطافر مائے ، آئین۔

مكتوب نمبر: 3 محرره: 85 7 10

برادرم محدات علی منیرص حب اسلام علی مدورت مندوبری نه اسلام علیم ورحمة مندوبری نه الله تو که الله تا که در که تا خرید الله تا که در که تا که در که تا که در که در

مَنْوَبِ تَمِير: 4 محررو: 24.3.88

برادر محمرات عمل منیر صحب السلام علیم ورمة الله و برکانه الله و برخ الله و برکانه الله و برخ الله و برخ الله و برخ الله و برخ برخ الله و برخ برخ میرا خطبه جعد من لیا بوگا - جن خاندانوں سے قربانی لی جارہ ی ہے ان میں خدا تعالی نے خاص خوبی دیکھی ہے ۔ عظیم الشان ابتلاء دیکھے بحی سعادت مندوں کو بی تصیب ہوتے ہیں ۔ فکر ند کریں دہمن کو ان ظموں کا نتیجہ دیکھنا ہوگا نے خوش تصیب ہیں وہ جو خدا کی راہ میں صعوبتیں الخداتے اور دکھ پاتے ہیں ۔ عزیزم اور اس کے بیوی بوگا نے خوش تصیب ہیں وہ جو خدا کی راہ میں صعوبتیں الخدات اور دکھ پاتے ہیں ۔ عزیزم اور اس کے بیوی بیوں کو میر اخاص طور پر محبت بھر اسلام ویں ۔ الحمد الله ساری جماعت دعاؤں میں مصروف ہے الله تعالی قبول فرمانے ۔

ییاری عزیزہ طاہرہ الیاس منگم الشرقعاتی السلام علیکم ورحمۃ الشرویر کا تد آپ کو الشرقعالی نے جس عظیم الشان ابتلاء سے گذر نے کی سعادت اور ہمت بخشی ہے وہ ہر لحاظ سے قابل قدر اور قبل تحسین ہے۔ خدا تعان ک وی جو ٹی تو ٹیق سے آپ نے بہت عمدہ نموند دُھایا ہے۔ اللہ اس کا بہترین بدلدہ سے اور آپ کی تکلیف کو مجوز اندرنگ میں دور فرمائے آپ کا دکھ ساری جماعت کا دکھ ہے اس لے تنظی رکھیں۔

عزیرہ فائزہ نے بھی تکھا ہے اور آپ کی بہت تعریف کی ہے آپ کی ہمت پر دفک آٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لاز وال فضلوں سے نواز سے تدبیر سے بڑھ کر دعاؤں کی طرف توجہ ہے۔ خداکی تقتریر سے راضی رہیں کے جب تک آسانی فیصلہ طاہ نہیں ہوتا اس وقت تک کسی تشم کی ٹاامیدی میں جتلا نہیں ہوتا۔ بچوں کومیرا بہت پیار دیں تمام عزیز ول کومیر امحبت بھر اسلام دیں۔

> کتوب نمبر: ۶ محرره: 03.03.86 پیرری ۶زیزه ناصره پروین السلام پیم ورحمة الله و بر کاته

آپ کا پر خلوص خط محررہ 11 مرمار رہے موصول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو بہت بڑا اعز از بھشا ہے اور کہال سے کہاں پہنچادیا ہے۔ الحمد مقد

مَوْبِنْبر: 7مُحرره: 26.02.93

بیاری عزیزہ ناصرہ پردین السل معیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ

آپ نے اپنے بھائی عزیزم البیاس کے بارہ یس جن پر خلوص جذبات کا ظہار کیا ہے خداان کوجلد

پورافرمائے اورالی صورت نگل آئے کہ آپ سب کی آٹکھیں شمنڈی ہوں۔ اب تو جھے بھی اپنے پوسف کی
تھوڑی تھوڑی تھوڈی خوشہوآئے گئی ہے اوراب اس کی رہائی کا وقت قریب آرہا ہے۔ خداایہ ہی کرے گھر میں

سب کو بحبت بھر اسلام بچوں کو بیار

مَكَتُوبِ تَمِيرِ:8 محرره: 04.86 08

پیدرے وزیان نیم الدین صاحب و محمد الیاس میرصاحب السلام عیکم ورحمت القدو برکات عظیم الشان ایتلاء کی عظمت آپ اور آپ جیسے دومرے قابل فخر وجودوں سے ہے۔ آپ کے خطوط میرے لئے قابل وقت بیل اللہ تعالی کا مقرب بننے کیلئے ہر ایڈاء رساتی سہل ہوجاتی ہے۔ ضدا کے بیر سیدے جو پہلے وقتوں میں دار پد کئے سے ان کی رویس مطمئن تھیں اور جسموں نے درد کے لطف کئے سے ان کی رویس مطمئن تھیں اور جسموں نے درد کے لطف کئے سے ان کی رویس مطمئن تھیں اور جسموں نے درد کے لطف کئے سے ایس وزون پر فخر ہے۔ ہم ظاہری تدامیر کے علاوہ وعاد ان کے ہتھیار استعال کرد ہے ہیں۔ ساری جماعت دعا گو ہے۔ میرادھیان آپ کی طرف رہتا ہے۔ اللہ تعالی فضل فرائے اور دھمن کو منصوب پورانہ کرتے دے۔ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھی۔ آمین۔

مَنْوْبِ نَمِيرِ:9 محرره: 85 01.05

برادرم جمداسا عبل منیرصاحب السلام ملیکم در حمد الله و برکاته آپ کے دوخطوط محررہ 23، 21 را پریل موصول ہوئے جزا کم اللہ تعالی احسن الجزاء فیدا تعالی مجزائے رتگ میں مدوفر مائے اوران دونوں کے خموں کو نوشیوں میں بدل دے۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالی کی تقدیر پرخوش ہیں جس رنگ میں مجمی ظاہر ہو۔ جمھے ان بیاروں کا خیال ہی رہتا ہے اور دعا کر ہا ہوں۔ اند تعالی وشمن کے شرسے بی ہے۔

یبال چینل فور پر 8 منٹ کا پروگرام دکھایا گیا۔ آپ نے جو تکتہ بیان کیا وہ پہند کیا گیا۔ اسپران کو بھی وکھایا گیا۔ سب سے پہلے معفرت سے موجود علیہ السلام کی تضویر دکھائی گئی۔ بڑے عمدہ طریقہ سے انہوں نے پروگرام تر تیب دیا اور دکھایا۔ 7:30 شام گھر گھر جی سے پروگرام دیکھا گیا۔ اللہ کافضل ہے تیلیخ کی نئ نئ راہیں عطاء ہور ہی ہیں۔

مَتُوبِ نُمِيرِ:10 محرره: 85 05 28

ماری جماعت کی دعاؤل کو تبول فرما کرعید کاسان پیدا کروے۔ آپ کے اہااور اہلیہ کے خطوط آتے رہتے بیں۔سب بی برابر کے شریک ایں۔ ٹواپ کمانے میں کوئی بھی چیچے تیں۔اللہ تعالیٰ قبوں فرمائے۔ تمام ساتھیوں کو میراعبت بھراسلام کہدویں اور حمید مبارک کُلُ عام و انتہ با بنجنور۔

كتوب تبر:11 محرده: 11.86 11

پیارے عزیز مجمد البیاس منیرصاحب السلام علیکم ورحمة اللد و برکانة.
آپ اور عزیز م تعیم الله بین کے خطوط موصول ہوئے بیماں پر جونفعلوں کی بارشیں ہور ہی ہیں ان جس آپ کی قربانیوں کا بزاد خل ہے۔ یہ بالواسطہ کچل ہے۔ آپ لوگوں کی جو عمر عزیز ہے ہرگز اس کا لھے بھی ضائع منیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جواج عطافر مائے گاوہ لا متناہی ہوں گے اس کے مقابل پر تکلیف پر ترکیف پہی نہیں ہوگی۔ سب ساتھیوں کو میر اعمیت بھر اسر م کہددیں۔

الشقعالي آپ كے پچوں كو خيريت سے پروان چر هائے۔ عزيز م قيم الدين كو خاص طور پرمجبت بحر اسلام كبرويں۔

كمتوب نمبر:12 محرره:90 06 12

عزیزم مجمدا سائیس منیر صاحب السائی میمی ورحمة الله و برکاته

آپ کے خطوط موصول ہوئے۔ القد تعالی عزیزم الیاس کو صحت دے فکرند کریں انشاء الله جمجے تو یقین ہے

کہ انشاء الله میری رویا ضرور پوری ہوگ ۔ پہلا مرحلہ جب اعجازی طور پر پورا ہوگیا تو دو مرا بھی انشاء الله

پورا ہوگا۔ میری طرف ہے عزیزم کوتیل دیں اور مجبت بھر اسلام دیں اس کے پیجل کو بیار اور تیکم کوسلام
دیں۔ اللہ تعالی حامی ونا صر ہو۔

مكتوب نمبر:13 محرره:90 12 07

عزیزم مجمالیاس منیرصاحب السلام علیم ورحمة الله و برکاته آپ کے خطوط موصول ہوئے۔اللہ تعالیٰ آپ کواپنے نشنلوں سے نواز ہے۔ وین و دنیا کی حسنات عط کرے۔امتحان میں غیر معمولی تمایاں کامیانی عطافر مائے اور دھمن کے ہر بدارادہے اور اس کے شر سے

مَنْوَبِمْبِر:14 محرره: 22.01.91

عزیزم مجمد الیاس میرصاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کانته آپ کا خط ملا الله تعالی جلد ریائی کاسامان پیدافر مائے اور راحت وسکون عطا کرے اور اس طویل مبر آزیا قربانی کا بہترین بدلہ عطافر مائے اور بنج بھی نیک تربیت پائیں۔

آپ کے والدصاحب کا خط بھی آیا ہے۔ان کی مساعی قابل قدر ہے۔اللہ تعالی ان کی کوشش کو بارآ ور کرے۔انہوں نے تو کافی اچھی خبرسائی ہے۔امتحان میں کامیابی کی بھی مبارک ہو۔

كتوب نمبر:15 محرره: 17.02.91

پیارے محرّ م مجراسا عیل منیر صاحب السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا تہ
آپ کا خط موصول ہوا۔ جھے بھائی مظفر صاحب سے رپورٹ لی ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت خوشکن
ہے مگر اسے کہیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وراصل فیصلہ تو آسان پر ظاہر ہوتا ہے جب وہاں فیصلہ
ہوجائے گاتو فتائج خود بخو دس سنے آنے لکیس کے اللہ تعالیٰ آپ کی پریٹائی کوخوشی میں بدل دے۔ گھر میں
سب کوسلام دیں اور پیجی کو پیار۔

مَتَوْبِنْمِرِ:16 محرره: 19 04 02 02

پیارے محرّ م جمرا سامیل میرصاحب السلام علیم ورحمة الله و بركاته الله و بركاته الله و بركاته الله و برك مت اور استقلال كے آپ كے خطوط موصول موسول مورج عزيزم الياس كے خطوط محل الله و برك مت اور استقلال كے

ساتھ حالات کا مقابلہ کردہا ہے اور آپ بھی ای روح اور جذب ہے وقت کا ث د ہے ہیں ، بھے آپ اور دیگر اسپران راہ مولی اور ان کے لواحقین ہے دلی ہمدردی ہے۔ رمضان ہیں خاص دعا کی تو فیتی پارہا ہوں ناراضگی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ، ہیں بھتا ہوں کہ ایک لیے عرصے تک اپنے معصوم نیچ ہے جدائی اور اس کے دروکو دیکھنا کوئی سعول بات نہیں ہے اختیاری ہے ورشراری جماعت ان کے دروکو محول کرتی اور دعا میں کردی ہے۔ اللہ بی جانتا ہے کہ وہ دعا میں کس رنگ ہیں مقبول ہول گی دعا اور صبر کی ہی تنقین کرسکتا ہوں جس سے اللہ کے فضل کوجذب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو۔

عزیزم الیاس کے پچن کو میرا بیار دیں اور ان کی بیگم اور دومرے عزیز وں کوسلام دیں اور سب کوعید مبادک کا پیغام

مَنوْبِ تمبر:17 محرره: 10.91 11

پیارے عزیزم مجمد الدوبر کا تد آپ کا بمیشہ کی طرح بڑا پر خلوص اور بلند عوصلوں اور ولولوں پر مشتمل خط ملا ہے۔ اسے پڑوہ کر آپ سب اسیران راہ مولی کیلیے دل کی مجرائی سے دعا نمین گلتی ہیں۔ دعا تو ش اکثر کرتا رہتا ہوں اور میری جمنا ہے کہ خدا جلد تر اس اسیری کے دور کوشتم کرد ہے لیکن خدا کی رضا تو ہر بات پر مقدم ہے۔ اللہ آپ کودین و دنیا کی حسنات سے تو از سے اور سب نیک مرادیں پوری فر مائے۔ خدا حافظ و ناصر ہوا ور اپنی قربتوں کے دائی

مَتَوْبِ نَبِرِ:18 مُحرره:15.07،93

ییارے حکرم محمد اسم عیل منیرصاحب السام عیکی ورحمد استدو برکاند آپ کا خط محردہ 93.8،21 موصول ہوا۔ الحمد لللہ کہ آپ نے اسیران کیلئے بھی ڈش انٹینا لگوانے کا بندوسیت کردیا ہے۔ اللہ تعالی اس کودومروں کیلئے مفیدیا برکت قربائے اللہ تعالی عزیزم الیاس اور تیجم صاحب کو جلدر ہائی بخشے اوران کے بچوں کا حامی و تا صر ہو۔ گھریش سلام اور بچوں کو بیار۔

مَنوْبِتْمِبر:19 محررة: 94 09.01

سَرِم مُحمر الما مِیل میں حب السلام میلی ورحمة القدوبر کا تد آپ کا خط موصول ہوا، بڑا کم الشرق فی ۔ الشرق الی آپ کو اس موڈی مرض ہے نجات دے اور صحت کا ملہ ہے نواز ے۔ اسیران راہ مولی تو احمدیت کے وہ چراغ ہیں جو قید خاتوں میں بیٹھے ہیں۔ میرے دل ہے آپ کیلئے دعالگاتی ہے کہ آپ ان کا اور ان کی فیملیز کا خیال رکھتے ہیں، الشرق الی آپ کو اس کی بڑائے تحمر معرف نہا گیا ہے ہیں۔

الحمد نندع زیز کی الیاس منیرصاحب کے کمرے میں M.T.A بینج کیا ہے۔اللہ کرے بیطا قات کا ذریعہ ان کو سکون واطمینان عطافر مائے۔اور مکرم محمد تعیم اصاحب کو اس نیک کام کی احسن جزاء دے۔اللہ آپ کے ساتھ مواور بیٹار تفغلوں کا وارث بنائے۔

مَكُوْبِ تَمِيرِ:20 مُحرره:94 20 21

پیارے عزیز ماساعیل مغیرصاحب السلام علیم ورحمۃ الله و برکاته الحدالله ، المحدالله ، الله معلیم ورحمۃ الله و برکاته الحدالله ، المحدالله الله الله تعالی نے محض البح فضل سے ساجیوال کیس کے محصوم اسیران راومولی کو آزادی عطافر مائی اور جاری قبولیت دعا کا عظیم الشان نشان ظاہر ہوا۔ اللہ تعالی ان مجاہدوں کی قربانی کو قبول فرمائے اور بیآزادی ساری جماعت کومبارک فرمائے۔ میارک باوکا شکر بیر بزام اللہ تعالی احس الجزاء۔ اللہ تعالی آپ کے اخلاص اور ایمان کو قبول فرمائے۔ میکوں کو بیار عزیز مالیاس میرکوسلام اور بیار کھر جس سب کوسلام۔

مَتَوْبِ نَمِيرِ :21 مُحرِره: 23.03.94

ییارے برادرم محمدات عمل منیرص حب السن مسیم ورحمة اللدو برکاته آپ کے خطوط ملے الجمدللہ اللہ تعالی نے خوشی کا دن دکھایا ، جاری دعاؤں کوشرف قبولیت بخشا اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اوراسیران راوموٹی باعزت طور پر رہا ہوکر گھر پہنچے بیحد مبارک ہو۔ مبرور ضا

اور دعاؤں کا بیٹیریں پھل پوری جماعت کیلئے خدا کی ایک عطا ہے۔ہم اس پر جنتا شکر اوا کریں کم ہے۔ --اللہ تعالٰی آپ سب کواپنے لاز وال نعنلوں سے نوازے۔عزیز م الیاس متیر صاحب کو مجت بھر اسمان م\_اس کی بیگم اور پچوں کو محیت بھر اسمام دعا اور میار کیا د۔

مَتُولِ نَمبر :22 محرره:94 03 28

یں رسامر محرات میں صدب اسا معیکم ورحمت مذہ برکات اسے کا خطام روح و اسام معیکم ورحمت مذہ برکات اسے کا خطام روو و 3 کا ایس میں رؤیا کو بیان کیا گیا ہے۔ الجمد ملائم الحمد للد کر رؤیا کی تعییر عظیم الثان خوشخری کے دوپ میں پوری ہوئی۔ مبارک ہو۔ عزیزم الیاس منیر اور اس کی بیگم و بچوں کو بہت بہت مبارک باواور سلام و بیار۔ امید ہے کہ ان کو میری طرف سے مبارک باوگا خطال گیا ہوگا۔ ٹیلیفون پر بات کرکے بہت خوش ہوئی تھی۔ ساری جماعت خوش ہے۔ سینکل وں کی تعداد میں مبارکیں آرہی ہیں۔

مَوْبِ بِيرِ :23 كررو: 94 05 08 05 08

پیارے عزیز مجمالیا سمیرصاحب السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکان تہ آپ نے جن خیالات کا اظہارا ہے خطیس کیا ہے بعینہ یکی کیفیت ہے انسان کے ہاتھوں انسان کے قید معرف کی تاریخ میں اور پھراس کی رہائی میں ایساوا قد کھیں نہیں ہوا کہ ساری و نیا ہے لوگوں کو پہلے قید پرغم لگا ہواور پھررہائی کی خوشیوں منائی ہوں۔ بیسب اللہ کا احسان ہے۔ خدا آپ کو اپنی رضا کی دائی خوشیوں ہے معمور لمی زندگی عطافر مائے گھر میں محبت بھر اسلام اور بچوں کو پیار۔

کتوب نمبر:24 محرره:17.05.94

ییارے از مراب س منیرص حب السد معیکم ورحمة الله و برکاند

آپ کا خط طل خدائی جماعت کی میں تو علامت ہے کہ وہ وعاؤں ، محبت اور اپنے پاک مموند ہے جمثال
مثال قائم کرتی ہے۔ جھے تو اس سے زیادہ کی تو تع تھی یہ آپ پراحسان نہیں ہے۔ آپ نے وفاک راہ پر
المبت قدی دکھائی اور جماعت نے اپنے ہیم وز کا فیر مقدم کر کے حوصلہ افز ائی کی۔ اصل تو یہ ہے کہ خدائے
قبولیت دعاکا نشان ظاہر فریا یا ہی سب خداکی فحت کی شکر گذاری کے طور پر کیا گیا۔ انڈر تعالی آپ کوسلسلہ ک

ا مهدكاتب بيكريد خدمت كرم في رفيق احمصاحب آف أوى يوائت فيمل آباد كي حسر آفي قي - (مسنف)

### خدمت كى تونى بخشے ، گھر بيل سب كوسلام اور پچول كو پيار۔

مَحَوْ بِعْمِرِ :25 محرره: 94 8.08

والسلام خاکسار مرزا طا هراحمه خلیفة المسلح الرالع

### ول وجان سے بیارے آقاکنام خطوط

نا کسارنے اپنی اسیری کے دوران اپنے بیارے آقاحفرت مرز اطاہر احمدصاحب خلیفۃ اسے الرابع رحمداللہ تو لی کی خدمت اقدی میں "زندگی کی بقدنو رکوشری" سے جوخطوط کیمے،ان میں سے چندنمونے پیش خدمت ہیں:

الع مبر . 1 كر رو: 1986 20 20 20 20 1986

بهم التدارحن الرحيم خمد و تصلى على رسول الكريم حضرت امير الموشين مرز اطابراحمرصاحب خليفة المسيح الرافع ايدكم الثد تعالى بنعر والعزيز مير ب بيار عاقا! السلام عليكم ورحمة الثدوير كانتد

16 رفروری کوجب جمیں سے پہر کے وقت ڈیوزھی میں طلب کیا گیا توجمیں پوراعلم تونییں تھا کہ ہمارا فیصلہ جونے والا ہے تا ہم جس شم کے انتظامات میں جمیں لے جایا گیا اس سے پکھے کھوانداز وہو کیا تھا۔ چنانچہ اس خمن میں آپس میں باتنی جوروی تھیں اور میری زبان پرسیدنا حضرت سے موجود علیہ السلام کا شعر جاری ہور باتھ

اگر وہ جاں کو طلب کرتے ہیں تو جال ہی سمی بلا ہے بچھ تو نیٹ جائے فیملہ ول کا پر جمیں یہ بیجے کے قریب باری باری باری بلا کر فیملہ سنایا جائے لگا۔ آخریش رانا صاحب ہے پہلے ججھے بلاکر جب فیملہ سنایا گیا تو جھے پول محسوں ہوا جسے تسکین میرے سارے جسم میں بحر دی گئی ہے۔ بے اختیار الجمد لللہ کے کلمات منے نظے اور یوں لگا جسے سارے یو چھا تر کئے ہیں۔ اروگر وسخت افسوں کا ماحول تھا اور ہم خوش ہور ہے تھے۔ ویکھنے والے ہمیں خوش ہوتا دیکھ کر چران بھی ہوئے ہوں گے گر جم تو افسانہ بی ہوئے تاریخ کوزندہ کر دے ہیں۔

پر جمیں بظاہر جمل کی سخت ترین جگہ میں لے جایا گیااور اللہ تعالیٰ کی حمد ثناء اور درود شریف پڑھتے ہوئے دو تین دن گزارے۔اور اب پھانسی کی کوشریوں میں الگ الگ وارڈ میں ہیں۔اور دو تین دن کی بے قرار

جدوجهد كے بعداب من آپ كونط كنے من كامياب مور بامون

میرے پیارے آتا ہم جو خادم کے عہد میں جان قربان کرنے کا دعدہ کیا کرتے تھے آج دفت آیا ہے اس دعدہ کو نبھانے کا۔ بیشک ہم بہت کمز در جیں۔ بہت گناہ گار جیں ۔لیکن آج جب ہمارے مولی نے اسلام کے احیاعے نو کیلئے ہمیں چنا ہے تو ہم اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ لیک لیک کہتے ہوئے اسلام کے احیاعے نو کیلئے ہمیں چنا ہے تو ہم اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ لیک کہتے ہوئے اپنے مولی کے حضور حاضر رہیں گے ۔ انشاء القد العزیز ۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ایک وجود کے بدلہ میں ہزاروں لاکھوں وجود دل کوزندگی ملے گی ۔ جو قیاست تک دشمنوں کیلئے جلن اور سخت سوزش کا موجب بے رہے گی۔

پیارے آتا ایہ بجا ہے کہ ہمارے عزم بڑے مضبوط اور ارادے بلنداور مشن عظیم ہے محرامتحان بھی تو بہت کڑا ہے۔ اور اس پر صعوبت اور تنفن سفریش کا میا نی کیلئے اس قدر خدا تعالیٰ کے فضل عظیم کی سخت ضرورت ہے۔ حضورے عاجز اندور خواست دعا ہے کہ اللہ کا وہ فضل عظیم ہر لحداور ہر آن ہمارے شامل حال رہے۔ آبین ٹم مین۔

والسلام خاکسار حضور کی جوتیوں کاغلام محمد الیاس منیر بھاتی کوشوری بهنشرل جیل قیصل آباد

خط<sup>ق</sup>بر:2 محرره:89 17 01

سیّدی و مولائی! السلام علیم ورحمة الله و برگاند حضور پرنور ک صحت و عافیت اور ورازئ عمر کیلئے و عاگو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کوزیا وہ سے نیا وہ ضدمت وین کی توفیق بخشے ہمیں آپ کی تو تعات پر پورا اُسْر نے کی توفیق عطا فریائے۔ اور آپ کی کامیاب وطن مراجعت کے سامان کرے ، آئین۔ سارے آقا اللہ تعالیٰ اے فضل ہے حالات بیں شد کمی لارے ہیں۔ جرچند کرشرارت بسند عناصرا۔ مجمی

پیارے آقا اللہ تعالی اپنفل سے حالات میں تبدیلی لارہ ہیں۔ ہر چند کہ شرارت پندعنا صراب ہمی خوف میں اور اخبارات شائع کردہ ہیں مگران سے نہ پہلے بھی خوف محسوس ہوا تھا اور

نہ ب وہ ہے۔ یہ ہے ساتھی نبرین پڑھ کر جھے بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے بھر پورا متاوہی د کیجتے میں۔ حضورے عاجزات، ورخواست وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضلوں کے سامیر میں رکھے ، اپٹی رحمتوں کا سہارا عطافر مائے رکھے اور ہمارا سائس بھی ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین \_

نط<sup>ن</sup>بر 3 محرره: 1989 02 19 19

پیارے آتا!

الشہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے خاکسار اور اس جیل میں مقید دیگر اجمدی دوست بخیر و عافیت ہیں الجمد سدہ م سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیارے آتا کو صحت و سلائی والی عمر دراز عطافر مائے اور ہم لحد خدمت اسلام کی بیش از چیش سعادت عطافر ما تارہے ، دشمن کی ہر سازش اور شرہے محفوظ و مامون رکھے ، آمین ۔

پیارے آتا! یہاں اگر چہ طال چھر سازشیں کرنے کی کوشش کر دہا ہے گر ان سیاہ بادلوں سے اس کے مضلوں اور دھتوں کی بارشیں بی برس ربی ہیں۔ چیزروز تبل ایک شخص نے شرارت کی اور میرے ساتھیوں کو گندے اعتراضات پر مشتمل ایک پیمقلٹ وے کرور قلانے کی کوشش کی گریس نے مہابلہ والا پیفلٹ سائے دکھ ویا بار مولوی سے ہم کوئی جیران جو کی دیا دیا ۔ الحمد للہ شم الحمد للہ ۔ اس ان بیس سے ہم کوئی جیران جہار مولوی سے ہم کوئی جیران ہیں ہے کہ کرم دور تا کے دیا کہ دلئہ ۔ اب ان بیس سے ہم کوئی جیران

سیّدی! دعا کی درخواست ہے تا ہم سب ساتھی وشمن کے شرہے محفوظ ہیں اور اگر کوئی ابتلاء بھی آئے تو استقامت کامظاہر ، کرنے کی تو فیق یا کیں۔آئین۔

خطفير:4 محرره: 03.91 30 30

سیّدی و آق لُ! السل م پیم و رحمة الله و برکانه حضور پر نور کی صحت و عافیت اور در از گ عمر کیلئے و عاگو مول \_ الله تعالی حضور کی کامیاب و کام ان مراجعت کے سامان بھی اب جلدی کردے آمین ۔

سیّدی! جھے علم جوا ہے کہ تحریک و تعنیہ نوش توسیح کردی گئی ہے۔ اس سے فائد و اٹھاتے ہوئے ہم دونوں نے بھی اس میں شریک ہونے کا فیملہ کیا ہے اور نیت کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اب جو بھی بچے عطافر مائے گا،

اسے غدمت وین کیلئے نظام سلسلہ کو پیش کرویں گے۔حضورے درخواست ہے کہ ہماری اس پیشکش کو منظور فریا کیں اور دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اولاً اس نیت کو پورا کرنے کی تو فیق دے اور پھر ہمارے اس بچرکو وقف میں قبوں بھی فرمالے اور وقف کی برکاے کو ہماری نسلوں میں دور تک ممتد کرتا چلا جائے ، آمین اے حضور سے رمضان المبارک کے حوالہ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ادر عمید مبارک بھی پیش ہے۔خدا حافظ۔

خط<sup>ن</sup>مبر : 5 گرره: 86 60 27

يارية قال سرمتينم ورحمة العدو بركانة

الشتمائی کے فضل ہے ہم سب اسران نے بورے ہوت وجذب اور بھر بورا عماز میں عیدالفطر منائی۔ اور
ایک نامعلوم للات کے احساس سے لذت یاب ہوتے دہے۔ ہماری عیدی خوتی میں آپ کے تحاکف
نے اور بھی اضافہ کرویا۔ چنا تی ہم سب نے آپ کے بھوائے ہوئے کپڑے پہنے مضائی کھائی اور پھل
کھایا۔ اور اس سے پہنے آپ کے ارسال کروہ نہایت فرحت بخش شربت سے افطاری کرتے دہے۔
المحمد لللہ وجزا کم الشاحس الجزاء۔ اور سب سے بڑھ کرآپ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے خطوط پڑھ کر
آپ کی ہمارے لئے ترقب اور بقراری کا تصور کرتے ول میں آپ کیلئے پیدا ہونے والے بے بناہ
جذبات بوت کو دعاؤں میں ڈھالتے رہے۔ اللہ کرے آپ کے ساتھ ہماری میہ برحتی رہے اور ہمیں
اس محبت کے تمام تفاض اور ڈمدواریاں پوری کرنے کی تو فیق بھی سے۔ اور پھر خلیف وقت کے ساتھ حقیقی
عبت ہماری تسلوں میں سرایت کرتی بھی جائے اور بھی اس محبت سے ہم اور ہماری تسلیس محروم شہوں کہ
ہماری جہن متاع ہے کہی ہمارا آثا شہے۔

خطنبر:6 محرره: 03.01.86

دل وجان سے بیارے آقا! السلام علیم ورحمۃ الله وبر کانتہ حضور پر نور کی صحت وسلامتی اور درازی عمر کیلئے دن رات دعا کو جو اور آپ کیلئے جرجر لحد جو بیار اور حجت

کے جذبات کچوشتے رہتے ہیں ، خدا کرے کہ وہ دعاؤں کی شکل میں عرش الی تک پینچ کر مقبولیت کا شرف پ سن کریں ۔ " بین

آج نے سال عیسوی کا تیسرا دن ہے۔اس موقع پر بندہ کی طرف سے ڈھیروں دعاؤں میں لیٹی ہوئی میار کیا د قبول فرمائی۔انڈ کرے کہ مید نیا سال تمام بنی نوع انسان کیلئے خوشیوں،خوشحالیوں اور سرتوں اور شاد ما نیوں اور حقیقی مر مائش لے کر طلوع ہواور مادی برف میں ڈھکے ہوئے انسان کوقوت عمل اور قوت فہم و قبول عطافر مائے۔ آمین۔

4 1 89:47 5 7: 25

یارے آتا!

السلام ملیکم ورحمۃ اللہ ورکا تہ

جر صحف کوجم صحف کی عمر آئی ہوئی ہے، اب وہ وہ ہی حرکتیں کر رہا ہے جواس کا گاڈ فاور کرتے کرتے قہر البی کا

نشانہ بنا اور رہتی و نیا تک عبرت کا نشان بن گیا۔ ان ظالموں نے تو ہم سے ہمارے تمام تر بنیا وی حقوق

چھین لئے، گر ہم سے ہماری خوشیاں نہ چھین سکے، ہم نے جوئی جمد وشکر کرتے ہوئے اپنی پہلی صدی کو

وواع کہا تو اللہ تعالیٰ نے اچا تک آپ کی آواز کی صورت میں ہمیں نوید سے حطافر مائی اور آپ کا انٹرویوس کر

ہم نے اگلی صدی کی خوشیوں کا آغاز کیا۔ جن جن وومرے دوستوں نے بھی۔ منابہت متاثر ہوئے اور بہت

ہم نے اگلی صدی کی خوشیوں کا آغاز کیا۔ المحد لللہ آم المحد لللہ المجمول نے بھی۔ منابہت متاثر ہوئے اور بہت

ہم نے اگلی صدی کی خوشیوں کا آغاز کر کیا۔ المحد لللہ آم المحد لللہ المجمول نے بھی۔ منابہت متاثر ہوئے اور بہت

ہم نے اسے میار کس کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ المحد لللہ آم المحد لللہ المجمول نے بھی۔ وسکا ہوگا اس کی رپورٹ آپ کوئی نے

ہم نے اس مدھوکیا اور کھا تا کھا یا اور اس تقریب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی اور دعا کیا تھواس کو آباد کیا۔

ہم نے اسے جا سی مدھوکیا اور کھا تا کھا یا اور اس تقریب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی کے لتو اون سے ایک حقیر سالے تھی کا مار ہوں کا مار کوئی نے بار کھی کے اور جم سب قید یا ان کوا بی خاص وعال نہیں نہی نے اور جم سب قید یا ان کوا بی خاص وعال نہیں۔ خداول فرا انور ان راوز ور انواز کی ہمارے مذبات کو تھول فرا کی گئی ہوں۔ خداص فظ۔

سے یادر کھیں گے۔ اس جیل میں جم نواحمدی قید یا بن جیں۔ خداص فظ۔

خطنبر:8 محرره: 88 18.03

پیارے آتا! السلام کیم ورحمۃ الشوبر کاتہ الشرتعالی کے حضور دعا کو موں کہ وہ اپنے نفتل ہے آپ کو صحت وعاقیت اور سلام کی والی عمر واز عطاقر مائے،

ا الله آق فی نے بید پی عطافر ما یا جس کی خوشخبری صفور نے خاکس رکی رہائی کے بعد 20 رماز ج 1994 مکوخا کسار کی ابلیے سے عام اپنے خطامی دی تھی اور آنے والے بچے کا تام زستگار التر عطافر ما یا تھا جو 44 رفز ورک 1995 م کو پیدا ہوا والحمد شد اللہ تائے اللہ علائے آئیں۔

سيدني المستعمل معالمه والا

التد تعالی کی لا تعداد رحمق اور اس کے بے پایا تفتلوں کا سامیہ جراحی آپ پر رہے۔ اس کی عافیت اور فرشتوں کے ہالہ میں دور اور اپنی بحر پورجسمانی اور ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کے ساتھ غلبۂ اسلام کے اس قافلہ کو تیزی کے ساتھ منزل کی طرف لے کرچلتے جلے جانے کی توفیق یا کی آبین۔

سیدی آپ اپ خطوط کے ذریعہ جس ولنشین انداز میں ہماری تربیت فرمار ہے ہیں وہ یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرد کردہ خلیفہ کائی حصہ ہوسکتا ہے۔آپ کے خطوط نے جمیں نئی سوچ، نیا ولولداورنی امنگ بخشی ہے۔ آپ کے خطوط نے جمیں موت سے بالکل ہے پرواہ کردیا ہے کہ بیموت نہیں بیتو ابدی زندگی ہے۔ ۔۔۔۔ حقیقی رندگ ا

پیارے آتا! مجے علم نہیں کے علی واد بی حلقوں میں اس شعر کا کیا مقام ہے گر مجھے بہت پہند آیا ہے کہ اس راومولا میں جان دینے کی حقیقت بھے آجاتی ہے ہے

کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مرجاؤں گا ہیں تو دریا ہوں سندر بی اُتر جاؤں گا پیارے آتا آپ کی طرف نے تو بصورت اور بہت ہی خوبصورت نافیوں کا بیار بھر اتحقہ بھی ملا۔ آپ کے خطیص ان کا ذکر پڑھ کر میں نے خور کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی ہمارے وارڈ بیس کسی کو بھی بھی تو ایسا خوبصورت تحفہ نیس آیا۔ اور آئے بھی کیوں؟ وہ تو سب اپنی دنیا کی خاطر کتے ہوئے جرائم کی یاداش بیس کیاں آئے ہوئے ہیں۔

پیارے آتا! آخریس عاجزاندورخواست دعاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گنا ہوں کومعاف فر مائے۔ جب اس کے حضور حاضر ہوں تو میرے تمام گنا ہوں ، لغزشوں اور کوتا ہیوں سے کمل طور پر صرف نظر فر ماکر اپنے قرب سے تو ازے کہ اس کے بغیر ہماری پخشش کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ آئین۔

خطمبر: 11 محرره: 1986 05 04 05

نہایت بی پیارے آتا! السلام علیم ورحمۃ الله و بر کا تنہ اللہ و بر کا تنہ و بر کا تن

خدمت دین کی بے انتہاء تو نیق وسعادت عطاقر مائے اور آپ کی راہنمائی میں غلیدُ اسلام کا قافلہ تیزی کے ساتھ اپنی منزلیس طے کرتا چلاجائے۔ آجین ٹم آجین۔

سیّدی آپ کی ہمارے لئے بے چینی و بے تر اری کی اطلاعات برابرال رہی جی ۔ ای طرح خلافت کی بیاہ مرکت سے احباب جماعت جس ترکت سے اظہار کر رہے ، اسے دیکھ کر ایک طرف تو جمد و شاء کے بے بناہ مند بات پیدا ہو تے ہیں تو دوسری طرف طبیعت آپ سب کیلئے بخت مضطرب ہوجاتی ہے۔ حضور سے درخواست دعا ہے کہ اللہ تو تی ہیں مبر واستقامت اور بشاشت کا شاندار مظاہرہ کرنے کی تو فیق بخش ہیں دعزت سیدعبد اللطیف صاحب شہید جیسا نو یا بیمان بخشے ، اور ہم ساری جماعت کیلئے عمدہ ترین مورد تین ویس!

خطنم 9: عرره: 1986 2 04

ول وجان سے پیارے آقا!

اتا جان کے نام آپ کا شفقت نامہ محررہ 19، 20 پڑھا۔ اور دوخطبات کے خلاصے بھی پنچے۔ ان سب سے حضور کے اضطراب کا تصور جو بھارے ذہنوں میں تھا حقیقت بن کر سامنے آگیا۔ پھرایک فجرے اور بھی تشویش ہوئی جب پیارے آتا! یہ بجا کہ ہم تشویش ہوئی جب پیارے آتا! یہ بجا کہ ہم آپ کو اپنی فیر وعافیت سے کتا بھی مطلع کریں، آپ کا اضطراب بھی کم شہوگا۔ آپ کو بھی قرار نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنی فیر وعافیت سے کتا بھی مطلع کریں، آپ کا اضطراب بھی کم شہوگا۔ آپ کو بھی قرار نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنی فیر وعافیت سے کتا بھی مطلع کریں، آپ کا اضطراب بھی کم شہوگا۔ آپ کو بھی قرار نہیں آئے گا۔ آپ کو آپ کی جو گا جب ہم ظلم و استبراو کے پنجوں سے نجات پاکر آپ کے پہلو میں آب بیٹھیں سے لیکن پیارے آتا! آپ نے خودی آوائ ظلم وستم کو دشر کے پردہ میں انڈرتوائی کی نقذ پر فیز ''

سیدی! آپ نے جس بیاراورشفقت کے ساتھ خطبات میں ہماراؤ کرفر مایا ہے ہم توا پیز آپ کواس سے بہت دور پاتے ہیں۔ اس لئے دعا کی درخواست ہے کہ انڈر تعالیٰ ہمیں استقامت عطافر مائے اور عیوب ونقائص اور میں استفامت عطافر مائے اور شاتت اعداء سے تحفوظ رکھے میں میں سے پہلیٰ ہمارے وجودوں کوا پیخ قطع نظر تا نہ ٹوش ہوو شمن ویں، جس بیہ ہے لعنت کی مار

نیزید کدوہ قادی<sup>مطا</sup>ق اُس لیحد کو تریب تر کردے جبکہ ہم اور جارے لاکھوں پاکشائی احباب جماعت حضور پرنور کا شاندار استقبال کریں گے۔حضور کیلئے اپنی آنکھیں فرش راہ کریں گے۔قدرت کاملہ کے ما لک رتِ!وہ لیجہیں جلد نصیب فرما۔آمین ٹم آمین۔

پیارے آ قا! سے کھی اللہ کا کتابر ااحسان ہے کہ اس نے اپنے وعدول اور پیش تجربوں پرایمان وابقان سے لواز رکھا ہے۔ جمارے دلول کی گہرائیوں سے سے صدا بلند ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جوکل پوری ہوئی تخییں آج بھی پوری ہوں گی۔ انشاء الشرالعزیز۔
سیدی! ہمارا حال بھی مجیب ہے ، قرآن کریم کے جس حصہ کی بھی خلاوت کرتے ہیں اپنی ہی تضویر ساسنے آجاتی ہے۔ خدا اتعالیٰ کے کینے ہوئے سے فاکے اور نقٹے جب ابتدائی پیلوؤں بیل جماعت احمہ سے پر سرور معادق آئی کی گوئ بیلوؤں میں جماعت احمہ سے پورے ہورے ہوں کے دیماعت احمہ سے بیات و انتہائی کھافا ہے بھی اس جماعت پر ضرور سے مفرور صادق آئی گی گے۔ جماعت احمہ سے ماضی بیل گزری ہوئی الی جماعت کی طرح لاز ماکا میاب و کا مران ہوگی۔ اور اگر اس عظیم فتح اور کا میابی ماضی بیل گزری ہوئی الی جماعت کی طرح لاز ماکا میاب و کا مران ہوگی۔ اور اگر اس عظیم فتح اور کا میابی کی اس سے نکھ اور نالائق افراد کے وجود اور جائیں کھاد کے طور پر اللہ تعالیٰ کام بیس لے آئے تو بیارے آ قا! یہ کب کھائے اور نقص ن کا سودا ہے۔ اسلیے عاجز اندوز خواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عظیم الشان مقصد کے شایدن شان ہی نمونہ بیش کرتے کی سعادت عطافر مائے۔ آئین۔

نط<sup>ن</sup>بر:12 گررہ: 1986 05 19 19 19

سنيري ومول ني! السلاميليكم ورحمة المندوبركات

آپ کے پرشفقت اور نہایت بلیخ انداز تربیت والے تطوط پڑھ کردل میں دوجذ ہے جنم لیتے ہیں۔ پہلے جنہ میں ہوکتی اس لئے زندگی چاہی تھی کہ بار بارراو مدنبرے شہیداً صدعفرت جابر کی یاد آتی ہے جنہوں نے خدا ہے اس لئے زندگی چاہی تھی کہ بار بارراو مولی شن جان دیں۔ مرنے کے بعد چونکہ بیدورخواست قبول نہیں ہوکتی اس لئے موت و حیات کی اس دلچہ پہلے کھیش کے دوران ہی خدا ہے بیالتجاء کرتا ہوں کہ اس لئے زندگی دے کہ بار بار، بار بارراومولی میں موت کی آئھوں میں آئھیس ڈالنے کے مواقع آئیں۔

یارت زاند مجھ کو مٹاتا ہے کس لئے اور جہاں یہ حمف کور ٹیس موں عم

عجب نظا ط سے جلا و کے چلے ایل ہم آ گے کہ اپنے سائے سے سرپانو سے ہو دو قدم آ گے بہر حال خدا کی جو تقدیر بھی ظاہر ہو، جس پردو میں بھی ظاہر ہو، ہماری التجاء ہے کہ میں اس خدائی تقدیر کا غیر معمولی عدیم الشال فیر مقدم کرنے کی تو ٹیتی عطا ہو۔آ مین یارب العالمین۔

سیّدی! آج نوال روزه ہے۔الله تعالیٰ اپنے نفغل ہے روزے رکھنے کی تو نیش عطافر مار ہا ہے۔خدا کرے کراس کے نفغلوں اورا حسانات کی میر ہارش ہر کھے تیز سے تیز تر ہوتی رہے آئین۔

بیارے آتا! گذشتہ ہفتہ خدا تعالی کا ایک بہت بڑا انعام اور نفض اس صورت میں ظاہر ہوا کہ جھے ابا جان کی کوششوں سے 8 کلاس فل گئی اور بعد ہیں محترم رانا صاحب کی گنتی بھی میرے کمرے میں سنتقل طور پر ڈال دی گئی اور بول جمیں بہت سے مسائل اور مشکلات سے نجات فل گئی ہے اور اب پہلے سے بہت بڑھ کر نوشگوار وقت کر رریا ہے۔ الجمد للڈتم الجمد لللہ۔

حضور ہے درخواست دعاہے کہ ہم اللہ تعالی کے بے شارفعنلوں کوشکر کے ذریعہ سیننے اوران سے کما حقہ استفادہ کی تو فیق پاتے رویں۔ آبین۔

الط<sup>ا</sup>م : 13 گرده: 1986 02 06 00 00 ا

پیارے آقا اللہ ملیکم ورحمۃ اللہ و برکات

چندونوں کے بعد عیدالفطر ہوگی۔ اوراس عید مبار کباد کا خطا ایسی جگہ ہے اورا لی کیفیت بیس تحریر کر رہا ہوں جو امارے نئے ایک جاری وساری عید کا عظم رکھتی ہے۔ بیس اچھی طرح جاتا ہوں کہ اس ظاہری عید کے موقع پر ہماری یا دغم کا گر اساسیہ بن کرآپ پر چھائی رہے گی۔ گر بیارے آقا! آپ کو بہت مبارک ہوکہ آپ کے معدام کواڈ لین والی عید میسر ہے جس کا ہم ہے کہیں زیادہ خود آپ کوا حساس ہے۔ اوراس احساس ورد کی وجہ سے اوراس احساس میں معظم ہے وہ مضطرب و مضطربی میں دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری اس عید ہے دکھ وردوا ورخم خرشکے تمام نقل پہلود کی اور ہماری اس عید ہے دکھ وردوا ورخم خرشکے تمام نقل پہلود کی اور ہماری اس عید ہے دکھ وردوا ورخم خرشکے تمام نقل پہلود کی اور ہماری اس عید ہے دکھ وردوا ورخم

سيدى - تونى السلام عليم ورحمة القدوير كاته

صنور پرلور کی صحت و عافیت اور درازی عمر کیلئے دعا گو ہوں۔ میرا موٹی صنور کو اپنی حفاظت خاص میں رکھے، ہرشراور تکلیف سے محفوظ رکھے اور پر سکون ماحول میں خدمت اسلام کا فریعند سمرانجام دیتے ہیئے جانے کی توفیق ہے۔ آمین۔

پیارے آتا! جس می انعامات سے اللہ تعالی جسی نواز رہا ہے اور جس میں کی ذمہ داریاں جم پر عاکد جورہی ہیں ان کے مقابلہ میں آپنے آپ کو بہت ڈائل پا تا ہوں۔ آپ سے در دول سے اپنی کمزور یوں، مست میں اور نالائقیوں کے دور ہونے کیلئے عاجز انہ در خواست دعاہے۔

گوجرانوالدے گذشتہ ہفتہ نانی جان ملاقات کیلئے تشریف لائی تھیں، ان کی صحت و عافیت اور درازی عمر کسلئے بھی درخواست دعاہے نیز مامول جان کوشد پر نوعیت کی کار دباری اُلجھن کا مامنا ہے۔ ان کیلئے بھی درخواست دعاہے۔

قط نُبر: 15 مُحرره: 1988 12 07 07

بيارعة قا المام عليم ورحة الله وبركاند

اہمی ابھی عکومت کی طرف ہے فوجی اور دومری عدالتوں ہے موت کی سز ایا فتہ افراد کی سز اکو عمر قید جس
تہدیل کرنے کے احکامات آنے کی تقداطلاع کی ہے۔ الحمد اللہ تم الحمد اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور ساری
دنیا جس تھیے ہوئے احباب جماعت کی چارسالہ لھے لیے کی دعاؤں کو شرف باریا بی بخشااور دعاؤں کی کثر ت
کے حساب ہے ہمارے ساتھ اور بھی ہزاروں قید ایوں کو باریاب کر دیا۔ بیدوز کرمبارک بھان من برائی۔
اس موقع پر میری طرف سے آپ کو اور تمام بیارے احباب بھاعت کو بہت بہت ولی مبارک بادہ پیش
ہو۔ اس وقت میرے سائے آپ کے وہ محبت بھرے خطوط بیں جو آپ نے اس عرصہ جس اسپنے وست
مبارک سے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سب سے پہلے خطامح رہ 20.88 وال کا آخری فقر و بھی خدانے بڑی

'' بہت وعالمیں کریں کہ میرااورآپ کا خدااس بیاری جماعت کا سر ہراہلاء میں بلندر کھے اور بھی غیراللہ کے سامنے نہ چھکے''

الملهد صل على محمد وعنى آل محمد و بارث وسلم انت حميد معيد...
الله تعالى في المحمد في دى اوراس خوفناك ابتلاء عسر بلندر كته بوئ تكال ليا الحمد لله ثم
الحمد لله ثم المحمد لله حدا تعالى مزيد يكى ا بنافضل ركه اورا بي رحمت كاسبار انصيب كرا ورائم كال طور ير
اس ابتلاء مع مرخر و اوكر تكليس اورآب كرسية كم ساته ليث كرآب كوجمى شند يهني كي اورا بي دل كوجمى

آج رات کی بھی وقت ہماری بہاں ہے آزادی متوقع ہے۔ اگر نہ ہو کی توکل گئے تو لاز ما بہاں سے لکال کرعام قید یوں بیس شامل کردیا جائے گا۔ انشاء اللہ

خط نمبر:16 محرره: 1987 03 02 03

أَفْدَجُعُلُ النَّسْلِمِيْنَ كَالنَّحِرِمِيْنَ ـ مَالَكُمْ كَيْفَ كَعْكُمُوْنَ ـ اَمْ لَكُمْ كِتَابْ فِيْهِ تَدُرُسُوْنَ ـ إِنَّ لَكُمْ فِيُولِنَا تَخَيَّرُوْنَ ـ ا

ان آیات کے معانی پرغور کرنے کی کوشش کی۔ بھر خیال آیا کہ آپ سے استضار کروں۔ مجھے تو یوں لگا جیسے ان میں آج کے حالات کا نقشہ کمینچا گیا ہے جبکہ مسلمان کبلائے والے کو مجرم کروانا جارہاہے۔حضور سے اس کے محمح معانی کیلئے عاجز اندورخواست ہے،خدا حافظ!

حضرت المرالمونين ايدكم القدتعالى السلام يليكم ورحمة القدور كانة آج جلسه يوسك ورحمة المدور كانة التروركانة والمحاول المراب المراب كل سع بى اس جلسه كل يا دبهت سار بى به اورخيالات كسهار به و ما و كل من بى تكوم ربا هول التدكر به كد مي جلسه بر لحاظ سع بخير وخو في اختام يذير جوااوراس بيل شريك جونے والے طيور ابرا جبى البيخ دل و دماغ اور جم وروح كو بے بناه انوار و بركات سے منوركر كے البيخ المور كو كو يشك كه الله المرح بجى جم تك انوار خلافت كى كر تيل بركات سے منوركر كے البيغ المرو بوكيس آجين أم بين كه الله المرح بجى جم تك انوار خلافت كى كر تيل بركات سے منوركر كے البيغ المورك بين آجين كه الله الله الله كي كر تيل بين الله الله بوكيس آجين آج بين -

سیّدی! یہاں فیصل آباد جیل میں خیریت ہے ہوں الحمد نشہ حضور کی دعاؤں کا محیّ جوں کہ اللہ تعالیٰ ہمت و طاقت اور استفامت و بشاشت عطافر مائے۔ آئین عید الاضیٰ کے موقع کی مناسب سے میری طرف سے دلی عید مبارک پیش ہے۔ خدا جا فظ۔

والسلام خاكسارة پي جوتيون كاغلام ميرسا بيوال جيل

## بیارے احباب کے نام فاکسار کے خطوط

فاکسار کو ہوم سکرٹری پنجاب کی طرف جیل میں با قاعدہ لکھنے پڑھنے کی اجازت تھی جس سے استفادہ کرتے ہوئے مورخ مزیزم نے جیس کی ازندگی کی بقد اور وضوری سے ہارہ ب خطوط احباب کو لکھے جن سے بھالی کے مزایا فتہ قیدی پر افضال الجی کی بارش کا بچھاندازہ ہوسکتا ہے چندا یک تموثے چیش ہیں:

در نبر: 1 بتارخ: 85 85 29 29

بسم الثدالرحن الرجيم

از: ساميوال جيل

بزرگوارم عَرم ومحترّ م میال منصورا حمد صاحب ناظر اعلی وامیر مقامی ربوه السلام علیکم ورحمنذ اللد و بر کات

میری دعاہے کے الشرتعالی آپ کواپی خشل مصحت والی اور خدمت دین سے مزین جمر دراز عطافر مائے۔ آمین۔ ایک حرصہ سے آپ ہماری اور ہمارے الل خاندان کی مختلف انداز سے خدمت فرمارہ ہیں اور پورے ذرائع سے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اسے قبول فرمالے اور آپ کو اِس کی جزائے فیرعطافر مائے۔ آبین۔

محتری میاں صاحب! رمضان المبارک کے اہم ترین ایام بیس آپ سے عاجز اندور خواست وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں اور نقائص کی پروہ پوشی فرمائے اور محض اپنے فضل ہے ہمیں تبول فرمالے۔ اپنی قرار معبت اور قرب سے نواز ہے۔ اور ہمار ہے ساتھ جن ایک کروڑ ولوں کا چین وابستہ کردیا گیا ہے انہیں قرار دے۔ سکون بخشے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے دل وجان سے بیارے آتا کی آتھموں کی شونڈک کے سامان پیدا ہول ۔ آبین۔ والسلام فاوم سلسلہ

محمرالياس منير

خواتمبر:2 يتاريخ: 1987 20.08

محترم مولوی دوست جحر شاہد صاحب مور قاحمہ یت! السلام علیم درحمة القد و برکاته

آپ کا پرشفقت گرای نامه شرف صدور لایا۔ جزاکم الله احسن الجزاء۔ آپ نے اپنے ملفوف میں
حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام کے بارہ ش جوتعطیر الانام کاصفی بجوایا ہے، وہ واقعی بے صدایمان افروز
اور روح پرور ہے۔ جہال تک جمارا معاملہ ہے کیھے لیقین ہے کہ جماری رہائی بھی القد تعالیٰ کے کی خاص
افتد اری نشان کے ذریعہ ہی ہوگی۔ انشاء اللہ گوکہ ہم ایسے گنا ہی ادار پرتقھیم بندے اس لائی تونیس کر
میرے مولیٰ کو اپنے بیارے محمصطفی بھٹا اور پیارے مہدی علیہ السلام کی خاطر ہم ایسے ناچیز بندوں کو
نوازنا کی کھ مشکل نہیں ۔

باں مرد فارئ سے تعلق مرابھی ہے تیری عنا یتوں کے تعد تی جھے نواز سب اسپران کی طرف سے منعائی بجوانے اور تاریخ اسلام کے ایک عظیم اور زندہ واقعہ سے دوحانی تواضع کرنے پر بچد شکریہ تجول فریا تھیں۔ بھی اسپران بغضل خداصحت و عافیت سے بیں اور سلام عرض کرتے بیں۔ ہمارے بزرگ ساتھی محترم ملک جمد وین صاحب بھیشہ بی آپ کا بڑے شوق اور خلوص اور چاہت کے ساتھ ذکر فرما یا کرتے ہیں۔

آخریس دعاکی عاجز اندورخواست ہے تا ہم سب کومٹائی استقامت توفیق وسعادت نصیب ہواورحفرت سیدعبدالطفیف شہیداید ایمان پیدا ہوجائے ہمارے دلول بیں۔ اور ممارے دماغ بیس، ہماری روح اور ہمارے جسم کا ذروذ رواس ایمان سے چھلکنے لگے۔ آبین

خط<sup>نمب</sup>ر:3 بتارخٌ: 23.07.1988

بزرگوارمحترم چوہدری اشتیاق احمصاحب ملکان السلام علیم ورحمۃ الله وہر کات المامید ہے کہ میرا پہلا خط آپ کول گیا ہوگا۔ اب تفصیلاً حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ سب پخیرو عافیت ہوں اور سب کی ترقیا ہوں اور میں وین وونیا کی حسنات آپ کوعظا ہوں آمین۔ آپ سے وواح ہوکر اب تک اواک کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ آپ نے اِن یا خی ماہ کے دور ان جس طرح میری خدمت کی ، جس طرح میری خاطر آپ نے کئ مشم کی قربانیاں ویں ، جس طرح میرے آرام

اور ضروریات کا خیال رکھا ، ان کا شکریدا داکر ناتو دور کی بات ہے، میں تو ان کی فہرست بھی نہیں بنا سکا۔

ہاں دعا کر سکتا ہوں ، اور پورے جو ش کے ساتھ میرے دل ہے آپ سب کیلئے دعا پھو تی ہے۔ بھین

ہاں دعا کر سکتا ہوں ، اور پورے جو ش کے ساتھ میرے دل ہے آپ سب کیلئے دعا پھو تی ہم مرک حیثیت

ہا شتے آپ کا تصور کر کے جذبات بے قابوہ وجاتے ہیں ..... میں نے بدیا ہی کا اوآپ کے فیلی ممبر رہوں۔ اللہ

ہے گڑا درے ہیں ، ان کی یا دہیں میری خواہش ہے کہ میں آئندہ بھی ہمیشہ آپ کا فیملی ممبر رہوں۔ اللہ

کرے کہ جھے اس عہد کو نبھانے کی تو ٹیق طے ۔ آپین

یباں پر حالات آہت آہت ورست ہورہ ہیں۔ آئی بی صاحب کے دورہ کے یا عث کافی حتی ربی ہے اور اب بھی ہے۔ تاہم بھٹی صاحب ہے آپ کا حوالد دے کر کافی مسائل حل ہورہ ہیں۔ امید ہے کہ یہاں حالات بہتر ہوجا کی گے۔ کیونکہ یہاں کوئی '' ملک' 'نہیں ہے۔ انشاء اللہ۔

گھریں خالہ جان کی خدمت میں میرا بے صد پر خلوص مؤد بانہ وئی سلام اور دعا کی درخواست اور عید مبارک چیش ہے۔ ای طرح و گیرعزیز ان کی خدمت میں بھی، براورم محترم طارق صاحب کا کیا بنا۔ کوئی چیش رفت ہوئی ہے؟ خالد صاحب عید پر آئے ہوں گے آئیں بھی سلام اور عزیزم محد احمد صاحب کا بتیج تو اب تک با قاعدہ طور پر آچکا ہوگا۔ خدا کرے کہ ان کی سیکا میا لی آئندہ کا میا بیوں کا چیش خیمہ ثابت ہو۔ آئین ۔ خدا جا فظ!

خط<sup>ن</sup>بر:4:بارخٌ:31.03.1987

محتر معبدالمنان ناہید صحب داولینڈی لیام میکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ آپ کے پر ظوص جذبات کا مظہر آپ کی ایک پیاری کی نظم کیتی ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میں اپنی کم مائی کی ایک پیاری کی نظم کیتی ۔ جزاکم اللہ احسن آپ کی خدمت میں عربینہ کھنے سے تھراتا ہوں گر آپ نے جس نزب اور ورد کا اظہار فرایا ہے، اس نے جھے مجبور کر دیا ہے کہ ٹوٹے بھوٹے الفاظ اور غلط سلط نظروں کے ساتھ بی حاضر ہوجاؤں!

آپ نے اپنی اس نظم میں جارے کندھوں پر بڑی بھاری قصدداریاں لا ڈالی ہیں۔ جن سے عہدہ برآ ہوتا جارے بس کی بات نہیں۔ اس لئے نہایت عاجزاند درخواست دعاہے کہ اللہ تعالی اپنے نفتل ہے تہیں جست اور طاقت، حوصلہ اور صبر اور ضبط اور صدق وصفا بھی عطا فرمائے تا ہم اٹل سٹر کو کمل کر سکیں۔ اور

ش نداراسلامی روایات کے مطابق مرخرو ہو تکیس آ بین۔

جب سے اِس اہتلاء میں ڈالے گئے ہیں۔ ہرلحد و ہرآن اللہ تعالی کے نے سے نے افضال دیکھے ہیں۔
اس کے اس سلوک کے چیش نظر تہمیں امید ہی تہیں، بھین کائل ہے کہ آئندہ بھی اس کی رصت کا سہارا ہر لمحد
ہمیں نصیب رہے گا۔انشاء اللہ لیکن اس کیلئے آپ کی دعاؤں کی بے مدخرورت ہے۔ آپ سے اور دیگر
احباب سے بھی عاجز اندور خواست ہے۔خدا حافظ!

خط<sup>ن</sup>ير:5بتارخ: 11.1985 20

بزرگوارم مولا تاسلطان محمودا تورصاحب السلام علیم ورحمة الشدو برکات البین ، بانه کارگزاری کی رپورٹ تو پھر پیش کروں گا۔ اس دفت بور پی عما لک کے طویل دورہ سے آپ کی کامیاب مراجعت کی خبریس من کرمیار کباد پیش کرنے کیلئے حاضر خدمت جور ہا جول۔ میری دعاہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لحد بیش از پیش خدمات دین کی تو فیق سے نواز تا رہے۔ اور پھر ان خدمات کو قبول مجی فریائے ۔ آئین۔

آپ کی خوش تعمق پر رفتک آتا ہے جواس پر آشوب دور ابتلاء میں پیادے آقا کے قرب میں ایک عرصہ گزارنے کی سعادت نصیب ہوگئی جمیں توصفور کی بیار کی آواز بھی سنے ایک طویل عرصہ ہوگیا ہے۔ ول تو بہت چاہتا ہے مگرا پنے پاس توصر تے حیث بیکسی ہی ہے۔ لیکن مجھے اپنے موٹی سے پور کی امید ہے کہ وواب زیاد و دیر نہیں تر سائے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔

سب کارکنان وفتر کی خدمت میں محبت مجمر السلام ملیکم عرض ہے۔ نیز درخواست دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کال صبر ورضاء استقلال اور ثبات قدم کی تو فیق سے نواز ہے۔ اور ہم اپنے مولیٰ کی نظروں میں اس کے وفا شعار بندے تھہریں۔ آمین۔

خطنبر:8: ترخ: 1987 29 29

استاذی المکرم حضرت میر محمود احمد السلام ملیم ورحمة الله وبر کاحه کی محمود احمد الله وبرکاحه کی محمود احمد الله وبرکاحه کی محمود احمد اور استفالی آپ کیلئے میں مصب میارک کرے اور اس تقلیم درداری کو کما حقد نبھانے کی توفیق ، ہمت اور سعادت نصیب کرے ۔ آمین ۔ آپ کے پر شفقت جذیات

سمی ندیمی طرح جمیں وکینچے رہتے ہیں۔ جزا کم اللہ احسن الجزاء۔ عزیدوعا کی بیحد ضرورت ہے کہ اللہ تعالی اللہ فضل سے ان تمام تقاضوں کو بیورا کرنے کی توفیق بیٹے جو اسلام کا غلبہ اور احمدیت کی ترقی اور فتح ہم سے کرتی ہے۔ ہم اس تربیت ہر بیورے اتریں جو جامعہ نے ہماری کی ہے۔ آئین۔
مام اسا تذہ کرام ، طلبہ اور کا رکنان کی خدمت میں محبت بھر اسلام پرضوص جذبات اور عاجز اندور تواست

خط<sup>نبر</sup>:7:بارخ: 1986 20 04 20

وعاخدا حافظات

کرم و تحتر مسید توجید الله و برکاته امام مهدی علیه السلام کی عظمت کی ایک اور شیخ روش کردی ۔ فجر اکم الله احسن الجزاء ۔

آب ایسے بزرگوں کی بے چینی گھرا ہے اور سب سے بڑھ کر پیارے آتا رحمہ اللہ کی بے قراری کا تصور کر کے خدا تعالیٰ کواس کی قدرت کا ملہ کے واسطے دیتے ہیں ، گمر ہما رار ب تھیم بھی تو ہے!

خاکسار اور خاکسار کے دیگر ساتھی آپ کے بے حد ممتون ہیں ، ہمیں بھین ہے کہ آپ سب کی بے قرار کیفیت اور چگر گذا زوعا میں ضرور رنگ لائمیں گی ، اور اہتلاء کا یہ پر صعوبت سفر ساری جماعت فخر کے ساتھ لیند سروں کے ساتھ ویک بانشاء اللہ ۔

آپ سے انتہائی عاج اند درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوقی عادت استقامت، صبر وثبات اور کائل وفا در صدتی وصفا کا دہ نمونہ چش کرنے کی سعادت بخشے کہ آئندہ نسلوں کیلئے مشعل راہ بینار ہے، آبین ۔

نطنبر:8 يتارخ: 18.12.85

برادرم امدادالرحن صاحب بنگان! السلام علیم ورحمة انندو برکاته آپ کا 9 دیمبر کا تحریر کرده شفقت نامه کل عی طاشکر میآپ نے اپنے اس شوق کا اظہار فرمایا ہے کہ آگر طنے کوئی چاہتا ہے۔ تو جناب عرض ہے کہ آپ آگیں گے، صعوبت سفر برداشت کریں گے پھر پندرہ ہیں منٹ تک کی طاقات کے دوران دو چاریا تیں کریں گے۔ شیک ہے دل کو پچھتلی ہوجاتی ہے گر جھے اس کی

نسبت آپ کے خطوط کا زیادہ مزا آجا تا ہے۔ اس لئے آپ ایسی بات مجمی بھی ذہن میں ندلا میں اور اہارے کے دعا میں اور ا ادارے لئے دعا میں کردیا کریں۔ آج محتر مصدرصاحب خدام الاحمد بداور مرز القمان صاحب ملاقات کیے تشریف لائے۔ چنانچہ بڑی اچھی طرح ملاقات ہوگئی۔ الحمد للند۔ آپ کا بھی محمود صاحب ہے پچھذ کر ہوا۔

آپ کی صحت کیوں خراب ہوگئی ...... اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سے دیکھے۔ اور خوشگوار اور پر سکون لیجاتِ زندگی عطافر ہائے۔ اور تمام خوا مشات کو پورا کر دے۔ ویا یہ حبیب کی زیارت بھی نصیب ہواور بچوں کو تنصیال جانا بھی نصیب ہوجائے۔ اور پھر میامور بہت زیادہ برکتوں والے ہوں۔ آپ کی بیرتمام قربانیاں قبول ہوجا تھیں۔ اور ان کے کئی گنا اجرای دنیا جس بھی آپ کوئل جا تھیں۔ کری مبارک بسراء اور سید طاہر محمود صاحب کو بہت بہت مبارکیا دخیش کرویں۔ اور السلام علیم بھی۔

خطنبر:9 بتاريخ: 14 10.1985

کرم و محتر مقر داؤ دصا حب می بیاس اسلام علیم در مید الشد و برگات ایسالی اسلام علیم در مید الشد و برگات آپ لوگوں کے دل ہمارے لئے بیتھراری کے ساتھ بے تماشا دعو ک رہے ہوتے ہیں اور تبھیں بہاں اس جزیر و فما بیس اس دعو کن کی دھی محسوس ہورہی ہوتی ہے۔ پھر آپ کی آگھوں کا پائی مسلسل بخارات بن کر دن رات ہم پر آکر برس رہا ہے۔ ہمیں اپنے قدرت کا ملہ کے رہ سے کامل امید ہے کہ وہ ہراحمدی کے دعا دُن بیس ڈھلے ہوئے تمام جذبات کوشرف تجو لیت بخشے گا۔ ایک ایک آنسواور دردکی ایک ایک نمیس ہماری اور حقیقی خوشیوں اور سکون وقر ار میں بدل جائے گی۔ انشاء اللہ لیکن ہمارار ب محمت بالغدی مفت سے جی موصوف ہے۔ اور ہم جال نا دان بندے اس کی محمول کو کیا سمجھیں!

آپ کی طاقات کیلئے تقریف آوری میرے لئے بیحد خوشی اور حوصلہ افزائی کا موجب ہوئی، بڑا کم اللہ احسن الجزاء۔ اسی طرح پرسوں آپ کی طرف سے بیاد بھر اشفقت نامہ موصول ہوا۔ جو مہکتی خوشہو کے تحفے ساتھ لا یا۔ بیس آپ کا اس مجبت وشفقت کے اظہار پر بھی بہت ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر بن برزاء عطافر مائے۔ بیرے نیال بیل اس سے بہتر اور کیا برزاء بوسکتی ہے کہ مولا کر یم آپ کا وتف بیل اس سے بہتر اور کیا برزاء بوسکتی ہے کہ مولا کر یم آپ کا وتف تحول فرمائے اور اپنے نفتل سے اس عہد وقف کو کامل وفا کے ساتھ نبھا ہے ہوئے آپ مقبول وستحن

خدمت دین کی توفیق ہے آراستدر ہیں ، آجین میں بھی گئی آپ ہے الی ہی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ بزرگوار واستاذی المکرم د ہلوی صاحب ، مخدوی آغاصاحب کی خدمت میں اور شوق صاحب کے ساتھ باتی تمام کارکنان کی خدمت میں محبت بھر اسلام عرض کر دیں۔

خطفمبر:10 بتارخ: 1988 14 12

محتر مر ملک سطیف احد مرسد حب شیخه پوره اسل م سیم و رحمته سدو برکاته الله تعالیٰ نے آپ کی چارسالد تصر عات کو یکجا کر کے ان سب کا نقشہ اوراس کا نقیجہ آپ کو ۳ / ۵ دمبر ۸۸ مرک کی ورمیانی شب خواب میں دکھایا ہے۔ چنانچہاس کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے اپناعظیم انشان فضل فرمایا اور جم تواس کا شکرادا کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتے ہے۔

سمس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکروسیاس وہ زبان لاؤں کہاں ہے جس ہے ہو ہے کاروبار ہے آپ کے تڑ ہے ہوئے جذبات بی ایں اورول بلادینے والی آہ و بکا بی ہے جس نے عرش کے تشکروں کو بلاکر رکھ ویا اور اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں آئی کہ تمام قیدیان مزائے موت اس کی رویس مجہ گئے، وحمد مندثم انحمد متد۔

آپ کی خدمت میں اور آپ کی وساطت سے تمام احباب جماعت کی خدمت میں ، میں دلی مبار کبادہ پی کرتا ہوں۔ اور دعا گو ہول کہ اللہ آپ سب کو اس کا اجر ظلیم عطافر مائے۔ آئین ۔ آپ سب نے یقینا بہت بڑی خدمت کی ہاور ہمار ہے تو اس مرکا زادراہ تی آپ کے جذبات اور آپ کی پرسوز دعا نمیں تھیں اور انہیں وعاد کو ہم نے ہر دم آسان سے اللہ کے فناوں کی صورت میں موسلا وحار بارش کی طرح برستا ہوئے دیکھا اور اس سے بوری طرح حظ الشائے کی کوشش کی ، انجمد للہ۔

خطنبر:11 يتارخ: 14.12.1988

یزرگوارمختر مکمال یوسٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ الله وبر کا تند آپ کا شفقت ٹامہ طا۔ جزا کم اللہ احسن الجزاء ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب احباب جماحت کی ارب ہا دعاؤں اور تضرعات کو سٹا اور اپنی رحمت اور مخفرت کی الیمی ہارش برسائی کے پورے ملک میں ایک مجمی

سزاے موت کا قیدی اس سے محروم ندر ہا۔ الحمد نقد۔ آپ نے اپنے جس رؤیا کا اپنے گرامی نامہ بیل ذکر فرمایا، فرمایا ہے، میرے نزدیک وہ چارسالد اضطرابی کیفیات کا جموی نظارہ تھا۔ انقد تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا، المحمد نشد۔ خدا کرے کہ اب جمیں اللہ کے ان اقتصال و برکات کو سیٹنے اور ان کاحق ادا کرنے کی تو فیقی عطافر ما نے ۔ آئیں ۔ آپ کی سویڈ ن بیل نی تقرری آپ کو بہت میارک جواور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سرد علاقوں کو حرارت ایمانی ہے گرمانے کی بیش از پیش تو فیق عطافر ما تاریج۔ آئین

سب احباب جماعت مویڈن اور تاروے اور ڈنمارک کی خدمت میں میری طرف سے محبت بھر اسلام اور عاجز اشدها دُن کی درخواست پہنچادی اب ہم اللہ کے فضل ہے آزاد ہیں اور عام جیل میں رور ہے ہیں جو کال کو ٹھڑ ایوں سے بہت مختف اور بہت اچھی ہے تا ہم جیل جیل بی جو تی ہے۔ خدا حافظ!

نطنبر:12 بتارتٌ<sup>3</sup>:1986 19 14 19

خطنمبر:13 بتاريخ: 1986 11 17

بزرگوارم محرّ م حسن محد خان صاحب كينيدا السلام عليكم ورحمة الشوبركات الشوبركات الله على معلق بيامعلومات سے ايك تشست ميں مجھے How to read fast كئى سال ہوئ آپ نے ايك تشست ميں مجھے

تواز اتھا۔ بعد ؤا پ نے ای موضوع پر جامعدا حدیدیں ایک سیح بھی ویا تھا۔ اس میں آب نے ایک امر بیان فرما یا تھا کہ پڑھتے ہوئے ہاتھ میں تھم رکھا جائے ادراس کے اشارہ کے ساتھ الفاظ کے سیٹ بڑا بڑا كريز عة جاكي-أس وقت عيرى بيعادت بن كن باورجب بى سنيده المم كامطالعدكرتا مول تو ميرے باتھ من قلم موتا ہے۔لطیفہ بيد مواكد يہال جھے ال طرح براجعتے موت و كھ كريسف شكى اوروہمى تسم کے بخالفوں نے بیشوشا چھوڑ دیا ہے کہ میر بیٹھ کرقر آن کریم کے حروف بدر آبار ہتا ہے۔ نعوذ باللہ وا ثاللہ و انااليد واجعون افسوس اچئ جگر با اختيار بنسي جيوث جاتى بات برااس كرساته آپ كى ب تحاشہ یا دآئی۔آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیرے نوازے آپ نے ججھے اور پے شار مفید نصائح کے علاوہ میہ نسیحت بھی قرمانی تھی اوراس سے اس نے بہت زیادہ فاکدہ اٹھایا۔ بیالگ بات ہے کہ شرپنداس کوشر کی منك لكاكر وكيد! ال تمهيد بالفعيل ك بعد آب كشفقت نامدكا ذكر موجائ - آب كياع مير دل میں بہت احرام اور جوٹ مارتی ہوئی محبت ہے۔ تقین جائے آپ کے خط سے آپ کا حال پڑھ کر اور آپ الياس الله المالي ونيايل محيليه وع بياد كرف والول كاتصوركرك دل بهت بقرار موا . كيفيت اضطراب ے گذر کر اضطرار کی حدول کو چھونے گئی۔ اللہ آپ سب کی جگر گداز دھاؤں اور پر درد و کرب جذبات کو قبول قرمائے۔ساری جماعت کوسکون اور قرار اور مسرت اور شاد مانی کے دن دکھائے سب سے بڑھ کر مارے بیارے آتا کی آتھوں کو ٹھٹر اکرے اور انہیں ہاری طرف ہے بھی کوئی تکلیف وہ خبر یا بات نہ بنجے \_ آمین یارب العالمین \_ آپ کا بے عدمنون مول کرآپ نے اس ناچیز کا عریض حضور اقدس ک فدمت ش دی پیش کیا۔اس ش کیا شک بے کہ جاراذ کرآتے بن حضور بیحملین موجاتے ہیں اوراس م ے اور عی رو ب جاتے ایں -آب کے بال نے پروجیکٹ کے افتتاح کی خبر بہت فوشکن ہے۔ میری طرف س آپ کواور آپ کی ساری جماعت کومبار کبادیش ہے۔ میری دعاہے کہ اے احسن طریق مکل كرنے كى آپ سب كو بہت جلدتو فق ملے اورات جيش تجرسابدداراور ثمريار بنائے ركے ،آين م محرين سب كى خدمت بين السلام عليكم اورورخواست دعابهم يمحى كى رساله بين آب بين سے كسي تركسي كاذكر يرج يش آتار بها بدالله تعالى آب سبكواعلى روحانى ترقيات عنواز تا جلا جائدويوى نعماء بھی عطا کرے۔ خوشیاں نصیب میں رہیں۔ ہرطرح کی برکات آپ کا تھر بھرے رکھے، آمین۔ يس فهي الوت بيوت الفاظ اورجذ بات كيه اتها جازت چا بها مول فدا حافظ أ

غير أمبر :14 بتاري<sup>4</sup>: 1989 3 1 3 1 3

برادرم محمدا حمر ومحمودا حمدا شرق صاحب الملام يليكم ورحمة الشدوير كانة ابھی تھوڑی دیر پہنے قریباً آٹھ یجے شب آپ کے پیارے اباجان کے سانحة ارتحال کی افسوسنا ک خبر ملی۔ ا ٹا ملند وا ناالیہ راجعون \_ مرنا تو ہم سب کو ہے مگر بعض وجود ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے متعلق ایسی المناک خرے کیے دل ود ماغ برگز تیار میں موتا۔ بیوا قدا ایے بی واقعات میں سے ہے۔ رضیدا بالله ربا وَ بِمُحمِّدٍ رَسُولًا وَلَا نَقُولُ أَلا بِمَ يَرضَى بِهِ رَبِّ -

ہم سے بھیشہ کیلئے رخصت موجائے والا یہ پیارا وجود آپ سے جسمانی تعلق کے باوجود آپ سے کہیں زياده بلكه بهت بى زياده جهاعت كاورسلسله كاوجود تفاروه بميشه خادم سلسله كى درويشاندشان كرساتحونظر آتا، ایک جیزعالم اور باذوق ادیب وشاعر کی حیثیت سے اپنی علمی وذ آئی استعدادیں اس سلسلہ کی راہ جس اللهٔ تاء ایک اجتمع نتنظم اور معامله قبم کے طور پر ایتی تمام تر انتظامی اور عملی صلاحتیں صرف کرتا بلکداس اعلیٰ ترین مقصد کیلئے اپنی تمام تر طاقتوں کو ٹیجوڑ تار ہا۔اس راہ میں شابتی محت کا خیال رکھااور شابتی بیاری اور تکایف کی پرواہ کی ۔

میرے اس دور اسیری کے دوران متعدد بار ملاقات کیلیے تشریف لاتے رہے۔ خطوط کے ذریعہ رابطہ تو بميشدر ہا۔ آپ نے اس عرصد من ہر لحاظ ہے مير بے ساتھ بيحد شفقت فرمائی ، فجز احم اللہ احسن الجزاء يمر آپ کی شفقت کا دائر و انہی ایام تک تو محدود نیس بلکه اس کی باد مجھے بھی دفتر وقف عارضی میں لے جاتی ہے تو مجمی وفتر الفشل میں مجمی میں ان کی شفقتوں کا موروآپ کے تھر کے اعمر مور ہا موں تو مجمی باہر۔ غرضيكه جهال بھى ملے، جهال بھى آپ كے ساتھ كام كرنے كاموقع ملا۔ آپ نے يدواند شفقت ومحبت ك ساتھ مجھے ملیقہ سکھایا۔ ہدایات دیں اور بیش بہامشوروں سے نوازا۔ جھے آپ سے یہی تعلق خاطرتھا کہ آپ کی دفات کی میتکلیف دہ فہر سننے پرخیال آیا کہ آپ بھی ہمیں دائے مفارقت دے سکتے ہیں!؟ يد موقع آپ كيلي كس قدر تكليف ده بوگا-اس كا اندازه لكانا بهت مشكل ب مرمير سے لئے بھى، بطور فاص اس حالت میں، کھے کم نیس میں اٹی بھیکے ہوئے الفاظ اور جذبات کے ذریعہ آپ کے ملے ما جوں مگر صرف اس لئے ہی نین کہ آپ کودلاسا دوں بلک اس لئے بھی کہ آپ جھے بھی حوصلہ دیں۔ میرے غم

و ملى انتيل يكل عنيم سرجيل بين موجود تن مراهم أي وستول تك بيرافسوت ب فير بينجودو ب كا تا تنام ووست دعا كرشليس-

ولمنبر:15 يتاريخ: 1988 30 23 23

يرادرم محترم عبدالودودصاحب الاجور شهيدوفالاجورس ١٠٠٠) السلام عليكم ورحمة الشدو بركاته

یسوں ایک بیحد بیارا خط موصول موا۔ اس پر اکھا موالیڈ ریس بی پیارا نہ تھا بلکداس میں لکھے موتے خط کے جر بر لفظ سے پیار اور محبت اور الفت کے سوتے مجو شے ہوئے موس موتے ہوئے - میری نگائی اللّٰمی محبت ے مرشار ہوکر اب بھی آپ کی عبارت سے لفظ لفظ چن رہی ایں ۔ آپ کا بیڈط کیا تھا، حید کا بہترین تحفد! تحفیقی ایسا که بڑے ہی ولتشین ،شیریں اورخویصورت انداز بیں ہمارے حوصلوں کے دل بڑھائے والا ، مارے عزم وہمت کواور بھی مشبوط کرنے والا جمیں شہاوت کا عرفان عطا کرنے اوراس کے شوق سے مرشاركر كم واندوار باطل كى چنانون عظراجان كيلع تيارمون والاتحفد!

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل ہے آپ کواس کی جزاء تیرعطافر مائے۔ جاری قربانی میں بیٹینا آپ لوگوں كا مجى يورا بورا حمد بجو جارا برطرح سے خيال ركھ موے بي -اور حقيقت توب كرية بنى سلافیں اور بے بلند دیواری ہم سے زیادہ آپ کے سیول بیل فتی ہوئی محسوس مورای ہیں۔ اور تماری تسبت آپ کوزیا دو تھٹن اورجس محسوس مور ہی ہے اللہ تعالی ساری جماعت کی ان مشکلات کو دور فرمائے او روہ وقت جلد لائے جب ہم اپنے پیارے آ قا کوایک دفعہ پھرا پنے درمیان رونق افروز پا تھیں۔وہ شمع پھر مارے بال روش مواور يم اس بر عمل و يواندوار فدامول \_ آشن \_

الشدتعالى آپ كوكامياني عطافرمائ اورتر قيات سے نوازے آئين۔ اپنی والده محتر مداور كمريس سب افرادكي خدمت ميس ميرى طرف سيمود بانه پرخلوس سلام عرض كردي \_اى طرح براورم جاويد صاحب اورويكراحباب كي خدمت ش بحي!

مجھے آپ کود کھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا جماعت احمدیہ کے نتعلق رنگ میں رنگین دجود باعث فخر ہے۔ یس دل یس کہا کرتا ہوں کہ بی وہ خوش قسمت ہیں جنبوں نے نظام جماعت کی تربیت سے محمج حصہ

لیا ہا دراس کے قورے اپنے آپ کومنور کیا ہے۔ اللہ تعالی اس لحاظ ہے بھی آپ کو بے بناہ بر کمت دے اور سیسلسلہ آپ کی نسلوں بیں بھی جاری وساری رہے، آبین ۔ خدا حافظ!

ريانيم : 16 برري<sup>5</sup>: 1988 02 02 02

ير درمنحة ممنير احمد جاويدصاحب اسلاميكم ورحمة متدويركات

آپ کی چاہت، آپ کا خوص ، اپنائیت کا جذب آپ کی عبت کا سمندرایک خط کی تمثیل بی جھوتک پہنچا،
جہاں میری آئنسیں اس خط، بیارے خط کو دیکھتے ہی خوشی سے جموم انھیں، وہاں اس خط کو پڑھ کر میرادل
میں آپ کی محبت سے ہمر گیا۔ اس قدر ہمرا کہ آئکھون سے چھلک گیا۔ میراذ بمن جہاں ماضی کے گزاروں
کی ، آپ کی رفاقت میں ، میر کرنے لگا، وہاں حال کے ایوانوں میں بھی آپ کے ساتھ کھو سے لگا۔ آپ کا
میخط بھے لے کر علم وضل کے سمندر میں آپ کے مقام کی طرف روانہ ہوائو جھے راست میں ہے تھا شاغو طے
میزانے کے ۔ تب جھیے پیدنگا کہ میں اپنے اس بھائی سے بہت بیچھے ہوں۔ میرا میرا میر جھائی علم وہنر کی بہت سے
منازل طے کرکے بہت دورڈیرے جماح کا ہے۔ اللہ معرز دفرد۔

جھے آپ کا یہ تعلی پڑھ کر بڑی شدت سے احساس ہوا کہ جھے بھی سنجیدگی سے کم از کم ابتدائی منازل کا قصد کرنا چاہے کہ سیانے کہتے ہیں کہ

" الله كوۋها نيخ كالتجيدگ به بهتركوكي برونيس"

آپ نے میرے نام کے حوالہ ہے جو باتیں تعیں ہیں۔ بھی جھٹا ہوں کہ ان باتوں کا مصداق ہونے
کیلئے نام کی مطابقت اور موافقت ضروری نہیں ہے۔ اس کیلئے تو عمل چاہئے اور بھی عمل ہمادے بال مفقود
الخبر ہے۔ آپ لاکھ کہیں، لیکن میری نسبت میرے متعلق مجھ سے ذیادہ آپ نہیں جانے۔ اس لئے براہ
کرم آپ میرے لئے اور میرے ساتھیوں کیلئے در دول سے استفامت کی ، مبروثبات اور صدق وصفا کی
دعا کیا کریں۔ فی الحال آوا بٹاز اور امرف یکی ایک خیال ہے کہ ہم حضرت می مصطفی ساتھا ہے کے ظام امام
آخر الزمان کی طرف منسوب ہونے والے ہیں اور منادی کی آواز پر لیک کہنا ہی ہمارا جرم ہے! اس لئے
ہمیں حوصلہ ہے، ہمیں تبلی اور اطمینان ہے کہ خدا اتحالی آپ پیارے مبدی کے صدقے ہم سے دھت کا
سلوک فرد کی گا انتاء القد

میں ہے ممل سمی پر و فا آشا تو ہوں میرے نہیر!اس طرف بھی اک نگاہ ناز

ہاں مر و فا ری سے تعلق مرا بھی ہے تیری عندیتوں کے نفیدی بھی نواز

آپ کے والدین اور دیگر افراد خاندان کے پورپ سدھارنے کا آپ کے خط ہے ہی علم ہوا۔الشر تعالیٰ

ان کیلئے فلاح و بہوداور آسودگی کے سامان کرے ۔۔۔ وین کی رفعتیں بھی عطافر مائے اور دئیا کی ترقیات مجمی! آئین ۔ میرے دعائیے جند ہات اور تحیات جی کر مید۔

یہاں ہم حیث بے کسی کا ندھے پر اُٹھائے ،اللہ کی حمد وشکر کے ترانے گاتے ہوئے ،اسلام کے کے غلبہ اور
احمد یت کی ترقی کیلئے دعا کی کرتے ہوئے ، آگ اورخون کے اس جنگل کا سفر طے کئے جارہے ہیں اور
آگ کے شعلوں کو اپنے پسینوں کے قطروں اور چھالوں کے پائی ہے سول سول بجھتے ہوئے سن اور دیکھ
رہے ہیں۔ تاہم ہر لحدیثوف اورخشیت ہم پر کپکی طاری کئے ہوئے ہے کدراو وفا کے اس سفریش کی مقام
پر ہمارا قدم چوک نہ جائے۔ اُدھر ہیارے امام (رحمہ اللہ) کے خطبہ جمعہ نے ساری جماعت کے سمراور
ایمان کے امتحان کی فرصدواری ہمارے می شل کا ندھوں پر ڈال وی ہے۔ اس لئے ہم وعاؤں کے بہت
عملی ہیں۔

اب دخصت ہوئے سے پیشتر اس امری معقدرت چاہتا ہوں کہ یش نے جواب آل ٹھا کی رعایت سے پکھ

پرتکلف الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے اور یش ہیٹیں جانتا کہ اس کا استعمال برگل ہے یا ہے گل، بیس نے

امید ہے کہ آ ہے الحجے نظری ہز ویا ہے۔اسلئے آپ میر ہے جذبات کی روشن میں بھی زبان میں ترجمہ کرلیس۔

امید ہے کہ آ ہے الحکے نظ میں ایکی روز مرہ معروفیات اور معرمی زندگی کے رنگ ڈ حنگ سے بھی توازیں

گے۔اللہ آپ کے ساتھ ہوا در آپ کو زیادہ سے زیادہ فن اور علم جذب کرنے کی توفیق وے اور پھر جب

آپ والی آئی تو جم دلی لوگ آپ کو جتنا نچ ڈ تے جا کی اتنائی علم آپ سے بہتا چلا جائے اور بہتوں کو

یراب کر کے سرمیز وشاواب کھیتیاں آگانے اور بلند و بالا عمارتیں تجیر کرنے کی توفیق پا کیں۔آ مین۔

خطنبر:17 بتارخ: 1988 02 10 10

بزرگوارم محترم رشیدا حمد چنتائی صاحب ربود السلام علیم ورحمته الله و برکاته استافی المکرم کے خط سے معلوم ہوا کہ بمبر سے ایک استفسار کے سلسلہ بیس آپ نے نوٹ تیار کیا ہے۔

جزا کم اللہ احسن الجزاء فوٹ پڑھ کرعلم ہوا کہ آپ نے اس کی تیاری کیلئے اچھی خاصی عرق ریزی کی ہے۔ اس توٹ میں آپ نے دوا مورواضح فرمائے ہیں۔ ایک تو روایت کا ضعف اور دوسرے اس روایت میں عموم نہیں بلکہ خصوص ہے۔ جہال تک روایت کے ضعف کا تعلق ہے، وہ تو تسلیم اور اس سے تو مسئلہ بھی فتم ہوجاتا ہے۔ لیکن جہال تک اس میں خصوصی کا معالمہ ہے ہیں کچھ کھٹا ہے اور وہ یوں کہ آپ نے جو لا نور دے والی روایت کا حوالہ دیا ہے اس میں تو دوا مور مغہوم کوواضح کردیتے ہیں۔ بہ جمع کے صیف کے ساتھ شاہا نہ طرز کلام ۔

🎋 حفرت ما نشره کی وضاحت پریدنفسه.

جبکہ اس زیر بحث حدیث میں بید دونوں امور موجود نہیں۔ اس لئے میرے خیال میں اس روایت کو خاص نہیں قرار دیا جاسکنا کیوں کہ اس میں قطعی طور پرعموی طرز بیان بھی ہے قط اور مامن کے الفاظ کے ساتھو، باتی اس کے ضعف والی بات ورست ہے۔ اور اس کی فعلی شہادت انبیاء وسابقین کی تدافین کے واقعات سے ملی ہے۔ جن کی آپ نے متحدوم شالیں تھی ہیں۔ فجو اکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ کی صحت کہتی ہے اور اس ڈیو ٹی مستقل طور پر قض ، میں ہے جمح مرشیخ فیم صدب کے متعلق اطلاع تھی کہ میر الیون جارہ ہے۔ اناللہ واٹالیہ واجھون۔ اگر

وہ يهال اى بول تو ميرى طرف سے تعزيت كاپيغام يہنيادي نيز السلام عليكم اور ورخواست دعا ہے۔

خط<sup>نب</sup>ر :18 بتاریخ:1987 17 05 17

محترم عبدالحلیم طیب صاحب الاجور السلام ایکی و رحمته الله و بر کاته
میں آپ کا بیحد ممنون جون که آپ ہمارے لئے بیحد ترثب، وروہ الحال اوراضطراب کے ساتھ جسم وعایت
ہوئے ہیں۔ اور جرائی محبت کے موتی ہمارے لئے نچھاور کررہے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی تضرعات کوشرف
قبولیت عطافر مائے۔ اور جوش اور جذب اور پر سوڈ وعاؤں کا بیسیلاب ووام اختیار کرے اور صرف موم
برسات میں ہی نہیں بارہ میمینے پورے زوروشور کے ساتھ بہتار ہا کرے ۔ آئین۔
شبک ہے کہ بیروقت بڑا سخت ہے اور کی احمد کی کواس وقت تک قرار اور سکون ٹیس آسکیا جب تک جمیں ظلم
کے اِس پنجہ ہے کمل تجات نہیں ال جاتی ، لیکن اس میدانِ خارز ارے گزرتے ہوئے ہمیں ساری جماعت

ان آبلوں سے پاؤں کے گھرا کیا تھا ہیں جی خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر اُمید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہمیں پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی جگر پاش دعاؤں سے ٹوازے رکھیں کے کہات و دعاؤں کا اور قبولیت کا مہارک مہینہ ہے۔

نط<sup>نبر</sup>:19 بتارخ: 186.1986

براہ کرم ذرا تکلیف کر کے ان ہر دوتراشوں کی فوٹو کا ٹی کر کے ارسال کردیں۔ پٹس اپنے بچول سمیت تاعمر آپ کامنون احسان رمول گا۔ شکر ہیہ۔

<u> دو نمبر</u> :20 بتارخ: 1986 02 05 02

الشاذي أمختر مهامشراجه على صاحب راوه مد ميكم ورمة المدورة لد دردادر مرب مين أوفي بوفي وساؤر اور مضطرب جدبات والفاظ من وهال مرجوه فوف آب في مرسال أبي تقاء مدارجز أم القدامسن اجزاء يس توحيران بوتا بول كيل وَيَجِيجِي نَسْن بول بيكن "ب وك مجليم س قدر محبت اور شفقت سے نوازر ہے ہیں۔ میرے قالب میں بھی تو اُسی تشمری انسانی جان ہے، جو ہم جیل میں مجوس بڑاروں قید ایول کے جسمول میں ہے۔ پھریے کیا عجیب نظارہ سارے جیل والے بی کیا قیدی اور كيا انظاميدويكمتى ربى كد مرروز محبت والفت برُح كرفدائيت كے بيكر ملاقات كيلئے چلے آر ب بيل تو دوسری طرف عقیدت کے خطوط انہیں سنسر کرنے پڑر ہے ہیں۔ میں انجی خیالوں میں کم جب اس تکت پر پنچا ہوں کہ بیتو امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ہاں اس مہدی کا زمانہ جس کے فرقہ کے متعلق ،مرور كا تات فخر موجودات مان الله في فرمايا تماكد إلا وجد المتماعة اورجماعت كي دوسري جكد يتشري قرمائی کدوہ ایک جسم کی طرح ہوتی ہے۔جس کے ایک جھے کو تکلیف پنچ تو سارا بدن مضطرب و بے حال ہوجا تاہے۔ اپس آئ ہم صرف ای ایک پہلوے خدا کا جنا شکر اداکر س کم ہے کہ اُس نے ہمیں اس یاک مبدی کی غلامی سے سرفراز فر مایا۔اللہ تعالی مارے آباء پر بھی بے شار رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے امام الزمان کوشا خت کر کے تبول کرنے کی تو فیل یا فی اور اس طرح ہے مفت میں ہمیں اس فعت سے حصہ الم حميا \_ قالحمد للذعلى ذكك \_

پیارے ماسٹر صاحب! میرے لئے بہت دعا کریں کہ جھے اس پہلوے خدا تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنے
کی تو قبتی ہلی۔ گوش ادا کرنا تو ہے ہی ناممکن کہ وہ زبان لاؤں کہاں ہے جس سے جو بیکار وبار۔
اس کے ساتھ ساتھ استقامت کیلئے بھی درخواست دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیر معمولی بشاشت کے
ساتھ صبر ورضا اور صدق وصفا کا شاندار نمو شہیش کرنے کی توفیق بخشے۔ آبین۔ برادرم نصیر صاحب کے
پاس ہونے کی میری طرف ہے ولی میار کہا د قبول فرما ہے۔ برادرم موصوف کو بھی چیش کرد بجے ہے۔ آپ کی
سعادت بھی قابل رشک ہے۔ ایک بیٹا واقعی زندگی اور مربی سلسلہ ہے تو دو سرا حافظ قرآن۔ اللہ تعالیٰ
تول فرمائے۔ آبین۔ سب بچول کی خدمت بیں بھی میراسلام اور حسب مراتب بیاد۔

ادر حمد جانا ہوتوسب احباب جماعت تک میرامحب اور خلوص بھر اسلام پہنچادیں۔ شکر میداس طرن اردگرو کے سب دکا نداروں اور سکول میں ماسڑ عبد الرشید صاحب، ماسڑ عبد الرب اور ماسٹر سارچوری صاحب، مستمسعووں حب فی خدمت میں میر امو و بانہ ملا ما درجذ بات تشکر پہنچا دیں کدان بزرگوں نے بجھے زیور علم ہے آرامتہ کرنے میں اپنا خون پسیدایک کیا۔ بیسب بزرگ ذندگی کے جرموڑ پریا واکتے رہیں گے۔

در نمبر:21 يتارخ: 1986 05 04 05 04 05

میرے پیادے بھائی بشیرالدین صاحب وطلب جامعہ انڈو نیشیا و مدائشیا! السلام علیکم ورحمتہ اللہ و بر کا تد

آپ کا تعلی پڑھ کر بھے بیجد سرور آیا۔ آپ نے جس محبت اور پیار کے ساتھ یہ خطائھا ہے ، وواس خط کے لفظ سے چھک رہا ہے۔ آپ ایسے پرانے ساتھیوں اور دوستوں کے خطوط آتے ہیں تو پراٹی یا دوں ک فلم چل پڑتی ہے اور گزرے ہوئے دن یاد آ نے لگتے ہیں اور شن اپنے آپ کوجیل کی بجائے آپ لوگوں کے درمیان یا تا ہوں۔ ٹیر آپ لوگ تو ہر وقت ہی ہجارے روز ان زنداں ہے آتکھیں لگائے رہتے ہیں۔ آپ کی اس کیفیت کا تصور ہمیں بیجد مضطرب کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو آپ کے قرار اور سکون کیلئے خدا سے دعا ما تھے ہیں تو دوسری طرف اس کی جمہ کے تراف گائے ہیں کہ اس نے آپ کو را را اور سکون کیلئے خدا سے دعا ما تھے ہیں تو دوسری طرف اس کی جمہ کے تراف گائے ہیں کہ اس نے آپ کو اس تاریک فالدی کا نتیجہ ہے کہ چوہیں گھنٹوں کا پیارے مہدی کو بھیجا، جس نے ہمیں ایک بدن بنادیا۔ اور آتی اس کی فلائی کا نتیجہ ہے کہ چوہیں گھنٹوں کا کوئی لوگ کوئی آئی ہو ہا کہ کہا دیا ہے۔ اور میں دیا ہے۔ اور سب کو خلافت احمد ہے کا دامن مضبوطی اور بہت ہی مضبوطی ہے۔ اور ہوت ہی مضبوطی ہے۔ اور بہت ہی مضبوطی ہے۔ اور بہت ہی مضبوطی ہے تا سب کو خلافت احمد ہے کا دامن مضبوطی اور بہت ہی مضبوطی ہے۔ اس کے باس کی بہترین ہو تیا کو بھی اس سبح مامور زیانہ کوشاخت کر کے اس کے جوہیت میں مضبوطی ہوئے۔ تا سب لوگ اس شیرین چشمہ ہوئے کی توفیق بخشے۔ تا سب لوگ اس شیرین چشمہ ہوئے کی توفیق بخشے۔ تا سب لوگ اس شیرین چشمہ ہے پائی پئیں اور اس و نیا کو جنت جوند ہیں۔ آئی ہوں۔

آپ نے خط لکھ کر جہال موجودہ طلبہ جامعہ انڈونیشیا کی یا دولائی وہاں طلباء سابق کی یادہمی خوامخواہ آگئ۔

محترم سفنی ظفر صاحب، پیرمنیرالاسلام صاحب اور براورم عبدالباسط صاحب، تیرالدین صاحب بیسب

یزے بیارے وجود ہیں۔ ان کیلئے میرے دل میں بے پناہ محت اور احترام کے جذبات ہیں۔ برادرم
عبدالباسط صاحب اور خیرالدین صاحب تو خیرے میرے کلاس فیلوسطی رہے ہیں۔ اور بڑے ہی اچھے اور
نیک دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے تفظوں سے توازے ۔ انہیں خدمت دین کی شاندار رنگ میں
توفیق بخشے اور وقف کا سلسلہ ان کی تسلول ہیں جاری رہے ۔ آمین ۔ ان سب تک اگر ہو سے تو میراسلام
اور خلصانہ بیار بھرے جذبات پہنچادیں۔ شکریہ۔

اس دنت زیرتعلیم طلب کے نام تو جھے یا تربیس ہیں۔ صرف احمد سپر جاحس کا نام یا و ہے۔ اس کئے سب طلب تک میراسلام پہنچادیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ مالی قربانی کے بعد جانی قربانیوں کا دفت آرہا ہے۔ اس لئے جامعہ سے فارغ ہوں تو اپنے آپ کو اس مظیم فدیہ کیلئے تیار کر بھے ہوں۔ اور جیسا کہ دا قعات سے فاہر ہے کہ آپ کے انڈونیشی جس اب پاکستان الیے حالات پیدا کے جارہے ہیں۔ اس لئے محابہ کرام ملا میں کہ انڈونیشی جس اب پاکستان الیے حالات پیدا کے جارہے ہیں۔ اس لئے محابہ کرام گریں کہ واقعات کو بار بار پڑھ کرا ہے ایمانوں کو تازہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے لئے فاص طور پر بید عاکس کریں کہ انڈرتعالی ہمیں غیر معمولی استعقامت سے لوازے کو تک الاستقامة فوق الکرامة ۔ ہم مبر ورضا کا کیکر بن کرصد ق وصفا کے دہ مونہ چھوڑ جا بھی کہ تیا مت تک ان کی روشن سے آئے والے استفادہ کر سے رہیں۔ ہماری سب سے بڑی ہی بھوا ہمیں کہ تیا مت تک ان کی روشن سے آئے والے استفادہ کر سے رہیں۔ ہماری سب سے بڑی ہی بھوا ہمیں دیا ہے۔

جامعہ کے دیگر طلبہ تک بھی میرا محبت بھر اسلام پہنچ دیں۔ای طرح جملہ اساتذہ اور سٹاف کی خدمت میں بھی۔خاص طور پر میجرنذ برصاحب اور کرم سلیم صاحب کو۔ آپ تواب والیس جانے والے بول کے۔خدا کرے کہ آپ کی حافدان کیلئے اور آپ کے وطن اور قوم کیلئے ہر لحاظ کے سے باعث برکت ہو۔اور آپ کو بہتول کی ہدایت کا ذریعہ بنادے، آمین۔

خط<sup>نمب</sup>ر:22 بترخ: 17 03 1986 17 03

محرّ م میجر منظورا تدصاحب سامیوال السلام علیم ورحمت الله دبر کانته آپ کاخط پرسول موصول بوا برزام الله احسن الجزاء۔ اس سے قبل 13 فروری کو آپ کی طرف سے برادرم

زابرصاحب کی دموت ولیمه کا کار ذیا تھا۔ جس بیس شمولیت کرتی تھی مگر ند کر سکے .... سیدند تھی ہماری قسمت! کیکن ہماری قسمت! کیکن ہماری قسمت تو اُس وقت تاریخ اسلام کا ایک پورا یاب زندہ کررہی تھی ، اس لئے ہمیں عدم شرکت کا بالکل افسوس ٹیس ہے۔ چنا نچے بیس نے دوروز بعد 17 فروری کو آپ کو خصوصی طور پر السلام پیم اور میار کیا دارسال کی تھی، پید تیس گر وراہ کی نذرہوگئ یا آپ تک اس کی رسانی ہوئی۔

مجیب انقاق ہے کہ جب آپ کا مرسلہ کارڈ ملاتو بعض ساتھی کہنے گئے جمیں کارڈ بھیجنے کا کیا قا کدہ؟ بیس نے کہا عین ممکن ہے کہ بھارا فیصلہ ہوجائے اور ہم وقوت میں شرکت بھی کرلیں .....کنری کے ڈاکٹر منصور معاحب کی قلم سےخوب محظوظ ہوئے ہیں ملکہ ایمانوں کو تازہ کرنے ، ٹیا جوش قربانی اور نیا ولولہ پیدا کرئے والی ہے۔ بیس نے تو بڑی دیرسے میشھریا وکیا ہوا ہے اوراکٹر اسے دہرا تاریخا ہوں \_

اب راوصدات میں ہم نے بھی نمانی ہے ایماں کا بھرم رکھیں بیجان تو جانی ہے برادران ماہد صاحب ، زاہد صاحب اور طارق صاحب کو میرامحت بھراسلام چیش ہے۔ جھے پینیس کیوں ان تینوں بھائیوں سے بہت زیادہ آئس بلکہ مجت ہے: بڑھتی رہے بیر مجت خدا کرے۔

ئوانبر:23 بتاريّ: 31.05.1988

محترم حافظ مطفر احد صاحب دیوہ الله وبرکاند

آپ کی صحت سے متعلق ایک عرصہ تک کوئی سی بخش اطلاع ندل سی تھی دیو ہی رہا ہیں جبس مشاورت کی کارروائی کے سلسلہ جس پڑھا کہ آپ کوکسی اجلاس کی تلاوت قر آن کریم کی سعادت فی ۔اس سیاورت کی کارروائی کے سلسلہ جس پڑھا کہ آپ کوکسی اجلاس کی تلاوت قر آن کریم کی سعادت فی ۔اس سے اندازہ کرلیا کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے کی نسبت صحت بہر حال اچھی ہے الجمد لللہ میری وعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوصحت کا ملہ سے توازے اور الا یغادر سقیتا کے مطابق جم کے ہردگ وریشہ سے بارگ وریشہ سے بیاری کے تمام ذرات اوراس کے اثرات کو تکال با ہرکر سے ۔آ طن ٹم آئین ۔

محترم مافظ صاحب! یوں تو 26 / اکتوبر 84 و سے بی خاکسار آپ سب احباب جماعت کی محبت کا مورد بنا مواہم مرکز شینہ اڑھائی ماہ سے تو بطور خاص اُن کروڑوں محبت کے موتیوں کو بمیٹنے کی بیحد فکر میں رہتا ہوں جود نیا مجر میں بسنے والے پیاروں کی آنکھیں ہرائھ ہم پر ٹیجھا ورکروہی ہیں۔ میں جب اپنے ماضی کا حال

کے ساتھ اور جماعت کی خدمت کرنے کی کوشش کا احباب کے موجودہ اضطراب اور عقیدت کی حد تک عبت اور بیار کی صورت بیں طنے والے بے بہا صلہ کا مواز نہ کرتا ہوں تو دم بخو دہو کررہ جاتا ہوں۔ ان شہتوں کے کنارے ملئے ہوئے دکھائی دینے تو کہا قریب ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ یہ سب میرے موٹی کا فضل اور اس کی رحمت کے فی شھی مارتے ہوئے بحر بے کنار کا حسین نظارہ ہے۔ بیں اس کی قدرتوں پر قربان کہ وہ جانے اپنی کیسی کیسی محکتوں اور مصلحوں کے تحت ہم ایسے کیڑوں کو بھی اپنے مضور پھی پیش کرنے کی اجازت اور موقع دے دیتا ہے۔

ا پسے بیس میری آپ سے عا بڑا تہ درخواست دعاہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیم ہے جو قربانی بھی طلب کرے
ہمیں وہ قربانی پوری بشاشت، وفا اور مثالی صدق وصفا کے ساتھ بے دعزک پیش کر دینے کی توفیق بھی خوو
ای عطافر مادے کہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں۔ ہمارے جم گنا ہوں سے چھلی ہیں تو ہماری رومیں طرح طرح
کی آلائشوں سے آلودہ ہیں۔ وہی ہے جو ہمارے ساتھ عفوانہ مغفرت فرماتے ہوئے ہمیں قبول فرما لے۔
آمین ٹم آھیں۔

گھر بیں سب کی خدمت میں حسب مراتب السلام علیکم عرض کردیں۔ والدمحتر م کی خدمت میں خصوصی سلام اور درخواست دعا اور عید مارک تحقر ب کے پیش نظر میری طرف سے دلی عید مبارک بھی قبول فرمائے ، ہاں وہ تا عید مبارک جس سے اقرایات کی تین سوسالہ تاریخ معطر ہے اور جس کی صدائے بازگشت آئے آخرین کی بستیوں سے سنائی وے رہی ہے ، خدا حافظ!

وَطِلْبِرِ:24.02 1988 : 26.02 1988

بحائی جان صاحبان و بھا بیان صاحبات! (امریکہ) السلام علیم ورحمۃ الشروبرکاتہ سیّدنا حضرت سیّ موجود علیہ السلام نے تذکر ہ الشہاد تین میں بڑے بی ورداور تربی کے ساتھ یہ بیان فرما یا ہے کہ جھے ٹیس معلوم کہ میرے بعد میری جماعت کے افراداستقامت کا کیا تموند دکھا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ کواپنے اس بیارے بھرے کا بیا ندازا تنا بھایا کہ اس نے اپنے فضل ہے آپ کی جماعت کوا لیسے خلفاء عطافر مائے جنبوں نے تماری الی تربیت فرمانی کہ اس وقت صرف ہم دو بی ٹیس بلکہ جماعت کے جیٹار احباب حضرت سیّر عبداللطیف صاحب شہید کی دکھائی ہوئی راہ پر قدم مارنے کیلئے بے قرار اور

مضطرب ہیں۔ المحمد مقد کہ وہ امر جس کا ایک لحاظ ہے حضرت سے موجود علیہ السلام نے حسرت کے طور پر ذکر فرمایا حقیقت بن چکا ہے۔ جمیس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت سے موجود علیہ السلام کو جماعت کی اس کیفیت ہے آگاہ کرتے ہوں گے توحضور کا ول طمانیت اور مرورے بھرجاتا ہوگا۔ خدا کرے ایسانی ہو، آئین ٹی آئین۔

پھرسیّدنا حضرت سے موجود علیہ السلام نے اس زماندیں اسلام کے احیائے نو کے سلسلہ بیس فرمایا ہے کہ
اسلام کا زندہ ہوتا ہم سے ایک فدر بیما نگتا ہے وہ کیا ہے اُس کی راہ یش مرتا۔ اِن امورکوسا سے رکھتے ہوئے
موجودہ کیفیت کا خوف اور ڈرکا فور ہوجا تا ہے۔ بلکہ بے پناہ سکھنت اور اطمینان کا احساس سار ہے جمم
میں مرایت کرجا تا ہے کہ میں اِن باتوں کوشل بیس ڈھالنے کی سعاوت نصیب ہور ہی ہے۔ حضرت خلیفۃ
میں مرایت کرجا تا ہے کہ میں اِن باتوں کوشل بیس ڈھالنے کی سعاوت نصیب ہور ہی ہے۔ حضرت خلیفۃ
المسیح النانی ﴿ کی تحریرات بیس بڑی کھرت کے ساتھ عالب کا شعرور جے اور ایک جگہ تو آپ کھتے ہیں کہ
تفاتو وہ بددین مجریرات بیس بڑی کے کہ کیا ہے ۔

جان دى، دى بونى أى كى تى جى تويى بى كى تى اداند بوا

اس لئے آج اگر کوئی ظالم ہمارے منتقبل سے ظلم کی راہ سے کھیٹا ہے تو ہمیں قطعا کوئی طال اور د کھٹیں ہونا چاہئے کیونکہ ہمارا جرم صرف اور صرف سمعنا منادیا بناوی ہے اور یا درہے کہ ہم قالونی چارہ جوئی کردہے میں وہ بھی صرف اس لئے کہتم جس جرم کا لیبل نگا کر ہمیں بارنا چاہتے ہو ہم وہ لیبل نہیں مگنے دیں گے۔ تم دنیا کودمو کہ دیتا چاہے ہو، ہم بیدومو کٹییں چلنے دیں گے۔ ہم ثابت کریں گے کہ ہم قاتل نہیں جیں بلکہ قاتل تم خود ہوجنیوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤاور کلے مٹاؤ۔

بڑے ہمائی جان کا 27.01 کا لکھا ہوا تھا ساہیوال ڈا کنا نہ کی 25.02 کی مہر کے ساتھ کل شام ملا یعنی تا خیر ڈاک والوں کی مہریائی ہے ہوئی۔

میں یہاں اپنے وارڈی بالکل شیک ہوں اور رانا صاحب اپنے وارڈی ، ہماری ملاقات مرف ای روز ہوتی ہے جس روز باہر سے ملاقات آئے۔ باتی چاروں دوست بھی قریب ہی ہیں۔ ان سے بھی مجھار ملاقات ہوجاتی ہے۔ ہمیں مج وشام دود فعد ایک ایک گھنٹہ کیلئے کھولا جاتا ہے۔ جس سے ڈرامیر وتفرش ہوجاتی ہے مگر اپنے وارڈ کے اندراندر۔ کھانے کا سلسلہ بھی شیک چل رہا ہے شالشتوں لی نے چاہے کا

انظام بھی کرویا ہے، لایوں کاریخ والا مارائیکمشقی ہے جومیری قدمت کرتا دہتا ہے۔ میری وعاہے کداللہ تعالیٰ آب سب پر بے شار افضال نازل فرمائے اور جلد خوشی کی خبروں سے آپ کوسکون عطافریں۔ آبین۔

خط<sup>ن</sup>بر:25 تاريخ: 1987 10 40 04

بحائی جان و بها بھی جان و تریز و مصلحہ! بہوشن USA السلام ملیم ورحمة الله و بر كاند گزشته جعرات آپ کا خط ماجس میں آپ کی اور عزیزہ مصلحہ کی خوبصورت تصاویر تھیں۔ جزا کم الشاحس الجزاء تصاویر بی نبیس عزیزه مصلح بھی ماشاء اللہ بہت بیاری ہے ''بس ذرابیہ کہ ابتی امی کی مکمل نقل ب " الله تع الى عزيزه كا وجود بركتول والأكر السيداس كآن كماتحد توشيول اور داحتول كاسال بميت كيلية بندهار ب، آبين \_ گزشته وقول محتر مسهيل شوق صاحب كوجي القد تعالى في بها بينا عطافر مايا ب- اميد ب كرآب كوخرال چكى موكى - آب سے خط لكف يس بيك دير موكى مر جحاس كى خوشخرى ١١١ راكست كوى ل كئ تقى \_ آب من حضور (رحمدالله ) كى ييني خوب دواز لكائي حضور (رحمدالله ) كى طرف سے جو ہمارے لئے شفقت اور محبت کے دحارے بہتے رہتے ہیں ان کا تقاضا مجی کہی ہے کہ ہم ا بنی خوشیوں بیس سے بہلے حضور کوئی شامل کریں اور حضور سے معرید برکتیں حاصل کریں۔ میرے ایک کائل فیلونعت الله بشارت صاحب ان ونوں ڈ نمارک میں ڈینٹ زبان کے طالب علم ہیں۔ بالكل واى جن كے سرتھ جانے كى ميرى بھى منظورى جو ئى تھى ۔ اور نعت القد جا ديدصا حب جن كى آپ سے بات ہوئی ہے وہ غالباً مویڈن میں بیں اور مجھ سے دوسال جونیز تھے تا ہم ان ہے بھی دوئی تھی کیونکہ بہت شریف اورس دہ انسان ہیں مجمع مرک ل پوسف صاحب کا ایک بہت ہیا را دو مجھے رمضان کے آس پاس ما تھا۔ میں نے انہی ونوں ان کیلئے جوالی خط رساں کردیا تھی جو یقینا نہیں ال نہیں سکا۔ اگر را بطہ ہوتو سلام بھی عرض کردیں۔اس کے علاوہ محتر مسعید احمرصاحب چھے۔ کا خط اباجان کے نام آیا ہوا ہے۔ جواب تواس کا اباجان نے وے دیا ہوا ہے،آپ سے رابطہ جوتو میری طرف ہے بھی شکریداوا کردیں اور سلام، دعاکی ورخواست اور ولی جذبات پیش کردیں۔ انہوں نے میرے لئے اپنے بیحد مخلصانداور پروروجذبات کا اظہر رائے خطامی کیا ہوا ہے۔

آپ تو تعلیمی سر گرمیوں میں بہت مصروف ہوں گے۔ بیسمیسٹر بھی قریباً آوحا گذر چکا ہے۔ اللہ کرے ہاتھی کی دم بھی خیریت سے گزر جائے اور اپنے بیچپے خوشگوار اثر ات اور ش ندار سنعتبل کے سامان چھوڑ جائے۔آبین۔

جیل کے حالات بالکل درست ست میں جارہے ہیں۔ ماحول بہت پرسکون ہے۔ گرجیل میں آنے والے لیے کھی اعتبار لیے کا فقط اعتبار نہیں ہوتا۔ کی بھی لیحہ کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ اس لیے جیل کے پرسکون حالات پر بھی بھی اعتبار فہیں کیا جا سکتا اور نہ بھی کرنا چاہئے۔ اور جہاں تک فون پر بات کرنے کا تعلق ہے تو وہ بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ ہم لوگ ڈیوڑھی نہیں جاسکتے ڈیوڑھی تو دور ہے اپنی وارڈسے باہز نہیں نکل سکتے۔

موسم بارش شرہونے کے باحث سادے علاقہ میں بی خراب ہور ہا ہے۔ سردی کا آغاز فنکی کے ساتھ ہے۔ چتا نجے نزلدوز کام اور کھانی کی وباعام ہور بی ہے۔ ان ولوں میں بھی اس کی لیبیٹ میں ہوں تا ہم اتن لیپیٹ نہیں ہے کہ بستر میں لیٹا ہی رہوں۔ اللہ کافضل ہے۔ الجمد لللہ گوجرا توالہ میں امی جان کی صحت بستورگرتی جاربی ہے۔ اور اس کے ساتھ برستورگرتی جاربی ہے۔ اور اس کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں سب کوسلام اور عزیزہ مصلحہ کو بیاد ۔ خدا جافظ!

خط<sup>ن</sup>بر:26 بتارخ: 1987 31.03

تا یا جان و تا آن و برا دران ! قادیان السلام علیم ورحمة الله و برکاته الله و برکاته الله و برکاته الله و برگار الله الله الله الله و برگار الله الله و برگار الله الله و برگار برگار برگار برخت ، شفقت ، حوصله افزائی ، جمت بندهائی ، توکل کی تلفین ، استقامت کی تصبحت غرضیکه و ه تمام پهلوا و رتمام با تیس جن کی امارے زخمی و نول کی مرجم پٹی کسیلا خرورت تھی آپ کے خطوط میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ پھر دیارت کی فضا دُل اوراس مقدس ورو و لوار میں بیٹھ کر لکھے ہوئے ان الفاظ نے جسم وروح اور دل و دماغ میں ایک ظالم بر پاکر دیا۔ اُس روز آپ سبب کے خطوط پڑھ کر میں آپ کی یا دیش بہت گداز ہوا۔ بیاری بجن امت المتین کا خط روشائی سے نیس خون سے نکھا ہوا محسور ہوا۔ ان خطوط کے سمندر سے نکھنے کو بی نہیں چا بینا تھا۔ جب میں نے آخری فقر و پڑھا اور پھر و براور اپنی و نیامی وائیس آیا تو بھے اپنے عزم میں اپنے خوصلہ میں بے بنا ہ بلندی محسور موئی ایک طرف میں اپنے دب کی جمد وشکر کے ساتھ کی تھوا جار با تھا تو دوسری طرف میں اپنے دب کی جمد وشکر کے ساتھ کی تھوا جار با تھا تو دوسری طرف میں اپنے دب کی جمد وشکر کے ساتھ کی تھوا جار با تھا تو دوسری طرف میں اپنے دب کی جمد وشکر کے ساتھ کی تھوا جار با تھا تو دوسری طرف میں اپنے دب کی جمد وشکر کے ساتھ کی تھوا جار با تھا تو دوسری طرف میں اپنے دب کی جمد وشکر کے ساتھ کی تھوا جار با تھا تو دوسری طرف میں اپنے دب کی جمد وشکر کے ساتھ کی تھوا ہوا جار با تھا تو دوسری طرف میں اپنے دب کی جمد وشکر کے ساتھ کی تھوا کی جانوں سے میکا اور سے میکا اور کی طرف میں اپنے دب کی جمد وشکر کے ساتھ کی تھوا کو ایک کو کو ایک ک

كران كو پاش پاش كردييز كى طافت اور توت اسپية جسم مين محسوس كرر با تفا- آپ لوگوں كى آمد كاب جين شوق سے انتظار رہ گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ملاقات کیلئے برقتم کے سامان کردے۔ آجن۔ بہت تحابش اور مچتی ہوئی تمنا ہے کہ سیدنا حضرت سے موعود علیدالسلام کے مزار پر حاضر بوکر حضور اکرم سلانطاليانم كاسلام بهنچاؤل سيدي كدمير ايس كنابهكارا ورسخت يتقصير بندسه كي اس ياك وجود سيكوني لسبت ہی نمیں ، میرے سلام پہنچانے کی کوئی حیثیت نہیں ، تگر میرے ول کی خواہش اور تڑپ تو اپنی جگر! دعا کریں اللہ ایمارے لئے بھی اس تنفی متی معصوم خواہش کے بورا کرنے کے سامان جلد کرد ہے۔ آمین۔ آخریں اپنی ہرطرح سے خیریت کی اطلاع عرض ہے۔ براو کرم سب احباب جماعت تک میاطلاع بہنیادی ساللندتعالی ضرورضل فرمائے گاء دیراگر ہوتو اند جر برگز نہیں۔

خطفير:27 محرره: 1988 12 02 02

پیار ہے تا یا جان و تائی جان! (ماسر محمد ابراہیم صاحب) السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کات آپ كا 24-10/ 68 كا خط ملا - جزاكم الشراحس الجزاء \_آپ كى دوره ب وايسى ،اس دوران بارش ك ہ حث ہونے والی پریشانی اور عزیز ان کی صحت مے تعلق آگا جی جوئی۔ الشتعالی آپ سب پرغیر معمولی فضل فرائ ،عزيرم معيدا جراورعزيزه شاكره كواسي فضل ع جلد صحت كالمدعطا فرمائ اورديكر تمام پريشانيول منعان يخش آين جهال تك آپ كوميرى وجد التن پريشاني كاتعلق بي و وه ايك فطرى البرب- اس تنم كم عامل يس كوئى بزارتها اورحوصلد دلائي كر: ول بى توب نستك ونشت ك معداق جذبات برقابويانا بيحدهكل ب- مراس كاايك البي ب- اوريس في توشروع اساى بر عمل رکھاء اور وہ بیر کہ میسارا معاملہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہے، اس لئے جمعی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، بس ہمت کے ساتھ برداشت کرنے اور بشاشت کے ساتھ استقامت کی ضرورت ہے۔اوراس كيليح خدا تعالى في بيحد فعنل فراء ركما-اس ليخ آب بمي كوشش كرين كد پريشان خيالات نزد يك ند آنے یا کی، اس کا نتیج صرف اور صرف ایٹ آپ کو مملادینا بی تو ہے۔ میں نے ذوق کی تھیجت کو بھی س منے رکھاہے ۔

بٹس کرگزار، یااےروکرگزاردے ا مض الترى عرفيق بالكرات

آپ کی مبارک بادیمی ملی جرا کم الله میں تے تو ازراہ تفریح احتمان دیا تھا۔ اللہ نے بیرکامیانی محل قرمادی المحمد نقد - قادیان، گردولواح کے جمله احیاب جماعت اور سب افراد خاند کی خدمت میں پرخلوص ملام فيش ہے اور درخواست دعا بھی۔ خدا حافظ!

قط تمبر :28 محررة: 989 . 20 05 Oz. 1989

السلام عبيكم ورحمة الثدو بركاتد يارے تايا جان رتائي جان! گذشته اطلاعات کے مطابق تو آپ دیلی ش بی زیرطاح اور روبصحت تصف خدا کرے اب تک آپ بخیر وعافيت واليس همرآ يجي مول اور إورى طرح صحت ياب مو ي مول \_آمين ثم آمين \_ برادرم سعيدماحب ك صحت كاكيامال بالميدبوه يحى ابتك كافى حدتك صحت ياب بوي يك بول گے۔اللہ تعالی انہیں بھی بھر پور صحت والی فعال عمر دراز عطافر مائے اور دین کا مجاہد بٹائے آمین۔ يهال برحالات بهت اجتمع إلى ، الحمد للد جيساك آب وعلم موكاك بهم كال كوهز يول س آزاد مور B كلاس وارڈ ش رکھے گئے اور اس کے بعد اس سے بھی اچھی جگہ پرشفٹ کردیے گئے ہیں۔ سیکش وارڈ ہے جو سای الیڈروں وغیرہ کیلئے تضوی ہے۔ یہ ڈیور حی کے بالکل ساتھ ہے۔ گویداس میں بیمی اشارہ ہے کہ اب عقریب اگلامرحلماس ڈیوزھی کوعبور کرٹا ہوگا۔ انشاء اللہ۔ ہمارے اس اذیتنا ک ابتلاء کے دوران آب سب نے جس طرح ہمادے لئے تڑپ تڑپ کر بلکہ بلک کر دعا تھیں کی ہیں انہیں دیجہ کر اس بات كاشدت سے احمال موتاب كريداؤيت بم في كم اورآب في زياده برداشت كى ہے۔ كونكرآب ک اِن دعاؤں نے اللہ تعالیٰ کے فنعلوں کو پکھاس طرح جذب کیا اور پھروہ ہم پراس طرح نازل ہوئے کہ جميل ال سختي اورمعيبت اوراذيت كاذره برابراحساس نه موا-جبكرآب برلحداية آب كوتيديش محسوس

كرت رب-آپكى سيكيفيت تاريخ احمديت بين بميشه كيك رقم بوكى باورا عدو في آمد والله اجلاؤں میں ان نوکوں کیلے مشعل راہ بن رے کی جوان میں براہ راست متلاء نہیں ہوں گے۔میرے لتے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے کہ بہت ست اور تکما ہوں۔ اللہ تعالی اسے فضل سے مرور ایوں او رنالانقع و کی پرده پوشی فرمائے اور اپنے بیار کی نگاہ ہے نوازے۔ آمین سمی بزرگ درویشان کی خدمت

یس میرامحیت بهمراسلام اور درخواست و عاعرض کر دیں۔ بیس صرف 313احیاب کو بی درویش نبیس گنتہ بلکہ

آپ سب کی اولادول کو بھی برابر کادرویش مجستا ہوں۔اللہ آپ سب کی قریانیوں گو قبول قرمائے آئین۔

### مما في حان وعزيزان احسن صاحب بقريده وصائمه ' بزش السلام عليم ورحمة الله ويركانه

ایک لمبااذیت بی بعر پوریاری کا دورگزار کربیارے ماموں جان اپنے خالت هیتی سے جالے۔ اناللہ و
انالیدراجھون۔ آپ کیلئے دیار فیریس میصد مدکتنے گنا بڑا ہو کر ظاہر ہوا ہوگا ، اس کا انداز ہ امارے لئے
ناممکن ہے تا ہم تخت غم کے اس عالم میں سیّدنا حصرت اقدس می مصطفی مان ایک کا اسواد حدث ہی امارے پیش
نظر ہونا چاہیئے۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضور کے فرمایا تھا:۔

'' دل سخت غمناک چیں، آنکھیں آنسو بہاتی چلی جاتی چیں لیکن جارے مندے راضی چیں یارب، راضی چیں یارب کے مواکوئی کلم نہیں لکانا''۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیارے ماموں جان مرحوم کو اپنی مغفرت ورحمت کی چادر میں لیبیٹ لے، ان

سے بغیر حساب کا سلوک فرمائے اور ہر لوبدان کے درجات بلند فرمائے نیز ہمیں آپ کی نیکیوں، قربانیوں اور

خوجوں کو ہمیشہ زیمہ ورکھنے کی تو فیتی بھی عطا فرمائے ، آمین۔ بھے اس بات کا ہمیشہ قلق رہے گا کہ ایک بیارا

وجود جود سمال تک میرے لئے تر بتا رہا، میرے لئے وردوسوزے دعا میں کرتا رہا، میری رہائی کی خوق میں خانہ کھیہ میں خانہ کھیہ میں خانہ کے اور اس مرکز عظیم میں شیر بنی یا نٹ کرخود تو خوتی منا کیا مگر بھے سینہ سے

لاگائے بغیرا در میرے دل کو فیمنڈ اکئے بغیر رخصت ہو گیا۔ انا نشروا تا الیہ راجعون۔ میں ان کے اس احساس عظیم کا بدائر تو نہیں چکا سکنا محراسے ہمیشہ کے باور کھتے ہوئے ، اس کا واسطہ دے کر ان کیلئے دعا کرنے کی ضرور کوشش کرتا رہوں گا۔ انشاء اللہ

آخریں اپنے لئے اور پچوں کیلئے آپ ہے بھی درخواست کرتا ہوں۔ رہائی کے بعداب خدمت دین کا نیا دورشروع ہونے والا ہے۔ اور یہ بڑائی نازک نظر آتا ہے اس لئے بہت دعا کریں کہ بیرااللہ جھے ہرافخرش سے بچائے اور الی خدمت کی توفیق و ہے جس سے وہ خود بھی راضی ہو، اس کا رسول ااور مہدی موجود بھی اور اس کے مقرر کردہ خلیف وقت کی آنکھیں بھی راحت یا تھی اور دل بھی قرار یائے ، آھیں۔ غاکسار جھرالیاس منیر، ریوہ

آپ کے پیشنل امیر محترم عبد الشرصاحب ہر سال اپنے دورہ پاکستان کے دوران خاکسار کو خاص طور پر ملا گات کا شرف بخشتے رہے جیں، ان ک بھی زبانی آپ کے حالت کاہم ہوتا رہاان کے عدوہ بھی بہت سے دوست آپ کے ہاں سے آتے اور ملا قات پر آپ سب کے جذبات اور سلام پہنچاتے فجر اکم الشداحسن المجزاء

آئے۔أن سب كى خدمت بى اباجان نے شكريكا ايك تفصيلى خطا دسال كيا۔ ية خطأن تمام احباب ك نام يهال محى درج كَياجا تا ہے جودوراسيرى بيس ہم اسيران راه مونى كيليح كسى بھى صورت مضطرب رہے، جزاكم الشاحس الجزاء۔

#### بهم ابقد الرحمن الرحيم

32.17

### مرى ومحتر مى برادرم!

السد مسيكم ورحمة القدو بركات

آپ كامبارك نامدآ يا اور مارىك لئے باعث مسرت بنا۔ جزاكم الشداحسن الجزاء۔

ی میں ابند تعالی کا نفش واحسان ہے کدامیر اراومولی عزیز محمد ان سرمیر میں سسندا پنے چار ساتھیوں ( عمرم را نا نعیم الدین صاحب، عمرم حاذق رفیق صاحب، عمرم عبدالقد میرصاحب، عمرم محمد شارصاحب) سمیت سنت بوشی وان بضع سنین کی آخری حدنوس ل پوری فرما کر 20 مارچ 1994 ،کو بخیریت بغتهٔ تھر واپس بنتی گئے۔ فالحمد مذعی ذا یک

قادر ہے وہ بارگاہ اوٹا کام بناوے بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا مجید نہ بادے تر یہ بنایا توڑ دے کوئی اس کا مجید نہ بادے تر یہ دس سال آپ نے مستقل مزابی ہے جود یہ سمیر ان اسیر ان ادران کے لوافقین کیلئے میں۔اللہ تعلی سے ان کی متجوزاند ہوئی ہے ہم سب کونوازا۔اوراس طرح بیاسیران بھی حضرت اقدار سے موعود علیہ السلام کی اس بشارت کا مصداق تخمیرے:

''مہارک ہیں وہ تیدی جود عالمی کرئے تھکتے نہیں آخر وہ رہائی یا کیں گے۔'' اللہ تعالیٰ نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عند کا یہ کلام بھی بچ کر دکھایا۔

غیر ممکن کو بید ممکن جی بدل ویتی ہے۔ اے میرے فلسفیو! زور دعا ویکھو تو مائق صدمبارک بیں اور دیا دیکھو تو مائق صدمبارک بین اور سے بیارے آقا حضرت فلیفة السے الرباع (ایدہ اللہ تقالی) جواسیران رومونی کیلئے دعاؤں کی تحریک کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے۔

''خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا کتکول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے'' سیدنا حضرت سے موقود وطیرالسلام نے استقامت کے باب میں کیا عمد وارشاد فر مایا ہے کہ بعض اوقات موئن پرا یہے
اجتاء آتے ہیں کہ وہ تمام ظاہری اسپاب ہے بنگی محروم کردیا جاتا ہے یہاں تلک کہ الشرقعالی آئے ہے خوابوں کے
فریعی تسلی دینا بھی چھوڑ دیتا ہے تب جو ٹابت قدم رہے وہ ہے وفاشعار قرار پاتا ہے ہی میں حضورا قدی اس ارشاو کی
روشی میں عرض کروں گا ہرا حمدی اپنے آپ کو کی بھی ابند ، بیٹ س صد تک تیار ہرے کہ جشم کے دنوی تعدی ت
مفظع ہوجا نی اور وقی طور پر اہند توں کی طرف ہے بھی بھور آن ، بش کوئی امر موجب تسنی ند ہوتہ بھی وہ اپنے مبدون
پر پوری ہمت اور طاقت اور پوری صلاحت کے ساتھ اور پورائی اگر شور پر کوئی کوئی ہے اور اس کی بحر اور اور گا گراور پوری کوشش کر کے قائم رہے ہیں۔
احجاب جماعت! آئی ساری و نیا بیل غلب واحیا نے اسلام کی ہم جماعت احمد سے کے بیر دی گئی ہے اور اس کی بختیل کے
سے الشریق لی نے بھی رے درمیوں نظام خدفت ق تم فر مایا ہے اور آئی اس قدر مخالف بھی کے بیر دی گئی ہے اور آئی اس فرض کے بختی میں ہو کوئی ہے اور اس لئے ہم سب کا
باوجودا کر ہماری جماعت زعم واور پہلے ہے بھی زیادہ تھرک ہے تو وہ خلافت کی برکت نظام کوئی ہم سب کا
فرض ہے کہ ہم مید عہشرت کرتے رہی کہ خدات تھی ایمان اور عمل میں کی برکت نظام کوئی اور تھی ہو ت
کوئی سے کہ تم مید عہشرت کرتے رہیں کہ خدات تھی ایمان اور عمل میں کی برکت نظام ایش نغرت ہے ہو تھی ہو ت
رہیں اس کیسے کوئی دی بیادی شرا کا کے مطابق ہر ہراحمدی حقیق ایمان اور عمل میں کی برقائم رہے اور تکی اور تقوی کے جند
رہیں معیار پر مرفر از ہوا ور ہم آئی شرا کیا ہے مطابق ہراحمدی حقیق ایمان اور عمل میں کی برقائم رہے اور تکی اور تقوی کے جند
رہیں معیار پر مرفر از ہوا ور ہم آئی شرا کیا ہے میں جس کی حقوں آئیل میں کی برقائم رہے اور تکی اور تقوی کے جند

ظاہری اور مادی وسائل کے اس عظیم الشان ہدف کو حاصل کرنے کیلئے ہمارے بزرگوں کو کیے کیسے ہولنا ک ابتلاؤں اور

مشکلات سے گزرنا پڑاءاس کی بلکی ی جملک ہم نے اس صدی کے اختام پردیکھی ہے، جواس طرف اشارہ کردہی ہے

كه البحى راه يس كچهاور بحى جنگل اور برخار باديدور پيش جول كياورآئندهاس بحي زياده اجلاؤل كاسامنا بوسك ب

اسطة يل بجفتا بهول كه بم مب كو بروفت كي جي ابتلا كاز بروست استقامت ميها تقدمقا بلدَ مريف ييع تيار دبها جائب

والسلام خاكسار محمد الياس منير بسينزل جيل بيعل آباد

دس سالدووراسیری کے دوران میں ایسے بے شار تھلوط ملتے رہے جن سب کا یہاں فر دافر دافر کرناممکن ہے۔اللہ ان سب احباب کو اپنے فضل سے اجرعظیم بخشے، آمین۔علاوہ ازیں رہائی کے موقع پر دس سال تک دعا تیں کرتے چھے جانے والے احباب جماعت نے وسیح پیاند پرجشن بھی منایا اور ہماری خوشی میں شامل ہونے کے لئے دُور دُور سے ہی رے ہاں تشریف بھی لاتے رہے اور جوخود نہ پہنچ سکے اُن کے خطوط سینٹر وں نہیں بلکہ ہزاروں میل کا سفر کر کے

ا اخباراحدية حرى جشن تشكر نمبر 1989ء

المادوم عائم ع

ہے شکر رب من و جل خارج اذبیاں جس کے کلام سے جمیں اس کا ملا نشاں آخر میں خاکس کے کلام سے جمیں اس کا ملا نشان سب معموم آخر میں خاکسار آپ سے عاجز اندورخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کدوہ ان سب معموم اسیران راومولیٰ کی قربانی کوقبول فربائے اور بی آزادی ساری جماعت کیلئے مبارک فربائے اور مزید فتوحات کے دروازے کو لے اور ہمیں مقبول خدمت دین کی توفیق دے آھیں۔

والسلام ، خاکسار محمداساعیل منیر سیکرٹری حدیقتہ المیشر مین روہ

الوال باب

تحديث نعت اورشكر بياحباب

المجاه المجاهدة المجا

امرى ربائى كے لئے عالمي سطح ير ہونے والى كوششوں كامخفر تذكره

اخبارات كرّاف اورتبرك

### تحديث نغمت

اس آخری باب میں خاکسارا ہے خالق وما لک آقا کے بے پایاں افضال و برکات کا مختفراً تذکر وکرنا چاہتا ہے جو

بارش کی طرح اس عرصداسیری کے دوران ہم پر برستے رہے۔ اگر چہ یہ سری داشت ہی اس تنفیس پر شمل ہے گر

اس کے اللہ ف کا یک ایہ پہلوبھی ہے جس کا یہ س خصوصیت سے ذکر ہوگا۔ ای طرح ارش د نبوی ﷺ کے جس نے بندوں

کا شکر او نہ کیا ، اس نے گویا اند کا بھی شکر اوال کیا ، کے مطابق اپنے ساتھ ہے ہن و محبت ورشفقت کرنے و سے احباب

جی عت کی خدمت میں بھی اپنے پر خلوص جذبات شکر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

البي بشرات

و تو بہت ہے ہیر ونی عوامل ہی تھے جو ہور سے لئے ڈھارس کا باعث بینتے ہمیں حوصد ولا ہے اوراس راہ پرآ کے برحتے چلے ہے نے زادراہ بنتے مگر کوئی بھی ہیر ونی عامل اُس وقت تک کارگرنہیں ہوا کرتا جب تک اندرونی قوت برحتے چلے ہے نہ ہو۔ اس حوالہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں غیر معموں طور پر نوازا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا اور طاقت انسان کو نصیب نہ ہو۔ اس حوالہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر معموں طور پر نوازا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا اگر میری پیدودا شتوں میں جگہ مات ہے چنا نچہ اس مقصد کے لئے خاکس رنے اپنی انہی پادوا شتوں ہے استفادہ کیا ہوا کے اس ماحول میں ہور وشش کی ہے کہ انہیں من وعن یہاں ورج کیا جوئے تا کہ قار کین اندازہ لگا سکیں کہ بہتیں ہور ابنیں من وعن یہاں ورج کیا جوئے ہیں جہا ہمیں جہا تمیں اندازہ لگا سکیں کہ بہوں میں کی لوریاں بھی ہمیں جہا تمیں ہور ابنیاں طرح ہونے والا بہضمول کی میں اس مقد ہو ہونے والا بہضمول کی میں منہ بارہا ہوا ہے نہیں طرح ہونے والا بہضمول کی میں منہ بھیا ہوا ہے :

'' نبی واقعات پر 14 یکی کی یو دختم نہیں ہوج تی بکد ابھی پجھاور بہ تیں بھی ہیں جن کی یو وانمٹ ہی ٹیس باکہ وہ ہمارے روش متنقبل کی این بھی ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکھائے جانے والے لیک وہ ہمارے روش متنقبل کی این بھی ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکھائے جانے والے لیکاروں کی حسین یا دوں کا خزاند! بیدورست ہے کہ ہم اختہائی ٹالائن اور تاائل بندے ہیں مگر اس کے باوجوداللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں الطاف کی بارشیں ہم پر برسائی جنہیں و کیمتے ہی ہمارے ول وو ماغ اور ہماری روسی بارگا وایز دی ہیں سربجود ہوجا تیں اور ہمارے وجودوں کا ذرہ قدرہ بزبان حال کہتا ۔ اور ہماری روسی بارگا وایز دی ہیں سربجود ہوجا تیں اور ہمارے وجودوں کا ذرہ قدرہ بزبان حال کہتا ۔ میں طرح تیرا کروں اے قوالمن اشکرو سیاس وہ تبال لاؤں کبال ہے جس سے ہو سے کاروبار

یا در کھوانسان کو چاہئے کہ ہروقت اور ہرصالت میں دعا کا طالب رہے اور ووسرے اما ہنتمہ تربک فیڈ کے پرمم کر رہے۔ خداتی ای عطا کر وہ نعتوں کی تحدیث کرنی چاہئے۔ اس سے خداتی ان کم محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت وفر ما نبر داری کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ تحدیث کے میک معنی بین کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتارہ بلکہ جسم پر پربھی اس کا اثر ہونا چاہئے۔ معنی بین کہ مانس کا اثر ہونا چاہئے۔ تفیہ حضرت سے موجود عیہ اسلام، سورہ خلی صفحہ اس کا

انتہائی بے کسی اور بے بسی کے اس عالم میں عارا بیارار بے ظلیم الشان تر قیات کی بشارات پر شمس ترابیا و جاری دارات کی و تنبائی میں آ آ کر جمیں تسلیاں و جارہا۔ بم موجة ہیں کہ اگرا بیے عالات میں ہماری طرف سے ثابت قدمی کا کوئی مظاہرہ ہوا تو اس میں ہماری کوئی خولی تھی ؟ کیونکہ ہم تو ہر تکلیف اوراؤیت کو ہرواشت کرتے چلے جانے پر مجبور تے جبکہ القہ تعالی ان معمولی مشکلات کے مقابل پر ہمارے لئے ورخشاں اور تا بناک مستقبل کے سامان کرتا ہوا و کھائی و سے دہا تھا، فالمحفلة لله علی ذلک، اللهم سَجَد لَکَ جَسَدِی، رُوجی وَجَمَانی،

ایک روزیس نما زمغرب کے بعداس طرح لینا ہواتھا کہ میراسر دیوار کے ساتھ (فرش ہے ذرااوپر) تکا ہوا
تھا اوریس نے اپنی گرم چادرمنہ پر ڈالی ہوئی تھی تا آس محموں بیس پر ٹی ہوئی بلب کی رو ٹی ہے ڈراردک
د ہے۔ اِس اثناہ میں جیب واقعہ ہوا کہ میری آسکھیں اگر چہ بندتھیں مگرایسالگا جیسے بخلی چگی ہے ہواد بکدم
سخت اندھرا ہوگیا ہے۔ بیس نے جب اندھرا محموں کیا تو ہڑ بڑا کرا تھا اورا لیے لگا جیسے بیس نے چادر سے
ہا ہر لگلنے کے لئے ہاتھ پاؤں بھی ہارے ہیں۔ اُس وقت بیس سخت ڈرالیکن اِس اثناہ بیس میری نظر
وروا لاے کی طرف اُٹھی تو ادھر سے بالکل الی رو ٹی ظاہر ہوئی ہے جسی فجر کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ چنا نچہ
بیس اس رو ٹی کو پاکرفورا تنہی پاتا ہوں اورول مطمئن ہوجا تا ہے۔ اس مظاہر بیس میری آسکھیں کی سے جانی ہوگی ہے۔ اور کی قسم کا اندھر انہیں۔ اس پر بیس جران ہوکر رہ گیا
جادر ہٹائی تو کیا دیکھور پر تہم ہوئی کہ اللہ تعانی نے اس طرح سے ہماری بی کیفیت سمجھائی ہے اور
بینا ہے کہ پہلے تمام مادی اور دنیاوی ذرائع تم پر توفاک کے اندھر اکر کے سخت تاریک رامت کی طرح ہو
جا سے کی گے اور کوئی دیوی ذریعے تمہارے کا منہیں آسے گالیکن اِس کے ساتھ بی اللہ تعانی اپنی قدرت کا
موجہ دکھلائے گا اور مادی طور پر جواندھر اور کیا تھاوہ کا فور ہوجائے گا اور بپیدؤ تحرتمہارے لئے اطمینان کا
موجہ دکھلائے گا اور مادی طور پر جواندھر اور کیا تھاوہ کا فور ہوجائے گا اور بپیدؤ تحرتمہارے لئے اطمینان کا

بینظارہ اللہ تعالیٰ نے اُس وقت دِکھا یا تفاجب ہمیں مقدمہ کے بارے بین تضیلات کا بھی علم نہ تھا گر خدا کی قدرت کہ جب ہمارامقدمہ شروع ہوا تو اس کا پورانقشہ سامنے آگیا۔ ہمارے لئے ہر طرف سے کھمل اندھیرا کرنے کی کوشش کی گئی اور دنیا اور اس کے ذرائع ووسائل کو ہی سب کچھ بچھنے والوں نے گھناؤنے

عزائم کے ساتھ خطرناک منصوبے تیار کر کے ہمیں خود ساختہ تاریکی بیس غرق کرنا اور اتفاہ تاریک گھا ٹیوں بیس ہمیشہ کے لئے دفن عی کرویتا چا ہا تو اس شم کے نظاروں نے ہر موقع پر ہماری ہمت بندھائی اور ضداکی شم! ہم نے ان کے ہرنا پاک منصوبہ کے مقابل پر اپنے بے انتہا بیار کرتے والے مولی کوسپیدہ سحرکی صورت میں دیکھا ہے

ہے سر راہ پر مرے وہ خود کھڑا موٹی کریم پس نہ بیٹو میری رہ بی اے شریران دیار
کیا دشوں کی تیارکردہ سرتا پا جھوٹی ایف آئی آر کیا جھوٹے گواہوں کے بیانات ، کیا نقشہ موقع ملاحظہ کیا
پوسٹ ہارٹم رپورٹ ، اور کیا رانا صاحب کی بندوق کے کیمیکل ٹیسٹ کا نتیجہ غرضکہ ہر بنیا دی دستاویز میں
صفرت سبح موقود علیہ السلام کے کلام کی نہایت واضح اور صاف تصویر نظر آئی رہی۔ اِن بنیادی
دستاویزات کالفظ لفظ ہمارے لیے حضور علیہ السلام کے اس شعر کی منہ بولتی تصویر اور شہادت ہے ۔
مجھ کو پروے میں نظر آتا ہے اِک میرا منعیں تی کو کھنچے ہوئے اُس پر جو کرتا ہے وہ وار
اِن اِجمانی باتوں کی تفصیل تواہے اپنے موقع پر آئی رہی ہے تاہم اِن واقعات کود کھ کر ہماراکل بھی
وُشمنان احمد یت کو بینا صحافہ بیغام تھا اور آئی بھی ہے کہ ۔

خوابول سندؤ کریش اس سر نحد سر بیواں سے چند ماہ پہنے جو رائی 84 میش دیکھے ہوئے کیک دواور خوابوں کا مکر ماہ طاقت زوید ایمان سوگا جن کا تحق ای و قعد کے سر تھر معلوم ہوتا ہے۔ ایک خواب تو میس سند اسی وقت بیٹی ڈ کری میس بھی درج کیا تھاءاس کا مختفر ذکر یہاں کرتا ہول \_

میں خواب میں اپنے آپ کوسا ہیوال کے مربی ہاؤس میں ہی دیکھتا ہوں جہاں ایک کمز وراور لاغری بلی مجھے بار بارنگ کرتی ہے لیکن میں اپنے کام میں مشغولیت نیز بلّی کی لاغرمالت کی وجہ ہے اے پچونبیں کہتا، اس پررتم کھا تا ہوں اور سوچتا ہوں کہاہے کیا کہوں! ذہن میں بلی کے متعلق وہ تصور بھی مبر حال ہے کہا ہے ورنائیل چاہئے لیکن جب ہے بی مجھے زیادہ ہی تنگ کر نے گئی ہے تو بی اُٹھ کر س کے پیچھے ہولیاتا مولجس پروہ بھاگ كريزهيال چرمين التي ہاور باوجوداس ككروه ميرے بالك قريب اورميري كينج میں ہوتی ہے مگراس کو مار تانبیں صرف اس کے چیچے چیچے چیت پر چیا حتاجوں اور چیت پہ جا کروہ أس و یوار پرچ ده عباتی ہے جو محبد کے محن کی طرف ہے۔اُس د یوار پرایک اونچیا سامینار نماستون ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چڑھ کر مجھ سے چھنے کی کوشش میں اس کی دومری طرف جا پہنی ہے۔ اِستے میں میرے سائے فضایش ایک کالے رنگ کا پرندہ جس کی کانی چوٹج بہت ہی لمی اور خوفتاک تتم کی ہے، أثر تاہؤ ا آتا ب اورأس ستون كرساته (بلي عدالي ) آكر چث جاتا ب اور پهرآ بسته آبسته بزي بوشاري ے اُونچ کی کی طرف سر کنے لگت ہے اور بلّی کے قریب بیٹی کر اچا نک اُس کوگرون ہے و بوج بیتا ہے جس پر اس بلی کا خون بہنے مگتا ہے اور د مکھتے و کیھتے اُس کا نام ونٹان ختم ہوج تا ہے۔ بیدوا قعہ چند کھوں میں مکس ہوج تا ہے جس کا نظارہ کر کے میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ جھے اُس بلی کو پکھیٹیں کہن پڑا،خود ہی امتدمیاں نے اس کا انظام کردیا۔

اس کے بعد یس خوشی خوشی جیست سے نیچ آنے لگتا ہوں اور انجی نصف سیز هیاں ہی اُتر تا ہوں تو کیا و کھتا ہوں کہ سیز حیوں کے درمیان موڑ پر جو چوڑی ہی جگہ ہوتی ہے وہاں دو قربہ اور لیے گفتے بالوں والے برکرے خون میں اُت پت ایک دوسرے کے او پر پڑے ہیں۔ بیدد کھے کر ش اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں اور ول میں کہتا ہوں کہ شکانے لگا دیا۔ اور ول میں کہتا ہوں کہ شکانے لگا دیا۔ برکرے تو شکانے لگ میں اب و کھنے بی پر کب کوئی آسائی آفت نازل ہوکرا سے شکانے لگا تیا۔ برکرے تو شکانے لگ ہے،

في نتظر و وا تأمعكم منتظرون -

اس کے بچودوں بعد نواب میں ویکی کہ میں کی روجوہ کے تنارے پر جوں اور ذبین میں ایس تاثر ب
جیے بنتے والے بنگلہ فز دسامیوال کا راجباہ ہے۔ میں اس کے قرتی کنارہ پر ہوں اور خیرے ساتھ عزیز م
رانا منور احمد این کرم رانا میارک علی صاحب آف سامیوال (مرحوم) ہیں۔ اچا تک کیا ویکھ اول کدوو
مست اور خطرنا کے بیل مجھے پر حملہ کرنے کے لئے تیار نظر آتے ہیں۔ اِنتے میں اپنے آپ کو اس راجباہ
سے ذراؤ درایک کھیت میں پاتا ہوں تو پہلے ایک بیل بڑے ذورے دوڑ تا ہوا میری طرف آتا ہے۔ میں
دورے اے ویکھ کرموچ تا ہوں کہ اس سے بچنے کے لئے کیا کروں؟ کیوکہ بچھ میں تو اس کا مقابلہ کرنے کی
طافت نیس! اس وقت فوری طور پر ذبین سیدنا حضرت اقدی سے موجود طیہ السلام کے خواب اور آپ کی
الہامی دھا کی طرف مائل ہوجا تا ہے اور تھے یہی محسوں ہوتا ہے کہ میری سوچ آئی خواب کے زیر الڑ ہے۔
جنانچہ میں ذور دورے

دَتِ كُلُّ مَنِي عَادِهُكَ رَبِ فَا عَفَظُنِي وَالْمُعُولِي وَالْحَدُنِي وَالْحَدُنِي وَالْحَدُنِي وَالْحَدُنِي كَا وَرِيَلْ مِرِكِ الْكُلِّ رَبِ اللَّهِ مِرْمَدُكُرُ وَيَا ہِ اور جَحَيْتِينَ معلوم كركس طاقت كى وجہ ميراجم أو پركوا في اہور بالكل سيدها قريباً سات آخوف تك نضاء شل بلند ہوتا جا اور جب بتل ميرے بالكل قريب بهنجا ہے توش اپنا وا ياں پاؤل بڑے وورے اس ليد ہوتا چا جا اور جب بتل ميرے بالكل قريب بهنجا ہے توش اپنا وا ياں پاؤل بڑے ورے اس استحد ماتھ رَبِ كُلُّ شَنِي خَادِهُكَ رَبِ فَا عَفَظُنِي وَالْهُونِي وَالْمَعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْهُونِي وَالْمَعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْعَانِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَلَامُعْنَى وَالْمُعْنَالِي وَالْمُ وَلَى وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعْنَالُولُ وَالْمُعْنَالُولُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْنَى وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ والْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلِمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

اليفواب جرلال ياكست 1984 وكالم جبكتر يروسا 1985 وكاب

بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اِس خوفنا ک اور خطرناک صورت حال میں کیسے حیرت انگیز طور پر میری حفاظت اور مدوفر مائی ، فالحمد للدرب العالمین \_

یس بھتا ہوں کہ بیدو تکل وہ جی جو ہمارے خلاف عدالت میں گواہی دیے کے لئے آئے اور الشقعائی فی سے اپنے نفغل سے ایسے سامان کئے کہ گواہی دیے اور دعوی ثابت کرنے میں ان کی خوب قلابازیاں گئیس اور اپنے منصوبہ اور مقصد میں بری طرح ناکام ہوئے جبکہ اس کے برنکس الشقعائی نے ہمیں پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ فضا میں نمایاں طور پر بلند ہوکر ان کے ماتھوں اور پیشا نیوں پر کاری ضریب لگانے کی توقیق تو فیق بخشی ۔ بیجیب انقی آ ہے کہ گوخواب میں میر بے ساتھ عزیز م مخور (ابن مرم را تا مبارک علی صاحب مرحوم ) بھی ہے مگر وہ تیل اسے پہھوئیں کہتے صرف بھی پر بی حملہ کرتے جی اور ہمارے مقدمہ کی توعیت مرحوم ) بھی ہے مگر وہ تیل اسے پہھوئیں کہتے صرف بھی پر بی حملہ کرتے جی اور ہمارے مقدمہ کی توعیت کی کوشش کی گئی اور اس میں آئیس بری طرح کی کوشش کی گئی اور اس میں آئیس بری طرح کا کی میوئی۔

اِنْکُم یکینڈور کئیداً وَاکینڈگیداً فَتَقِیلِ الْکُوْرِینَ آمْهِلَهُ تَرُویْداً یدونول خواجی ش نے اپنے واقعہ (سانح مجداحمہ یسامیوال) سے پہلے جولائی یا اُست 1984 میں دیکھی تھیں۔ میراڈ بمن تو اِس طرف جاتا ہے کہ ان میں واضح طور پر پیش آئے والے اِنجی واقعات کاذکر ہے کو یا اللہ تعالی نے ہمیں پہلے ہے ہی ان کے لئے تیار کر دیا تھا۔ چنا نچے میں نے اپنی بجھ کے موافق ان کی کی قدر تجیر بھی کیکھودی ہے ، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانیا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔

خوفناك مستفتل ممرحسين انجام

ا پے مستقبل کے حوالہ سے جہاں تک میری ذاتی کیفیت کا تعمق ہے تو بیٹیم ورجا کی دونوں انتہاؤں کو چھور ہی تھی اور اس پر میں پوری طرح راضی برض تھ کیونکہ حضور رحمہ التد تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق ہم را بر سودا نفع کا ہی سودا تھ۔ علاوہ از میں اس کی دجہ میری بعض خواہیں بھی تھیں جن میں ہمارے مستقبل کے بارہ میں واضح اشارے موجود تھے۔ ان کا بھی اس موقع پر اپنی روز اند ڈائری کے حوالہ ہے ڈکر کرنا ضروری تھتا ہوں۔

85 می گرمیوں کے اِختام کی بات ہے کہ یس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ یس ایک پخته اور صاف سخری می چکی میں بند ہون اور لیٹا ہوا ہوں بلکہ ویا ہوا ہوں اور ایک دم شدید تتم کے زلز لہ سے میں اُٹھ

پڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کمرے کی دیواری، جہت اور فرش اس زورے گروش میں ہیں کہ لگتا ہوگی ۔ کی تیز رفتارٹرین میں ہوں۔ میں خواب میں ہی القد تعالیٰ سے دعا کرنے لگتا ہوں کہ یااللہ! بدکیا ہوگی ہے، میں تواس خے زلزلد کے وقت اِس کمرے سے باہر بھی نہیں نگل سکتا ( کیونکہ کمرا بند تھا)۔ اس پر چند سے میں وہ زلزلہ تھم جاتا ہے اور بہت ہی پر سکون ماحول ہوجاتا ہے، الجمد لللہ اُس سے آئے والے زلزلہ اور اس کی شدت کا حساس اور اُس ماحول کا تصور ذہن میں قریباً ہروفت ہی رہتا ہے۔

ای دوران کی میری دوآور خواجی می جی جن ش خاکسار نے دونوں مرتبہ خطر تاکسانیوں کواپنے پاؤں پر ڈیتے دیکھا۔ پہلی خواب جی اپنے آپ کو ایک کمرے جی پاتا ہوں۔ اُس کمرے کے درمیون جی ایک چار پائی پر امی جان مرحومہ (مبار کرنسرین صاحبہ مرحومہ) کو خاموش بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں اور آس چار پائی پر بستر وں وغیرہ کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہے جیسے عمونا گھر کے سٹور میں ہوتا ہے۔ اس کمرے میں سما منے کی دیوار میں دوالماریاں بیں جن میں برتن بھی ہے ہوئے ہیں۔ اچا تک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک المماری میں سے سمانپ لگتا ہوا نظر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں کمرے میں اللہ دشہ فیس سے سمانپ لگتا ہوا لگرا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں کمرے میں اللہ دشہ فیس مرحود دووا ہے، وہ ایک فیل مرح دووا ہے، وہ ایک فیل میں موجود ہوتا ہے، وہ ایک فیل مرح دوار سامبوال جیل میں ایک قیدی فیم روار دوار سامبوال جیل میں ایک قیدی فیم روار دوار سامبوال جیل میں ایک تیو کہ ایک دومیان میں ڈس کر تیزی کی طرف پڑھتا ہوا کم کے بالکل دومیان میں ڈس کر تیزی سے اُرتا ہوا کمرے باری گھل جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کہ کی ایک دومیان میں ڈس کر تیزی سے اُرتا ہوا کمرے بابھ جا جا ہے اور اس کے بعد آئر کی کھل جاتی ہوں کہ ہوں کے باہم چلا جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کھل جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کھل جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کھل جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کی کھل جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کی کھل جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کی ہے انہ جو کھل جاتا ہے اور اس کے بعد آئر کی گھل جاتی ہے۔

دومری خواب میں ویکھا کہ میں فضل عربیتال رہوہ کے سامنے سڑک کے کنارہ کھڑا ہوں کہ ایک سانپ
میری طرف آتا ہے۔ میں اُس سے بیخ کے لئے وہاں اُگے ہوئے سفید سے کے پڑانے ورخت پر
چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ابھی پاپٹی سات فٹ کی بلندی تک ہی پہنچا ہوں گا کہ وہ جھے آلیتا ہے
اور ورخت پر چڑھ کرمیرے والی پاؤں کی چھینگلی پرڈس لیٹ ہے۔ اس کے بعد تیزی سے ورخت سے
اُر کر سڑک پارکر کے بکل کے تھمے کے ذریعہ او پر چڑھنا چلا جاتا ہے۔ میں سفیدے کے ورخت پر اس جگہ سے بیستا و پر چڑھنا چلا جاتا ہے جی کہ بکل کے تاروں تک جا پہنچنا ہے۔ اس کے اور جب ایک تاروں تک جا پہنچنا ہے۔ اور جب ایک تاروں تک جا پہنچنا ہے۔ اور جب ایک تاری ساتھ ہی میری آتھوں

کے میا ہے وہ میانپ بھڑ ہے کئڑ ہے ہو کر زبین پر آگر تا ہے اور بائضوص سڑک پر اس کی تربی ہوئی وُم ابھی بھی میری آتھوں کے سامنے ہے۔ پھر میں سفیدے کے درخت ہے اُتر کر سول کے اوّہ پر جاتا ہوں اور چونگی کے برآ مدہ میں ایک محر رکو جاکر اپنی ٹانگ دکھا تا ہوں جس پر شوجن کا حساس ہوتا ہے اور اُسے کہتا ہوں چھ کر سکتے ہوتو کرو۔ پھر غالباً خودہی ایک بلیڈ لے کر چھنگلی پر کٹ لگانے لگا ہوں تا کہ ڈ ہر نگل جائے۔ اِس کے بعد یا دُنیس کہ کیا ہؤا۔

اس خواب نے جہاں دہمن کی طرف سے پہنچنے والے ضرر کی خبر دی وہاں یہ بھی بتادیا کہ دہمن ہماری آسمی مول کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے انجام کو بھی پہنچ جائے گا۔ اگر چہ ہملد کرنے کے بعدوہ بظاہر اور بھی بائد ہوگا گر اس کی یہ بائدی سراسر مادی اور عارضی ہوگی بلکہ اس کی یہ بائدی ہی اس کی موت کا موجب ہوگی اور پھر اس کا انجام ایساف اور واضح ہوگا کہ ایک شارع عام کے بین ورمیان ہوگا ، انشاء اللہ۔

ا پیٹ موال کی دی ہوئی اس خبر بیل جھے ای کی ذات کی تھم ایک ذرہ بھی خک نہیں ہے چنا نچاب جبکہ ہم پر وقر ور ہو و م وقمن اسپنے دائت تیز کر چکا ہے اس کے بعد اس کمین کا انجام بھی ہماری آ تھے وں کے سامنے ضرور بعضر ور بعو گا۔ پہاڑٹل سکتے ہیں، موسم بدل سکتے ہیں، وریاؤں کے درخ تبدیل ہو سکتے ہیں گر ہمارے دب کے وصد ہے کمی پورے ہوئے ہے تیں رہ سکتے۔ وہ ضرور بالضرور وقمن کو ذلیل و خوار کرے گا اور ہماری آتھوں کے سمامنے اسے کیفر کروار کو پہنچائے گا اور ہم اس کا انجام دیکے کر کہیں گے۔ فسیحان الذی اخزی الا تعادی ہم سورہ مطعقین کی ان آیات کی عملی تغییر ہے کھڑے ہوئے۔ علی الاز الذی بنظار ورب علی گارائس کی پوری گئیت الکی آئی ہما گار ایف بینے ہوئے۔ اس کا انظام العزیز۔''

فاکسار نے متدرجہ بالا الفاظ جولائی 1986ء میں اپنی ڈائری میں سپر قلم کئے تھے جبکہ تمرود وقت اور فرعون زمانہ فیاء الحق کا طوطی بول مہاتھ اور وہ اپنے پورے جو بن پر تھا جبکہ میں اس جگہ تھ جے دنیا والے کال کو شری کہتے ہیں گر پیارے آتا حضرت امیر اعوم منین خدیفہ اس ارابع رحمہ المدتعاں نے اُسے زندگی کی بقعد نورکو شنری کا تام عطافر ما یا تھا۔
گویہ ہم دونوں میں بظاہر کوئی نسبت ہی نہتی اور ایے ہیں اس بیات کود بوانے کی ہوسے زیادہ اہمیت شدی ہوستی تھی گر ایک عالم نے دیکھ کے دیکھ کے اس خواب میں دکھ کے گئے عالم نے دیکھ کے دیکھ کے کال کو شوری میں لکھی گئی بات کس شان سے بوری ہوئی جب اس خواب میں دکھ کے گئے

تظارے کے عین مطابق جزل ضیاء الحق نے پھائی کی مزاسنائی تو اللہ تعالی نے ہمیں محفوظ رکھا اور آج ہم سب ساتھی حتیق علی الار نک بنطروں کے مصداق بن کرد کیور ہے ہیں کہ هل نتوب الکف رعدی نوا معموں۔ اور ۱۰۰ ک طرف ہماری تباہی کے خواب دیکھنے والا بیٹم و دود قت 17 اگست 1988 و کو 1300 چیے محفوظ ترین طیار ہے ہیں بھی محفوظ مدر سیا اور سب کے سامنے جل کر اس طرح تباہ و ہر باوہ وگیا کہ اُس کا نام ونشان تک شربا۔ یہ بات کیول نہ پوری ہوتی تدرہ سکا اور سب کے سامنے جل کر اس طرح تباہ و ہر باوہ وگیا کہ اُس کا نام ونشان تک شربا۔ یہ بات کیول نہ پوری ہوتی کے سب محدی کے سب بھی موئی ہوتی جس کا اپنا تو بھی ہمی نہیں ، سب آتا کی ہر ت سے ہاور جس کا ایمان تی ہیں ہیں ہمیں ، سب آتا کی ہر ت سے ہاور جس کا ایمان تی ہی ہے کہ سب بھی تری عطام ، گھر سے تو بھی شدلائے۔

121 پریل 1987 می رات ایک خواب دیکھا۔ نظارے جس میر تو واضح ہے کہ بیس جیل جس بی ہوں مگروہ ہے کوئی نئی جگہ۔ ایک مختصر ساا حاطہ ہے جس کی دیواروں سے باہر کا نظارہ بھی ہور باہے۔ جس صحن شرک کھڑا موں کہ یکا کی بیس میں من جس کے ساتھ ہی دھا کہ ہوتا ہے۔ میر ک موں کہ یکا کی ساتھ ہی دھا کہ ہوتا ہے۔ میر ک نگا میں جائے دھا کہ کی طرف دوڑتی ہیں تو کیاد کھتا ہوں کہ دور جباں سے جہاز بم گرا کر آیا ہے، وہاں گردو غبار بی جاری جا کہ کی طرف دوڑتی ہیں تو کیاد کھتا ہوں کہ دور جباں سے جہاز بم گرا کر آیا ہے، وہاں گردو غبار بی بین میں اور لیے لیے ستون گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بیدنظارہ کافی دیر تک رہتا ہے، گر گڑا ہے اور دھم دھم کی آواز ہی ستائی دیتی ہیں۔ ساتھ ہی ایک دوآور جہاز وں کواسچتا ہی رہتا ہوں تو بھتین ہوجا تا ہے کہ جنگ لگ گئ ہے۔ خطرہ محسوں ہوتا ہے کہ یہاں بھی بم اور پر پرداز کرتے دیکھتا ہوں تو بھتین ہوجا تا ہے کہ جنگ لگ گئ ہے۔ خطرہ محسوں ہوتا ہے کہ یہاں بھی بم

ایک آورخواب کا منظرایک گہرے کو یں پر مشمل تھا۔ جو پخشراینٹوں اور پلستر والی دیواروں پر مشمل تھا۔

اس کی سطح زیبن سے صرف تین چارف بلند منڈ پر کی طرح تھی اور بجیب بات بیتھی کہ اس کو یں سے پائی ان سے کی سے پائی اس کی سے کہ ایک ہے 15 ایخ کا ٹیوب ویس ان اس میں پائی تھینک رہا تھا۔ پہنے اس میں سُخِ آ ب بہت بہت تھی اور اس کا قریباً پانچواں حصہ خالی تھا۔ جھے نہ جانے کس وجہ سے اس کو یں کے او پر سے ہو کر اُس کے پارجانا پڑا۔ اس کے لئے جب میں گھڑی کے تحقوں کے او پر چاتا ہوا اُسے جو در کرنے لگا تو آ کے جو خالی جو کہ تھی وہاں سے میں اس کتویں میں جا گرا۔ اُس وقت ٹیوب ویل پورے زور شور سے چل رہا تھا اور اس میں پانی پوری رفتارے گر رہا تھا۔ اس لیم میں نے دیکھا کہ اس کتویں میں پانی کی سطح کافی او ٹی ہوگئ ہے تر بیا زمین کے ہرا برہو چھی تھی اور یہ بات میرے لئے جیرانی کا باعث بھی ہوتی ہے۔ تا ہم میں اس ہوش مارتے ہوئے یائی میں جا گرتا ہوں گر یائی جھی کے دم اُو پر اٹھا تا ہے۔ میں اُپنا وا بیاں ہاتھ منڈ یر کی مارتے ہوئے یائی میں جا گرتا ہوں گر یائی جھی کے دم اُو پر اٹھا تا ہے۔ میں اُپنا وا بیاں ہاتھ منڈ یر کی مارتے ہوئے یائی میں جا گرتا ہوں گر یائی جھی کی دم اُو پر اٹھا تا ہے۔ میں اُپنا وا بیاں ہاتھ منڈ یر کی مارتے ہوئے یائی میں جا گرتا ہوں گر یائی جھی کی دم اُو پر اٹھا تا ہے۔ میں اُپنا وا بیاں ہاتھ منڈ یر کی

طرف چینے کی فرض سے جند کرتا ہوں اور میا و کیتا ہوں کہ وہاں صدیق (ایک قیدی مزوں موت) کنوا ے دو در کے حرف اپنہ ہاتھ بڑھ تا ہے اور میں کی بھی یا تواش ہوتی ہے کہ دو میں مارد بگڑ کر مجھے ہے تکار لے کوئکہ بصورت دیگر میر سے غرقاب ہوئے کے سوا پھیٹیں ہوگالیکن وہ بالکل قریب ہونے کے باوجود میری انگلیوں کے صرف بوروں کوچھوٹا ہے اور مزید کوئی کوشش نیس کرتا ہے جس کی وجہ سے میں چرنے پوئی میں چلا جا تا ہوں اور جاتے جاتے اپنے ول میں افسوس کرتا جا تا ہوں کہ وہ مجھے بیدِ سکت تی مگر س نے وئی مدونين كى ميس يانى ميس ينج جاكر مراج عك بانى ك زور ساو يرأ محرتا مول و وقيدى يعر بحل وجي کھن ہوتا ہے مراب کے مجھے منڈیرے آخر پر سینٹ ک کیا بات مجمرر و ظرآ جاتی ہے۔ بالکل ویک جيے سيدن كى جاليال وغيره موتى إلى چنانچدين اس قيدى كى طرف متوجهون كى بچائ اس داۋېر باتھ ڈال بول اور اس کو پکڑنے میں کامیاب ہوجاتا ہول۔اور پھر زور لگا کرجیم کو ایک چیکھے کے ساتھ یا ہر کا لنے کی کوشش میں ہوتا ہوں کہ آ گھے کھل جاتی ہے۔ گوخوا ب ناکمل رہی اورانجی باہنیں نکا بھی مگر ذہن میں خوف کی بجائے امن ہوتا ہے کہاس طرح ڈوبے سے فی حمیاء الحمداللہ۔ اِس خواب کی حقیق تعبیر کیا ہے، يتوكوكي صاحب علم بزرگ بي بتائح بين محريس في است إنذاري بحي سمجا اور تبشيري بحي إس ليم صدق مجی وے دیا۔اللہ تعالی اس کے إنذاری حصہ محقوظ رکھے اوراس کو ماضی مے تعلق کردے اور آئندہ كاتعلق اس كے تبشيري حصر سے كردے۔ آمين۔

غرض یے چندایک نظار سے بطور تمونہ ہدیے قاریمن کئے گئے ہیں جن کے طفیل ہمیں اندرونی تو سے نصیب رہی اور سہ را ا ماثنا رہا اور ہمارے حوصد اللہ کے فضل سے بلندر ہے۔ ان نظاروں میں اللہ تق کی نے واضح رنگ میں اس راہ میں آئے والے نئون کے حایات کی خبر ہی ہمیں دیں تو اس کے ساتھ سہ تھ سلی اور شکیین کے سامان بھی فرہ نے۔ یہی وجہ تھی کہ ہما ہے اس دک سالہ دور اسیری میں کوئی سرکاری اہلکار، تیدی یا ملا قاتی ہمارے بارہ سے تأثر قائم نذکر سکا کہ ہم گھ ہرائے میں میں دیں سالہ دور اسیری میں کوئی سرکاری اہلکار، تیدی یا ملا قاتی ہمارے بارہ سے تأثر قائم نذکر سکا کہ ہم گھ ہرائے

فاکسار کے ابا جان محر مولانا محر اسلیل میرصاحب مرحم نے ہماری رہائی کے بارہ میں مخلف احباب کودی جانے والی البی بشارات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

سب سے پہلی خوشخبری حاری چینی جسائی محتر معولا ناعثمان چو چنگ می صاحب کی اہلیہ محتر مدنے اپنی خواب سائی جس کی تعبیر بیٹھی کہ حکومتِ وقت سے اس سم نیرصاحب کو منفعت سے گ اس خواب کو علی طور

یوب فار فت کی برکات ہیں اللہ تقال نے حضرت ضیفۃ آسے الرابع ایدہ اللہ تقالی کو توریجی بتایہ کہ المیاس میرصاحب رہا ہو کر لنڈن کی فضا میں آن ملیں کے پھر ظلافت کی برکت سے ہی آپ کے مانے والوں کو اس خبر کی تصدیق عطافر مائی۔۔۔۔۔۔۔انہی خیش خبر یوں نے جھے ہمیشہ اسیرانِ راومولا ساہوال کے ہارہ میں مرامیدر کھا۔

## ہاری رہائی کے لئے عالمی سطح پر ہونے والی کوششوں کامخضر تذکرہ

دیا میں بھیشدہ کی کھے نہ کھا ایے لوگ ضرور ہوتے ہیں جوظا ہر ہونے والے حالات ووا تعات پر منصفا نہ نگاہ رکھتے ہیں اور جہاں ظلم اور زیادتی دیکھیں، اس کےخلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے ان علم بر داروں کی ہے آواز اگر چے نقر ضانہ میں طوعی کی ہوتی ہوتی ہو جود ان کی مسلس محنت کے نتیجہ میں رائے ، مصرور بعد ربوجاتی ہے اور فیالموں کے لیے کی نہ کی صد تک پریشانی کا باعث ضرور بنتی ہے۔ القدایت انسان دوست لوگوں ور تنظیموں کو ان کی اس نیکی کی جزائے تیم مطافر مائے ، آھیں۔

جہ ری اسیری کے دوران بھی ایسے لوگوں بخطیموں اورا داروں نے بہت کی کوششیں کیں، پاکستان کے دورے کیے، جہ رے اعز ہ واقر باء سے ملہ تا تیس کر کے حقائق معلوم کیے اور ان کی روثنی میں اپنی رپورٹیس مرتب کیس۔ ان کامختصر تذکر وہدیۂ قارئمن ہے۔

ايمنسني انزيشنل كي جدوجهد

ایمنسٹی انزیشش کے آسٹر میمین گروپ نمبر 310 کے مجران ہم اسیران کی رہ کی کے لئے مختف ذرائع سے متواتر دس سال کوشاں رہے ، اُن کا ایک خط بطور نمونہ طاحظہ موجس میں اُنہوں نے ہمارے لئے انساف مہیا کرنے کی اقبیل کی اور پیخط اسلام آباد سے شائع ہونے والے روز نامہ Mushm کی اشاعت 30 مارچ 1991 میں ان الفاظ کے ساتھ شائع ہوا:

#### An unjustly accused prisoner

I am writing on behalf of an Amnesty International group in Australia. For many years now we have been concerned about the situation of Ilyas Munir, presently (to the best of our knowledge) being held in Faisalabad Central Jail

Ilyas Munir was arrested in Sahiwal on October 26,1984, after an incident in an Ahmadi mosque. He was tried for murder and sentenced to death by a Special Military Court (No. 62, Multan) Following this trial and sentence, there was considerable alarm and constemation-both in your country's press and by members of the legal profession. Seventy-seven members of the bar association protested the court's findings, and the mandatory review carned out by the Martial Law Administration gave strong. Objection to both the findings and the sentence

عمیااور حکام کویاد داشتیں چیش کی کئیں۔اس طرح ہے رائے عامہ کو کھن پڑھی جنیاد پر پاکستان میں ہونے والے مظام ہے آگا و کا کا کا ہا۔

ان جلوسوں میں شامل ہونے والے بیچے، بوڑھے اور جوان بھی کے دلوں میں دراصل جارے لئے ایک در دفعا اور ان کا پیمل درامسل جارے لئے دعائمیں بن کرعرش تک پہنچتار ہااور بس! فجر اہم اللہ احسن الجزاء۔ اعلیٰ صحافتی قدروں کے حامل اخبارات

اگرچہ پاکستان میں آزادی محافت کے تعلق میں بہت سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے گراس کے باوجود بعض اخبارات نے ہمارے مقدمہ کے بارہ میں نہایت ورجہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حفائق پر مشتمل خبریں شائع کیں ان میں سے بعض خبریں بطور نموندورج کی جاتی ہیں۔

#### ايك اليي عدالت كافيعله جس كاوجود بي نبيس

جارا فیصلہ سنائے جانے کے فوراً بعد فرنٹیئر پوسٹ پشاور Frontier Post Peshawar نے اپنی فروری 1988ء کی ایک است کا ایک ان عت میں ہمیں سن کی جانے والی سزاؤں کی خبرش نع کرتے ہوئے بید کچسپ تیمرہ کیا کہ بیدایک ایک عدالت کا فیصد ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یعنی تمام فوجی عدالتیں مارشل اے اٹھائے جانے ہے 30 دیمبر 1985ء کی شب ختم ہوچکی تھیں جبکہ فوجی عدالت کی طرف ہے کیا گیا یہ فیصلہ جمیں 18 فروری 1986ء کوسٹا یا گیا۔

جامعدرشید بیرماجیوال کے قاری اورطالب علم کائل
چیوقادیا نیوں کوفوجی عدالت سے ملنے والی سز اکے فلاف عارضی تھم امتنائی
ہائی کورٹ نے اپیل کی ورخواست ساعت کیلئے منظور کرلی (امروز کے نامہ نگارے)
ساجیوال جماری لا ہور ہائی کورٹ کے ملتان جینج نے ساجیوال کے مشہور قادیانی کیس کے ملزموں کی
درخواست پر مارش عدالت سے ملنے والی سز اکے فلاف عارضی تھم امتنائی جاری کرتے ہوئے ان کی
درخواست ساعت کیلئے منظور کرلی ہے۔ ملزموں نے 126 کتو بر 1984ء کو فائر نگ کرکے جامعہ دشید ہے
قاری بشیر احمد اور ایک طالب علم اظہر رفین کو ہلاک کرویا تھا۔ بعد بیں پولیس نے ملزموں تیم الدین ، جمہ
الیاس، شار، قدیر، حاذق رفیق اور بر بائر ڈسب انسیکٹر پولیس جمد دین کو گرفتار کرلیا تھا جبکہ دوملز مان لطف

According to the Revision Order signed by the M.A on October 8,1985, the court was required to "reconsider the conviction on all the charges which is based on doubtful evidence and as such is not legally sustainable." With the election Benazir Bhutto this man's death sentence was commuted to life imprisonmentalthough this was not the consequence of a new and mpartial hearing

This case is particularly relevant at the moment because it is in front of the Divisional Bench of Lahore High Court Justice Manzoor Sial is the chair man and he is assisted by Justice Munir Sheikh

I am writing to you because I am convinced that one of the cornerstones of justice in our world is a free and responsible press. I urge you to take an interest in this man's situation, an unjustly accused prisoner for some seven years. Please bring it to the attention of your readers and do all in your power to make sure that Ilyas Munir has a prompt and just hearing

KERRY FLATTLEY Amnesty International Group-310 Australia

جرمن بمنسٹی عزبیشن والے بھی متواتر دی ساں ہم اس ان راومو ، ساہواں کے متعلق فکر مندر ہے۔ انسانی حقوق کی خاطر برسر پریکاراس جرمن شظیم کی قریباً ہر سالا شدر پورٹ بیس ہی ہماری باعزت بریت کے لئے مطالبات شاکع ہوتے رہے۔ اُن کی سالا شدر پورٹ 1993ء مطبوعہ اگست 1994ء کے صفحہ 428 پر بھی ذکر ہے کہ حکومت پاکستان نے اسپنے سیاسی فیکر بیس بہت سے احمد یوں کوجیل بیس ڈ ال رکھا ہے سامیوال میں عبدانقد پر ،مجد حاذق رفیق ،مجد لیاس منیر اور شاراحمد وغیرہ بر بر 1984ء میں جھوٹے الزامات لگا کرجیل میں ڈ ال دیا۔ اُن سے انصاف نہیں کی انہول نے ہائی کورٹ بیس ایک کردگئی ہے بار ہار کی کوششوں کے ہاوجوداُن کا کوئی قیصلہ نہیں کیا گیا۔

#### حتجا جي جلوس

الاری اسری کے دوران اگر چرفتاف می لک میں اپنے اپنے انداز میں کوششیں ہوتی رہیں گرجہ عت برمنی نے ایک انو کھ طریق اختیار کیا۔ اخباب جماعت برمنی اپنے امیر صاحب کی قیادت میں ملک بھر ہے بسوں کے ذریعہ برمنی کے اُس وقت کے دارافکومت بون پہنچے اور یہاں مروجہ طریق کے مطابق ایک احتجابی جنوں نکالا اور متعدمة اداروں کو یا دواشتیں پیش کیں جن میں ہمارے خلاف خل کمان فیصلے پر احتج می کرتے ہوئے حکومت برمنی ہے درخواست کی تی تھی کے دواس سلسلہ میں حکومت پاکستان پر دیا کو ڈالے کہ ایسے غیر منصفان اور ظالمان فیصلوں کو واپس لیا جائے۔ ای طرح فرائلفورے میں جمل کے جاوی نکالا گیا۔

جرمنی کی طرح کینیدا میں بھی احباب جماعت نے ٹورٹو میں ہماری سزاؤں نے خلاف ایک پرامن احتجابی جلوس تكالا

the Kalima and defiling of the place of worship. Naeemuddin, who was present inside was highly provoked and by using his 12-bore ticensed gun fired in the air to scare away the trespassers. The raiding party did not desist, and instead advance towards Naeemuddin in a hostile and violent mariner creating grave apprehension in his mind that children and women living in the quarters of Baitul Hamd may also be harmed by the group. Naeemuddin, therefore, fired a second shot from his gun in the exercise of his right of self-defence. Qari Bashir Ahmad, deceased was inside the premises of Baitul Hamd. The said Qari Bashir Ahmad staggered across the premises leaving behind a trail of blood and fell a few paces outside the main gate. The mob seemed to be infuriated and instead of withdrawing adamantly went ahead which obliged Naeemuddin to fire from his gun again thereby hitting Azhar Rafiq who fell within the compound of Baitul Hamd.

#### TRIAL BY SMC

The petitioners were tried in a Special Military Court which on June 16, 1985, found all the petitioners guilty of all the charges and awarded death sentences to Nacemuddin and Ilyas, while seven years' imprisonment to remaining four petitioners

The matter was referred to Martial Law Administrator, Punjab, who declined to confirm the sentences with the direction that the court re-assemble for the purpose of revising its finding and sentences in the light of the observations made by him in his order. The order of the Martial Law Administrator pointed out the deficiencies and inadequacies in the prosecution evidence and observed that findings and sentences of all the convicted persons required to be reconsidered on all the charges.

It was also observed that in view of the circumstances emerging from the evidence, petitioner No. 2. Naeemuddin, was not guilty of offence under Section 302 PPC and he was required to be dealt with under the section 304. Further the Martial Law Administrator observed that the conviction of all the petitioners under Section 148. PPC was not sustainable.

In pursuance of the direction of MLA, Punjab, the court reassembled on Oct 21, 1985 and instead of reducing the sentences as observed by the MLA, maintained the death sentences of two petitioners and enhanced the sentences of four petitioners form seven years to life imprisonment

The petitioners submitted that they had reasons to believe that after the Martial Law Administrator, Zone "A" had declined to confirm the original findings and sentences and had asked the court to revise its finding, pressure was brought to bear upon all concerned from quarters actively opposed to the Ahmadia sect. When the Martial

الرحمن اور پروفیسر محرطفیل مفرور ہو گئے تھے۔ مارشل لاء عدائت ملتان نے قیم الدین اور محد الیاس کو سزائے موت کا حکم سنایا تھا اور شار، قدیر، حاذق رفیق اور محد دین کوعمر قید سنائی گئی تھی۔ ان سزاؤں کے خلاف مجرموں نے جیف مارشل لاء ایڈ منشریشر ہے اچیل کی تھی جو انہوں نے مستر دکرتے ہوئے سزاکی تو ثیق کردی۔ مگر اب مجرموں نے مارشل لاء کی عدائت کی سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ میں ایجل کی جو ساعت کیلے منظور کرلی تی ، مجرموں کی طرف سے عابد سین منٹوفیش ہوئے۔ ا

يى خرروز نامدۋان نے مندرجة تفصيل كے ساتھ شاكع كى:

Six Ahmadis' conviction

#### LHC directs AG to seek Govt. instructions

Dawn Lahore Bureau

FEBRUARY 18 A division bench of the Lahore High Court has directed the Advocate-General, Punjab, to seek instructions on a writ petition filed by six Ahmadis, two of whom were sentenced to death, and four to life imprisonment, by a Special Military Court. The court also directed the Advocate General that the petitioners should not be executed till the decision of the writ.

Petitioners, Mohammad Ilyas, Mr. Naeemuddin, Abdul Qadir, Mohammad Nasir, Muhammad Haziq Rafique and Mohammad Din, in their petition challenged the validity of the order of the Special Military Court.

Bnef facts of the case are that a case was registered against the petitioners on Oct 26, 1984, under Section 302 PPC for opening fire on a mob that was removing Kalima Tayyaba and other Quranic inscriptions from the Ahmadia Mosque. The first Information Report said that the deceased, Qari Bashir Ahmad and complainant Abdul Latif, discussed the Ahmadis were violating the Ahmadi Ordinance in as much as their Centre in Sahiwal was still being called a mosque and they were calling Azan On Oct 26 they went with a group to Ahmadi Mosque where they heard Azan being called from inside the Centre Petitioners submitted that on the day of occurrence about half-an-hour before the morning prayers a mob comprising about 25/30 persons including Qari Bashir Ahmad and Azhar Rafiq, deceased, raided Baitul Hamd (Ahmadia place of worship). The mob, first of all, wiped of Kalma Tayyaba inscribed on the outer main gate of Baitut Hamd with blue paint. They then entered the premises and started wiping off the other Quranic verses written above the doors inside the Biatul Hamd. On this desecration for the Quranic verses and

(روزنامهام وزهاري 1987م)

30/25 افراد پر مشتل ایک جوم نے جس میں قاری بشیرا حمد اور اظهر رقیق متوفیان شامل سے بیت الحمد (اجمديدعبادت كاه) پر حمله كيا- جيم نے سب سے بملے نيارنگ كرونن سے بيت الحمد كے بيرونى یزے دروازے پر مکھا ہو کلم طبیع منایا۔ اس کے بعدوہ جاسطے کے اندر داخل ہوئے اور بیت محمد کے اندر در دازوں کے اوپر کھی ہوئی دیگر آیات قرآنے مٹانی شروع کردیں۔اس پرقرآنی آیات اور کلم طیب ک اس بے حرمتی اور عبادت کے تفقی کو بامال کرنے پرفیم الدین جو کہا تدرموجودتھا،شد بدطور پر مشتعل ہوگیا اورایتی بارہ بورکی انسنس شدہ رائل سے ہوائی فائر کئے تا کدوش اندازی کرنے والوں کوڈرایا جاسکے لیکن حملہ آور یارٹی بازنہ آئی اوراس کی بجائے وہ لوگ تیم الدین کی طرف خت غصاورا شتعال کے رنگ میں آ کے بڑھے جس ے اُس کواس بات کا شدید خطرہ محسوں ہوا کہ بیت الحمد کے کوارٹروں کے اندرموجود يج اور ورتس بحي اس تملية وركروب كاشكار ني وجا كي -اس برهيم الدين في استعال كرتے ہوئے اپنی بندوق سے دوسرا فائر كيا۔ قارى بشير احمد متونی كو بندوق كى كولى اس وقت كى جبكہ وہ بیت الحمد کے احاطے کے اندر موجود تھا۔ ندکورہ قاری بشیر احمراز کھڑاتا ہوا گزر ااور اس کے خون کی بوندوں ک ایک لکیراس کے ساتھ ساتھ جاتی گئی وہ بیرونی محیث سے باہرنکل کر چند قدم کے فاصلے پر جا کر گر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جوم اس سے طیش بیل آ کمیا اور پیچے شنے کی بجائے مشتعل ہوکر آ کے بڑھاجس کی وجہ ہے تیم الدین کواپٹی بندوق ہے دوبارہ فائز کرتا پڑااس کے نتیج ش اظہر رفیق کو گو کی آگی اوروہ بہت الحمد مے محن میں گر کہا۔

#### خصوص فوجي عدالت بين ساعت

درخواست وہندگان کے خلاف ایک خصوصی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا جس نے 18 جون 1985 وکو متام درخواست دہندگان کو تمام الزامات کے تحت مجرم قرار دیے کرفیم الدین اور الیاس منبر کومز ائے موت اور باقی چار کوسات سال قید کی سزاستانی معاملہ مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر پنجاب کو بھیجا گیا جنہوں نے سزا کے موت کی توثیق کرنے سے اٹکار کیا اور میں ہدایت کی کہ عدالت دوبارہ ساعت کر سے اور اُن کے دیمارکس کی روشنی جس اپنے فیصلے اور سزا پر نظر ثانی کرے۔ مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر کے تھم میں اِستغاش کی شہادتوں میں کر وریاں اور بے جواز باتوں کی نشاندی کی گئی اور میکھا کہ تمام افراد جن کومزادی گئی ہے

Law Administrator, Zone "A" did not approve of the so-called revised finding and sentences the case was kept back and ultimately sent to the President, who had met delegation of the religious groups opposing the Ahmadis and asking for their death purely on religious grounds

The petitioner, therefore, submitted that if the record of the entire case and the proceedings after the court trial are brought before this learned court, the malafides of the respondent Government and its functionaries dealing with this case shall become apparent. They prayed the court to declare the sentences and conviction unlawful. Mr. Abid. Hasan. Minto. Mr. A. Waheed. Salim. and. Mr. Mukhtar. Butt appeared for the petitioners.

روز نامه ڈان کرا ہی مؤرخہ 19 فروری 1987ء میں شائع شدہ ندکوور وہالاخبر کا اُردوتر جمہ چھا حمد ایول کی سز ا

لا ہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایڈ دو کیٹ جزل کو حکومت سے ہدایات حاصل کرنے کا حکم

18 قروری: لا ہور ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن ن نے نے ایڈ دو کیٹ جزل ہنجا ب کو ہدایت کی ہے کہ دو ان

چراحمہ یوں، جن جس سے دو کو سزائے موت اور چار کوایک خصوصی فوجی عدالت نے عمر قید کی سزا دی ہے،

گی طرف سے دائر کردورٹ ورخواست پر حکومت سے ہدایات حاصل کریں۔ عدالت نے ایڈووکیٹ جزل کو میچی ہدایت کی کہ درخواست کنندگان کی سزاؤں پر اس دیٹ کے فیصلے تک عملور آمد شد کیا جائے درخواست درخواست کنندگان کی سزاؤں پر اس دیٹ کے فیصلے تک عملور آمد شد کیا جائے درخواست درخواست کے فیصلے کے جواز کوچینج کیا۔

اس مقدے کے مختر وا تعات بیٹیں کہ ورخواست وہندگان کے خلاف 26م اکتوبر 1984 م کوزیر دفعہ لتو یرات پاکستان ایک جوم پر فائزنگ کرنے کے الزام میں مقد مدوری کیا گیا، بی بجوم احمد بیس مجدے کلمہ طعیب اور دیگر آیات آر) میں کہا گیا کہ متوفی قاری بشیر طعیب اور دیگر آیات قرآن میں کہا گیا کہ متوفی قاری بشیر احمد احمد اور دیگر آیات کی خلاف ورزی کر دہ جمال اور دیگر مقد کی عبد الطفیف نے آپس میں بید مشورہ کیا کہ احمد کو لوگ احمد کی آرڈیننس کی خلاف ورزی کر دہ جی اور اور ایک تک افران بھی دے رہ جی ہیں۔ جی اور اور ایک تک افران بھی دے رہے ہیں۔ اور اور ایک تک افران بھی دے رہے ہیں۔ اور اور ایک ترکوہ لوگ ایک کروپ کی شکل میں احمد بیس مجد گئے جہاں انہوں نے اس مرکز کے اغدرے افران کی آواز آتی ہوئی تی ۔ رہ فراست وائر کرنے والوں نے بیا کہ دقوعہ کے روز مج کی نمازے تبل

### ساہیوال کے مشہور مقد مدیس ملوث تمام سزایافتگان کو ہائی کورٹ کی طرف سے باعزت رہا کرنے کا تھم روز نامہ جنگ لا ہور کی ایک خبر

ر اوو (نامدنگار) گزشت دو زجامعدرشد بیسا ہوال کے مشہور مقد مدیل ملوث تمام مزایا فتگان کو ہائی کود نے کی طرف سے باعزت دہا کرنے کا تھم صادر کر دیا گیا۔ واقعات کے مطابق 126 کتوبر 1984 کوئی زنجر سے پہلے بینکڑ ول افراد نے ساہوال میں قادیا نیوں کی ایک عبادت گاہ پراچا تک حملہ کردیا اور اس دوران دوران دوران دوران کردا کے سامتے منانے کیلئے عبادت گاہ میں داخل ہو گئے جہاں فائز تک کردی گئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ بعدا زال ہلاک شدگان کے درثاء کی طرف سے رانا تھے الدین، الیاس منیر، شاراحد، عبدالقدیر، حاذق رفیق، چرہدری اسحاق اور محد وین دیٹائز ڈسب السیئر پولیس کے خلاف مقدمہ کا اندراج ہوا۔ جائے چرانا تھے الدین اور الیاس منیر صاحب کومزائے موت اور دیگر مید طرموں کو تحرقید کی مزاساتی۔ چنا نے درنا تھے مالدین اور الیاس منیر کا سرائے موت اور دیگر مید طرموں کو تحرقید کی مزاساتی۔ معدر کے پاس ایکل دائر ہوئی لیکن صدر مملکت نے مید طرموں کی ایس خاری کردی۔ اِس کے بعد ہائی کورٹ میں ایکل دائری کئی چنا نچہ 10 ماری کوئیام مید طرموں کوئیل سے دہا کردیا گیا۔ ا

برصغیر میں با قاعدگ سے شاتع ہوتے والے قدیم اردوا خبار روز نام الفضل ربوہ نے خاکساری تقلیمی کامیابی پر مندرجدة میل اداریا تعا۔

#### محمدان سسمنير

عزیزم مکرم محمد الیاس مغیر ہمارے سلسلہ کے ایک تو جوان مر بی بیں ساہیوال کے قل کے مقد مدیل ما خوذ ہو کے اور اس قید کا خاصا ہو کے اور آئیں اور اس قید کا خاصا طویل عرصہ انہوں نے موت کی کال کو غیزی میں گزارا ہے اس دور ان انہوں نے اپنی تمام تکالیف کے باوجود تعلیم جاری رکھی اور اب اللہ تعالیٰ کے فعل سے 744 نمبر لے کر انٹر میڈیٹ بورڈیٹ پوڈیٹن باوجود تعلیم جاری رکھی اور اب اللہ تعالیٰ کے فعل سے 744 نمبر لے کر انٹر میڈیٹ بورڈیٹ پوڈیٹن

ان کی تمام الزامات کے تحت دی گئی سراؤں پر دوبارہ غور کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ شہادتوں کی روثنی میں جن حالات و وا تعات کا پہنے چاتا ہے ان کے مطابق درخواست دہندہ تمبر 2 فیم الدین پر جرم زیر دفعہ 200 نفور برات پاکستان کا اطلاق ہوسکتا دفعہ 302 نفور برات پاکستان کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ اور اس کو اس وفعہ کے تحت زیر خور لا یا جائے۔ اس کے علاوہ مارشل لا وایڈ منسٹریٹر نے بیمی لکھا کہ تمام درخواست دہندگان کی سراز بردفعہ 148 نفور برات پاکستان بھی مناسب نہیں ہے۔

ایم ایل اے بنجاب کی ہدایات کی روثن میں (فوجی) عدالت نے 12 را کتو بر 1985 م کودوبارہ ساعت کی اور بھائے اس کے جیسا کہ ایم ایل اے نے کہا تھا، سزا میں کی کی جاتی ، عدالت نے یہ کیا کہ دونوں درخواست دہندگان کی سزا کوسات سال سے درخواست دہندگان کی سزا کوسات سال سے بڑھا کر عمر قید میں تبدیل کردیا۔

درخواست دہندگان نے اپنی درخواست میں کہا کہ ان کے پاس اس امر کے بیتین شواہد موجود ہیں کہ جب مارش لاء ایڈ ششر یشرزون ''اے' نے عدالت کے ابتدائی فیصلہ اور سزاؤں کی تو ثیق ہے انکار کیا تھا اور عدالت کواپنے فیصلہ پر نظر ثانی کرنے کو کہا تھا تو تمام متعلقہ افراد پر جماعت احجہ بدے سرگرم خالف عناصر کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا۔ جب مارشل لاء ایڈ منسٹریٹرزون 'اے' نے نام نہا دنظر ثانی شدہ فیسلے اور سزاؤں کی تو ثیق ہے جسی انکار کیا تو کیس کوزیرالنوار کھا گیا اور آخر کا رصدر کو بھیج دیا گیا۔ جنہوں نے ایسے مزاؤں کی تو ثیق ہے جسی انکار کیا تو کیس کوزیرالنوار کھا گیا اور آخر کیا رصدر کو بھیج دیا گیا۔ جنہوں نے ایسے بنی دور اور احمد یوں کی موت کا فیصلہ خالصتا نہ بھی بنیا دوں پر کرنے کا مطالبہ کیا۔

درخواست دہندگان نے عدالت سے درخواست کی اگر اس کیس کا سارا ریکارڈ اور ساعت کرنے والی عدالت کی ساری کارروائی اس فاضل عدالت کے سامنے لائی جائے تو مدعاعلیہ حکومت اور اس کیس سے عہدہ برآ ہوئے والے متعلقہ اہلکاروں کی بدئیتی واضح ہوجائے گی۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ مزائے موت اور مزائے قید کوغیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست دہندگان کی طرف سے مسٹر عابد حسن منٹو، مسٹر اے وحید سلیم اور مسٹر مختار بٹ بٹیش ہوئے۔ ا

رارة مدينك بهره 22 يار ق 1994 و

بحواله ضميمه ومهامه خامد بارج 1987 ،

حاصل کی ہے۔ محکم تعلیم نے جیل میں انہیں یہ خشخری سنائی ہے کہ انہیں حکومت نے شیانث سکا ارشید دیا ہے ہم اس خ شخری کی عزیزم مرم محر الیاس مغرکو تدول سے مبارک باددیتے ہیں اور اُن کے والدمحرّ م مولا نامحمد اساعیل منیراوران کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی ہدیتریک پیش کرتے ہیں۔جن حالات میں انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی وہ انتہائی طور پرغیر معمولی تھے اور انہیں ویکھ کر حضرت بانی سلسلہ عالیہ اجمد میری وہ پیشکوئی نظروں میں گوم جاتی ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ دومروں سے تعلیم میں بہت آ مے لكس ك\_اس من كيا فك بكراس باهت اور باحوصله لوجوان في اس بي لكوني كونهايت خويصورتي کے ساتھ تجی کر دکھایا ہے حقیقت بیہے کہ احمد یہ جماعت حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمد میدی کی طرح الی چرے نیس بن ہوئی جس کا مقدر فکست ہو بلکہ اس کی نقدیر میں فتح کی شان نمایاں ہے باہمت یا حوصلہ منت كر كے دومرول سے آ كے ككل جانے والے نو جوان اللہ تعالى ہى كى عطا ہيں۔ ہمارے اس نو جوان مر لی نے جس عزم اور عوصلہ اور محنت کا اظہار کیا ہے وہ جماعت کے لئے مثال بن جاتی چاہئے جمیں ایسے ہی باہمت اورعزم کے پختہ تو جوالوں کی ضرورت ہے جوموت کی آعموں میں آئکھیں ڈال کرد کھ سکیس اور جن کی زندگی موت پرخوف طاری کروے موت کی کال کوٹھڑی میں تو انسان کا ویسے ہی دم تھٹے لگا ہے اور موت اے اتنا قریب نظر آتی ہے کہ وہ ونیا کی ہر بات ہول برواشتہ ہوجاتا ہے کیکن اس توجوان نے نہ صرف بدكداية آپ كودل برداشتر تيس مونه ديا بلكداية عزم اوراية حوصله كااس طرح اظباركياب کرد نیااس کی اس بات کو ہدر تبریک پیش کرنے پر مجبور ہے۔

#### سیرنا حضرت سی موعود علیدالسلام فرماتے ہیں

<sup>(</sup>روزنامه أفعنل ديوه، 20 دمبر 1988 تحرير محرّ ممولاناتيم سيقى صاحب مرحم)

## ا عشرخردوالو!

بے یاک و بے اُدلی نام و نثال 'آزادِلُکا' یس آگ کو عکم آیا ايمان 1500 کیوں تم نے اے گیرا

> کیوں دار و رس لائے کیوں جشت بدست آئے

(عيدالمثان ناميد)

# شكربياحباب

اس کتاب کی تصنیف و ترتیب کے دوران بہت سے دوستوں نے میری معاونت اور رہمائی فرمائی نیز

بہت سے دوستوں نے اس کی طباعت کی طرف مسلس توجہ دِلا دِلا کر جھے مجبور کیا کہ اسٹان تع کروں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کواپے فضل سے اج فظیم بخشے، آئیں۔ ان سب دوستوں کا تذکر و توطویل ہے تاہم اس ضمن میں سب سے بنیادی محنت اور کاوش خاکسار کے اباجان محتر مولانا محمالم عیل میر صاحب سابق مبلغ سلسلہ سیلون، تنز انیہ ماریش و سیر الیون نے کی ، حقیقت تو ہہ ہے کہ اگر اباجان اصرار کے سابق تو جہ کہ اگر اباجان اصرار کے سابق توجہ دولاتے اور اس پر بنیادی کام نہ کرواتے توشاید ہے کتاب مرتب ہی نہ ہوتی۔

علاوہ ازیں محر مرسرالدین عمل صاحب ایڈیشنل و کیل التصنیف لندن نے حضور انو رایدہ اللہ تعالیٰ کی معلوہ ازیں میری رہنمائی فرمائی ، اس طرح بزرگوارم محتر م مجیب الرحمٰن صاحب ایڈوو کیٹ، محتر م ڈاکٹر ناصر پر دازی صاحب ایڈوو کیٹ، اس طرح بزرگوارم محتر م مجیب الرحمٰن صاحب ایڈوو کیٹ، محتر م ڈاکٹر ناصر پر دازی صاحب ایڈوو کیٹ، اس طرح بزرگوارم محتر م مجیب الرحمٰن صاحب ایڈوو کیٹ، محتر م ڈاکٹر ناصر پر دازی صاحب کینیڈا، برادرم محتر م میر اجر منورصاحب مین سلسلہ آسٹریا، محتر م شیر اجر منورصاحب مائی فرمائی ، برادرم محتر م اس کی معرور محدور احد صاحب مائی محردی بی آئر پاکستان حال لندن اور برادرم نویو جمیدصاحب کا خصوصی طور پر مطارق محبورہ کو رہ کی تھی بڑ حا ، اصلاحات کیں اور بہت سے مقید مشور سے معربی مطارق محبور صاحب نے کتابت، ڈیز انگ اور سینگ فی مہارت کے مما تھ کر کے اسے قرار میں کے لیے خوبصورت اور آسمان بنایا ہے۔ خوجز اھد اللہ اللہ احسن الجزاء

### Hikayat e Daar o Rasn

It was the morning of 26th October 1984, when the Ahmadiyya mosque in Sahiwal, Pakistan was attacked by the malevolent Mullahs and their disciples. They attempted to erase the Kalima (The Islamic declaration of faith) that was inscribed on the facade of the mosque. Those invaders also endeavoured to remove the Quranic verses and the sayings of the Holy Prophet Muhammad (PBUH) from the mosque arches. This precarious situation compelled an Ahmadi to use his weapon. That resulted in instantaneous death of two attackers. For committing the "crime" of safequarding the kalmia, eleven members of the Ahmadiyya Muslim community were charged and therefore blessed with the honour of being kept behind bars for ten years for Allah's sake. The recollections of the adversities faced by these "prisoners in the way of Allah" have been penned by Muhammad Ilyas Munir. At the time of the attack on the mosque, Mr. Munir was serving as an Ahmadi missionary there. As a result, he was also blessed with the honour of becoming a prisoner in the way of Allah.

